# وزارت او قاف واسلامی امور، کویت

# موسوعه فقهیه

اردوترجم

جلد - سم

وديعة \_\_\_\_ وضوء

مجمع الفقه الإسلامي الهنا

## حمله حقوق بحق وزارت اوقاف واسلامی امورکویت محفوظ بیس پوسٹ بکس نمبر ۱۳، وزارت اوقاف واسلامی امور، کویت

### اردوترجمه

اسلامک فقه اکیڈمی (انڈیا)

110025 - جو گابائی ، پوسٹ بکس 9746 ، جامعهٔ نگر ، نئی د ہلی – 110025 فون:974681779

> Website: http/www.ifa-india.org Email: fiqhacademy@gmail.com

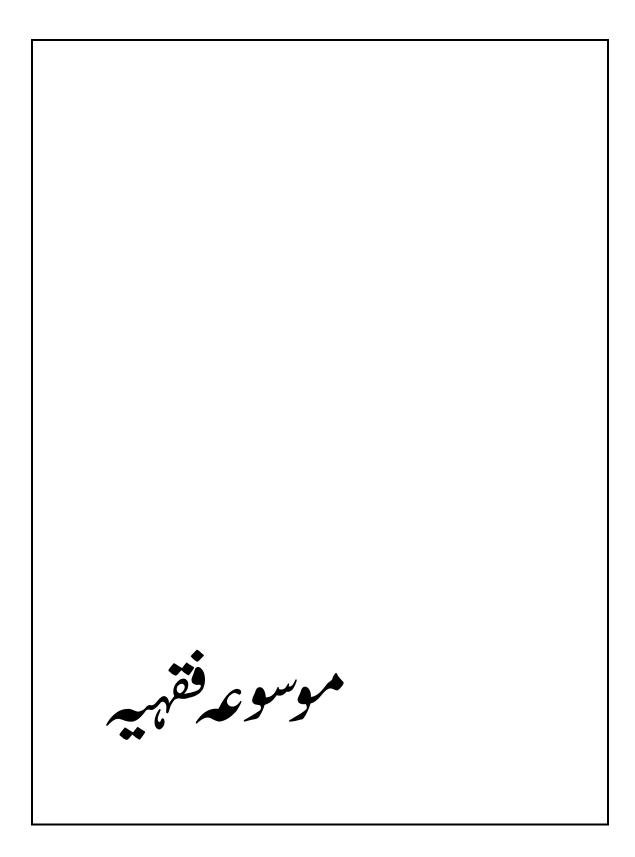

## بيني لِللهُ الرَّمْزِ الرَّحِينَ مِ

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَيُ فَلُولًا نَفَرَ مِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي فَلُولًا نَفَرَ مِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ ﴾ الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ ﴾

" اورمومنوں کو نہ چاہئے کہ (آئندہ) سب کے سب نکل کھڑے ہوں، یہ کیوں نہ ہو کہ ہرگروہ میں سے ایک حصہ نکل کھڑا ہوا کرے، تا کہ (بیہ باقی لوگ) دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تا کہ بیرا پنی قوم والوں کو جب وہ ان کے پاس واپس آجا ئیں ڈراتے رہیں، عجب کیا کہ وہ مختاط رہیں!"۔

"من يو د الله به خيرًا يفقهه في الدين" (بخارى وسلم) "الله تعالى جس كساته خير كااراده كرتاب السددين كى مجمع عطافر ماديتائي"۔

# فهرست موسوعه فقهیه جلد – ۲۳

| •           |                                                       | •    |
|-------------|-------------------------------------------------------|------|
| صفحہ        | عنوان                                                 | فقره |
| - <b>rr</b> | ودليبه                                                | ∠m-1 |
| rr          | تعريف                                                 | 1    |
| m/~-mm      | متعلقه الفاظ (امانت،اعاره،لقط،غصب)                    | ۲    |
| ٣٢          | ود بعت کی مشر وعیت                                    | 4    |
| ٣۵          | شرعي حتكم                                             | ۷    |
| ٣٧          | ود بعت کی حقیقت                                       | ۸    |
| ٣٨          | عقدود بعت کی خصوصیات                                  | 9    |
| <b>۴</b> +  | عقدود لیت کےارکان                                     | 1+   |
| ۴۱          | اول-صيغه(ايجاب وقبول)                                 | 11   |
| 4           | دوم-عاقدین(ود بعت رکھنےوالا اورود بعت قبول کرنے والا) | 11   |
| 4           | الف: ودیعت رکھنے والے کی شرا کط                       | 11   |
| 44          | ب: ودیعت قبول کرنے والے کی شرائط                      | 112  |
| 44          | ىپىلىشرط:اس كاتصرف كرناجائز ہو                        | 11"  |
| ۲٦          | دوسری شرط:مودع کامتعین ہونا                           | ١٣   |
| <b>۲</b> ۷  | سوم: بطور ود بعت رکھا ہوا سامان                       | 10   |
| <b>۲</b> ۷  | اس کا مال ہونا                                        | 10   |
| ۴۸          | بطورود بعت رکھے گئے سامان کامنقول ہونا                | 14   |
| <b>۴</b> ٨  | عقدود لعیت کے آثار                                    | 14   |
| <b>۴</b> ٩  | اول: ود بعت کاامانت ہونا                              | 11   |

| صفحه | عنوان                                                                         | فقره        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۵۱   | الف:ودیعت میں ضان کے ہونے یانہ ہونے کی شرط لگانا                              | 19          |
| ۵۱   | ب-ودیعت کے ہلاک ہونے کے بارے میں ودیعت قبول کرنے والے کے قول کا قبول کیا جانا | ۲+          |
| ۵۳   | ج-ودیعت کےواپس کرنے کے بارے میں ودیعت قبول کرنے والے کی بات ماننا             | ٢١          |
| ۵۲   | د-ود بیت کےمنافع کااس کے ما لک کی ملک ہونا                                    | **          |
| ۵۲   | ھ-ودیعت کا نفقہاں کے مالک پرواجب ہونا                                         | ۲۳          |
| ۲۵   | دوم:مودع پر حفاظت کاواجب ہونا                                                 | ra          |
| ۲۵   | پہلامسکلہ: حفاظت کرنے کا طریقہ                                                | 77          |
| ۵٩   | دوسرامسکله: ود بعت کی حفاظت کی مدت                                            | <b>r</b> ∠  |
| 4.   | سوم: مطالبہ کے وقت ودیعت کو واپس کرنے کالزوم                                  | ۲۸          |
| 4.   | الف:اگرود بیت ایک آ دمی کی ہو                                                 | ۲۸          |
| 48   | ب:مشترک ود بعت کوواپس کرنا                                                    | ۳.          |
| 414  | ود لعت واپس کرنے کا طریقہ اوراس کے اخراجات                                    | ۳۱          |
| 414  | ود لیت کووا پس کرنے کی جگہ<br>                                                | ٣٢          |
| ۵۲   | ود لیت کی واپسی سے قبل مودع کی موت                                            | ٣٣          |
| ۵۲   | مودع کاود لیت سے اپناحق وصول کرنا                                             | ٣۴          |
| YY   | ود لعت کے ضمان کے اسباب                                                       | 3           |
| YY   | الف: وديعت كوتلف كرنا<br>-                                                    | ٣٩          |
| YY   | بہلامسکلہ: ودبیت کے مالک کے حکم ہے اس کوتلف کرنا                              | ٣٧          |
| 42   | دوسرامسکلہ: ود بعت کوتلف کردینااوراس کا بدل (ود بعت کےطوریر)واپس رکھنا        | ٣٨          |
| ۸۲   | تیسرامسکلہ: مودع، ودیعت سے ہلاکت کود فع نہ کرےاوروہ تلف ہوجائے                | <b>m</b> 9  |
| 79   | ب-ود بیت کا مال دوسرے کے پاس ود بیت رکھنا                                     | <b>۱</b> ٠٠ |
| ∠•   | ج - ودیعت کودوسرے مال کے ساتھ ملادینا                                         | 4           |
| ۷۱   | پہلی حالت:ود بعت کواس کے ما لک کی اجازت سے ملادینا<br>۔                       | ٣٣          |
| ۷۱   | دوسری حالت: ود بعت کواس کے ما لک کی اجازت کے بغیر ملادینا                     | 44          |
| ۷۱   | الف-مودع کاود بعت کواپنے مال یادوسرے کے مال کےساتھ ملادینا                    | 44          |

| صفحه             | عنوان                                                            | فقره       |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| ۷۲               | ب-مودع کاود بعت کواس کے مالک کے مال کے ساتھ ملانا                | ۲۵         |
| ∠٣               | ج -مودع کےعلاوہ کسی دوسر شےخض کاود بیت کواپنے مال کےساتھ ملادینا | ٣٦         |
| ۷۳               | د-مودع کے ممل کے بغیرود بعت کااس کے مال کے ساتھ مل جانا          | ~~         |
| ∠٣               | ھ-مودع کادوآ دمیوں کی دوود لیعتوں کوملادینا                      | ۴۸         |
| ∠ <b>r</b>       | و-ودیعت کے ساتھ سفر کرنا                                         | r 9        |
| ۷۲               | ز-ود بعت سے تجارت کرنا                                           | ۵٠         |
| $\angle \Lambda$ | ح – و دیعت کوبطور قرض لینا                                       | ۵۱         |
| ۸.               | ط-ود بیت کواستعال کرنا                                           | ۵۲         |
| ٨٢               | ی - ود بعت کوخرچ کرنا                                            | ۵۳         |
| ۸۴               | ک-ود بعت میں تصرف کرنا                                           | ۵۵         |
| ۸۷               | ل-ود بعت كاا نكار كرنا                                           | ۵۹         |
| 91               | م-ود بیت کوضا کُع کرنا                                           | 71         |
| 91"              | ن-ودیعت کی نگرانی ترک کردینا                                     | 44         |
| 96               | س-ود بیت کونتقل کرنا                                             | 42         |
| ٢٩               | ع – ود لیت کومجہول رکھنا                                         | 410        |
| 9/               | ف-حفاظت كى كيفيت ميں مخالفت                                      | 40         |
| 1•1              | ص-ود بعت پرزیادتی کرنے کی نیت                                    | 77         |
| 1+1              | وديعت كامعامله ختم هوجانا                                        | 42         |
| 1+0              | ود لعت کے بارے میں مقدمہ کرنا                                    | 49         |
| ۲۰۱              | مودع کا تعدد (ایک سے زائدا فراد کامودع ہونا)                     | <b>~</b>   |
| 1•∠              | ود <i>لعت میں</i> اختلاف                                         | 41         |
| 1+4              | ىبلى صورت: اصل معامله وديعت ميں اختلاف                           | <b>4</b> 1 |
| 1+1              | دوسری صورت: قبضه کرده شی کی صفت میں اختلاف                       | <b>4</b> ٢ |
| 1+9              | تیسری صورت: ود بعت کی ملکیت میں اختلاف                           | ۷۳         |
| -111             | 3)3                                                              |            |

| مغج  | عنوان                                                       | فقره |
|------|-------------------------------------------------------------|------|
| III  | تعريف                                                       | 1    |
| 111  | متعلقه الفاظ                                                | ٢    |
| 111  | اوراد کی فضیلت                                              | ٣    |
| IIM  | ورد کے انواع                                                | ۴    |
| IIM  | نماز کاور د                                                 | ۵    |
| PII  | قرآن عظیم کے ذریعہ ورد                                      | ۲    |
| 112  | دعا کے ذریعیہ ور د                                          | ٨    |
| 112  | اذ کار کے ذریعہ ورد                                         | 9    |
| IIA  | نع پیداشده اوراد                                            | 1+   |
| 11A  | اوراد پرمداومت                                              | 11   |
| 119  | دن کے اور اد                                                | 11   |
| 171" | رات کے اور اد                                               | ١٣   |
| ١٢٥  | حالات کےاعتبار سےاوراد کااختلاف                             | 16   |
| ١٢٥  | اول-عابد                                                    | 10   |
| 174  | دوم-عالم                                                    | IY   |
| 174  | سوم-متعلم                                                   | 1∠   |
| 174  | چېارم-والی                                                  | 1/   |
| 174  | پنجم -محترف(بپیثیه ور)                                      | 19   |
| 174  | ششم :اللّه سبحانه وتعالى كى محبت مي <i>ں غرق رہنے وا</i> لا | ۲٠   |
| 174  | حپھوٹے ہوئے اوراد کی قضاء                                   | ۲۱   |
| 174  | بابرکت دن ورات کے اور اد                                    | **   |
| -111 | ورع                                                         |      |
| ITA  | تعريف                                                       | 1    |
| ITA  | متعلقه الفاظ                                                | ۲    |
| 179  | ورع كاشرعي حكم                                              | ۵    |
|      |                                                             |      |

| صفحه         | عنوان                                                                 | فقره |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Irq          | ورع کے مقامات                                                         | ۲    |
| 119          | دلیل کے خفا یا دلائل کے تعارض کی وجہ سے اشتباہ کے وقت ورع اختیار کرنا | 4    |
| 1121         | ب-حرام کرنے والےسبب کے وجود میں شک کے وقت تورع                        | ۸    |
| IFT          | ج-اختلاف سے نکلنے کے لئے تورع                                         | 9    |
| المسام       | ورع میں غلطی کے داخل ہونے کے مواقع                                    | 1+   |
| Im a         | ورع کے درجات                                                          | 11   |
| 1100         | ورع كامباحات كوشامل هونا                                              | Ir   |
| I <b>r</b> ∠ | نماز کی امامت میں اورع کومقدم کرنا                                    | I۳   |
| IFA          | جس کوچا کم بنا یا جائے اس میں ورغ کا ہونا                             | 16   |
| 1r 9         | ورک                                                                   |      |
| 1179         | تعريف                                                                 | 1    |
| 1 <b>m</b> 9 | متعلقه الفاظ                                                          | ۲    |
| 1 <b>m</b> 9 | كوليج سيمتعلق احكام                                                   |      |
| 1 <b>m</b> 9 | الف-نماز میں کو کہے پر بیٹھنا                                         | ٣    |
| ٠ ١١٠٠       | ب-کو لہے سے پیر کے کاٹنے میں قصاص کا واجب ہونا                        | ۴    |
| ۱۳۱          | کو لہج کی دیت                                                         | ۵    |
| ırr          | وزارت                                                                 |      |
| ırr          | تعریف                                                                 | 1    |
| Irr          | متعلقه الفاظ                                                          | ۲    |
| ırr          | اسلام میں وزارت کی تاریخ اوراس کی مشروعیت                             | ٣    |
| Ira          | وزارت کےاقسام                                                         |      |
| Ira          | اول:وزارت تفویض                                                       |      |
| Ira          | وزارت تفويض كى تعريف                                                  | ۵    |
| ıra          | وزارت تفویض کی شرا بَط                                                | ۲    |
| Ira          | الف-اسلام                                                             |      |
|              |                                                                       |      |

| -                                                    |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ب-مردہونا                                            | ······································ |
| ج - عقل ور شد                                        | /                                      |
| <i>–عدالت</i>                                        | ,                                      |
| <i>ا</i> مانت ۲۳۶۱                                   | ,                                      |
| - دین میں اجتها دوا مامت<br>- دین میں اجتها دوا مامت | ,                                      |
| اسکایت است                                           | ;                                      |
| ح-دوسری شرا نط                                       | , 4                                    |
| زارت تفویض کے منعقد ہونے اوراس کوسپر دکرنے کےالفاظ   | , ^                                    |
| زارت تفویض میں اختیار کاعام ہونا                     | , 1+                                   |
| زراء تفویض کامتعد د ہونا                             |                                        |
| مام اور وزیر تفویض کے درمیان تعلق                    | 1 11                                   |
| زیر تفویض کے معاونین و مدد گار                       | , 112                                  |
| وم: وزارت تنفيذ                                      | , 17                                   |
| زارت تنفیذ کی شرا کط                                 | , 14                                   |
| لف-ثقة                                               | 1 12                                   |
| ب-امانه                                              | , 14                                   |
| ج-سچا ہونا                                           |                                        |
| - قل <u> ط</u> عع الم                                |                                        |
| م-مصالحت اوربغض وعداوت كانه بهونا                    | , 14                                   |
| - يا دواشت<br>-                                      |                                        |
| - ز کاوت و ذیانت اور غقمندی                          | ; 14                                   |
| ح-راه راست سے ہٹا ہوا نہ ہونا                        | , 14                                   |
| ا-مهارت و واقفیت اور تجربه                           | , 14                                   |
| ں – مردہونا                                          |                                        |
| ك-اسلام                                              | ´ 1∠                                   |

| صفحہ  | عنوان                                                   | فقره |
|-------|---------------------------------------------------------|------|
| ۲۵۱   | عزل وتبدیلی کے ذریعہ وزارت کاختم ہوجانا                 | 19   |
| 102   | وزنی                                                    |      |
| 102   | تعريف                                                   | 1    |
| 102   | متعلقه الفاظ: كيلي                                      | ٢    |
| 101   | وزن ہے متعلق احکام                                      |      |
| 101   | الف-کسی شی کووز نی قرار دینے کی بنیاد                   | ٣    |
| 169   | ب-منصوص عليه وزنی                                       | ۴    |
| 169   | ج-وزنی کار بوی (سودوالا) ہونا                           | ۵    |
| 14+   | פועם                                                    |      |
| 14.   | تعريف                                                   | 1    |
| 14.   | متعلقه الفاظ: غلو، تفريط ، افراط                        | ٢    |
| IFI   | وسط سے متعلق احکام                                      | ۵    |
| IFI   | اول: وسط <sup>بمع</sup> نی عدل                          | ۵    |
| IYI   | الف-مولیثی کی ز کا ق <sup>می</sup> ں وسط کالینا         | ۲    |
| IAI   | ب-معتدل چا بک سے کوڑے لگا نا                            | 4    |
| 147   | ج - سنگساری کے چھر میں توسط                             | ٨    |
| 147   | د- کھا نا کھلا کر کفارہ دینے میں توسط                   | 9    |
| 142   | دوم-وسط بمعنی خیار (عمده)                               | 1+   |
| 142   | سوم-وسط،ایک چیز کے دو کناروں کے درمیانی حصہ کے معنی میں |      |
| 145   | الف-امام کا درمیان صف کے بالمقابل کھڑا ہونا             | 11   |
| IAM   | ب-عورتوں کی امام کاان کے وسط میں کھڑ اہونا              | 11   |
| IAM   | ج - پیالہ کے وسط میں کھانا                              | ١٣   |
| الالا | د-روٹی کے درمیان سے کھانا                               | 16   |
| الالا | ھ-حلقہ کے بیچ میں بیٹھنا                                | 10   |
| ari   | وشم                                                     |      |

| صفحہ | عنوان                                                                  | فقره     |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 170  | تعريف                                                                  | 1        |
| arı  | متعلقه الفاظ: وشم علم                                                  | ۲        |
| IND  | وسم سے متعلق احکام                                                     | ۴        |
| arı  | وسم كأحكم                                                              | ۴        |
| PPI  | داغنے کی جگہ                                                           | ۵        |
| 147  | وسوسه                                                                  | r1-1     |
| 147  | تعريف                                                                  | 1        |
| AFI  | متعلقه الفاظ: احتياط، ورع                                              | ۲        |
| AFI  | وسوسه سے متعلق احکام                                                   | ۴        |
| AFI  | اول: وسوسه حدیث نفس کے معنی میں                                        | ۴        |
| 179  | نماز میں وسوسه                                                         | ۵        |
| 12+  | دوم-انسان کے لئے شیطان کا وسوسہ                                        | <u> </u> |
| 1∠ • | شیطان کے وسوسہ کو دور کرنا                                             | ۸        |
| 141  | ا بمان کے بارے میں شیطان کے وسوسہ کو دور کرنا                          | 9        |
| 127  | سوم:احتیاط وتقوی میں مبالغہ وغلو کی وجہ سے پیدا ہونے والا وسوسہ        | 1+       |
| 121  | بعض اہل وسوسہ کی حالت کا بیان                                          | 11       |
| 121  | وسوسه پبیدا کرنے والا شبہاوراس کودورکرنا                               | 11       |
| 120  | اہل وسوسہ کے ساتھ مخصوص احکام<br>۔ :                                   |          |
| 120  | الف-وسوسہ والے کے حق میں تین بار دھونے سے نجاستوں کے دور کرنے کی تعیین | IP"      |
| 120  | ب-وسوسہ کے اندیشہ سے خسل کرنے کی جگہ میں پیشاب کرنے سے پر ہیز کرنا     | ١٣       |
| 120  | ج - وسوسہ کود ورکرنے کے لئے استنجاء کے بعد پانی حپیر کنا               | 10       |
| 124  | د-طہارت کی نیت کے بارے میں وسوسہ کے درجہ تک شک کے بینج جانے کا اثر     | 17       |
| 124  | ھ-وسوسہ کودور کرنے کے لئے نماز کی نیت کا تلفظ کرنا                     | 14       |
| 124  | و-نماز کے کسی رکن کی ادا میگی میں وسوسہ<br>پر                          | 1/       |
| 122  | ز-وسوسہ کی وجہ سے نماز کے ارکان میں مقتدی کا اپنے امام سے پیچھےرہ جانا | 19       |

| صفحہ | عنوان                                                  | فقره    |
|------|--------------------------------------------------------|---------|
| 122  | چہارم: موسوس،مغلوب العقل کے عنی میں                    | ••••••• |
| 122  | الف-موسوس كي طلاق                                      | ۲.      |
| 122  | ب-موسوس کاارتداد                                       | 71      |
| 141  | وشم                                                    |         |
| 141  | تعريف                                                  | 1       |
| 141  |                                                        | ۲       |
| 141  | شرعي حکم                                               |         |
| 1∠9  | وشم کی نجاست اوراس کود ورکرنے کا حکم                   | ۴       |
| 14.  | حرام وشم پراجرت                                        | ۵       |
| 1/1  | وصال                                                   | 11-1    |
| 1/1  | تعريف                                                  | 1       |
| 1/1  | شرعي حکم                                               | ۲       |
| 1/1  | الف–روزه میں وصال                                      | ٢       |
| 1/1  | امت کے حق میں وصال                                     | ۲       |
| IAT  | نبی ا کرم علیقی کے حق میں وصال                         | ٣       |
| IAM  | سحر تک وصال                                            | ۵       |
| ١٨٣  | روز ه میں وصال سےممانعت کی حکمت                        | 4       |
| ١٨٣  | وصال سے روز ہ باطل نہ ہوگا                             | 4       |
| ١٨٣  | وصال میں جماع کرنا                                     | ۸       |
| ١٨٣  | ب-نماز میں وصال                                        | 9       |
| 110  | مقتدی کااپنی تکبیرتحریمه کوامام کی تکبیر کے ساتھ ملانا | 1+      |
| 110  | آ مین کوفاتحہ کے ساتھ ملا دینا                         | 11      |
| YAI  | قرأت كوتكبيرتحريمه كے ساتھ ملانا                       | 11      |
| IAY  | دونوں سلاموں کوملا نا                                  | 11"     |
| IAY  | وصابير                                                 |         |

| فقره       | عنوان                                                                                      | صفحه  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1          | تعريف                                                                                      | ۲۸۱   |
| ۲          | متعلقه الفاظ: وصيت، وكالت، ولايت                                                           | YAI   |
| ۵          | شرعي حکم                                                                                   | IAZ   |
| 4          | اُوصیاء کے احکام                                                                           | IAA   |
| 4          | الف-میت کاوصی اور قاضی کاوصی                                                               | IAA   |
| 9          | قاضی کاوصی کو بدل دینا یااس کے ساتھ کسی دوسرے کوشریک کردینا                                | 1/19  |
| 1+         | ب- رضا کاروصی اورا جرت پرکام کرنے والاوصی                                                  | 19+   |
| 11         | وصابیر کے ارکان                                                                            | 191   |
| 11         | پېلاركن:                                                                                   | 191   |
| Ir         | الف- نابالغ كوصى بنانا                                                                     | 191   |
| 11"        | ب-عورت کووصی بنانا                                                                         | 197   |
| ۱۴         | ج – نابینا کووصی بنانا                                                                     | 197   |
| 10         | د- فاسق کووصی بنانا                                                                        | 1914  |
| 17         | ھ-غلام کووضی بنانا                                                                         | 1914  |
| 14         | و- کا فر کووصی بنا نا                                                                      | 1914  |
| 1/         | ان شرا ئط کے اعتبار کرنے کا وقت                                                            | 196   |
| 19         | دویازیاده آدمیوں کووصی بنانا                                                               | 190   |
| **         | اوصیاء میں سے کسی ایک کی موت یا کسی پرالی چیز کے طاری ہونے کا حکم جواس کی معزولی کا سبب ہو | 19∠   |
| ۲.         | الف-اوصیاء میں سے کسی ایک کی موت                                                           | 19∠   |
| ۲۱         | ب-الیی چیز کا پیش آناجوایک وصی کے معزول کرنے کا سبب ہو<br>                                 | 191   |
| **         | مال کی حفاظت میں دونوں وصوں کے درمیان اختلاف اوراس کی تقسیم                                | 191   |
| ۲۳         | جن لوگوں کوعا جز لوگوں پرولایت حاصل ہوتی ہےان میں وصی کا درجہ                              | r • • |
| ۲۴         | دوسرارکن:موصی (وصیت کرنے والا)                                                             | ***   |
| ۲۴         | يهلى شرط: مكلَّف ہونا (عاقل وبالغ ہونا )                                                   | r+1   |
| <b>r</b> 0 | دوسری شرط: آ زاد ہونا                                                                      | Y+1   |
|            |                                                                                            |       |

| غ            | عنوان                                                                            | فقره        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| r+r          | تیسری شرط بشمجهدار ومعاملهٔ نهم هونا                                             | 77          |
| r+r          | چونھی شرط: عدالت                                                                 | ۲۷          |
| r+r          | پانچویں شرط: ولایت                                                               | ۲۸          |
| r+m          | چھٹی <i>شرط</i> :اسلام                                                           | 79          |
| r+m          | تیسرارکن:وہ کا مجس کی وصیت کی جائے                                               | ۳.          |
| r+m          | چوتھار کن: صیغہ (لفظ وصیت )                                                      | ٣١          |
| r • f*       | وصابیکو قبول کرنے اوراس کورد کرنے کے اعتبار کا وقت                               | ٣٣          |
| ۲۰۵          | وصابيه كےصیغه کومعلق وموقت کرنا                                                  | ٣۴          |
| ۲۰۵          | وصی کے فرائض                                                                     | ra          |
| r+9          | وصی کا نابالغ کی طرف سے یا اس کے مال سے زکوۃ نکالنا:                             |             |
| r+9          | اول: وصى كا نابالغ كى طرف سے صدقه فطر نكالنا                                     | ٣٩          |
| ۲۱۰          | دوم:وصی کا نابالغ کے مال کی زکوۃ نکالنا                                          | ٣٧          |
| <b>*1</b>    | نابالغ کی طرف سے وصی کا قربانی کرنا                                              | ٣٨          |
| ۲۱۱          | وصی کے تصرفات:                                                                   |             |
| ٢١١          | اول: وصی کا نابالغ کے مال کوفر وخت کرنااورخرید نا                                | ٣٩          |
| ٢١١          | دوم: وصیت کے مال میں تنجارت ومضاربت<br>                                          | <b>(~ +</b> |
| ٢١١          | الف-وصی کا یتیم کے مال میں خودا پنے لئے تجارت کرنا<br>                           | ۲۱          |
| ۲۱۲          | ب-وصی کا یتیم کے مال میں بیتیم کے لئے تجارت کرنا<br>                             | 41          |
| ر پر کام ۲۱۲ | ج - وصی کا یتیم کے وصیت والے مال کوالیے شخص کے سپر د کرنا جواس میں مضاربت کے طور | ٣٣          |
|              | رے<br>د                                                                          |             |
| ۲۱۲          | سوم: وصی کا موصی علیہ (وصیت والے ) بچہ کوا جرت پر لگانا                          | 44          |
| ۲۱۳          | چہارم: وصی کا بچیہ کے وصیت والے مال کو کراہیہ پر دینا<br>:                       | 4           |
| ۲۱۳          | پنجم: وصی کا خودا پنے آپ کووصیت والے بچہ کے لئے اجارہ پر دینا<br>                | <b>۴</b> ۸  |
| ۲۱۳          | عشم : وصی کا تبرع و مهبه کرنا                                                    | 4           |
| 710          | <sup>ہف</sup> تم: ہہبہ بالعوض                                                    | ۵٠          |

| صفحه        | عنوان                                                                     | فقره     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| riy         | <sup>ہشت</sup> م: وصی کا شفعہ طلب کرنا                                    | ۵۱       |
| riy         | پہلی حالت:اگر شفعہ طلب کرنے میں بچپہ کا فائدہ ہوتواس کوطلب کرنا           | ۵۱       |
| <b>1</b> 12 | دوسری حالت:اگر شفعہ ترک کرنے میں بچہ کی مصلحت ہوتو وصی کا اس کوترک کرنا   | ۵۳       |
| MA          | تیسری حالت: لینےاور چھوڑنے میں مصلحت کا کیساں ہونا                        | ۵٣       |
| MA          | تنہم: وصی کا بچیہ کے مال کوقرض میں دینا                                   | ۵۵       |
| MA          | الف-وصی کا بچہ کے مال کواپنے لئے قرض لینا                                 | ۵۵       |
| MA          | ب-وصی کا بچے کے مال کودوسرے کے لئے قرض دینا                               | ۲۵       |
| <b>r</b> 19 | ج - وصی کا بچہ کے لئے مال کو قرض کے طور پر لینا                           | ۵۷       |
| <b>r</b> 19 | دہم : وصی کا بچیہ کے مال کور ہن رکھنا                                     |          |
| <b>r</b> 19 | اول: بچہ کے دین کے سبب رہن رکھنا                                          | ۵۸       |
| <b>r</b> 19 | دوم : وصی کے دین کے سبب رہن رکھنا<br>ش                                    | ۵٩       |
| <b>***</b>  | وصی وموصی علیہ(وصیت والا شخص) کے درمیان اختلاف                            | 4+       |
| <b>***</b>  | اول:اصل نفقه یااس کی مقدار میں اختلاف                                     | 4+       |
| 771         | دوم: نفقہ کی مدت یا موصی کی موت کے وقت میں اختلاف                         | 71       |
| 771         | بچے کے بالغ ہونے کے بعداس کو مال سپر دکرنے میں اختلاف                     | 45       |
| ***         | وصی کی اجازت اورموصی علیہ کے مال سے اس کا فائدہ اٹھانا                    | 411      |
| ***         | وصی کا وصی بنا نا                                                         | ar       |
| ۲۲۳         | وصی کا اقر اراوراس کی شہادت                                               | YY       |
| ۲۲۳         | الف-وصی کامیت پردین کااقرار                                               | YY       |
| ۲۲۳         | ب- دواوصیا کا دوسرے کے حق میں اپنے ساتھ وصی بنائے جانے کی شہادت دینا<br>- | 42       |
| ۲۲۴         | ج - دواوصیاء کاکسی وارث کے لئے شہادت دینا                                 | ٨٢       |
| ۲۲۴         | د-وصی کااپنے زیرولایت بچہ کے حق میں یااس کے خلاف شہادت دینا<br>۔          | 79       |
| rra         | وصی کا دوسر ہے کووکیل بنا نا<br>رہ                                        | <b>~</b> |
| rra         | نابالغ یا مجنون کےخلاف وصی کاا قرار کرنا<br>* .                           | ۷۱       |
| rry         | وصی کا وصیت والے شخص کے مال کوو دیعت کے طور پر دینا                       | <b>4</b> |

| صفح     | عنوان                                                            | فقرد      |
|---------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 772     | وصی کا بچہ کے مال کو عاریت پر دینا                               | ۷۳        |
| 772     | وصی کا اپنامال موصی علیہ کے مال کے ساتھ ملادینا                  | ۷۴        |
| 777     | موصی له ( وصیت والے شخص ) یا ور ثه کی نیابت میں وصی کاتقسیم کرنا | ۷۵        |
| 779     | وصى كا ضان                                                       | 4         |
| 779     | وصی کومعز ول کرنااوراس کامعزول ہوجانا                            | <b>44</b> |
| - * * * | وصف                                                              |           |
| r**•    | تعريف                                                            | 1         |
| r**•    | وصف سيمتعلق احكام                                                | ۲         |
| r**•    | الف-وصف بیان کر کے فروخت کرنا                                    | ٢         |
| 221     | ب-مسلم فیدمیں وصف بیان کرنا                                      | ٣         |
| 221     | علاءاصول کے نز دیک وصف<br>                                       | ۴         |
| 221     | اول:مناسب وصف کی طرف حکم کی نسبت کرنے سے تعلیل کاسمجھنا          | ۴         |
| 221     | دوم: صفت كالمفهوم                                                | ۵         |
| ۲۳۲     | وصف الطلاق                                                       |           |
|         | د نکھئے: طلاق۔                                                   |           |
| ۲۳۲     | وصل                                                              |           |
|         | د کیھئے:اتصال۔                                                   |           |
| -۲۳۲    | وضي                                                              |           |
| ۲۳۲     | تعريف                                                            | 1         |
| ۲۳۲     | متعلقه الفاظ: قيم، وكيل                                          | ۲         |
| ٢٣٣     | وصی ہے متعلق احکام                                               | ۴         |
| ٢٣٣     | الف-وصی بنائے جانے کوقبول کرنا                                   | ۴         |
| ۲۳۴     | ب-وصی کی شرا نط                                                  | ۵         |
| ۲۳۴     | ج - وصی میں شرا کط کے کممل پائے جانے کے لئے معتبر وقت            | ۲         |
| ۲۳۴     | د- وصی کاایصاء کوقبول کرنے کاوقت                                 | 4         |

| صفح         | عنوان                                                       | فقره |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------|
| ۲۳۴         | ھ-وصی کے تصرف کو کسی معین چیز کے ساتھ خاص کرنا              | ۸    |
| ۲۳۴         | و-اوصياء كالمتعدد هونا                                      | 9    |
| ۲۳۴         | ز-وصی کا پنی تولیت کی شرائط میں ہے کسی شرط کو کھودینا       | 1+   |
| rma         | ح – وصی کا خود کومعز ول کرنا                                | 11   |
| rma         | ط-وصی کی اجرت                                               | 11   |
| rma         | ی – وصی کا وصی بنا نا                                       | 11   |
| rma         | ک-وصی کااپنے فرائض کی انجام دہی سے عاجز ہونا                | 16   |
| rma         | ل- یتیم کے مال میں وصی کا تصرف کرنا                         | 10   |
| rma         | م-وصی کاموصی علیہم کی شادی کرا نا                           | 17   |
| -rm4        | وصيت                                                        |      |
| rmy         | تعریف                                                       | 1    |
| rmy         | متعلقه الفاظ: ايصاء، مبيه، صدقه                             | ۲    |
| <b>r</b> m∠ | وصيت كامشروع ہونا                                           | ۵    |
| ۲۳۸         | وصیت کے مشروع ہونے کی حکمت                                  | ۲    |
| rma         | شرعي حکم                                                    | 4    |
| ۲۳۱         | وصیت کےارکان اوراس کےا نعقاد کی کیفیت                       | ۸    |
| ۲۳۲         | پہلار کن: صیغه (الفظ)                                       | 9    |
| ۲۳۲         | موت کے بعد فورا قبول کرنا ورد کرنا                          | 1+   |
| ۲۳۳         | قبول سے رجوع کرنا                                           | 11   |
| rra         | قبول کامتفرق ہونا                                           | 11   |
| rra         | قبول ورد کرنے کا ما لک کون ہوگا؟                            | Im.  |
| ۲۳٦         | متعین موصی له کی موت                                        | 10   |
| rry         | وصيت كوكسى نثرط پرمعلق كرنااورمستقبل كى طرف اس كى نسبت كرنا | ۱۵   |
| <b>r</b> r∠ | ازوم وعدم لزوم کی حیثیت سے وصیت کی صفت اوراس سے رجوع کرنا   | M    |
| 229         | دوسرار کن: موصی                                             | 14   |

| صفحہ        | عنوان                                              | فقره |
|-------------|----------------------------------------------------|------|
| rrq         | الف-عقل وبلوغ                                      | ۱۸   |
| ra+         | ب-آ زاد ہونا                                       | 19   |
| <b>r</b> a• | ج – راضی ہونااور بااختیار ہونا                     | ۲٠   |
| <b>r</b>    | غیرمسلموں کی وصایا                                 | ۲۱   |
| rar         | تیسرارکن:موصی له                                   | **   |
| rar         | اول:موضى لەموجود ہو                                | ۲۳   |
| rar         | دوم: موصى له كا ما لك بننے كا اہل ہونا             | ۲۴   |
| rar         | الف-میت کے لئے وصیت کرنا                           | 20   |
| rar         | ب-حمل کے لئے وصیت کرنا                             | 77   |
| rar         | سوم: موصی له معلوم هو مجهول نه هو                  | 72   |
| rar         | الف-مبہم کے لئے وصیت کرنا                          | ۲۸   |
| rar         | ب-جماعت کے لئے وصیت کرنا                           | 19   |
| raa         | ج - چوپایہ کے لئے وصیت کرنا                        | ۳+   |
| raa         | د-غلام کے لئے وصیت کرنا                            | ٣١   |
| <b>727</b>  | ھ- عام جہت کے لئے وصیت کرنا                        | ٣٢   |
| <b>r</b> &∠ | و-الله تعالی کے لئے وصیت کرنا                      | ٣٢   |
| <b>r</b> &∠ | ز-الله تعالی کی راه میں وصیت کرنا                  | ٣٣   |
| <b>r</b> &∠ | ح - بھلائی وخیر کے کاموں کے لئے وصیت کرنا          | ۳۳   |
| <b>r</b>    | چېارم:موصى له موصى كا قاتل هو                      | ٣۴   |
| r09         | پنجم: موصی لہ،موصی کی موت کے وقت وارث نہ ہو        | ٣۵   |
| 171         | بعض اشخاص واشیاء کے لئے وصیت کرنا                  | ٣٧   |
| 177         | الف- پیڑوسیوں کے لئے وصیت کرنا                     | ٣٧   |
| 747         | ب-رشتہ داروں کے لئے وصیت کرنا                      | ٣٨   |
| rym         | ج-رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قریب کے لئے وصیت کرنا | ٣9   |
| ۲۲۳         | د-اصہار،اختان اورآل کے لئے وصیت کرنا               | ۴ م  |

| ي م                 | عنوان                                          | فقره        |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 740                 | ھ-علماء کے لئے وصیت                            | ۱۲          |
| 740                 | غیرمسلم کے لئے وصیت کرنا                       | 4           |
| 740                 | الف- ذمی کے لئے وصیت کرنا                      | ۴۳          |
| 740                 | ب-حربی کے لئے وصیت کرنا                        | 44          |
| 777                 | ج-مـــثاً من کے لئے وصیت کرنا                  | 40          |
| <b>۲</b> 42         | د-مرتد کے لئے وصیت کرنا                        | ۲٦          |
| <b>۲</b> 4∠         | چوتھار کن:موضی بہ                              |             |
| <b>۲</b> 4∠         | اول:موضی به مال ہو                             | <u> ۲</u> ۷ |
| 747                 | دوم: موضی به شریعت کے عرف میں متقوم ہو         | ۴۸          |
| 779                 | سوم: موصی بہتملیک کے لائق ہو                   | 4           |
| <b>Y</b>            | چہارم: موصی به،موصی کامملوک ہو                 | ۵٠          |
| <b>*</b>            | پنجم:موضی به معصیت یا شرعا حرام نه ہو          | ۵۱          |
| <b>r</b> ∠•         | وصیت کے نفاذ کے لئے موصی بہ کی شرائط           | ۵۲          |
| <b>r</b> ∠1         | ور نه کی اجازت کی حیثیت                        | ۵۳          |
| <b>r</b> ∠ <b>r</b> | موصی به سے متعلق احکام:                        |             |
| <b>r</b> ∠ <b>r</b> | الف- مال کےایک حصہ کی وصیت کرنا                | ۵۳          |
| <b>r</b> ∠ <b>r</b> | ب-مال کےایک حصہ یاجز کی وصیت کرنا              | ۵۵          |
| <b>r</b> ∠ <b>r</b> | ج- بکری، چوپایه یا کتاوغیره کی وصیت کرنا       | ۲۵          |
| <b>r</b> ∠ <b>r</b> | د- ڈھول کی وصیت کرنا                           | ۵۷          |
| rzr                 | ھ-منافع کی وصیت کرنا                           | ۵۸          |
| <b>r</b> ∠ <b>y</b> | منفعت سے انتفاع کا طریقہ                       | ۵٩          |
| <b>r</b> ∠ <b>y</b> | مشترک منفعت کووصول کرنے کی کیفیت<br>ب          | 4+          |
| <b>Y</b>            | منفعت کی وصیت کاختم ہوجا نا                    | 11          |
| ۲۷۸                 | موصی به منفعت میں موصی لہ کے استحقاق کا زمانیہ | 44          |
| rzn                 | موصی لہ کوانتفاع سے رو کنا                     | 44          |

| صفحہ        | عنوان                                                        | فقره        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| r∠9         | موصی بالنفع (ثنی وذات ) کا نفقه                              | 40          |
| r_9         | و-حقوق کی وصیت کرنا                                          | 40          |
| ۲۸+         | ز-الیلی چیز کی وصیت کرنا جوتر که کی تقسیم کو متضمن ہو        | YY          |
| ۲۸٠         | موصی به کی ملکیت کا ثبوت اور ثبوت کا وقت                     | 42          |
| MAI         | تہائی میں سے کس چیز کا اعتبار کیا جائے گا                    | ۸۲          |
| MAI         | وصیت کو باطل کرنے والی چیزیں:                                |             |
| MAI         | الف-جنونمطبق وصیت وغیره کی وجہ سے موصی کی اہلیت کاختم ہوجانا | 49          |
| ۲۸۲         | ب-موضی کا مرتد ہوجا نا                                       | ۷٠          |
| ۲۸۲         | ج-موصى لە كامرتد ہوجانا                                      | 41          |
| ۲۸۲         | د- وصیت سے رجوع کرنا                                         | 45          |
| ۲۸۳         | ھ-وصیت کور د کرنا<br>                                        | <u> ۲</u> ۳ |
| ۲۸۳         | و-موصی کی موت سے قبل موصی المعین کا مرجا نا<br>****          | ۷٣          |
| ۲۸۳         | موصی لہ کا موصی گوتل کرنا                                    | ∠۵          |
| ۲۸۴         | ح-موصی مبعین کا ہلاک ہوجا نا یااس پر کسی دوسرے کا حق نکل آنا | 24          |
| ۲۸۴         | ط-وارث کے لئے وصیت کرنا                                      | <b>44</b>   |
| ۲۸۴         | وصیت میں حصہ داری اور حصول کا ہوارہ                          | <u> </u>    |
| <b>r9</b> + | وصيت كولكصنااوراس پر گواه بنانا                              | ۸۳          |
| 791         | وصیت کو ثابت کرنے کے طریقے                                   | ۸۴          |
| 797         | وصيت كونا فذكرنا                                             | ۸۵          |
| 791         | وصا یااورا <i>س کے حساب کے طریقے</i><br>ر                    |             |
| 791         | کہا جالت: حصول کی وصیت<br>سرین میں میں میں ایک اور است       |             |
| 791         | الف: ورثه میں سے سی ایک معین کے حصہ کی مثل کی وصیت کرنا      | ٨٢          |
| <b>190</b>  | ب- ور نہ میں سے کسی غیر معین کے حصہ کے مثل کی وصیت کرنا<br>ث | ٨٧          |
| <b>79</b> 7 | ج - اپنے بیٹے کے حصہ کے مثل کی وصیت کرنا                     | ۸۸          |
| <b>79</b> 7 | د-اپنے بیٹے کے حصہ کی وصیت کرنااوراس کا ایک بیٹا ہو          | <b>19</b>   |

| صفحه        | عنوان                                                                                                    | فقره  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>19</b> 2 | دوسری حالت:اجزاء کی وصیت کرنا                                                                            | 9+    |
| <b>r9</b> ∠ | پہلااحتال: تہائی یااس سے کم کی وصیت                                                                      |       |
| <b>79</b> ∠ | الف-ایک جزء کی وصیت                                                                                      | 91    |
| 799         | ب-تہائی یااس سے کم کے حدود میں دویازیا دہ اجزاء کی وصیت کرنا                                             | 95    |
| ۳++         | دوسرااحتمال: تهائی سے زیادہ کی وصیت کرنا                                                                 |       |
| ٣+١         | اول: تہائی سےزائد کی وصیت کرنا جبکہ مال سےزائد نہ ہو                                                     | 91"   |
| ٣٠٢         | دوم: تېائی سے زائد کی وصیت جو مال سے زائد ہو                                                             | 91~   |
| m • m       | الف-کسی وارث کے حصہ کے مثل کی اور پورے مال کی طرف منسوب جز کی وصیت کرنا                                  | 90    |
| m + 1°      | ب-نصیب کے بعد مال کے باقی ماندہ جزمیں سے ایک جزکی وصیت کرنا                                              | 79    |
| <b>*</b> +2 | ج-حصہ سے مال کےایک جز کے استثناء کے ساتھ حصہ کی وصیت کرنا                                                | 9∠    |
| m+2         | د-انصباء(حصوں)وکسور( ٹکٹروں )کے ذکر کے ساتھ اشتناء<br>پر میں ت                                           |       |
| ٣•٨         | پہافتہ :مشتنی حصہ کے بعد مال کے باقی ماندہ میں سے ایک جز ہو<br>تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 91    |
| ٣•٨         | دوسری قشم:مستثنی وصیت کے بعد مال کے باقی ماندہ میں سے ایک جز ہو<br>                                      | 99    |
| ٣•٨         | تیسری قتم :مشتنی وصیت کے بعدا یک جز کے باقی ماندہ میں سے ایک جز ہو<br>تبہری ت                            | 1 • • |
| r + 9       | چوقعی قتم بمشتثنی حصہ کے بعد مال کے جز کے باقی ماندہ میں سے ایک جز ہو                                    | 1+1   |
| r + 9       | ھ-اشثناءکومطلق رکھنا<br>•                                                                                | 1+1   |
| -m1+        | وضع البيد                                                                                                |       |
| ۳1+         | تعريف                                                                                                    | 1     |
| ۳1+         | متعلقه الفاظ: الف-حياز ه، ب-غصب                                                                          | ٢     |
| ۳۱۱         | اول: کسی شی میں تصرف کے معنی میں وضع الید سے متعلق احکام<br>                                             | γ.    |
| ۳۱۱         | الف-وضع اليد كي دلالت ملكيت پر                                                                           | γ.    |
| ٣١٢         | ب-وضع اليدكي كيفيت                                                                                       | ۵     |
| ٣١٣         | ج - وضع اليدكوثابت كرنے كے وسائل                                                                         | ٨     |
| ساس         | د-دوسرے کے مال پروضع البید                                                                               | 11    |
| ساس         | ھ-وضع اليد ميں نزاع                                                                                      | 11    |

| صفحه        | عنوان                                             | فقره       |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|
| ۳۱۲         | و- وضع اليد كےمراتب                               | ۳۱         |
| ۳۱۷         | ز – لقطه، يالقيط پروضع الريد ميں نيت كا اعتبار    | 16         |
| <b>m</b> 1A | ح -محرم کاشکارپروضع الید                          | 10         |
| <b>m</b> 1A | ط- قبضه میں داخل نہ ہونے والی شی                  | 14         |
| <b>MIA</b>  | ی - کسی شرعی سبب کے بغیر دوسرے کے مال پر قبضہ     | 14         |
| MIA         | دوم:حسی طور پر ہاتھ رکھنے سے متعلق احکام          |            |
| <b>MIA</b>  | الف-نماز ميں ہاتھوں کا رکھنا                      | 1A         |
| ٣19         | ب-نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنا                     | 19         |
| ٣19         | ح-حجراسود پر ہاتھ رکھنا                           | <b>r</b> • |
| ٣19         | د-قبر پر ہاتھ رکھنا                               | ۲۱         |
| ٣٢١         | ھ- جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھنا                 | **         |
| ٣٢١         | و- چھینک کے وقت منہ پر ہاتھ رکھنا                 | ٢٣         |
| ۳۲۱         | ز-مریض کے لئے دعا کرنے کے وقت اس پر ہاتھ کارکھنا  | ۲۴         |
| ۳۲۱         | ح-میت کے دونوں ہاتھ رکھنے کا طریقہ                | ra         |
| ٣٢٢         | وضوء                                              |            |
| ٣٢٢         | تعريف                                             | 1          |
| rr          | متعلقه الفاظ :غسل،طهارت، تيمّم                    | ٢          |
| 444         | قديم شريعتوں ميں وضو                              | ۵          |
| rr          | وضع کے فرض ہونے کی جگہ اور زمانہ                  | ۲          |
| ٣٢٩         | وضوكي مشر وعيت                                    | 4          |
| ٣٢٩         | وضوکے وجوب کامنکر                                 | ۸          |
| ٣٢٧         | وضوکوعمدا چھوڑ دینا پھرحدث کی حالت میں نماز پڑھنا | 9          |
| <b>mr</b> ∠ | شرعي حکم                                          |            |
| <b>77</b> 2 | اول: وہ کام جس کے لئے وضوفرض ہے                   |            |
| ٣٢٧         | الف-نماز                                          | 1+         |

| صفح  | عنوان                                                                          | فقره       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۳۲۷  | ب-طواف                                                                         | 11         |
| mra  | ج-قرآن کو جیمونا                                                               | 11         |
| mra  | دوم: وہ کا مجس کے لئے وضوسنت ہے                                                | ۳          |
| rrq  | سوم: وہ کا م جس کے لئے وضومندوب ہے                                             |            |
| ۳rq  | الف-قرآن پڑھنا                                                                 | ۱۴         |
| rrq  | ب-الله تعالی کاذ کر کرنا                                                       | 10         |
| rrq  | <u>ج-اذان</u>                                                                  | 1۵         |
| rrq  | د-ا قامت                                                                       | 14         |
| mr9  | ه-خطبه                                                                         | 14         |
| ۳rq  | و-علم شرعی کا درس وتدریس                                                       | 1/         |
| mm.  | ز-وقوفء رفیه اور صفامروه کے درمیان سعی کرنا                                    | 19         |
| mm.  | ح- نبی اکرم علیسیه کی زیارت کرنا                                               | ۲٠         |
| mm.  | ط-وضو پروضوکرنا                                                                | ۲۱         |
| mm + | ی - کھانے پینے ، دوبارہ وطی کرنے اور سونے کے ارادہ کے وقت جنبی کے لئے وضو کرنا | **         |
| ٣٣١  | ک- ہمیشہ با وضور ہنا                                                           | ۲۳         |
| ٣٣١  | ل-اختلاف سے نگلنے کے لئے وضوکرنا                                               | ۲۴         |
| ٣٣١  | چہارم: وہ کامجس کے لئے وضومباح ہے                                              | 20         |
| mmr  | پنجم بمنوع وضو                                                                 | 44         |
| mmr  | پنجم : ممنوع وضو<br>پنجم : ممنوع وضو<br>وضو کی فضیلت<br>وضو کی شرا کط          | <b>7</b> ∠ |
| rrr  | وضوكي شرائط                                                                    | ۲۸         |
| rrr  | اول: وضو کے وجوب کی شرا کط                                                     |            |
| mm   | الف-عقل                                                                        |            |
| mmm  | ب-بلوغ                                                                         |            |
| mmm  | ج-اسلام<br>د-وضع کے منافی لیعنی حیض و نفاس کا ہند ہونا                         | ۳۱         |
| mm   | د-وضع کے منافی لیعنی حیض ونفاس کا بند ہونا                                     | ٣٢         |

| صفحہ        | عنوان                                             | فقره       |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|
| rrr         | ھ-بقدر ضرورت پاک کرنے والے مطلق پانی کا پایاجانا  | ٣٣         |
| الماسلا     | و- پانی کےاستعال پرقادر ہونا                      | ٣۴         |
| الماسلا     | ز-مدث كا پايا جانا                                | <b>7</b> 0 |
| 444         | ح-وفت کا تنگ ہونا                                 | ٣٩         |
| rra         | ط- نبي اكرم عليلية. كي دعوت پنچينا                | ٣٧         |
| rra         | دوم: وضو کی صحت کی شرا ئط                         |            |
| rra         | الف- پوری کھال پر پاک کرنے والا پانی کا پہنچ جانا | ٣٨         |
| rra         | ب-بدن تک پانی کے پہنچنے سے مانع ثنی کا دور ہونا   | <b>m</b> 9 |
| rra         | ج-وضوکرنے کی حالت میں حدث کا بند ہوجانا           | <b>۴</b> + |
| mmy         | د-وضوكا طريقه جاننا                               | <b>(~1</b> |
| mmy         | ھ-وضوسے پھیرنے والی چیز کا نہ ہونا                | ~~         |
| mmy         | و-عضو پر پانی کابہنا                              | ٣٣         |
| mmy         | ز-نيت                                             | 44         |
| mmy         | ح- پانی کامباح ہونا                               | 40         |
| <b>mm</b> 2 | صاحب ضرورت کے حق میں وضو کی شرا ئط                | 4          |
| <b>mm</b> 2 | وضو کے اسباب                                      | <b>۴</b>   |
| <b>mm</b> 2 | وضو کے فرائض                                      | ۴A         |
| ٣٣٨         | اول: وضومین متفق علیه فرائض                       |            |
| ٣٣٨         | پېلافرض چېره کودهونا                              | ۴ ۹        |
| ٣٣٨         | وضومیں دھونے سے کفایت کرنے والا                   | ۵٠         |
| mma         | چېره اوراس کې حد                                  | ۵۱         |
| mmq         | چېره کے بالوں کو دھونا                            | ar         |
| ٣٢١         | گوشہ چثم اوراس کےاندرونی حصہ کودھونا              | ۵۳         |
| 441         | غمم (معمول سےزیادہ بال) کی جگہ کودھونا            | ۵۳         |
| 444         | وضومیں تحذیف کی جگہ کودھونا                       | ۵۵         |

| صفحه        | عنوان                                                             | فقر |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| ٣٣٣         | عذا را ورکان کے درمیان خالی حصہ کو دھونا                          | ۵۲  |
| ٣٣٣         | دونوں ہونٹؤں کودھونا                                              | ۵۷  |
| m           | چېره کودهوتے وقت سرکے کچھ حصه کودهونا                             | ۵۸  |
| mpm         | عذاركودهونا                                                       | ۵۹  |
| rrr         | وتر ہ اور منہ و ناک کے اندر و نی حصہ کو دھونا                     | Y+  |
| ٣٢٢         | صدغ ،موضع صلع اورنزعتين كودهونا                                   | 11  |
| rra         | عضوکےاو پرکے حصے کو دھونے کے بعداس کے ظاہر ہونے والے حصہ کو دھونا | 45  |
| rra         | دوسرا فرض: دونوں ہاتھوں کو کہنیو ں سمیت دھونا                     | 41  |
| ٣٢٦         | وضومیں دونو ل کہنیو ل کودھو نا                                    | 46  |
| <b>m</b> r2 | ہاتھ کے جتنے حصے کو دھونا واجب ہےاں کے بعض کا کٹ جانا             | 40  |
| <b>m</b> r2 | کہنے سے ہاتھ کا کٹ جانا                                           | YY  |
| <b>m</b> r2 | کہنی کےاوپرسے ہاتھ کا کٹ جانا                                     | 42  |
| ٣٣٨         | زائدانگلی یا ہتھیلی یا ہاتھ کو دھونا                              | ٨٨  |
| ٣٣٨         | ہاتھ کے ناخن یااس کے پنچے کے حصے کو دھونا                         | 49  |
| <b>~</b> 0+ | زائد ہاتھ کو دھونا                                                | 4   |
| <b>ma</b> 1 | باز و سے ہمطکی ہوئی کھال کو دھونا                                 | 41  |
| <b>ma</b> 1 | کلائی سے ٹکی ہوئی کھال کو دھونا                                   | 4   |
| <b>ma</b> 1 | تیسرا فرض: سرکامسح کرنا                                           | ۷۳  |
| <b>ma</b> 1 | سر کے مسم میں کا فی ہوجانے والی مقدار                             | ۷۴  |
| ror         | وضع میں سرکے واجب مسح کا طریقہ                                    | ۷۵  |
| ror         | سر كالشكام وابال                                                  | 4   |
| ror         | سرپرمسح کرنے کے بجائے اس کودھونا                                  | 44  |
| ror         | وضوکے بعد سرکا بال مونڈ نا                                        | ۷۸  |
| rar         | مسح کی تکرار                                                      | ∠9  |
| raa         | گوند <u>ھے</u> ہوئے بال                                           | ۸٠  |

| صفحہ        | عنوان                                                         | فقره             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| raa         | عمامہ پرمسح کرنا                                              | ۸۱               |
| raa         | چوتھا فرض: دونوں پاؤں دھونا                                   | ۸r               |
| <b>r</b> a2 | دوم: وضومیں مختلف فیہ فرائض                                   |                  |
| <b>r</b> a2 | الف:نيت                                                       | ۸۳               |
| ran         | وضو کی نیت کو حجیمور دینا                                     | ۸۳               |
| ran         | ب-موالات (تتابع وتسلسل)                                       | ۸۵               |
| mag         | <i>ج-رتیب</i>                                                 | ۲۸               |
| <b>M</b> 4+ | و-دلک                                                         | $\Lambda \angle$ |
| ۳۹۱         | وضو کی سنتیں:                                                 |                  |
| ۳۹۱         | اول: بسم الله کهنا                                            | ۸۸               |
| ٣٩٢         | ب-اعضاءوضومیں سے ہرعضو کے دھونے کے وقت بسم اللہ کہنا          | <b>^9</b>        |
| ٣٩٢         | دوم: دونو ہاتھ گٹوں تک دھونا                                  | 9+               |
| ۳۲۳         | سوم بکلی کرنا                                                 | 91               |
| ۳۲۳         | چېارم: ناک ميں پانی چڑھانا                                    | 95               |
| ۳۲۳         | پنجم: ناک جھاڑ نااورصاف کرنا                                  | 91"              |
| ٣٩٣         | ششم: بورے سرکامسح کرنا                                        | 91~              |
| ٣٩٣         | سر کے سے متعلق مسائل                                          |                  |
| ٣٩٣         | الف-سرکے مسح کی تکرار                                         | 90               |
| ٣٩٣         | ب-بىرىخەسنون مسىخ كاطريقە                                     | 44               |
| ۳۹۹         | سرکے مسح کا طریقہ                                             | 9∠               |
| ۳۲۷         | <sup>ہفت</sup> م : دونوں کا نوں کامسح کرنا<br>                | 91               |
| <b>٣</b> 42 | دونوں کا نوں کے سے کئے نیا پانی لینااوران پرمسے کا طریقہ      | 99               |
| <b>24</b>   | ہشتم: داڑھی اور چہرہ کے بالوں میں خلال کرنا                   | 1 • •            |
| ۳۲۹         | نهم: دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا<br> | 1+1              |
| ۳۲۹         | دہم: تین تین باردھونا                                         | 1+1              |

| صفح                 | عنوان                                                                       | فقر د |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>7</b> 49         | یاز دہم:مسواک کرنا                                                          | 1+94  |
| m2+                 | دواز دہم: عمامہ پرمسح کرنا                                                  | 1+1~  |
| m2+                 | سیزدہم: پانی کےاستعال میں اسراف نہ کرنا                                     | 1+0   |
| m2+                 | چہاردہم: دائیں سے شروع کرنا                                                 | 1+4   |
| ۳۷۱                 | یا نز دہم:غرہ وتجیل (وضو کے اثر سے منہ ہاتھ پاؤں کے روثن ہونے ) کولمبا کرنا | 1+4   |
| <b>"</b>            | شانز دہم: قبلہ کا استقبال کرنا                                              | 1+1   |
| <b>"</b>            | ہفد ہم:او نچی جگہ پر بیٹھنا                                                 | 1+9   |
| <b>"</b>            | ہز دہم: پاک جگه پر وضو کرنا                                                 | 11+   |
| <b>"</b>            | نورذ هم: مددنه لينا                                                         | 111   |
| <b>~</b> ∠ <b>~</b> | بستم: گردن کا <sup>مسح</sup> کرنا                                           | 111   |
| <b>~</b> ∠ <b>~</b> | بست و کیم :انگوشی کوحر کت دینا                                              | 111   |
| <b>~</b> ∠ ۵        | بست ودوم:اعضاء کےاگلے حصہ سے شروع کرنا                                      | 110   |
| <b>~</b> ∠ ۵        | بست وسوم: بات نه کرنا                                                       | 110   |
| r20                 | وضوکرنے والےکوسلام کرنااوراس کا جواب دینا                                   | III   |
| r20                 | بست و چہارم: ہرعضو کے وقت دعا کرنا                                          | 114   |
| <b>7</b> 22         | بست و پنجم: وضو کے بعد دعا کرنا                                             | 11/   |
| ٣∠٨                 | بست وششم: وضوکے پانی کی تری سے اعضاء کوخشک کرنا                             | 119   |
| m29                 | بست ومفتم: ہاتھ یا پانی کونہ جھاڑ نا                                        | 14.   |
| m29                 | بست وہشتم:وضو کے بیچے ہوئے پانی کا پینا                                     | 171   |
| ٣٨٠                 | بست ونہم: وضو کے بعدد ورکعت نماز ادا کرنا                                   | ITT   |
| ٣٨٠                 | سى:وضوكى تجديد                                                              | 150   |
| ٣٨٠                 | سى و كيم: وضوكا يا نى ايك مدسے كم نه ہونا                                   | 150   |
| ۳۸۱                 | سی و دوم : منه دهوتے وقت پانی میں پھونک نه مار نا                           | 110   |
| ٣٨١                 | سی وسوم: سنن کے درمیان ترتیب                                                | 174   |
| MAI                 | سی و چہارم: وضوکرنے والے کا منہ دھوتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی لینا    | 174   |

| صفح   | عنوان                                                                               | فقره  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۳۸۲   | سی و پنجم : وضومیں چھوٹی ہوئی چیز کا تدارک                                          | ITA   |
| ۳۸۲   | وضو کے مکر وہات                                                                     |       |
| ٣٨٢   | اول: منہوغیرہ اعضاءوضو پرز ورسے پانی مارنا                                          | 119   |
| ٣٨٢   | دوم: وضومین تنگی کرنا                                                               | 1°°+  |
| MAM   | سوم: وضوکرنے میں اسراف                                                              | ا ۱۳۱ |
| MAM   | چہارم:عورت کے بیچے ہوئے پانی سے وضو کرنا                                            | 127   |
| ٣٨٢   | پنجم: نئے پانی سے تین بارمسے کرنا                                                   | 122   |
| ٣٨٢   | ششم: نا پاک جگه میں وضوکر نا                                                        | اس ام |
| ٣٨٢   | مسجد ميں وضو کرنا                                                                   | 1100  |
| ٣٨٥   | <sup>ہشت</sup> م: مسجد میں وضو کا پانی بہانا                                        | 124   |
| ٣٨٥   | نہم: دھوپ میں گرم شدہ پانی سے وضو کرنا                                              | 1m2   |
| ٣٨٥   | دېم:وضوکی سنت کو چپورژ د ینا                                                        | IMA   |
| ۳۸۲   | وضو کے نواقض                                                                        | 11-9  |
| ۳۸۲   | اول: پا 🛘 نہو پیشاب کے راستہ سے نکلنے والی چیزیاان دونوں راستوں ہے کسی چیز کا نکلنا | 10-   |
| ۳۸۲   | دوم: دونوں راستوں کے علاوہ سے نجاستوں کا نکلنا                                      | ١٣١   |
| ٣٨٧   | سوم:عقل كاختم بهوجانا (حكمي حدث)                                                    |       |
| ٣٨٧   | الف- نيند                                                                           | 166   |
| mar   | ب-اغماء                                                                             | IMA   |
| mar   | ج-جنون<br>- جنون                                                                    | 11~9  |
| mar   | و-سكر                                                                               | 10+   |
| mar   | چهارم: آ دمی کا شرمگاه کو چھونا                                                     | 101   |
| ۳ ۹۳  | پنجم: مردوغورت کی کھالوں کا مانا                                                    | 101   |
| ۳۹۳   | ششم:مر <i>ند ہوج</i> ا نا                                                           | 101   |
| ٣٩٢   | <sup>ہفت</sup> م:نماز میں قبقیہہ                                                    | 100   |
| m 91° | ہشتم: آ گ سے کی ہوئی چیز کو کھانا                                                   | 100   |

۱۵۲ نیم: اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوکر نا ۱۵۹ سوم جزوں کو کھانا ۱۵۹ سوم جزوں کو کھانا ۱۵۹ سوم جزوں کو کھانا ۱۵۸ ساز دہم: میت کوشس دینا ۱۵۸ ساز دہم: وضو کے ہونے یا نہ ہونے میں شک وشبہ ۱۵۹ سیز دہم: فیبت اور بری بات کہنا ۱۹۸ سیز دہم: فیبت اور بری بات کہنا ۱۹۹ سوم

 $^{\uparrow}$ 

موسوی فقهم به موسوی موده موسوی می فقه می موسوی می موسوی می موده موده موده کویت و اسلامی امود ، کویت مود ، کویت ، کویت

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-امانت:

۲ - لغت میں امانت، خیانت کی ضد ہے، امن کا مصدر ہے، کہاجاتا ہے: أمن أمانة فهو أمين (امين ہونا، امانت دار ہونا، معتمد عليه ہونا) پھر مجاز أمصدر كومين (اشياء) كے معنى میں استعال كرليا گياہے، چنانچ كہاجاتا ہے: ودیعت امانت ہے (۱)۔

اصطلاح میں: امانت وہ چیز ہے جو امین کے پاس ہوخواہ حفاظت کے معاملہ کے ساتھ امانت ہو، جیسے ودیعت، یاکسی دوسرے معاملہ کے شمن میں امانت ہو، جیسے اجرت پر یاعاریت پر لی ہوئی چیز، یا بلاکسی معاملہ یا بلا ارادہ کسی شخص کے قبضہ میں امانت کے طور پر چلا جائے، جیسے ہواکسی کے گھر میں اس کے پڑوتی کا مال ڈال دے تو چونکہ یہ (سامان اس کے پاس) بغیر کسی معاملہ کے ہوگا، اس لئے ودیعت کے طور پر نہ ہوگا بلکہ محض امانت کے طور پر ہوگا (۲)۔

ود بیت اور امانت میں ربط ہیہے کہ امانت مطلقاً ود بیت سے عام ہے،اس لئے کہ ود بیت امانت کی ایک خاص قتم ہے۔

#### ب-اعارة:

سا-لغت میں اعارۃ ، تعاور سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے باری باری لینا اور لوٹا دینا، بیراُ عار کا مصدر ہے، اور اسی سے اسم عاریت ہے (۳)۔

اصطلاح میں: ایسی چیزجس سے نفع اٹھانا درست ہواس کے عین کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھانے کومباح قرار دینا اعار ہ

#### تعريف:

ا - لغت میں ودیعت وہ شی ہے جس کو بطور امانت کسی کے پاس رکھاجائے، یہ ودائع کا واحدہ، کہاجا تاہے: أو دعه ماللا یعنی کسی کو کوئی مال دینا تا کہ اس کے پاس ودیعت رہے، نیز کہاجاتا ہے: أو دعه مالا: کسی کی دی ہوئی امنت کو قبول کرنا، یہاضداد میں سے ہے۔

اگرکسی کوامانت رکھنے کے لئے مال دیاجائے تو کہاجا تا ہے: أو دعت زیدا مالا اور یہ بھی استو دعتہ إیاہ (میں نے زید کو مال امانت رکھنے کے لئے دیا)،اس صورت میں متکلم مودع اور مستودع (امانت رکھنے والا) ہوگا اور زید مودع و مستودع (جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو) ہوگا،اور مال بھی مودع و مستودع کہلائے گا اور یہ ود بعت کے معنی و مفہوم میں ہوگا (۱)۔

اصطلاح میں: حفاظت کے لئے دوسرے کے پاس رکھا ہوا مال ودیعت ہے، حنابلہ نے بلاعوض کی قید کا اضافہ کیا ہے، إیداع: دوسرے کواپنے مال کی حفاظت پر متعین کرنا، حنابلہ نے تبرع کے طور پر ہونے کی قیدلگائی ہے (۲)۔

ودلعت

<sup>(</sup>۱) المغرب،المصباح المنير ،القاموس المحيطيه

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدليه: ماده ٢٢ ٧ ـ

<sup>(</sup>m) تاج العروس\_

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح القدير ٨٨/ طبع الاميريد، الفواكة الدواني ١٨٥/٢، روضة الطالبين٢٨ سهر ٣٢٣م كشاف القناع ١٦٦/٣٠

\_(1)<u>~</u>

ود بعت اور اعارہ میں ربط یہ ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک ود بعت اور عاریت میں سے ہرایک قبضہ ،قبضۂ امانت ہے۔

#### رج-لقط:

۷۷ - لغت میں لقطہ: اس چیز کا نام ہے جس کوتم پڑا ہوا پاؤ اور اس کو اٹھالو (۲)۔

اصطلاح میں: وہ مال جواپنے ما لک کے پاس سے کھو گیا ہواور کسی دوسرے نے اس کواٹھالیا ہو <sup>(۳)</sup>۔

(ودیعت و لقط) دونوں کے درمیان ربط یہ ہے کہ اٹھانے والے کا قبضہ سال کے دوران قبضہ امانت ہوگا، اگراس کی کوتا ہی کے بغیر سال کے دوران اس کے پاس تلف ہوجائے یا اس میں کمی پیدا ہوجائے تواس پر تاوان نہ ہوگا، جیسے ودیعت میں ہوتا ہے، اورا گروہاس کواینے لئے لے گا تو ضامن ہوگا۔

#### د-غصب:

۵ - لغت میں غصب: زبرد سی ظلم کے طور پر کوئی چیز لے لینا (۴)۔ اصطلاح میں: دوسرے کے حق پر ظلم کے طور پر قبضہ کرلینا (۵)۔

ود بعت اورغصب میں ربط تضاد کا ہے۔

#### ود بعت کی مشر وعیت:

۲-فقہاء نے ودیعت کے مشروع ہونے پر کتاب اللہ، قولی وعملی سنت، اجماع اور قیاس سے استدلال کیا ہے، جہاں تک کتاب اللہ کیا بات ہے تو اللہ تعالی کے اس عمومی ارشاد سے استدلال کیا ہے: "و تعاونوا علی البر والتقوی"(۱) (ایک دوسرے کی مدد نیکی اور تقوی میں کرتے رہو)، اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بھلائی اور تقوی پرایک دوسرے کے ساتھ تعاون وخیال کرنے کا حکم دیا ہے اور تقوی پرایک دوسرے کے ساتھ تعاون وخیال کرنے کا حکم دیا ہے اور السے کا موں میں سے ودیعت بھی ہے، "النظم المستعذب" میں ہے: اس لئے کہ" بر" تمام خیر کا جامع ہے اور تقوی ، وقایہ سے ماخوذ ہے، یعنی وہ چیز جوانسان کو دنیا میں تکلیف سے اور آخرت میں عذاب سے بھی ہے ۔ اس کے کہ" بر" کا میں کو دنیا میں تکلیف سے اور آخرت میں عذاب سے بھیائے (۲)۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: ''إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ''(")(الله تهمین حكم دیتا ہے كمامانتيں ان كے الل كوادا كرو)۔

یہ آیت تمام امانتوں میں عام ہے، اس لئے کہ لفظ کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے، سبب کے خاص ہونے کا نہیں۔

جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو نی کریم علیہ کا ارشادہ: "أد الأمانة إلى من ائتمنک، ولا تخن من خانک" (مر تجھ کو امین بنائے اس کو امانت ادا کردو اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو)۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما نکده ر۲ ـ

<sup>(</sup>٢) انظم المستعذب لابن بطال الربحي الا٢٦٦، روضة القصاة للسمناني

<sup>(</sup>۳) سورهٔ نساءر ۵۸\_

<sup>(</sup>۴) حدیث: "أد الأمانة إلى من أثتمنك....."كى روایت ترندى (۳) حدیث طبح الحلمی) نے حضرت ابو ہریرہ سے كی ہے، اور کہا: حدیث حسن غریب ہے۔

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۲ر۲۹۳۔

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير -

<sup>(</sup>۳) المغنى مع الشرح ۲ ر ۱۹۸-

<sup>(4)</sup> المصباح المنير -

<sup>(</sup>۵) مغنی الحتاج ۲۷۵/<sub>-</sub>

نی کریم علیه کارشاد ہے: "من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم من کرب یوم القیامة،.....والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون العید ما کان العبد فی عون أخیه"(۱) (جو شخص کسی مومن سے دنیا کی کوئی مشقت ومصیبت دور کرے گااللہ تعالی اس سے قیامت کے دن کی مصیبت ومشقت دور کرے گا۔....اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں مصروف رہتا ہے،اللہ تعالی اس بندہ کی مدد میں لگار ہتا ہے)۔

بلاشبہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی کے پاس امانت رکھنے کا حاجتمند ہوتو حفاظت کی غرض سے اس کی امانت قبول کرنا، اس کی مدد کرنا ہے۔

اور نبی کریم علیه کی بجرت کے بارے میں حضرت عائشہ کی بجرت کے بارے میں حضرت عائشہ کی بجرت کے بارے میں حضرت عائشہ کے علیا ٹان یتخلف عنه بمکة حتی یؤ دی عنه عَلَیْ الو دائع علیا ٹان یتخلف عنه بمکة حتی یؤ دی عنه عَلیا ہو دائع کانت عندہ للناس "(۲) (رسول اللہ علیہ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں آپ علیہ کے پیچےرہ جائیں تا کہ لوگوں کی جوامانتیں آپ علیہ کے پاس بین ان کوآپ علیہ کی طرف سے جوامانتیں آپ علیہ کے پاس بین ان کوآپ علیہ کی طرف سے اداکردس)۔

جہاں تک اجماع کی بات ہے توفی الجملہ ودیعت کے جائز ہونے پرتمام فقہاء کا تفاق ہے <sup>(۳)</sup>۔

عقلی دلیل میہ ہے کہ لوگوں کو اس کی حاجت بلکہ ضرورت ہے(۱)۔

## شرعی حکم:

2-ود بعت كي شرى هم كم تعلق فقهاء كي چار مختلف اقوال بين:
الف-حنفيه نے كها: ود بعت كو قبول كرنا مستحب ہے، اس كئے
كه بياعانت و مدد كے باب سے ہے اور اعانت مندوب ہے (۲)،
الله تعالى كا ارشا دہے: "و تعاونوا على البو
والتقوى "(۳) (ايك دوسرے كى مدد نيكى اور تقوى ميں كرتے
ربو)، اور نبى عَلَيْكُ كا ارشاد ہے: "والله في عون العبد ما كان
العبد في عون أخيه "(۴) (جب تك بنده اپنے بھائى كى مددكر نے
ميں مصروف ربتا ہے، اللہ تعالى اس بنده كى مدد ميں لگار بتا ہے)۔

سمنانی کا کہنا ہے: ہمار ہز دیک سی بھی حال میں ودیعت کو قبول کرناواجب نہ ہوگا<sup>(۵)</sup>۔

ب-حنابلہ کا مذہب ہے کہ جس شخص کو اپنے متعلق علم ہو کہ وہ معتمد اور حفاظت پر قادر ہے تو اس کے لئے اس کو قبول کرنامستحب ہوگا، اور دوسرے کے لئے مگروہ ہوگا، اس لئے اس میں صاحب ودیعت کو دھو کہ دینالازم آئے گا، البتہ اگر صاحب ودیعت کو علم نہ تھا مگر اس کواس کی اطلاع کر دی گئی اور اس کے بعد بھی وہ اس پر راضی

\_ (۱) مغنی الحتاج سرو۷\_

<sup>(</sup>۲) الدرالختار ۴٬۳۹۴، مجمع الأنهر ۳۳۸٬۲۳ الكفاية على الهداميه ۲۵۲۷، المبسوط للسرخسي البحرالرائق ۷٬۳۵۲ مقود الجوام المهنيفة للزبيد ۷۸٬۲۸۷، المبسوط للسرخسي الرووا۔

<sup>(</sup>۳) سورهٔ مانکده ر۲ ـ

<sup>(</sup>٣) حديث: "والله في عون العبد ....." كَيْخُ يَحْ نَقْرُهُ ٢ مِين لَذَرْ يَكُلُ مِ

<sup>(</sup>۵) روضة القصاة للسمناني ۲ر ۲۱۳\_

<sup>(</sup>۱) حدیث: "من نفس عن مؤمن کوبة....." کی روایت مسلم (۲۰۷۳/۴۷) طع اکلهی کے حضرت ابوہریرہ اُسے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث عائشہ: حدیث: 'أن النبی عَلَیْ الله الله علیا أن یتخلف ..... "کی روایت بیم نی نے السنن الکبری (۲۸۹۲ طبع دائرة المعارف العثمانی) میں کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) مجمع الأنهر ۳۳۸/۲ كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوى ۲ر ۲۵۳،مغنى المحتاج ۳/۹۷،شرح منتهي الإرادات ۲/۹۹۸\_

ہے تو مکر وہ نہ ہوگا، اس لئے کہ اب اس میں دھو کہ نہیں رہ جائے گا (۱)۔

رج – ما لکیہ نے کہا: نفس ودیعت کا حکم اس کے رکھنے والے اور
قبول کرنے والے دونوں کے حق میں کیسال طور پر مباح ہونا ہے،
البتہ اگر ودیعت نہ رکھنے کی صورت میں اس کے ضائع یا ہلاک
ہوجانے کا اندیشہ ہواور ایسا آ دمی موجود ہوجواس کی حفاظت پر قادر ہو
اور اس کو قبول کرنے والا ہوتو ودیعت رکھنے والے کے حق میں ودیعت
رکھنا واجب ہوگا۔

اگر مال غصب کردہ یا چوری کردہ ہوتواس کوود بعت رکھنا حرام ہے،اس لئے کہاسے اس کے مالک کولوٹانے میں جلدی کرنا واجب ہے۔

اسی طرح بھی قبول کرنے والے کے حق میں بھی وجوب ہوتا ہے، جیسے اگر اس کے مالک کو اپنے پاس رکھنے کی صورت میں کسی ظالم سے اندیشہ ہواور مالک کو اس کے علاوہ کوئی ایسا آ دمی نہل سکے جس کے پاس وہ ود بعت رکھ سکے تو اس وقت قبول کرنا واجب ہوگا، اس کو اس پر قیاس کیا گیا ہے کہ کسی کو گوائی کے لئے بلا یا جائے اور شہر میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا گوائی دینے والا نہ ہو، اور بھی اس کے قل میں بھی حرام ہوجا تا ہے، جیسے غصب کردہ مال کو قبول کرنا حرام ہے، میس بھی حرام ہوجا تا ہے، جیسے غصب کردہ مال کو قبول کرنا حرام ہے، میسی مستحب رہتا ہے، جیکہ واجب ہونے والی صورت کا اندیشہ ہوتا ہے، جبکہ واجب ہونے والی صورت کا اندیشہ ہوتا ہے، جونا بھی نہ ہو، اور اگر حرام ہونے والی صورت کا اندیشہ ہوتا ہے، کمروہ ہوگا (۲)۔

کہ وہ تعاون ہوگا جس کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر وہاں کوئی دوسرااس
کے لائق نہ ہو اور قبول نہ کرنے کی صورت میں اس کے ہلاک
ہوجانے کا اندیشہ ہوتو اس کو قبول کرنا اس پر متعین ہوجائے گا یعن
متعین طور پر اس آ دمی کے حق میں اس کا لزوم ہوگا اس لئے کہ مسلمان
کے مال کا احترام اس کی جان کے احترام کی طرح ہے، کیکن شرط یہ
ہے کہ بلا معاوضہ اس کی حفاظت کرنے میں خود اس کی منفعت ضائع
نہ ہو جیسے اجرت لے کر گواہی دینا ہے، نووی نے کہا: اگر ودیعت ضائع
قبول کرناکسی پر متعین ہوجائے اور وہ قبول نہ کرے اور ودیعت ضائع
ہوجائے تو وہ گنہگار ہوگا لیکن اس پر کوئی ضان نہ ہوگا اس لئے کہ اس

د-شافعیہ نے کہا: جوود بعت کی حفاظت کرنے اورامانت کوادا

کرنے پر قادر ہواس کے لئے اس کو قبول کرنامستحب ہوگا، اس لئے

اواگروہ اس کی حفاظت کرنے سے عاجز ہوتو اس کو قبول کرنااس کے لئے حرام ہوگا، اس لئے کہ اس میں اس کی طرف سے دھو کہ دینا اور اس کو ہلاکت کے لئے پیش کرنا ہوگا، لہذا اس کا لینا اس کے لئے جائز نہ ہوگا۔

ابن الرفعة نے کہا: بیاس وقت ہے جب مالک کواس کاعلم نہ ہو،اگر مالک کواس کے حال کاعلم ہوتو حرام نہ ہوگا۔

زرکشی نے کہا: رائے میہ کہ دونوں کے لئے حرام ہوگا، مالک کے لئے اس لئے حرام ہوگا کہ اس نے اپنا مال ضائع کردیااور قبول کرنے والے پراس لئے کہ اس نے اس پر مالک کی اعانت کی ہے، اگر مالک کواس کے عاجز ہونے کاعلم ہوتواس کی وجہ سے اس کے لئے قبول کرنامیا جنہیں ہوگا۔

اگراس کی حفاظت کرنے پرتو قادر ہولیکن اپنی امانت داری پر

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ۱۸۵/، شرح منتهى الإرادات ۲/۴۵۰، المبدع ۲۳۳۸۵

<sup>(</sup>۲) كفاية الطالب الرباني و حاشية العدوى ۲۲۰۰۲، طبع الحلبى، المقدمات الممهدات ۲۲ (۲۹۵، البناني على شرح الزرقاني على خليل ۲۷ ۱۱۳، مواہب الجليل ۲۵۱۷، التاج والإ كليل ۲۲۲۷۵

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۲ ر ۳۵۳ ـ

گھروسہ نہ ہولیعنی اس میں خیانت کرنے سے اطمینان نہ ہوتو دواقوال ہیں:اول:حرام ہے،دوم: مکروہ ہےاوریہی معتمد قول ہے<sup>(۱)</sup>۔

#### ود بعت كي حقيقت:

۸ - ودیعت کی حقیقت کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیاوہ عقد ہے یا محض اجازت ہے؟ دوا قوال ہیں (۲):

اول: جمہور فقہاء مالکیہ، حنابلہ اور مذہب میں اصح قول کے مطابق شافعیہ کا قول ہے کہ بیدود بعت رکھنے والے کی طرف سے عقد توکیل ہے اور قبول کرنے، والے کی طرف سے وکالت کو قبول کرنا، البتہ بیا یک خاص قتم کی وکالت ہے، اس لئے کہ یہ تصرف کے بجائے حفاظت کرنے میں دوسرے کواپنے قائم مقام بنانا ہے، مطلق وکالت اس کے برخلاف ہے کہ اس میں انسان دوسرے کوالیے تصرف میں انبان عائم مقام بناتا ہے جومعلوم ہوا ورجس کا اس کوا ختیار ہو۔

حنفیہ نے ودیعت کی حقیقت کی تعبیر بیر کی ہے کہ وہ ایک عقد ہے جس میں دوسرے کوصراحۃ یا دلالتہ ّ اپنے مال کی حفاظت پر مسلط کرنا ہوتا ہے۔

دوم: بعض شافعیہ کا قول ہے کہ ودیعت، مالک کی طرف سے دوسرے کو اپنے مال کی حفاظت کی اجازت و رخصت دینا ہے، یہ ضیافت ومہمانی کے مشابہ ہے، چنانچہ جس طرح ضیافت میں مالک کی طرف سے مہمان کو اس کے سامنے پیش کردہ کھانا کھانے کی اجازت ہوتی ہے، اس میں نہ کوئی عقد ہوتا ہے نہ تملیک ہوتی ہے، اس طرح

ود بعت رکھنا قبول کرنے والے کے لئے مالک کے مال کی حفاظت کی خاطراس کی طرف سے محض اجازت ہوتی ہے، کوئی عقد نہیں (۱)۔
دونوں اقوال میں اختلاف کا نتیجہ جبیبا کہ نووی نے الروضة میں نقل کیا ہے، درج ذیل فروعات میں ظاہر ہوگا:

الف- اگر کوئی شخص کسی بچے کے پاس کوئی مال ودیعت رکھ دے اور وہ اس کو تلف کردیتواس کے ضمان میں دواقوال ہیں، اور ان کی بنیاداس اختلاف پرہے جو ودیعت کی حقیقت کے بارے میں ہے کہ کیا وہ مستقل عقد ہے یا محض اجازت ہے، اگر کہا جائے کہ وہ عقد ہے تو وہ اس کا ہے تو بچہ ضامن نہ ہوگا اور اگر کہا جائے کہ وہ اجازت ہے تو وہ اس کا ضامن ہوگا۔

ب-ودیعت رکھے ہوئے جانور کے بچہ میں کیا ودیعت کے احکام معتبر ہوں گے یا نہیں؟ دواقوال ہیں: اگر ہم کہیں کہ ودیعت عقد ہے تو بچہ ماں کی طرح ودیعت ہوگا اور اگر ہم کہیں کہ اجازت ہے تو وہ ودیعت نہ ہوگا بلکہ اس کے قبضہ میں شرعی امانت کے طور پر ہوگا، اور فوراً اس کو واپس کرنا اس پر لازم ہوگا یہاں تک کہ اگر قدرت کے ماوجود نہ لوٹا کے توضامن ہوگا۔

ج-جس کے پاس ودیعت رکھی جائے اگروہ اپنے کومعزول کردے تو ودیعت کے عقد یا اجازت ہونے کی بنیاد پر اس کے معزول ہونے میں دواقوال ہوں گے:اگرہم کہیں کہاس کی اجازت ہے تومعزول کرنا لغو ہوگا ، جیسا کہ اگرمہمانوں کو کھانا کھانے کی

۳۸ ۹۳ ۱۰ المحلة ماده (۷۷۷)\_

<sup>(</sup>۱) شرح ميارة على تخفة ابن عاصم ۱۸۸/، مواهب الجليل ۲۵۰/۵، حاشية البناني على شرح الزرقاني على ظليل ۲۸ سال التاح والإكليل للمواق ۲۵۰، ۲۵۰، دوضة الطالبين ۲۸ سال ۲۸ سال نيز د كيك: تخفة المحتاج ۲۸ سال مغنى المحتاج سر ۲۵، أسنى المطالب سر ۲۵، ۲۵، المهذب ار ۲۹ سال کشاف القناع ۱۸۷۲، المدائع ۲/۲۰۰، حاشيه ابن عابد بن والدر المختار التخار

<sup>(</sup>۱) المهذب اله ۳۲۵ تفقة المحتاج وحواثى ۱۹۹۷ كفاية الأخيار ۲/۷، روضة الطالبين ۲/ ۳۲۴، أسنى المطالب ۳/۴۷-

<sup>(</sup>۲) روضة القضاة ۲/۲۱۲، المبدع ۵/ ۲۳۳، الزرقاني على خليل ۲/ ۱۱۳، تخذة المحتاج ۷۸ ، ۱۳۸۰، المبد ب ۱۲/۳۱، أسنى المطالب سر ۷۵، روضة الطالبين ۲/ ۳۲۷۸.

اجازت دے تو ان میں سے بعض کہیں کہ میں نے اپنے کو معزول کرلیا، تو اس کا قول لغو ہوگا اور سابق اجازت کی بنیاد پر اس کے لئے کھانا جائز رہے گا، لہذا اس صورت میں ودیعت اپنے حال پر باقی رہے گی فنخ نہ ہوگی، اور اگر ہم کہیں کہ وہ عقد ہے تو فنخ ہوجائے گی اور مال اس کے قبضہ میں شرعی امانت کے طور پر باقی رہ جائے گا، جیسے دوسرے کا کپڑا جس کو ہوا اڑا کر اس کے گھر میں ڈال دی تو قادر ہونے پرلوٹانا اس پر واجب ہوگا، اگر چہاس کا مالک مطالبہ نہ کرے، اور اگر ایسانہیں کرے گاتو ضامن ہوگا (ا)۔

# عقدود بعت كى خصوصيات:

9 - گذشتہ بحث سے واضح ہوگیا کہ عقد ودیعت کی خصوصیات تین ہیں:

اول: دونوں جانب سے بی عقد جائز ہے، لیعنی دونوں میں سے کسی پر لازم نہیں ہے، لہذاان دونوں میں سے ہرایک کوخق ہوگا کہ جب چاہے اس کوفٹنج کردے اور اس سے آزاد ہوجائے، دوسرے فریق کی رضامندی یا اس کی موافقت پر موقوف نہ ہوگا<sup>(1)</sup>، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت، جنون یا بے ہوشی کی وجہ سے فنج ہوجائے گا۔

لہذاود بیت رکھنے والا جب بھی اپنی ود بیت واپس لینا چاہے

جس کے پاس ودیعت رکھی گئی ہوتو اس پر لازم ہوگا کہ اسے اس کو واپس دے دے، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد عام ہے: ''إن اللہ یأمر کم أن تؤ دو أ الأمانات إلى أهلها ''() (اللہ تهمیں حکم دیتا ہم کے کہ امانیں ان کے اہل کو ادا کرو) اور اگر ودیعت قبول کرنے والا اسے اس کے مالک کو لوٹانا چاہے تو اس کا اس سے لے لینا مالک پر لازم ہوگا، اس لئے کہ اصل ہے ہے کہ ودیعت قبول کرنے والا اس کو رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے میں تبرع کرنے والا ہے، لہذ استقبل میں اس پر بی تبرع لازم نہیں رہے گا(۲) مجلة الأحکام العدلیہ کے دفعہ (۷۷ کے مالک کو تو اسے ورکھنے والے اور قبول کرنے والے میں اس پر بی تبرع لازم نہیں رہے گا(۲) مجلة الأحکام العدلیہ کے دفعہ (۷۷ کے مالک کو قتل کرنے والے میں سے ہرایک کوفق ہے کہ جب چاہے عقد ودیعت کوفتح کردے۔

البتہ شافعیہ نے اس اصل سے اس حالت کو مستنی قرار دیا ہے جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو اس کی رضا مندی کے بغیر عقد ودیعت کو فنخ کرنے میں ضرر لاحق ہو، چنا نچیہ شہاب الدین رملی نے کہا ہے: عقد جائزہ (غیر لازمہ) کو فنخ کرنا اگر دوسرے کے ضرر کا متقاضی ہوتو ممنوع ہوگا اور وہ عقد لازم بن جائے گا، اسی وجہ سے نووی نے کہا: وصی اپنے کو معزول کرسکتا ہے الا بیا کہ بیاس پر متعین ہوجائے یا اس کو غالب گمان ہو کہ قاضی کا کسی دوسرے ظالم کے مسلط ہوجائے یا اس کو غالب گمان ہوجائے گا، میں کہتا ہوں: یہی حکم شریک اور عقد مضاربت کرنے کے بارے میں بھی ہوگا (۳)۔

ودلیج (ود بعت قبول کرنے والا) جب چاہے ود بعت کو لوٹا دے بیاس کے لئے جائز ہے، جواز کے اس قول سے شافعیہ نے بھی اس حالت کومتثنی قرار دیا ہے، جبکہ اس کو قبول کرنا اس پر واجب یا مستحب ہوجائے اور مالک اس کو واپس لینے پر راضی نہ ہو، اس لئے

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۲۷۱۸، ۳۲۷، نيز د كيفئ: تخفة الحتاج ۱۰۳، أسنى المطالب ۲۵-۷۹-

<sup>(</sup>۲) المغنی لابن قدامه ۲۵۹۸ طبع ججر، کشاف القناع ۱۸۵، روضة الطالبین ۲۸ مار ۱۸۵، روضة الطالبین ۲۸ ماره ۱۲۵، القوانمین المطالب ۱۲۵، الزرقانی علی خلیل ۲۱۵، القوانمین الفقهیدر ۳۲۸، شرح المجلة للأتاس ۱۲۵، شرح المجلة للأتاس ۱۲۰۸، شرح المجلة للأتاس ۱۲۰۸، شرح المجلة الأتاس ۱۲۰۸، شرح المجلة الا تاسی ۱۲۰۸ مرشد الحیر ان ، ماده (۱۳۲۷) مجلة الأحکام الشرعی علی مذہب امام احمد۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ نساءر ۵۸\_

<sup>(</sup>۲) دررالحکام ۲۲۸/۲، فتاوی الی اللیث السمر قندی رص ۲۱۷\_

<sup>(</sup>m) حاشية الرملي على أسنى المطالب ٣/ ٢٥\_

کہ جب اس کی حفاظت اس پر واجب ہو یا مستحب ہوتو اس وقت اس کے لئے واپس کرنے کو جائز کہنا وجوب واستحباب کے منافی ہوگا، چنانچ تحفۃ المحتاج میں ہے: ہر وقت ان دونوں کو یعنی ما لک کو واپس لینے اور ودیع کو واپس کرنے کاحق ہوگا، اس لئے کہ بیہ عقد دونوں کی طرف سے جائز ہے، لازم نہیں ہے، ہاں! جہاں قبول کرنا واجب ہو لوٹانا حرام ہوگا، اور جہاں مندوب ہو وہاں لوٹانا مکر وہ ہوگا بشرطیکہ مالک راضی نہ ہو<sup>(۱)</sup>، رملی نے کہا: اگر ودیع مالک سے مطالبہ کرے کہ و دیعت واپس لے لوتو واپس لینا اس پر لازم ہوگا، اس لئے کہ و دیعت قبول کرنا واجب نہیں ہے، اس طرح اس کی حفاظت کو برقر ار رکھنا بھی واجب نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہا گرایس حالت میں ہوجس میں قبول کرنا واجب ہوتو مالک کے لئے جائز ہوگا کہ واپس لینے سے گریز کرے ایک سے معلوم ہوتا ہے کہا گرایس حالت میں ہوجس میں قبول کرنا واجب ہوتو مالک کے لئے جائز ہوگا کہ واپس لینے سے گریز کرے (۲)۔

دوم: وہ عقد امانت ہے، عقود امانت وہ عقود ہیں جن کے نافذ ہونے کی صورت میں قبضہ شدہ مال قبضہ کرنے والے کے ہاتھ میں اس کے مالک کے تعلق سے امانت ہوتا ہے، لہذا اگر وہ تلف ہوجائے یااس سے کم کوئی نقصان پہنچ جائے تو قبضہ کرنے والا اس کا ذمہ دارنہ ہوگا، الا میے کہ تعدی کرے یا اس کی حفاظت میں کوئی کوتا ہی کرے، جیسے شرکت، وکالت، اجارہ اور وصابیہ۔

ودیعت کا بیت کم اس لئے ہے کہ دراصل وہ ودیع کی طرف سے احسان و بھلائی ہے، اگر تعدی یا کوتا ہی کے بغیر ضمان واجب ہوتولوگ و دیعت قبول کرنے سے گریز کریں گے، اور بیان کے لئے نقصان دہ ہوگا ،اس لئے کہ بہت سے لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا وہ مجبور ہوتے ہیں۔

فقہاء نے دوسر ے عقودا مانت سے ، عقد ود ایعت کے مخصوص و متاز ہونے کی طرف توجہ دلائی ہے ، کہ اس کا بنیادی مقصد دوسر کو مفاظت پر امین بنانا ہے ، کوئی دوسری غرض جیسے تصرف کرنا یا فائدہ اٹھانا وغیرہ نہیں ہے ، یہ اس لئے کہ وہ محض تفاظت کے لئے ہے ، دوسر عقودا مانت اس کے برخلاف ہیں کہ ان میں تفاظت پر امین دوسر عقودا مانت اس کے برخلاف ہیں کہ ان میں تفاظت پر امین بنانا مقصود اصلی نہیں ہوتا ہے ، مثلاً اجارہ میں دیکھا جائے کہ اس عقد کی اصلی غرض و غایت ، عوض لے کر کرا بید دار کوکرا بید دار کوکرا بید پر دی گئی چیز کے منافع کا مالک بنانا ہے ، تفاظت پر امین بنانا اور شرکت میں عقد کی بنیا دی غرض و غایت ظاہر ہے ، لیتی وہ مال میں اور شرکت میں عقد کی بنیا دی غرض و غایت ظاہر ہے ، لیتی وہ مال میں ان حدود کے دائرہ میں جن کو شارع نے متعین کیا ہے یا موکل یا شریک نے اس کو طے کیا ہے ، تصرف کرنا ہے ، ان میں تفاظت کرنا شمنی ہے ، اور رہن میں (ان کے بزد یک جو اس کو عقد امانت شار کرتے ہیں ) عقد کا مقصد دین کی تو ثیق ہے ، تفاظت پر امین بنانا کے شریک نے وہ بنیادی مقصد کے تا بلع کرا۔

ایک ضمنی غرض سے زیادہ گی تہیں ہے جو بنیادی مقصد کے تا بلع ہے ۔ ایک میں مقد کے تا بلع ہے ۔ ایک میں مقد کے تا بلع ہے ۔ ایک میں غرض سے زیادہ گی تہیں ہے جو بنیادی مقصد کے تا بلع ہے ۔ ایک ایک ہور ایک ۔ ا

ود بعت کوعقو د صنان کے بجائے عقو دامانت کی ایک قسم قرار دینا جمہور فقہها ءاور اہل علم کی رائے ہے، امام احمد کی ایک روایت اس سے مستثنی ہے، جس میں مذکور ہے کہ اگرود بعت، ودیع کے قبضہ میں اس کے مال کے درمیان سے ہلاک ہوجائے تو وہ قابل صنان ہوگی (۲)۔

ر (۱) تخفة الحتاج لا بن حجراتيتمي ۷/ ۱۰۵\_

<sup>(</sup>۲) حاشية الرملى على أسنى المطالب ٣٠ / ٨٨-

<sup>(</sup>۱) دررالحکام ۲/ ۱۹۵\_

<sup>(</sup>۲) البحر الراكن كر ۲۷۳، مجمع الأنهر ۳۳۸/۳ الدر المختار ۶۸ ۴۹۴، روضة القضاة للسمنانی ۲/ ۱۲۱، المغنی ۱۹۷۹، المبدع ۱۳۸۵، استی المطالب ۱۳۷۳، المبذب ۱۷۲۱، المغنی ۱۳۷۹، القوانین الفقهیه رص ۱۳۷۹، الزرقانی علی خلیل ۲/ ۱۱۳، نیز دیکھئے: مادہ (۷۲۷) مجلة العدلیه، ماده: (۸۱۷)، (۱۱۸) مرشد الحیر ان، ماده: (۱۳۵۹) مجلة الأحکام الشرعیة علی مذہب احمد۔

سوم: وہ عقد تمرع ہے، اس لئے کہ فقہاء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ودیعت میں اصل ہے ہے کہ ودیعت ان عقو د تمرعات میں سے ہے، جن کی بنیا دخری کرنا، مدد کرنا، مصیبت کو دور کرنا اور ضرورت پوری کرنے پر ہوتی ہے، لہذا ودیعت رکھنے والے کی طرف سے ودیعت کی حفاظت کے سلسلہ میں کسی بدل کا استحقاق نہ ہوگا، دوسرے مالی تبادلے والے معاملات اس کے برخلاف ہیں کہ وہ معاملہ کرنے والوں کے درمیان حقوق نیز مالی التزامات، تقاضوں و مطالبات کو اپنانے کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔

البتہ اگر ودیع، ودیعت کی حفاظت کے مقابلہ میں عوض کی شرط لگائے تواس کے مشروع ہونے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال ہیں:

الف - حفیہ، شافعیہ کا مذہب ہے کہ ودیعت کی حفاظت پر کسی اجرت کی شرط لگا نا ودیع کے لئے جائز ہوگا اور انہوں نے اس کی شرط کو صحیح اور لازم قرار دیا ہے (۱۱)، مرشد الحیر ان کی دفعہ (۱۲۸) میں ہے: ودیعت قبول کرنے والا اگر معاملہ میں ودیعت کی حفاظت پر اجرت کی شرط نہ لگائے تو اس کو اجرت لینے کا حق نہ ہوگا، بلکہ شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ جہاں ودیع کے متعین ہونے کی صورت میں ودیعت قبول کرنا اس پر واجب ہواس کو حفاظت کرنے پر اجرت لینے کا حق ہوگا، انہوں نے کہا ہے: اس لئے کہ اصح قول کے مطابق واجب علی العین پر اجرت لینا جائز ہے، جیسے ڈو بے والے کو بچانا، اور واجب علی العین پر اجرت لینا جائز ہے، جیسے ڈو بے والے کو بچانا، اور واجب علی العین پر اجرت لینا جائز ہے، جیسے ڈو بے والے کو بچانا، اور واجب علی العین پر اجرت لینا جائز ہے، جیسے ڈو بے والے کو بچانا، اور واجب کی تعلیم دینا وغیرہ (۲)۔

ب- ما لکیہ نے اس مسکلہ میں تفصیل کی ہے اور انہوں نے دو امور میں یعنی اس محفوظ مقام کی اجرت میں جہاں ودیعت رکھی جائے اور حفاظت کی اجرت میں فرق کیا ہے، انہوں نے کہا ہے: ودیعت (۱) الفتادی الہٰذیہ ۳۲۶۳، دولجتار لابن عابدین ۴۸٫۳۹۳، عاشیۃ الرامی علی

أسنى المطالب ٢٦/٣ ـ الهيتم (٢) تخفة المختاج للبيتم ٢/ ١٠٠ـ

ج-حنابلہ کا مذہب ہے کہ ودیع کے لئے عوض کی شرط لگا نا جائز نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے: صرف حفاظت پر اجارہ میں اجرت لینا جائز ہے، ودیعت میں نہیں <sup>(۳)</sup>۔

#### عقدود بعت کے ارکان:

اجہور فقہاء شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ عقد ودیعت
 کے ارکان درج ذیل ہیں:

ا-صیغه (جس سے مرادایجاب وقبول ہے)۔

۲-عاقدين (معامله كرنے والے بعنی ودیعت رکھنے والا اور

<sup>(1)</sup> التاج والإكليل للمواق ٢٦٢٧\_

<sup>(</sup>۲) الزرقاني على خليل و حاشية البناني عليه ٢ر١٢٥، المقدمات الممهدات ٢/ ٢/٢م، القوانين الفقهيه لا بن جزى ٣٨٠، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٣/ ١٢/٢

<sup>(</sup>۳) کشاف القناع ۴ر ۱۸۵، شرح منتهی الإرادات ۲ر ۹۸۹ س

ود بعت قبول کرناوالا )۔

سمحل (ودبیت کےطور پررکھا ہوا مال)<sup>(۱)</sup>۔

اس تقسیم میں حنفیہ نے ان سے اختلاف کیا ہے، اس لئے کہ انہوں نے ودلعت کارکن اس صیغہ کو قرار دیا ہے جو باہمی رضامندی پر دلالت کرنے والے ایجاب وقبول سے مرکب ہو۔

### اول: صيغه (ايجاب وقبول):

11 - اس بارے میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عقود (معاملات) میں اصل، باہمی رضامندی اور خوش دلی ہے اور ودیعت باہمی رضامندی کے بغیر صحح نہ ہوگی ورنہ وہ حفاظت پر مجبور کرنا یا مال کوغصب کرنا ہوگا۔

صیغه ایجاب وقبول ہے، جیسے کوئی دوسرے سے کہے: میں نے یہ چیز تیرے پاس ودیعت کے طور پر رکھا، یااس چیز کی حفاظت کرو، یا یہ چیز اپنے پاس بطورود بعت رکھ لو یا جواس کے قائم مقام ہواوردوسرا اس کو قبول کرلے، جب یہ پایاجائے گا تو ودیعت کا معاملہ مکمل ہوجائے گا(۲)۔

البته ان میں بیا ختلاف ہے کہ ایجاب وقبول کا ہونا صرف ان دونوں کے لفظ میں منحصر ہے، خواہ اس کی شرط ہو یا نہ ہو یا عاقدین (فریقین) کی رضامندی پر دلالت کرنے والا صرح یا کنابیہ قول یافعل بھی ضروری ہے۔

حفیہ و مالکیہ کی رائے ہے کہ اس کی نثر ط<sup>نہیں</sup> ہے <sup>(۳)</sup>۔

(٣) الدر المختار مع رو المحتار ٢٩٣٨، الفتاوي البنديه ٣٣٨٨، مجمع الأنبر

حفیہ نے کہا ہے: اس کارکن ایجاب ہے، صریح یا کنا یہ ول ہو

یا فعل ہو اور حفاظت کے واجب ہونے میں ودیعت قبول کرنے

والے کی طرف سے صراحة یا دلالتہ قبول کرنا ہے، ہم نے صریح یا

کنا یہ کہا تا کہ وہ صورت بھی شامل ہوجائے جبکہ کوئی کسی سے کہے: مجھ

کوایک ہزار درہم دویا جس کے ہاتھ میں کپڑا ہو، اس سے کہے: یہ

کپڑا مجھ کو دے دواوروہ کہے: میں نے تجھ کودے دیا، تو یہ ودیعت پر

محمول ہوگا، المحیط میں اس کی صراحت ہے، اس لئے کہ دینے میں ہبہ

اورود بعت دونوں کا احتمال ہے، اورود بعت کم درجہ کی چیز ہے تو وہ یقنی

اور ودیعت دونوں کا احتمال ہے، اور ودیعت کم درجہ کی چیز ہے تو وہ یقنی

صورت بھی شامل ہوجائے کہ ایک آ دمی کسی کے سامنے کپڑار کھ دے

ہے، تا کہ اس کے سامنے رکھنے کے وقت اس کا خاموش رہ جانا بھی

شامل ہوجائے کہ یہ دلالتہ قبول کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر کہہ دے کہ

مجھے قبول نہیں ہے تو وہ ودیعت قبول کرنے والا نہ ہوگا اس لئے کہ

دلالت نہیں یائی گئی (۱)۔

ما لکیہ نے کہا ہے: صیغہ ہروہ چیز ہے جس سے حفاظت کا مطالبہ سمجھا جائے اگر چپہ حالات کے قرائن سے ہو، لفظ کے ذریعہ ایجاب وقبول پرموقو ف نہیں (۲)۔

شافعیہ و حنابلہ کا کہنا ہے: ایداع (ودیعت رکھنے) کے سیح ہونے کے لئے ودیعت رکھنے والے کی طرف سے لفظ میں ایجاب

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل ۲۵۲/۵، أسنى المطالب ۳۷۵، كفاية الطالب الربانى و حاشية العدوى عليه ۲/ ۲۵۳، تخفة المحتاج ۷/۵، كشاف القناع ۴/۲۸، بداية المجتهد ۲/۲۰۲۰

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٢٠٧٧\_

۳۳۷/۲ موضة القصناة ۲۱۲۲، در رالحکام ۲۲۴ ۱۲۴ اوراس کے بعد کے صفحات، نیز دیکھنے: مادہ (۸۱۲) مرشد الحیر ان،مواہب الجلیل ۲۵۲/۵، شرح الزرقانی علی خلیل ۱۱۳/۹

<sup>(</sup>۱) البحرالرائق ۲۷۳۷۔

<sup>(</sup>٢) حاشية العدوى على كفاية الطالب الرباني ٢٥٣/ ٢٥٠

شرط ہے(۱)، چنانچہ 'اسنی المطالب' میں ہے: حفاظت کی طلب پر دلالت کرنے والاصیغہ ضروری ہے، جیسے میں نے یہ مال تیرے پاس بطورود بعت رکھا، اس کی حفاظت کرواور جیسے میں تم سے حفاظت کا طالب ہوااوراس کی حفاظت کرنے میں میں نے تم کونائب بنا یا اور یہ تیرے پاس ود بعت ہے اس لئے کہ یہ وکالت کا معاملہ ہے اور حفاظت کے بارے میں محض اجازت نہیں ہے(۲)۔

حنابلہ کے نزدیک قبول ہراس لفظ یافعل سے ہوجائے گا جواس پر دلالت کرے اور یہی شافعیہ کے نزدیک اصح قول ہے(۳)، '' تحفۃ المحتاج'' میں ہے: اصح قول کے مطابق عقد کے صیغہ کے لئے لفظوں میں ودلیع کا قبول کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف سے رداور لفظ کے نہ ہونے کے ساتھ قبضہ کرلینا کافی ہوگا اگر چہتا خیر کے ساتھ ہو جیسا کہ وکالت میں ہے، '' کشاف القناع'' میں ہے: ودلیت کوقبول کرنے کے لئے قبضہ کرلینا کافی ہوجائے گا جیسے وکالت میں ہوتا ہے۔

دوم: عاقدین (ود بعت رکھنے والا اور ود بعت قبول کرنے والا ):

دونوں میں سے ہرایک میں درج ذیل شرائط ہیں:

الف-ود بعت رکھنے والے کی شرا کط: ۱۲ - اس پرفقہاء کاا تفاق ہے کہ ودیعت رکھنے والے میں بیشر ط ہے

کہ اس کا تصرف کرنا جائز ہو<sup>(۱)</sup>، وہ حنفیہ کے نز دیک باشعور عاقل ہے اور جمہور فقہاء کے نز دیک عاقل بالغ ورشید ہے۔

لہذاا گرکوئی بچہ یا مجنون کسی آ دمی کے پاس کوئی مال ود بعت رکھے تواس کے لئے اس کی ودیعت کو قبول کرنا جائز نہ ہوگا اورا گراس ہے اس کو لے لے گا تو اس کا ضامن ہوگا اور اس کے مال کے نگر ال کو سیرد کئے بغیرضان سے بری نہ ہوسکے گا،سمنانی نے کہا ہے: اس کئے کہاس نے ایسے خص سے مال قبول کیا ہے جواس میں تصرف کرنے کاما لکنہیں ہے،جیسا کہود بعت رکھنے والاغصب کرے اورودیع کو غصب کاعلم ہواس کے باوجود ودبیت قبول کرے(۲)، شیخ زکریا انصاری نے کہا: اس کئے کہاس نے ایسے خص سے لے کرکوتا ہی کی ہے جوود لیت رکھنے کا اہل نہیں ہے (<sup>m)</sup>'' کشاف القناع'' میں اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے: اس کئے کہ اس نے دوسرے کا مال شری اجازت کے بغیر لے لیاہے،لہذا پیغصب کرنے کے مثابہ ہوگا (۴)۔ حنابلہ، اصح قول میں شافعیہ اور مالکیہ میں سے ابن عرفہ نے اں تھم سے اس صورت کومشتنی قرار دیا ہے کہ مودع کو مجور (یا ہند شخص) کے قبضہ میں ودیعت کے ہلاک ہوجانے کا اندیشہ ہواس لئے وہ اس کواس سے ثواب کی نیت سے مال پر رحم کھاتے ہوئے اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے لے لے تواس وقت اس برضان نہ ہوگا<sup>(۵)</sup>، حنابلہ نے اس کوضائع ہونے والے مال اوراس مال پر جو

<sup>(</sup>۲) أسنى المطالب ١٦٥٧ ـ

<sup>(</sup>٣) أسنى المطالب ٤٥/٣، روضة الطالبين ٣٢٨-٣٢٥، المهذب ١٧٢١، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ماده: (١٣٢١)-

<sup>(</sup>٤) تخفة الحتاج ٢/١٠٠ كشاف القناع ١٨٥٨ م

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲۸ ۲۰ متخة المحتاج ۱۰۳/۰ أمنى المطالب ۱۰۵/۳ دروضة الطالبين ۲۸ ۳ ۳ مثر منتهى الإرادات ۲۸ ۳۵، كشاف القناع ۲۸ ۲۵ ۱۹ مكنى ۹۸ ۲۵ ۲۵ روضة القضاة ۲۲ ۲۱۲ كفاية الطالب الربانى و حاشية العدوى عليه ۲۲ ۲۵ ۳۸ المهذب ۱۲۲۳ س

<sup>(</sup>٢) روضة القصناة ٢/ ١٢٣\_

<sup>(</sup>m) أسنى المطالب ٣/ ٧٥\_

<sup>(</sup>۴) کشاف القناع ۱۹۷۸

<sup>(</sup>۵) كشاف القناع ۴/ ۱۷۷-۸۷، روضة الطالبين ۲/ ۳۲۵، أسني المطالب

ایسے جنگل میں ہو جہاں ہلاکت کا اندیشہ ہو، پر قیاس کیا ہے، جبکہ کوئی شخص اس کے مالک تک پہنچانے کے لئے اس کو محفوظ رکھنے کی خاطر اٹھا لے اور پھراس کووا پس کرنے پر قادر ہونے سے قبل تلف ہوجائے اور اس پر قیاس کیا ہے کہ کوئی آ دمی غصب شدہ مال غاصب سے چھڑانے کے لئے لے لئا کہ اس کواس کے مالک کولوٹا دے اور وہ لوٹانے پر قادر ہونے سے قبل تلف ہوجائے تو وہ ضامن نہیں ہوگا، اس لئے کہ وہ احسان کرنے والا ہے اور احسان کرنے والوں پر کوئی ذمہ داری عائد ہیں ہوتی ہے (۱)، اور شافعیہ نے کہا: یہ ایسا ہے جیسے ذمہ داری عائد ہوجائے اور اس کی حفاظت کی فاطراس کو اپنے پاس روک لے اور اس کی دیچھڑائے اور اس کی حفاظت کی خاطر اس کو اپنے پاس روک لے اور اس کی دیچھ بھال کرتار ہے اور وہ تلف ہوجائے تو وہ وہ اس کا ضامن نہ ہوگا (۲)۔

لیکن ابن عرفہ نے کہا ہے: اظہریہ ہے کہ ودیعت کے رکھنے اور اس کو قبول کرنے کے جواز کے لئے شرط یہ ہے کہ رکھنے والے کو ضرورت ہو اور قبول کرنے والے کی طرف سے اس کی حفاظت کا غالب گمان ہو، لہذا اگر بچے کے ہاتھ میں باقی رہنے کی صورت میں اس کے تلف ہوجانے کا اندیشہ ہوتو اس کی طرف سے ودیعت رکھنا جائز ہوگا (۳)۔

باشعور بچہ کی طرف سے ودیعت رکھنے کے سیح ہونے کے بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

اول: حفیہ وحنابلہ کا قول اور مالکیہ کا ایک قول ہے - بیابن رشد کا قول ہے اور انہوں نے اس کومتفق علیہ کہا ہے - کہ اگر اس کو

تصرفات کی اجازت ہوتواس کی طرف سے ودیعت رکھناضیح ہوگا(ا)۔
حنفیہ میں سے کاسانی نے کہا ہے: ہمارے نزدیک ودیعت
رکھنے والے کا بالغ ہونا شرطنہیں ہے، یہاں تک کہ اجازت یا فتہ بچہ
کی طرف سے ودیعت رکھناضیح ہوگا، اس لئے کہ بیان چیزوں میں
سے ہے جن کی ضرورت تا جرکو ہوتی ہے، لہذا بیتجارت کے توابع میں
سے ہوگا، اس لئے اجازت یا فتہ بچہ جس طرح تجارت کا مالک ہوتا
ہے اسی طرح اس کا بھی مالک ہوگا۔

لیکن جس بچه کواجازت نه هو، اس کی طرف سے ودیعت قبول کرناصحیح نه ہوگا، اس لئے که وہ عادةً مال کی حفاظت نہیں کرتا ہے(۲)۔

ابن قدامہ نے کہا ہے: اگر بچہ باشعور ہوتواس کی جس چیز میں تصرف کی اجازت ہوگی اس کو بطور ودیعت رکھنااس کے لئے جائز ہوگا،اس لئے کہاس کے تعلق سے وہ بالغ کے تکم میں ہوگا (۳)۔

دوم: شافعیہ اور مشہور مذہب میں مالکیہ کا قول ہے کہ اس کا ودیعت رکھنا مطلقاً صحیح نہ ہوگا خواہ وہ باشعور ہویا نہ ہو،اس کو اجازت ہو یا نہ ہو،انہوں نے اس کی ودیعت رکھنے کو کالعدم قرار دیا ہے۔

شافعیہ نے کہا ہے: اگر قبول کرے گا توسب سے زیادہ قیمت کا ضامن ہوگا، مالکیہ نے کہا ہے: ود بعت رکھنے والے میں وہی شرط ہے جووکیل بنانے والے میں ہے، چنانچہ جس کی طرف سے دوسرے کو کیل بنانا صحیح ہوگا اسی طرح اس کا دوسرے کے پاس ود بعت رکھ سکتے ہیں اور رکھنا بھی صحیح ہوگا، عدوی نے کہا: بچہاور سفیہ نہود بعت رکھ سکتے ہیں اور

۳ر۵۵،مواهب الجليل ۵ر۲۵۲\_

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۴ر۷۷-۸۷۱

<sup>(</sup>۲) أسنى المطالب سر22\_

<sup>(</sup>٣) حاشية البناني على شرح الزرقاني كخصّر ليل ٢٨ سال ،موابب الجليل ٢٥٢ / ٢٥٢\_

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ۱۷۷۲، الفتاوى الهنديه ۱۳۸۸، دررالحكام ۱۲۲۹، محلة الأحكام ۱۳۲۸، دررالحكام ۱۲۲۹، محلة الأحكام الشرعيه على مذهب احمد، ماده: (۱۳۲۲).

<sup>(</sup>۲) البدائع ۲۸۷۷ ـ

<sup>(</sup>۳) المغنی ۱۷۹۹<sub>–</sub>

نہ ودیعت قبول کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ دونوں آپ کے پاس کوئی چیز بطور ودیعت رکھیں تو اس کی حفاظت کرنا آپ ذی شعور پرلازم ہوگا(۱)۔

> ب-ود بعت قبول کرنے والے کی شرا کط: ودیعت قبول کرنے والے میں دوشرطیں ہیں:

> > اول: اس كاتصرف كرناجائز هو:

سا - اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ ودیعت قبول کرنے والے میں اس کا جائز التصرف ہونا شرط ہے (۲)، البتہ بیدوصف کس پر صادق آئے گا ( یعنی جائز التصرف کون ہوگا) اس کے بارے میں ان کے دو مختلف اقوال ہیں:

اول: جمہور فقہاء کا تول ہے: جائز النصرف وہ ہے جو بالغ، عاقل اور رشید ہو<sup>(۳)</sup>، دوم: حنفیہ کا تول ہے: کہوہ عاقل ہو، بالغ ہونا شرط نہیں ہے<sup>(۴)</sup>۔

دونوں اقوال کے مطابق مجنون اور ناسمجھ (بے شعور) بچہ کا ود بعت کو قبول کرناصیح نہ ہوگا، اس لئے کہ اس معاملہ کا حکم حفاظت کرنے کا لازم ہونا ہے، اور جس کو عقل ہی نہ ہووہ حفاظت کرنے کا اہل نہ ہوگا۔

(1) تخفة الحتاج ٧/ ١٠٠ ا، كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوى عليه ١/ ٢٥٣ م

- (m) سابقه مراجع ـ
- (۷) بدائع الصنائع ۲۷۷۱،الفتاوی الهندیه ۳۳۸/۳۳۸،در رالحکام ۲۲۹۷۲،ماده (۷۷۷)من المجلة العدلیه

باشعور بچہ کے ودیعت قبول کرنے کے سیح ہونے کے بارے میں فقہاء کے چارمختلف اقوال ہیں:

اول: اکثر مالکیہ، اظہر مذہب میں شافعیہ اور معتمد مذہب میں حنابلہ کا قول ہے کہ بچہ کا ودیعت قبول کرنا سچے نہ ہوگا،خواہ وہ باشعور ہو یا باشعور نہ ہو، اس لئے کہ ودیعت رکھنے کا مقصد حفاظت کرنا ہے، اور بجاس کا اہل نہیں ہے۔

لہذا اگر کوئی شخص کسی بچہ کے پاس کوئی ودیعت رکھ دے اور وہ اس کے پاس تلف ہوجائے تو وہ اس کا ضامن نہ ہوگا، خواہ اس کی حفاظت کرے یااس کی حفاظت میں کوتا ہی کرے، اس لئے کہ اس کا حفاظت کی ذمہ داری قبول کرنا صحیح نہیں ہے، تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے سامان کو کسی ایسے بالغ کے پاس چھوڑ دے جو اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لے اور وہ ضائع ہوجائے (۱)۔

لیکن اگر ود بعت قبول کرنے والا بچہ، کھا کریا کسی دوسرے طریقہ سے اس کوتلف کردے تو اس کے بارے میں فقہاء کی دومختلف آراء ہیں:

اکثر ما لکیے، مذہب میں معتمد قول کے مطابق حنابلہ، ایک قول میں شافعیہ اور ابن المنذر کا مذہب ہے کہ اس پر صفان لازم نہ ہوگا(۲)، انہوں نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ ما لک نے اس کو اس پر مسلط کیا ہے تو ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی چیز اس کے ہاتھ فروخت

- (۱) كشاف القناع ٢/١٩٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٥٠، المغنى ٢/ ٢٥٠ المنان ١٢٥٩، المغنى ٢/ ٢٥٩، المعنى ٢/ ٢٥٩، التابح والإكليل ١٣٥٤، التابح والإكليل ٢/ ٢٤٥، الممهذب ١٣٤١، روضة الطالبين ٢/ ٣٤٥، ميارة على التحقة وحاشية الحن بن عليه رحال ٢/ ١٨٩، كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوى عليه ٢/ ٢٥٣٠، مجلة الأحكام الشرعي على مذهب احمد: ماده (١٣٤٢)-
- (۲) روضة الطالبين ۳۲۵/۱۸ميارة على التحقة ۱۸۹۸ الإشراف على مذاب أبل العلم لابن المنذر ار ۲۶۵، كشاف القناع ۱۹۷۸، المغنى ۴۷۹۹، نيز د كيمية: مجلة الأحكام الشرعي على مذهب احمد: ماده (۱۳۷۲)-

<sup>(</sup>۲) المهذب الا۲۲ س، روضة القصناة ۱۵/ ۱۵۲، شرح منتبی الإرادات ۲، ۳۵۰، روضة الطالبین ۳۵۰/۱، کفایة الطالب الربانی و حاشیة العدوی علیه ۲۵۳/۲ میارة علی تخفة ابن عاصم ۱۸۹۸، تخفة المحتاج ۲/ ۱۰۰، کشاف الفناع ۱۸۲/۳

کرے یا اس کو بطور قرض دے اور اس کو قبضہ دلا دے پھروہ اس کو تلف کردے تواس پراس کا ضان لا زم نہ ہوگا۔

نیزسامان کے مالک نے ایسے تض کوسامان پر مسلط کیا ہے جو مجود علیہ ہے (جس کوتصرف کرنے سے منع کیا گیا ہے ) اور اگر مجود علیہ ضامن ہوتو اس کوتصرف سے رو کنے کا فائدہ ہی نہیں رہ جائے گا، البتہ مالکیہ میں سے خمی وغیرہ نے اس سے اس صورت کو مستثنی کیا ہے جبکہ بچہود لیعت کوا سے کام میں خرج کرے جواس کے مستثنی کیا ہے جبکہ بچہود لیعت کوا سے کام میں خرج کرے جواس کے لئے ضروری ہواور اس کواس سے کوئی چارہ کار نہ ہواور اس کے پاس مال بھی ہو، انہوں نے کہا: اس وقت اس سے اس کی تلف کردہ چزیا جس چیز سے اپنے مال کی حفاظت کی ہے دونوں میں کم کا تاوان لے گا(۱)۔

اصح قول میں شافعیہ اور بعض حنابلہ کا مذہب ہے کہ اس حالت میں بچے ضامن ہوگا، یہ اس لئے کہ اس کے ودیعت قبول کرنے کا اعتبار نہ ہوگا، اور وہ اہل ضمان میں سے ہے، تو یہ ایسا ہوگا جیسے اگر دوسرے کا مال ودیعت قبول کئے بغیراس کو تلف کردے (۲)۔

ابن قدامہ نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ ود بعت رکھنے سے قبل جس چیز کو تلف کرنے کا ضامن ہوگا، ود بعت رکھنے کے بعد بھی اس کا ضامن ہوگا، جیسے بالغ، اور ود بعت رکھنے والے نے اس کو ود بعت کے تلف کرنے پر مسلط نہیں کیا ہے بلکہ اس نے تو اس سے صرف حفاظت کرنے کا مطالبہ کیا ہے (۳)۔

سیوطی نے "الا شباہ والنظائر" میں اس مسکلہ میں تلف کرنے اور تلف ہوجانے کے درمیان حکم میں فرق کی بنیاد بیان کرتے ہوئے کہا: قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص تلف کرنے کی وجہ سے ودیعت کا ضامن ہوگا وہ کوتا ہی کرنے کی وجہ سے اس کا ضامن ہوگا، البتہ باشعور بچہ اظہر قول کے مطابق تلف کرنے کی وجہ سے اس کا ضامن ہوگا، کوتا ہی کرنے کی وجہ سے قطعاً ضامن نہ ہوگا، اس لئے کہ کوتا ہی کرنے والا تو وہ ہے جس نے اس کے یاس ودیعت رکھی ہے (۱)۔

دوم: حنفیه کا مذہب ہے: اگر باشعور بچہ کو تجارت کی اجازت ہو
تواس کا ودیعت کو قبول کرنا میچے ہوگا، اس لئے کہ وہ حفاظت کرنے کا
اہل ہے (۲) کے کاسانی نے کہا: کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ولی نے اس کو
اجازت دی ہے، اگر وہ حفاظت کرنے کا اہل نہ ہوتواس کو اجازت دینا
بیوقو فی ہوگی، لیکن جس بچہ کو تصرف کرنے سے روک دیا گیا ہواس کا
ودیعت قبول کرنا میچے نہ ہوگا، اس لئے کہ وہ عادةً مال کی حفاظت نہیں
کرتا ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس سے اس کا مال روک لیا گیا
ہے (۳)

المجلۃ العدلیہ کے دفعہ (۲۷۷) میں ہے: باشعور بچہ کو اگر تصرف کرنے کی اجازت ہوتو اس کا ودیعت رکھنا اور ودیعت کو قبول کرناضیح ہوگا، لہذا اگر مجور (تصرف سے روکا گیا) بچہ ودیعت قبول کرے اور وہ اس کے قبضہ میں ضائع ہوجائے تو امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک اس پرضان نہ ہوگا، لیکن اگر وہ اس کو ہلاک کردے تو امام ابوحنیفہ وامام محمد کے نزدیک اس پرضان نہ ہوگا، اور ان دونوں کا ہی قول مذہب میں معتمد ہے، امام ابولیوسف کے نزدیک

<sup>(</sup>۱) ميارة على التحقه ١٨٩/، التاج والإنكليل ١٨٤٥، الزرقاني على خليل ٢٦٥١-

<sup>(</sup>۲) تخفة المحتاج ۷/ ۱۰۴، أسنى المطالب ۵/۵۷، روضة الطالبين ۲۹/۵۳، الإنصاف ۷۳۲/۲۳۸

<sup>(</sup>٣) المغنى ورو27،الإنصاف٢ر٣٣٦–٣٣٧.

<sup>(</sup>I) الأشاه والنظائرللسيوطي رص ٦٨ ٣\_\_

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲۷۷۲، الفتاوی الهندیه ۱۳۳۸، شرح المجلة للأتاس ۱۲۸۲-

<sup>(</sup>m) البدائع ٢٠٤٧\_

ہوتی(۱)۔

ضامن ہوگا<sup>(۱)</sup>۔

امام ابویوسف کے قول کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ور بعت کارکھنا سیجے ہوتو ودیعت کو ہلاک کرنا موجب ضمان ہوگا اور اگر سیجے نہ ہوتو گویا ودیعت نہیں رکھی گئی ،لہذا اس معاملہ کے بعد کا حال ویباہی ہوگا جیسے اس کے قبل کا حال ہوگا ، اور اگر معاملہ کے قبل اس کو ہلاک کر دیتواس پرضان واجب ہوگا۔

طرفین کے قول کی وجہ: مجور (یابند) بچہ کے یاس ودیعت رکھنا،معنوی طور پر مال کو ہلاک کرنا ہے، تو بچہ کافعل، ایسے مال کو ہلاک کرنا ہوگا جوصورت کے اعتبار سے موجود ہولیکن معنوی اعتبار سے ہلاک شدہ ہو،لہذاوہ مال قابل ضمان نہ ہوگا،اس کی دلیل ہیہ کہ جب اس نے مال اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تو اس نے ایسے خض کے ہاتھ میں مال کورکھا ہے جو عادۃً اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اور نه شرعاً اس کی حفاظت کرنااس پرلازم ہے، اور اس میں کوئی شبہ نبیں ہے کہ ودیعت کی حفاظت کرنا شرعاً اس پرلازم نہ ہوگا،اس لئے کہ بچہ اس کا اہل نہیں ہے کہ اس پراحکام واجب ہوں، اس کی دلیل کہوہ عادةً ودیعت کی حفاظت نہیں کرتا ہیہ ہے کہ اس سے اس کا مال روک لیا گیا ہے،اوراگروہ عادۃً مال کی حفاظت کرنے والا ہوتا تواس کا مال اس كود ب دياجاتا، الله تعالى كا ارشاد ہے: 'فَإِنُ انْسُتُمُ مِّنْهُمُ رُشُدًا فَادُفَعُوا إِلَيْهِمُ أَمُوَالَهُمُ" (٢) (تو الرَّتم ان ميں ہوشياري دیکی لوتوان کے حوالہ ان کا مال کر دو)،اس سے وہ اجازت یا فتہ سے الگ ہوجا تا ہے، اس لئے کہ وہ عادۃً مال کی حفاظت کرتا ہے، کیا آپنیں دیکھتے ہیں کہ اس کواس کا مال دے دیاجا تا ہے اور اگر عادةً اس کی طرف سے حفاظت کرنا نہ پایاجاتا تو اس کو دینا بیوتوفی

سوم: مالکیہ میں سے ابن رشد کا قول ہے کہ باشعور بچہ کا وکیل بنناصیح ہے تو ودیعت کی حفاظت کے لئے اس کا دوسرے کے لئے امین بننا بھی صیح ہوگا<sup>(۲)</sup>۔

چہارم: ابن عرفہ ماکلی کا قول ہے کہ ودیعت رکھنے اور اس کے قبول کرنے کے جواز کو دیکھتے ہوئے اس کی شرط رکھنے والے کی حاجت اور قبول کرنے کی طرف سے اس کی حفاظت کا غالب گمان ہونا ہے، لہذا جائز ہوگا کہ مالک کے قبضہ میں جس مال کے تلف ہوجانے کا اندیشہ ہو اس کو بچہ کے پاس ودیعت کے طور پر رکھ دیا جائے، جیسا کہ بعض علاقوں میں بعض ظالموں کے آجانے کے وقت ہوتا ہے وغیرہ، وقت اور دیہاتی قافلوں کا سامنا کرنے کے وقت ہوتا ہے وغیرہ، بشرطیکہ ودیعت رکھنے والے کو اس کا گمان غالب ہو کہ ودیعت قبول کرنے والے بھی کہ قبضہ میں اس کا مال محفوظ رہے گا(")۔

# دوسری شرط: مودع کامتعین ہونا:

۱۹ - حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ عقد ودیعت کے سیحے ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ ایجاب کے وقت، ودیعت قبول کرنے والامتعین ہو، لہذاکسی سامان کا مالک اگرایک جماعت سے کہے: میں نے اس سامان کوتم میں سے کسی ایک کے پاس ودیعت رکھا، یا کہے: تم میں سے کوئی میرے لئے اس سامان کی حفاظت کرے، تو یہ معاملہ سیحے نہ ہوگا(۴)۔

<sup>(</sup>۱) البدائع ۲۷۷، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي ر ۲۲۵ ـ

<sup>(</sup>۲) حاشة العدوى على كفاية الطالب الرياني ۲ م ۲۵۳ \_

<sup>(</sup>۳) حاشية البناني على الزرقاني شرح خليل ۲۸ سا۱۱ بمواہب الجليل ۲۵۲۸ م

<sup>(</sup>م) شرح منتهی الإرادات ۲۵۰/۱ نيز د يکھئے: مجلة الأحكام الشرعيه على مذہب احمد: ماده (۱۳۲۳)۔

<sup>(</sup>۱) مجمع الأنبر ۳۲۸ / ۳۳۸، در رالحکام ۲ر ۲۲۹، شرح المجلة للأتاس ۲۲۲۸ – (۱

<sup>(</sup>۲) سورهٔ نساء ۱۷\_

حنفیہ کا مذہب ہے کہ بیشرطنہیں ہے (۱)، ابن نجیم کی البحر الرائق میں ہے جسے انہوں نے '' الخلاصة'' سے نقل کیا ہے: اگر کوئی شخص اپنی کتاب کسی قوم کے پاس رکھ دے اور وہ لوگ چھوڑ کر چلے جائیں اور وہ کتاب ضائع ہوجائے تو وہ سب ضامن ہوں گے، اور اگر ایک ایک کر کے جائیں تو آخر والا ضامن ہوگا، اس لئے کہ وہ حفاظت کے لئے متعین ہوجائے گا، لہذا ضان کے لئے بھی متعین ہوجائے گا۔

المجلۃ العدلیہ سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ دفعہ (۷۷۳) میں ہے: اگر کوئی شخص اپنا مال بطور ودیعت ایک جماعت کے پاس رکھ دے اور چلا جائے اور وہ لوگ اس کود مکھ رہے ہوں ، اور خاموش رہیں تو وہ مال ان سب کے پاس ودیعت ہوگا ، اور اگر وہ کیے بعد دیگر ہے ہوں اور اس مال کوچھوڑ کر چلے جائیں تو اس وقت بعد دیگر ہے کھڑ ہے ہوں اور اس مال کوچھوڑ کر چلے جائیں تو اس وقت چونکہ ان میں سب سے آخر میں رہنے والے کے لئے حفاظت متعین ہوگا ، اس لئے صرف آخری شخص کے پاس وہ مال ودیعت رہ حائے گا۔

حفیہ نے اس صورت میں دلالت فعلی سے ایجاب و قبول کے ذریعہ ودیعت رکھنے کا اعتبار کیا ہے، اس لئے اس صورت میں ان سب کے نزدیک اس کی وجہ سے مال ودیعت ہوجا تا ہے، لہذا اگروہ سب ایک ساتھ اس جگہ کو چھوڑ دیں تو اشتراک کی وجہ سے سب فامن ہوں گے، یعنی بدل ضان ان لوگوں پر جو کھڑ ہے ہوئے اور چلے گئے برابر برابر تقسیم کیا جائے گا، لیکن اگر ان لوگوں نے ودیعت کے طور پرر کھے ہوئے مال کودیکھا اور خاموش رہے، اس کے بعد کیے بعددیگرے اس جگہ کو چھوڑ اتو ان میں سے جو آخر میں باقی رہے گا وہ

حفاظت کے لئے متعین ہوجائے گا اور وہ مال صرف اس کے پاس بطور ودیعت رہ جائے گا،لہذا اگر وہ آخری شخص بھی اس جگہ کوچھوڑ دےگا اور مال ضائع ہوجائے گا توصرف اس پرضان لازم ہوگا (۱)۔

# سوم: بطورود بعت ركها بهواسامان:

بطور ودیعت رکھے گئے سامان میں کیا شرائط ہیں، اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

#### اس كامال هونا:

10 - حفیہ اور مالکی کا مذہب ہے کہ بطور و دیعت رکھے ہوئے سامان کا مال ہونا شرط ہے، لہذا جوشی مال نہ ہوجیسے مردار اور خون وغیرہ، اس کے بارے میں و دیعت کا معاملہ صحیح نہ ہوگا، اس لئے کہ اس کا مال نہ ہونا اس کے منافی ہے کہ عقد و دیعت کے ذریعہ اس کے مالک کے لئے اس کی حفاظت مشروع ہواور اس کو ایسی شرعی امانت سمجھا جائے جس کی حفاظت کرنا اس کے مالک کے لئے و دیعت قبول کرنے والے کے قبضہ میں رکھ کرواجب ہو (۲)۔

پھر حفیہ نے کہا: ودیعت کی شرط مال کا اس لائق ہونا ہے کہ اس پر قبضہ ہوسکے، یہاں تک کہ اگر بد کے ہوئے اونٹ، فضا میں موجود پر ندے اور سمندر میں گرے ہوئے مال کو ودیعت رکھے تو یہ ودیعت رکھنا تھے نہ ہوگا۔ المجلة العدلیہ دفعہ (۵۷۵) میں ہے: ودیعت کا ایسا ہونا شرط ہے کہ اس پر ہاتھ رکھا جا سکے اور اس کو قبضہ میں لیا جا سکے۔

<sup>(</sup>۱) الفتاوىالهندىيە ۴۸٫۳ سامجمع الأنبر ۲/۷ سس، ردالحتار ۴۸٫۳ س

<sup>(</sup>٢) البحرالرائق ١٧٣٧\_

<sup>(</sup>۱) دررالحکام ۲۲ / ۲۲ اوراس کے بعد کے صفحات۔

<sup>(</sup>۲) البحرالرائق ۲۷۳۷، فتح القدير (الميمنيه )۷۱۵، الدرالختار ۱۲۵۳، الدرالختار ۱۳۹۳، الزرقانی علی خلیل ۱۲۸۱، الفتاوی البنديه ۱۳۸۸، التاج والإکلیل ۵۷، ۲۵۲، حاشیة العدوی علی کفایة الطالب الربانی ۲۵۲۸، نیز دیکھئے: مجلّه العدلیه: ماده (۷۲۳،۷۲۳)۔

اس کی علت انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ ودیعت رکھنا حفاظت طلب کرنے کا عقد ومعاملہ ہے، اور کسی چیز کی حفاظت اس پر قبضہ کے بغیر محال ہے، اور جب اس کے قبضہ میں لینے او راس کی حفاظت کرنے کے ناممکن ہونے کی وجہ سے ودیعت قبول کرنے والے کے لئے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیناممکن نہ ہوتو عقد ودیعت میں شرعاً لئے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیناممکن نہ ہوتو عقد ودیعت میں شرعاً اس کومکلّف بنانا ممنوع ہوگا، اس لئے کہ بید دشوار ہے، یااس کے حق میں محال ہے، کیونکہ تکلیف مالایطاق صحیح نہیں اور اس عقد و معاملہ کا کوئی اعتبار نہیں جس کے نافذ کرنے کا کوئی تصور نہ ہو (۱)۔

شافعیہ اور حنابلہ نے عقد کے صحیح ہونے کے لئے ودیعت میں رکھے ہوئے سامان کے مال ہونے یا خاص ہونے کی شرط لگائی ہے، انہوں نے اس کوصرف مال ہونے کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے۔

اور مال ہونے کے اعتبار کی بنیاد پر انہوں نے صراحت کی ہے کہ شراب جو شی غیر محترم ہے اور اسی طرح دوسرے محرمات اشیاء کا لطور ودیعت رکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ مال نہیں ہے۔

اورخاص ہونے کے اعتبار کی بنیاد پر انہوں نے کہا: وہ چیز جو خاص ہو، جیسے مردار کی کھال جود باغت ندد کی گئی ہو، گو براور قابل لحاظ شکاری کتا وغیرہ توان کو ود بعت رکھنا مال کی طرح جائز ہوگا، اس لئے کہ الیہی چیز کو جمع کرنا جائز ہے، اس کے برخلاف اس نجس شی کے جسے جمع کر کے نہیں رکھا جا تا اور وہ کتا جس سے تفاظت یا شکار کا فائدہ نہیں اٹھا یا جا تا اور آلات لہو ولعب کے اسباب کہ ان اشیاء کا ود بعت رکھنا چی نہ ہوگا، اس لئے کہ بیم ختر منہیں ہیں اور ان کو ملک بنا نا اور جمع کر کے رکھنا جائز نہیں ہے (۲)۔

جمہور فقہاء حنفیہ و شافعیہ اور مالکیہ میں سے ابن عرفہ کا مذہب ہے کہ چیک اور دستاویزات کو ود بعت رکھناصیح ہوگا اس لئے کہ ان میں حقوق کا تذکرہ ہوتا ہے (۱)۔

# بطورود بعت رکھے گئے سامان کامنقول ہونا:

11 - مالکیہ میں سے ابن عرفہ کا مذہب ہے کہ ودیعت رکھے ہوئے سامان میں شرط ہے کہ اس کو منتقل کرناممکن ہو،لہذا زمین جا کداد خارج ہوگی۔

جمہور فقہاء حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ کا مذہب ہے کہ بیشر طنہیں ہے لہذا ودیعت رکھے ہوئے سامان کا زمین جائدادیا منقول ہونا سیح ہے (۲)۔

#### عقدود بعت کے آثار:

21 - جب عقد ودیعت صحیح ہوتو اس پر تین آ ٹار مرتب ہوں گے، ودیعت قبول کرنے والے کے پاس ودیعت کا امانت ہونا،اس پراس کی حفاظت کا واجب ہونا اور مطالبہ کے وقت واپس کرنے کا لازم ہونا۔

اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

- (۱) التاج والإكليل ومواجب الجليل ۲۵۰، الزرقاني على خليل ۲۸، ۱۳، ميارة على التاج والإكليل ومواجب الجليل ۲۵، ۲۵، الزرقاني لمختصر خليل ۲۸، ۱۱۳، الشرح الكبير وحاشية الدسوقی ۱۹۷۳، نيز د يكھئے: الفتاوی المبند بير ۲۸ ۵۳، استن المطالب سر ۸۷، القلوبي سر ۱۸۷، حاشية الشروانی علی تحفة المحتاج ۱۲۸۱۔
- (۲) مواهب الجليل ۲۵۱/۵، نيز ديكيئ: المدونه ۱۲۸،۱۲۲۱، حاشية البنانی علی شرح الزرقانی ۲۷ ۱۱۳، الدر المختار مع روامحتار ۴۹۹۸، روضة الطالبين ۲۲ ۳۲۴، حاشية الشروانی علی تختة الحتاج ۱۰۱/۷

<sup>۔</sup> (۱) الفتاوی الہندیہ ۴۸ / ۳۳۸، الدرامنقی ۴۸ / ۳۳۸، العنایة والکفایة علی الہدایہ ۷/ ۴۵۲، البحر الرائق ۷/ ۲۷۳، دوالحتار ۴۹۳ / ۳۹۳ .

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع ۴ / ۱۸۵، أسنى المطالب ۳ / ۷۵،۷۵، تحقة الحتاج ۷ / ۹۹، روضة الطالبين ۲ / ۳۲ س

اول: ود بعت كالمانت هونا:

11 - جمہور فقہاء، حفیہ، مالکیہ، شافعیہ، معتمد قول میں حنابلہ، توری، اوزاعی، خعی، ربیعہ اور قاضی شرح وغیرہ کا مذہب ہے کہ ودیعت، ودیعت تبول کرنے والے کے قبضہ میں امانت ہوگی، لہذا اگراس کی زیادتی یا کوتا ہی کے بغیر تلف ہوجائے تو اس پر کوئی ضان نہ ہوگا، اگر چہود بعت اس کے مال کے درمیان رکھی ہواور ودیعت کے ساتھ اس کے مال کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو<sup>(1)</sup>۔

ابن المنذر نے کہا: اکثر اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ اگر ودیعت قبول کرنے والا، ودیعت کو محفوظ کردے پھراس کی طرف سے زیادتی کے بغیر تلف ہوجائے تواس پر کوئی صان نہیں ہوگا<sup>(۲)</sup>۔

لیکن اگر و دیعت قبول کرنے والا اس کے حق میں زیادتی کرے یااس کی حفاظت میں کوتا ہی کرتے والا اس کے حق میں زیادتی ہوگا، ابن قدامہ نے کہا: ہمارے علم کے مطابق اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لئے کہوہ دوسرے کے مال کوتلف کرنے والا ہے، لہذا اس کا ضامن ہوگا جیسے اگر وہ و دیعت قبول کئے بغیر اس کو تلف کر دے (۳)۔

فقہاء نے اس کے امانت ہونے پر، سنت ، صحابہ کے اقوال، اجماع اور عقل سے استدلال کیا ہے۔

سنت میں وہ حدیث ہے جوحضرت عبدالله بن عمروً سے مروی

(۳) المغنی ور ۲۵۸\_

ہے کہ رسول اللہ علیہ فیل نے فرمایا: "من أو دع و دیعة فلا ضمان علیه" (۱) (جس شخص کے پاس کوئی ودیعت رکھی جائے تواس پرضان نہ ہوگا)۔

نیز وہ حدیث ہے جس کی روایت حضرت عبداللہ بن عمروً نے نبی کریم علی ہے کہ آپ علی اللہ نے فرمایا: "لیس علی المستعیر غیر المغل ضمان، ولا علی المستودع غیر المغل ضمان" (عاریت پر لینے والا جو خیانت نہ کرے اس پر ضمان نہیں اور نہ اس ودیعت قبول کرنے والے پرضمان ہے جو خیانت نہ کرے والا ہے۔

صحابہ کے اقوال میں: وہ اثر ہے جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود اور حضرت جابر سے منقول ہے کہ ودیعت، ودیعت قبول کرنے والے کے قبضہ میں امانت ہوتی ہے (۳)۔

رہا اجماع تو تمام ممالک کے فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ ودیعت، ودیعت قبول کرنے والے کے قبضہ میں امانت ہوتی ہے۔
دلیل عقلی میہ ہے کہ ودیعت قبول کرنے والا صرف اس کے مالک کے لئے اس کی حفاظت کرتا ہے، لہذا اس کا قبضہ مالک کے قبضہ کی طرح ہوگا (۴)۔

<sup>(</sup>۱) البحرالرائق ۷ ر ۲۷۳، روضة القضاة ۲۰۸۷، ردالحتار ۴ مر ۹۴ م، التفریح لا بن الجلاب ۲ ر ۲۹ ۲ ، الکافی لا بن عبدالبررص ۴۳ م، بدایة الججید ۲ ر ۱۳۰۰ التاج والا کلیل ۵ ر ۲۵۰، شرح الزرقانی ۲ ر ۱۱۲، الأم ۲ ر ۲۲، الإشراف لا بن المنذر ار ۲۵۱، أسنی المطالب ۲ ر ۲۲۰، تختة المحتاج ۷ ر ۱۸۲۰، المغنی الإرادات ۲ ر ۴۵۰، الممبدع ۲ ۲۳۳، کشاف القناع ۴ ر ۱۸۲۸، المغنی ۱۸۲۸،

<sup>(</sup>۲) الإشراف على مذاجب أبل العلم لا بن المنذر الر ٢٥١ ـ

<sup>(</sup>۱) حدیث: "من أو دع و دیعة فلا ضمان علیه" کی روایت ابن ماجه (۲/۲ مطبح الحلمی) نے کی ہے، بوصری نے مصباح الزجاجة (۲/۲ مطبح دارالبنان) میں اس کی اسنا دکواس میں دوراویوں کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "لیس علی المستعیر غیر المغل ضمان ....." کی روایت دارقطنی ( ۱۲ مطبع دار المحاس) نے کی ہے، اور لکھا ہے کہ اس میں دو ضعیف راوی ہیں۔

لتا: (۳) الخيص الحبير ۳ر ۹۸-

<sup>(</sup>۴) أسني المطالب ١٣٧٣ ، المهذب الر٣١٩ س

نیز بیکهاس نے اس کے مالک کی اجازت سے اس پر قبضہ کیا ہے، اور بیتملیک اور وثیقہ کے طور پرنہیں ہے، لہذا اس کا ضامن نہ ہوگا، اس لئے کہ ضان کا کوئی سبب نہیں ہے (۱)۔

نیز اس لئے کہ ود بعت کی حفاظت میں اصل ہیہ ہے کہ وہ ود بعت قبول کرنے والے کی طرف سے ایک بھلائی واحسان ہے، لہذا اگر کسی زیادتی یا کوتاہی کے بغیر اس کوضامن قرار دیا جائے گا تو لوگ اس کو قبول کرنے سے پر ہیز کریں گے، اور اس سے گریز کریں گے اور اس میں مسلمانوں کے مصالح کوضائع کرنالازم آئے گا، اس لئے کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے (۲)۔

امام احمد سے ایک روایت سے ہے کہ اگر ودیعت اس کے مال کے درمیان سے تلف ہوجائے تو وہ اس کا ضامن ہوگا (۳)، اس لئے کہ حضرت عمر بن الخطاب ؓ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک گواس ودیعت میں ضامن قرار دیا جوان کے مال کے درمیان سے ضائع ہوگئی (۴)۔

ما لکیہ وشا فعیہ نے کہا: ودیعت قبول کرنے والے کے قبضہ میں ودیعت کے امانت ہونے اور اس کی زیادتی یا کوتا ہی کے بغیر ضمان کے نہوگا خواہ اجرت پر ہو یا بلاا جرت ہو، یعنی ودیعت میں اجرت کا لینا امانت یا اس میں ضمان کے کسی حکم کونہیں بدلےگا(۵)۔

لیکن حنفیہ نے کہا ہے کہ ودیعت اجرت کے ساتھ ہو یا بغیر اجرت کے ہوان دونوں حالتوں میں ضان کے موجبات میں فرق ہوگا، اس کے باوجود کہ دونوں حالتوں میں ودیعت کو ودیعت تبول کرنے کے قبضہ میں امانت قرار دیا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا: ودیعت اگرایسے اسباب کی وجہسے تلف ہوجائے جن سے بچناممکن نہ ہو جیسے عام آگ گی ، عام سیلاب اور غلبہ پالینے والے چور تو ودیعت اجرت پر ہویا مفت بلاا جرت ہو۔

لیکن اگرایسے سبب کی وجہ سے ہلاک ہوجس سے بچناممکن ہوتو دیکھاجائے گا، اگر بغیرا جرت کے ہوتو ودیعت قبول کرنے والے پر ضان نہ ہوگا،اورا گراجرت کے ساتھ ہوتو وہ ضامن ہوگا(۱)۔

مجلۃ العدلیہ دفعہ (۷۷۷) میں ہے: ودیعت، ودیعت قبول کرنے والے کے قبضہ میں امانت ہے، لہذا اگر اس کے کسی عمل یا زیادتی یا حفاظت میں کوتا ہی کے بغیر ہلاک ہوجائے تو اس پر صغان لازم نہ ہوگا، البتہ اگرودیعت رکھنا، اس کی حفاظت پراجرت لے کر ہو اورکسی ایسے سبب سے ہلاک ہوجائے جس سے بچنا ممکن ہوتو ودیعت قبول کرنے والے پراس کا صفان لازم ہوگا۔

ال صورت میں ان کے نزدیک، اجرت پرود بعت قبول کرنے والے کوضامن قرار دینے کی وجہ بیہ ہے کہ اس صورت میں حفاظت کرنا اس پر ایک حق لازم ہے، اس لئے کہ اس کو حفاظت کے قصد سے اجرت پر لیا گیا ہے، کیونکہ یہ معاملہ، حفاظت کا عقد ومعاملہ ہے، اور اس میں اجرت حفاظت کے مقابلہ میں ہے، اور سامان اجر (کرابیہ اس میں اجرت حفاظت کے مقابلہ میں ہے، اور سامان اجر (کرابیہ

<sup>(</sup>۱) روضة القصاة ۲/۲۱۲ \_ د . لمنز ا

<sup>(</sup>۲) المغنی ۹ر ۲۵۷،المهذب ار۳۹۹\_

<sup>(</sup>۳) المغنی ور ۲۵۷، کشاف القناع ۴۸۲۸۱، المبدع ۵ ر ۲۳۳ ـ

<sup>(</sup>۴) الر حضرت عمر بن الخطاب كى روايت يميق نے اسنن الكبرى (۲۸۹/۲) ميں كى ہے۔

<sup>(</sup>۵) ميارة على التفه ۱۲ ۱۹۵، حاشية الرملى على أسنى المطالب ۲۸۳۷، تخفة المحتاج للهيتمي ۱۰۵۷\_

<sup>(</sup>۱) الدرامنتی ۳۳۸، الدرالخنار مع ردالخنار ۴۸ م ۴۹۳، شرح المجابة للأ تاسی ۱۳ مار ۲۷ مار ۴۹۳، شرح المجابة للأ تاسی ۳۸ مار ۲۷۳۱ وراس کے بعد کے صفحات، نیز دیکھئے:الأشباہ وانظائر لابن نجیم رص ۳۳۰، البحرالرائق ۲۷۳۷۔

والے) کے قبضہ میں ہے(ا)۔

ود بعت کے امانت ہونے کے قول پر درج ذیل مسائل متفرع ہول گے۔

الف- ودیعت میں ضمان کے ہونے یا نہ ہونے کی شرط لگانا:

19 – اگرود بعت کا ما لک و د بعت قبول کرنے والے پراس کے ضان کی شرط لگائے اور وہ اس کو قبول کرلے، یا وہ و د بعت رکھنے والے سے کہے: میں اس کا ضامن ہوں، پھر وہ اس کی زیادتی یا حفاظت میں کسی کوتا ہی کے بغیر تلف ہوجائے یا چوری ہوجائے تو اس پر ضان واجب نہ ہوگا، اس لئے کہ امین پر ضان کی شرط لگا ناباطل ہے، اور جس معاملہ کی اصل امانت ہواس کو شرط کے ذر بعیہ قابل ضان بنانا صحیح نہ ہوگا، جیسے مضاربت، شرکت اور وکالت کا مال، یہی جمہور اہل علم، حنیہ، مالکیے، شافعیے، حنابلہ ، ثوری، اسحاق اور ابن المنذر وغیرہ کا قول ہے (۲)۔

فقہاء نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ یہ شرط عقد کے تقاضا کے خلاف اوراس کے حکم کوختم کرنے والی ہے، لہذا معتبر نہ ہوگ ۔

زرقانی نے کہا: اس کے ضمان کی شرط لگانا اس کو اس کی حقیقت سے نکال دے گا، اور بیراس کے لازمی حکم کے خلاف ہوگا (۳)، ابن قدامہ نے کہا: اس لئے کہ اس نے الیمی چیز کے ضمان کی شرط ابن قدامہ نے کہا: اس لئے کہ اس نے الیمی چیز کے ضمان کی شرط

(۳) الزرقاني على خليل ۲ ۱۱۷ – ۱۱۷

لگائی ہے، جس کے ضمان کا کوئی سبب نہیں ہے، لہذا ضمان اس پر لا زم نہ ہوگا، جیسے اگر اس چیز کے ضمان کی شرط لگائی جائے جواس کے مالک کے قبضہ میں تلف ہوجائے (۱)۔

عبیداللہ بن الحن العنبری سے منقول ہے کہ انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ شرط کی وجہ سے اس کا ضمان واجب ہوگا (۲)۔

اوراگراس شرط پرود بعت رکھے کہ ود بعت رکھنے والااگراس پر زیادتی کرے گا یااس کی حفاظت میں کوتا ہی کرے گا تواس پر ضان نہ ہوگا ، تو حفیہ وشا فعیہ کا کہنا ہے کہ بیشر طبح نہ ہوگی ، اس لئے کہ بیالیی چیز سے بری کرنا ہے جوابھی واجب نہیں ہوئی ہے اور بیسجے و فاسد دونوں قسم کی ود بعت میں ہوگا (۳)۔

ب-ودیعت کے ہلاک ہونے کے بارے میں ودیعت قبول کرنے والے کے قول کا قبول کیا جانا:

۲ − ود بعت قبول کرنے والے کے قبضہ میں، ود بعت کے امانت ہونے پر فقہاء نے یہ تفریع کی ہے کہ اگر وہ اپنی زیادتی یا کوتا ہی کے بغیراس کے ہلاک ہوجانے یا ضائع ہوجانے کا دعوی کرے اور مالک اس کی تکذیب کرے تواس کی ذات کے بری ہونے میں اس کا قول قبول کیا جائے گا، خواہ بینہ کے ساتھ اس پر قبضہ کیا ہو یا بغیر بینہ کے، خواہ بینہ کے ساتھ اس پر قبضہ کیا ہو یا بغیر بینہ کے، خفیہ و مالکیہ نے اس کی صراحت کی ہے (۴)۔

کاسانی نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ مالک اس پرایک

<sup>(</sup>۱) شرح الحجلة للأتاس ۳ر ۲۴۳، ردالحتار ۴ر ۹۴۸\_

<sup>(</sup>۲) البحرالرائق ۲۷،۲۷۴، مجمع الأنهر ۳۳۸، الدرالمختار ۴۹۳، روضة القصنا ۲۵/۱۱، المهذب ۱۷۲۱، المهذب ۱۷۲۱، الإشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوماب ۲۲۲۲، الزرقانی علی خلیل ۷۱/۱۱، بدایة الجعبد ۱۱/۱۳، الإشراف لا بن المنذر ار۲۲۲، حاشیة الرملی علی اُسنی المطالب ۷۲۷، المغنی ۹۸/۲۵۸، کشاف القام ۴۷/۱۸۔

<sup>(</sup>۱) المغنی ۱۵۸۸\_

<sup>(</sup>٢) الإشراف للقاضي عبدالوباب ٢/٢ ٢، الإشراف لا بن المنذر ال٢٦٦ -

<sup>(</sup>۳) روضة القفناة ۲ر ۲۱۷، حاشة الرقم على أسني المطالب ۲۷۳ ـ

<sup>(</sup>م) روضة القضاة ٦٢٣/٢، البدائع ٢١١١٦، الفتاوى الهنديه ٥٤/٣، القوانين الفقهيه رص ٧٩، المقدمات الممبدات ٢٩٥٩/٢، بداية الجبنبد ٢ر٠١٠، كفاية الطالب الرباني ٢٢ ،٢٥٠، التر ليح لابن الجلاب ٢٤٠٠٢،

عارضی امر کا دعوی کرتا ہے اور وہ دعوی تعدی ہے اور ودیعت قبول
کرنے والا امانت کے حال سے استصحاباً استدلال کرتا ہے، لہذا وہ
اصل سے استدلال کرنے والا ہوگا، اس لئے اس کا قول معتبر ہوگا، مگر
فتم کے ساتھ معتبر ہوگا، کیونکہ تہمت موجود ہے، لہذا تہمت کو دور
کرنے کے لئے اس سے حلف لیا جائے گا(ا)۔

شافعیہ وحنابلہ نے اس مسکہ میں تفصیل کی ہے، چنانچہ انہوں نے کہا: اگر کسی سبب ظاہر کی بنا پر ود بعت کے تلف ہونے کا دعوی کرے، چیسے آگ لگنا، ڈو بنا اور لوٹ پاٹ تو اس کا قول اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس علاقہ میں اس سبب کے پائے جانے پر بینہ قائم نہ کردے(۲)، لہذا اگر بینہ نہ قائم کر سکے تو ضامن ہوگا، اس لئے کہ اس پر بینہ قائم کرنا دشوار نہ ہوگا، اور اصل اس کا ضان نہ ہونا ہے۔

لیکن اگر کسی پوشیدہ سبب سے ہلاک ہونے کا دعوی کرے، جیسے چوری اور کھوجانا یا کوئی سبب بیان نہ کر نے وود بعت کے ہلاک ہونے کے بارے میں اس کا قول معتبر ہوگا، اس لئے کہ اس پربینہ قائم کرنا دشوار ہے، لہذا اگر اس کا قول قبول نہ کیا جائے گا تو لوگ ود بعت قبول کرنے سے گریز کریں گے، حالانکہ اس کی ضرورت ہے (۳)۔

جہاں تلف کے دعوی میں ودیعت کے قبول کرنے والے کا قول معتبر ہوگا تو کیا اس کے قتم کے بغیر صرف اس کے قول پر اکتفاء

ا كافى لا بن عبدالبررص ۴۰، التاج والإكليل ۲۸ ۲۹۴، ميارة على تحفة ابن عاصم ۲۷، ۱۹۰ الزرقاني على خليل ۲ ر ۱۲۳ \_

- (۱) بدائعُ الصنائع ۲۱۱۸۔
- (۲) تخفة الحتاج ۲/۱۲۱، أسني المطالب سر ۸۵، كشاف القناع ۴/ ۱۹۹ -
- (۳) روضة الطالبين ۲/۲ م ۴، أسنى المطالب ۱۸۵۳، المهذب ار۱۹۹، تخة المحتاج ۱۲۷/۷۶، شرح منتبى الإرادات ۵۵۲/۲۴، كشاف القناع ۱۹۹/۳۴

کیاجائے گا، یااس کے ساتھ اس کی قتم بھی ضروری ہوگی؟ اس بارے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال ہیں:

اول: جمہور فقہاء، حنفیہ، شافعیہ، غیر مشہور میں مالکیہ اور حنابلہ کا قول ہے کہ اس کی قتم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا<sup>(۱)</sup>، کا سانی نے کہا: اس کئے کہ تہمت موجود ہے، لہذا تہمت کو دور کرنے کے گئے حلف لیاجائے گا<sup>(۲)</sup>۔

دوم: امام احمد سے ایک روایت میں ان کا قول ہے کہ اس کے تلف ہونے کے دعوی میں قتم کے بغیر اس کی تصدیق کی جائے گی (۳)۔
سوم: ما لکیہ کامشہور قول ہے کہ جومتہم ہوگا صرف اس سے صلف لیا جائے گا دوسر سے سے نہیں لیا جائے گا (۴)۔

عدوی نے کہا: مشہور تول کے مطابق کہ صرف متہم سے حلف لیا جائے گا یہ اس وقت ہے جبکہ دعوی، دعوی تحقیق نہ ہو، دعوی تحقیق میں متہم اور غیر متہم کے در میان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا،لہذا جو دعوی اتہام صرف متہم پر ہوگا،اس میں محض قتم سے انکار کی وجہ سے ضان ہوگا اور اس دعوی تحقیق میں جو متہم پر منحصر نہ ہو و دیعت رکھنے والے ہوگا اور اس دعوی تحقیق میں جو متہم پر منحصر نہ ہو و دیعت رکھنے والے کے حلف کے بعد تا وان لیا جائے گا (۵)۔

- (۱) التقريح لا بن الجلاب ۲۲ ۲۷، الإشراف لا بن المنذر ار ۲۵۴، القوانين المفتر ار ۲۵۴، القوانين المقريم برص ۹۷۹، الفقاوی البنديه ۲۸۳۸، الفقاوی البنديه ۲۲۲۸، الفقاوی البنديه ۲۲۲۸، البندائع ۲۲۲۸، المبندع ۲۲۳۸، المبنی ۱۹۹۳، شرح منتبی الإرادات ۲۵۸۲، المغنی ۹۷ ۳۲۷، کشاف القناع ۱۹۹۳، استی المطالب ۳۸۸، شخنة المحتاج ۲۲۲، روضة الطالبین ۲۲۲، ۳۰، المهند المهند الر۲۲۹،
  - (۲) بدائع الصنائع ۲ر۲۱۱\_
    - (m) المبدع 1777a\_
- (۴) كفاية الطالب الربانى ۲ / ۲۵۴، التاج والإكليل ومواهب الجليل ۵ / ۲۶۴، الزرقانى على خليل ۲ / ۱۲۳\_
- (۵) حاشية العدوى على كفاية الطالب الرباني ۲ر ۲۵۴، نيز ديكھئے: مواہب الجليل ۲۲/۳۱، الزرقانی علی خليل وحاشية البنانی عليه ۲/ ۱۲۳، ویوی تحقیق وہ دعوی

ج-ودیعت کے واپس کرنے کے بارے میں ودیعت قبول کرنے والے کی بات ماننا:

۲۱-اگرود بعت قبول کرنے والا دعوی کرے کہاس نے ود بعت اس کے مالک کو واپس کر دیا ہے۔ شافعیہ نے اس کی تعبیر مید کی ہے کہاس نے ود بعت امانت رکھنے والے کو واپس کر دیا ہے۔ تو جمہور فقہاء حفیہ، شافعیہ، حنابلہ، ثوری، اسحاق، مالکیہ میں سے ابن القاسم جن سے اصبغ نے نقل کیا ہے وغیرہ، سب کا مذہب ہے کہ ود بعت قبول کے اصبغ نے اللہ قول اس کی قشم کے ساتھ قبول کیا جائے گا(ا)۔

شافعیہ میں قاضی ابوالطیب نے کہا: اس لئے کہ جس طرح تلف ہونے کے بارے میں یقینی طور پراس کی تصدیق کی جائے گاتو اسی طرح واپس کرنے کے بارے میں بھی تصدیق کی جائے گا<sup>(1)</sup>، صاحب المہذب نے کہا: اس لئے کہ اس نے سامان کواس کے مالک کی منفعت کے لئے لیا ہے، لہذا واپس کرنے میں اس کا قول معتبر ہوگا(<sup>۳)</sup>۔

اگرود بعت قبول کرنے والے نے بینہ کے بغیراس پر قبضہ کیا ہو تواس بارے میں مالکیہ نے ان حضرات کی موافقت کی ہے، کین اگر = ہجس میں مدی وعوی والی شی کی صفت اوراس کی مقدار جانے کا وعوی کرے، مثلاً کہے: مجھے یقین ہے کہ تیرے پاس میراایک دینار یا ایک کپڑا ہے، جس کی صفت یہ ہے(حاشیۃ العدوی مع کفایۃ الطالب الربانی ہے، جس کی صفت یہ ہے(حاشیۃ العدوی مع کفایۃ الطالب الربانی بے۔

(۱) بدائع الصنائع ۱۸۱۱، العقود الدرية لابن عابدين ۱۸۹۷، المبسوط للسرخسي الرسمان الأشاه والنظائر لابن تجيم رص ۱۳۸۸، المهبذب ار ۳۲۹، كفاية الأخيار ۲۸۰۱، تخفة المحتاج ۱۲۹۷، أسنى المطالب سر ۸۵، روضة الطالبين ۲۸۴۱، تخفق التفاع ۱۹۸۸، شرح منتبى الإرادات ۲۵۵۷، المغنى ۱۹۸۳، القوانين ۱۸۲۳، المهبدع ۲۵۲۷، الإشراف لابن المنذر ۱۸۳۵، القوانين الفقه پير رص ۲۵۹، المقوم ما المقدمات الممهدات ۲۵۹۲، بداية المجتهد ۲۸ سرس

(٣) المهذب للشيرازي ١٩٦١-

بینہ کے ساتھ اس پر قبضہ کیا ہے اور بینہ کا مقصد و ثیقہ لینا ہوتو ان کا کہنا ہے کہ اس کے مالک کو واپس کرنے کے سلسلہ میں اس کا قول بینہ کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا<sup>(۱)</sup>، قاضی عبد الوہا ب بغدادی نے اس کی علت یہ بیان کی ہے: اس لئے کہ جب اس نے اس پر گواہ بنا یا اور اس سے و ثیقہ حاصل کیا تو اس نے اس کو حفاظت کے بارے میں امین بنایا، واپس کرنے کے بارے میں نہیں، لہذا جب وہ اس کی واپسی کا بنایا، واپس کرنے کے بارے میں نہیں، لہذا جب وہ اس کی واپسی کا اس کوامین نہیں بنایا گیا ہے، لہذا بینہ کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا، نیز اس کئے کہ یہی تو اس پر گواہ بنانے کا فائدہ ہے، اگر ہم اس کو بھی ختم اس کو بھی ختم کردیں تو اس کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہ جائے گا<sup>(۱)</sup>۔

ایک روایت کے مطابق امام احمد نے اس تقسیم و تفصیل میں مالکیہ کے ساتھ موافقت کی ہے، البتہ اس صورت میں جبکہ و دیعت قبول کرنے والا بینہ کے ساتھ و دیعت پر قبضہ کرے، بینہ میں یہ قید نہیں لگائی ہے کہ اس کا مقصد و ثیقہ لینا ہو (۳)، ابن رجب نے کہا: ابن عقیل نے اس کا مقصد و ثیقہ لینا ہو (۳)، ابن رجب نے کہا: ابن عقیل نے اس پراس طرح استدلال کیا ہے کہ بینہ کے ذریعہ ثابت شدہ حقوق کے دفع کرنے پر گواہ بنانا واجب ہے، لہذا اس کو چھوڑ نا کوتا ہی کرنا ہوگا اور اس لئے اس میں ضمان واجب ہوگا (۴)۔

شافعیہ نے کہا: اگر ودیعت قبول کرنے والا، امانت رکھنے والے کےعلاوہ کسی دوسر کے وواپس کرنے کا دعوی کرے، جیسے میہ کہ اس کے وارث کودیا ہے یا ودیعت قبول کرنے والے کا وارث اس کی

<sup>(</sup>٢) كفاية الأخيار ١٠/٢\_

<sup>(</sup>۱) مواجب الجليل ۲۹۳۶، الزرقاني على خليل ۲۷ س۱۲، ميارة على التحقة ۲۷ مواجب التفريع لا بن الجلاب ۲۷ م۲۰ القوانين الفقهيه رص ۳۷۹، كفاية الطالب الرباني ۲۲ س۲۵۳، بداية المجمتهد ۲۲ ساساتاج والإكليل ۲۲۲۵ سر۲۲۴

<sup>(</sup>۲) الإشراف على مسائل الخلاف ۲ را ۴ \_

<sup>(</sup>٣) المبدع ۲۴۲/۵۴، إعلام الموقعين ۴/۸، القواعد لا بن رجب رص ۹۲\_

طرف سے ودیعت کے مالک کو واپس کرنے کا دعوی کرے، یا ودیعت قبول کرنے والا اپنے سفر کے وقت کسی ایسے امین کے پاس ودیعت رکھ دے جس کو مالک نے متعین نہ کیا ہوا ور وہ امین مالک کے پاس لوٹا دینے کا دعوی کرے تو مذکورہ تمام لوگوں سے بینہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اس لئے کہ اصل واپس نہ کرنا ہے، اور مالک نے اس کو امین نہیں بنایا ہے۔

لیکن اگر ودلیع کا وارث دعوی کرے کہ اس کے مورث نے ودلیعت رکھنے والے کو والیس کردیا ہے یا وہ اس کے مورث کے قبضہ میں تلف ہوگئ ہے یا خود اس کے قبضہ والیسی پر قادر ہونے سے قبل بغیر کسی کو تا ہی کے تلف ہوگئ ہوتو اس کی قسم کے ساتھ اس کی تصدیق کی جائے گی ، اس لئے کہ اصل سے ہے کہ وہ وارث کے قبضہ میں نہ جانا ، اور ان دونوں کا زیادتی نہ کرنا ہے (۱)۔

د-ود بعت کے منافع کا اس کے مالک کی ملک ہونا: ۲۲ - اس بارے میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کہ ود بعت سے پیدا شدہ منافع خواہ متصل ہویا منفصل اس کے مالک کے ہوں گے، اس لئے کہوہ اس کی ملکیت کا اضافہ ہیں اور وہ مودع کے قبضہ میں امانت ہوں گے (۲)۔

حفیہ نے کہا: اگراس کے پاس منافع کی کچھ مقدار جمع ہوجائے اور وہ اپنے قبضہ میں اس کے فاسد ہوجانے کا اندیشہ کرے اور ودیعت رکھنے والا غائب ہو، جیسے کہ اس کے پاس امانت رکھے ہوئے جانور کے دودھ کی ایک مقدار جمع ہوجائے پاامانت رکھے ہوئے انگور

کے بودے یا (عام) باغ کے پیمل جمع ہوجائیں اور ان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو مودع ان زوائد کو حاکم کی اجازت سے ان کے مالک کے لئے فروخت کردے گا<sup>(1)</sup>۔

اگرمودع حاکم کی اجازت کے بغیران کوفروخت کردی تواگر الیسے شہر یا ایسی جگہ میں ہو کہ اس کے لئے حاکم کی طرف رجوع کرنا ممکن ہوتے ممکن ہوتو ضامن ہوگا، لیکن اگر حاکم کی طرف رجوع کے ناممکن ہونے کی وجہ سے ان کوفروخت کردے، جیسے مثلاً جنگل میں ہوتو اس کی بیج صحیح ہوگی اس وجہ سے کہ الضرورات تیج الحظو رات (۲) (ضرورتیں ممنوع چیزوں کومباح کردیتی ہیں)۔

ھ-ودیعت کا نفقہ اس کے مالک پرواجب ہونا:

۲۳ – اس بارے میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس ودیعت کو نفقہ وخوراک کی ضرورت ہوتو اس کا نفقہ واخراجات اس کے مالک پرواجب ہوں گے مودع پرواجب نہ ہوں گے اس کے مالک پرواجب ہوں کے مودع پرواجب نہ ہوں گے اس اگراس کا مالک مودع کواس پرخرج کرنے کی اجازت دے دے تو وہ اس بارے میں اس کی طرف سے وکیل ہوجائے گا اور جو پچھ خرچ کرے گاس سے واپس لے سکے گا، پس اگر مالک نے مال ودیعت پرخرچ نہیں کیا اور نہ ہی ودیع کوخرچ کرنے کی اجازت دی تو ودیع کوخرچ کرنے کی اجازت دے تا کہ وہ ودیع اس کا مطالبہ کرسے آس کا مطالبہ کرسے آس کا مطالبہ کرسے آپ

<sup>(</sup>۱) تخذة الحتاج ۲۲۷۱ ـ

ر) دررالحكام ۲۷۹۲، شرح المجلة للأتاى ۱۸۷۳، نيز د مكھئے: مجلة العدليه: ماده (۷۹۸)، المغور في القواعد سر ۳۵۲–۳۵۳، القواعد لابن رجب رص ۱۷ قاعده (۸۲)، المثقى شرح الموطأ ۲۸۱۸۵

<sup>(</sup>۱) دررالحکام ۲ر۲۹۹،المبسوطلسرخسی ۱۱۲۲۱۱\_

<sup>(</sup>۲) ردافتار ۱۲۲۳، دررالحکام ۲ر۲۷۹، المبسوط ۱۱۲۲۱ ـ

<sup>(</sup>۳) رداکحتار ۱/۱۰۵، بدایة الججتهد ۱/۳۱۲، نیز دیکھنے: مرشد الحیر ان: مادہ(۸۲۹)، مجلة الأحکام الشرعی علی ندہب أحمد: مادہ (۱۳۳۱)، مجلة العدلیه نادہ (۷۸۲) میں ہے: جس ودیعت میں نفقہ کی ضرورت ہو، جیسے گھوڑ ااور گائے تواس کا نفقہ اس کے مالک پرواجب ہوگا۔

<sup>(</sup>۷) کشاف القناع ۴ر ۱۸۹، المغنی و رسم ۲۷\_

اور پیسب اس وقت ہے جبکہ مالک حاضر ہو۔

اوراگروہ غائب ہوتواس پرخرچ کرنے کے سلسلہ میں مودع کے لئے جوکارروائی مناسب ہوگی اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان درج ذیل اختلاف ہے:

حنفیہ کا مذہب ہے کہ مودع، معاملہ حاکم کے سامنے پیش کرے گااوراس وقت حاکم ودیعت کے مالک کے تق میں جوبہتر اور نفع بخش ہوگااس کے اختیار کرنے کا حکم دے گا،اس لئے کہ رعایا کے بارے میں اس کا تصرف مصلحت کے ساتھ مربوط ہے، چنانچداگر ودیعت کوکرایہ پر دیناممکن ہوتو مودع حاکم کی رائے سے اس کوکرایہ پرلگائے گااوراس کی اجرت میں سے خرج کرے گا اوراگر وہ کرایہ کے لائق نہ ہوتو اگر اس کوفر وخت کردینا اس کے مالک کے حق میں زیادہ بہتر ہوتو اس کو شن سے فوراً فروخت کردینے کا حکم دے گااور اگر اس کو باقی رکھنا ہی زیادہ بہتر ہوتو اس کو تین دن تک اپنے مال سے اگر اس کو باقی رکھنا ہی زیادہ بہتر ہوتو اس امید پر کہ ہوسکتا ہے کہ مالک آ جائے اوراس دوران وہ نہ آ سے تو اس کوفر وخت کردینے کا حکم دے گا۔

ود بعت اگر جانور ہوتو حنفیہ نے اس پرخرچ کرنے میں بی قید لگائی ہے کہ بیاخراجات اس کی قیمت سے زائد نہ ہوجائیں، اگر زائد ہوجائیں گے تومودع کو جانور کی قیمت کے بقدر ہی واپس لینے کاحق ہوگا،اس سے زائد کانہیں(۱)۔

شافعیہ نے کہا: اگر مالک یااس کا وکیل نہ ہوتو مودع حاکم کے پاس معاملہ پیش کرے گاتا کہ مالک کے نام پرمودع قرض لے سکے یا سامان ودیعت کوکرایہ پرلگا دے اور اجرت اس کی ضروریات پرخرچ

کرے، یا اگر مناسب سمجھے تو اس کے کسی حصہ کو یا کل کوفروخت کردے۔

اگر حاکم بھی موجود نہ ہوتو مود ع مذکورہ صور توں کے مطابق خود عمل کرے گا اور گواہ بنالے گا تا کہ واپس لے سکے اور اگر گواہ نہیں بنائے گا توکسی صورت میں واپس نہ لے سکے گا، یہی معتمد قول ہے۔ امام الحرمین نے کہا: چارہ کی اتنی مقدار ہی ما لک پر واجب ہوگی جس کے ذریعہ جانور کو تلف ہونے یا عیب دار ہونے سے بوگی جس سے موٹا پا حاصل ہو(۱)۔ بچا یا جا سکے، وہ مقدار واجب نہ ہوگی جس سے موٹا پا حاصل ہو(۱)۔ حنابلہ نے کہا: مودع معاملہ حاکم کے سامنے پیش کرے گا تا کہ اگر اس کے مالک کے پاس مال ہوتو اس کے مال سے اس پر خرج کرنے کی اجازت دے، کیونکہ حاکم کوغائب آدمی کے مال سے اس پر خرج حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس کے پاس مال نہ ہوتو حاکم درج ذیل صور توں میں سے جوغائب کے حق میں بہتر سمجھاس پر عمل کرے گا،

صورتوں میں سے جو فائب کے حق میں بہتر سمجھے اس پر ممل کرے گا،
اس کو فروخت کردے اور اس کی قیمت اس کے مالک کے لئے محفوظ
رکھے یا اس کے پچھ حصہ کو فروخت کرے تاکہ باقی پرخرچ کرے، یا
اس کو کرا سے پرلگا دے اور اس کی اجرت سے اس پرخرچ کرے، یا اس
کے مالک کے نام پر قرض لے یا مودع کو اپنے مال سے اس پرخرچ
کرنے کی اجازت دے تاکہ وہ اس کے مالک سے واپس لے

۲۴-اگرمودع حاکم کی اجازت کے بغیرود بعت پرخرچ کریے تو کیا اخراجات اس کے مالک سے وصول کرسکتا ہے؟اس بارے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال ہیں:

اول-حنفیہ وشافعیہ کا قول: وہ ودیعت کے مالک سے پھھ بھی واپس نہ لے سکے گا، اس لئے کہ وہ خرچ کرنے میں تمرع کرنے

(۱) مغنی الحتاج ۳ر۸۵<u>۔</u>

سکے(۲)\_

(۲) کشاف القناع ۱۸۹۸

<sup>(</sup>۱) ردالحتار ۱۸۲۴، النف في الفتادي للسغدي ۵۸۱/۲، دررالحكام ۲۵۲،۲۵۱/۲، شرح المحبلة للأتاس ۱۵۷۳، مرشدالحير ان: ماده (۸۲۹) محبلة العدلية: ماده (۲۸۷)، الفتاوي الهنديه ۱۸۲۳س

والا (رضا کار) ہے،اس کئے کہاس نے دوسرے کی ملکیت پراس کی ا اجازت کے بغیر خرچ کیاہے (۱)۔

دوم: مالکیکا قول: اگراس پرایساخر چ کرے گاجواس کے لئے لازم ہوتو وہ اپنے اخراجات اس کے مالک سے وصول کرسکتا ہے، اگر چیاس کی یا حاکم کی اجازت کے بغیر خرچ کرے، بشر طیکہ خرچ کرنا بینہ سے ثابت ہوجائے (۲)۔

سوم-حنابلہ کا قول: اگر حاکم سے اجازت لینے پر قادر نہ ہواور اس کے مالک سے وصول کرنے کی نیت سے اس پرخرچ کرے اور واپس لینے پر گواہ بنالے تو اپنے اخراجات واپس لے سکتا ہے، ایک ہی قول ہے، اس لئے کہ عرف میں اس کو اس کی اجازت ہے، اور اگر اس کوکوئی حاکم نہ ملے تو اس کی طرف سے کوئی کوتا ہی نہ ہوگی۔

اگر حاکم سے اجازت لینے کے امکان کے باوجود وہ حاکم کی اجازت کے بغیر خرچ کرے گاتو کیا واپس لے سکے گااس کے بارے میں دواقوال ہیں:

اول: وہ اسکو واپس لے سکتا ہے، اس لئے کہ اس صورت میں عرف میں اس کو اجازت ہے، (دوم) واپس نہیں لے سکے گا، اس لئے کہ وہ حاکم سے اجازت نہ لے کر کوتا ہی کرنے والا ہوگا، میج مذہب یہی ہے (۳)۔

# دوم-مودع پر حفاظت کاواجب ہونا:

۲۵ – اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ ودیعت کی حفاظت کرنا اور اس کو

(۳) المغنی لابن قدامه ۶۷۵/۵۱ الإنصاف ۲۸۰ ۳۲–۳۲

اس کے مالک کے لئے بچا کررکھنا مودع پرواجب ہے، لہذاوہ اس کی حفاظت میں کوتاہی کرے یا زیادتی کرے اور ود بعت ہلاک ہوجائے تو وہ اس کا ضامن ہوگا (۱)۔

فقہاء کا کہنا ہے کہ مودع پر ودیعت کی حفاظت کے واجب ہونے کے لئے صرف ایجاب وقبول کافی نہ ہوگا جب تک کہ ودیعت پر اس کا قبضہ نہ ہوجائے، اس لئے کہ کسی شی پر قبضہ کئے بغیر اس کی حفاظت کرنا محال ہے، انہوں نے کہا ہے: ودیعت پر قبضہ کی چند صورتیں ہیں، ودیعت رکھنے والا اس کومودع کے سامنے یا اس کے گھر یا اس کی دوکان کے کسی حصہ میں رکھ دے اور وہ اس کود کھے کرخاموش رہے، یامودع اس کو اشارہ کرے کہ یہاں رکھ دو<sup>(1)</sup>۔

ودیع پر حفاظت کے واجب ہونے سے متعلق دو مسائل ہیں:

٢٦- يبهلامسكه: حفاظت كرنے كاطريقه:

اس بارے میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مودع پر واجب ہے کہ جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اس طرح ودیعت کی حفاظت کرے اور دوحالتوں میں انہوں نے فرق کیا

(پہلی حالت):ود بیت رکھنے والا حفاظت کی جگه متعین

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار ۱/۳۰ مالاً م ۱/۳۳ ، الإشراف لا بن المنذر ۲۶۲۱ ، الإقتاع ۲/۵۰۲ ، دررالحکام ۲۵۲۷ ، نیز دیکھئے: مرشدالحیر ان:ماده (۸۳۰)، المبسوطلسرخسی ۱۱/۲۲۱۔

<sup>(</sup>۲) الكافى لا بن عبدالبر ۲/ ۱۳۷ ، المدونه ۱۵۷ ما ۱۵۷

<sup>(</sup>۱) الدر المختار ۱۳۹۳، البحر الرائق ۲۷۳۷، المقدمات الممبدات ۱۹۱۲، العدوى على كفاية الطالب الربانى ۲۲۳، اسنى المطالب ۱۹۸۷، روضة الطالبين ۲۱۱،۳۳۱، الفتاوى البنديه ۱۸۳۳، المغنى ۱۹۸۸،شرح منتهمالا رادات ۲۰۰۲، كشاف القناع ۱۸۷۸

<sup>(</sup>۲) حاشية العدوى على كفاية الطالب الربانى ۲۲، ۱۹۴، المهذب للشيرازى الربانى ۲۲، ۱۹۴، المهذب للشيرازى الربانى ۲۲، ۱۹۳، المهذب المشيرة سرب ۱۲۳، شرح منتبى الإرادات المجلة للأتاسى ۲۲، المجر الرائق ۲۷ ۲۷۳، شرح منتبى الإرادات ۲۷، ۲۵۳، منتى الحتاج ۳۷، ۸۰

کردے، جیسے اگر ودلیج سے کہے: اس کواس کمرے میں یااس میں فلاں جگہ محفوظ کردو (ایک صورت میں)، فقہاء نے صراحت کی ہے کہاسی جگہ میں اس کو محفوظ کرنااس پر لازم ہوگا، اگراس سے کم درجہ محفوظ کی طرف منتقل کردے گا تو ضامن ہوگا، اس لئے کہ جو شخص کسی محفوظ جگہ پرراضی ہوتا ہے تو وہ اس سے کم درجہ پرراضی نہیں ہوتا ہے، اگراس کے مثل محفوظ جگہ میں یااس سے زیادہ محفوظ مقام میں اس کو منتقل کرے تو ضامن نہ ہوگا، اس لئے کہ کسی محفوظ مقام کو متعین منتقل کرے تو ضامن نہ ہوگا، اس لئے کہ کسی محفوظ مقام کو متعین کردینے کا تقاضا ہے کہ اس کے مثل یا اس سے بھی زیادہ محفوظ مقام میں رکھنے کی اجازت بررجہ اولی ہوگی (۱)۔

(دوسری حالت): ودیعت رکھنے والاحفاظت کو متعین نہ کرے،
اس حالت میں فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اس جیسے سامان کو جہال
محفوظ رکھا جاتا ہے وہاں اس کو محفوظ کرنا اس پر لازم ہوگا، یعنی الیی
جگہ جہاں رکھنے والے کو اپنا مال ضائع کرنے والا نہ کہا جائے، اس
لئے کہ معاملہ کو مطلق رکھنے کا تقاضا یہی ہے، چنانچہ دراہم، صندوق
میں رکھے جائیں گے اور سامان گھر میں، اور بکری گھر کے صحن میں
وغیرہ (۲)۔

اگر مودع اس کومحفوظ کرنے میں تا خیر کردے اور وہ تلف ہوجائے تواس پر ضان لازم ہوگا،اس لئے کہ بلا عذر حفاظت کوترک

کردینا، ضان واجب کرنے والی کوتا ہی ہے، اور اگراس کواس سے کم محفوظ جگہ میں رکھے جہاں اس جیسی چیز محفوظ رکھی جاتی ہے تو ضامن ہوگا، اس لئے کہ ودیعت رکھنا حفاظت کا متقاضی ہونا ہے اور جب ودیعت رکھنے والا معاملہ مطلق رکھے گا تو اسے متعارف پرمحمول کیا جائے گا، یعنی اس جگہ محفوظ رکھنا مراد ہوگا جہاں اس جیسی چیز کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اس لئے اگر اس کواس سے کم درجہ محفوظ جگہ میں چھوڑ دے گا تو کوتا ہی کرنے والا ہوگا اور اس پرضان لازم ہوگا۔

اوراگراس کواس سے زیادہ محفوظ مقام میں رکھے جہاں اس جیسی چیز کورکھا جاتا ہے تواس پر ضمان لازم نہ ہوگا،اس لئے کہ جو شخص مناسب محفوظ حبکہ رکھنے پر راضی ہوگا وہ اس سے زیادہ محفوظ رکھنے پر بھی راضی ہوگا۔

یہ بات نخفی نہ رہ کہ مناسب محفوظ جگہ کا ضابطہ جمہور فقہاء کے نزدیک عرفی ہے، یعنی لوگوں کے عرف وعادت کے مطابق ہوگی یعنی اشیاء کے عمدہ یا گھٹیا ہونے ، زیادہ یا کم ہونے کے اعتبار سے ان کی حفاظت کے لئے جس جگہ کو مناسب جمجیں وہ معتبر ہوگی یہ چیزیں ممالک، شہراور دیہات کے اعتبار سے ، زمان و مکان کے اعتبار سے ممالک، شہراور دیہات کے اعتبار سے نادر ہونے کے اعتبار سے اور شہر میں چوری کی کثرت اور اس کے نادر ہونے کے اعتبارات سے بھی اور شہر میں چوری کی کثرت اور اس کے علاوہ دوسرے اعتبارات سے بھی مختلف ہوتی ہیں ، ان کے علاوہ دوسرے اعتبارات سے بھی کی ہوتی ہیں (۱) ، امام شافعی نے اس معنی کی وضاحت اس طرح کی ہے ، اگر کوئی آ دمی کسی دوسرے کے پاس ودیعت رکھے اور وہ اس کی ہے ، اگر کوئی آ دمی کسی دوسرے کے پاس ودیعت رکھے اور وہ اس کی ہوجائے تو لوگ اس جیسی جگہ کو محفوظ ہو اور اس صورت میں ودیعت ہلاک ہوجائے تو

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق ۷/۲۷۹، مجمع الأنهر والدر المنتقى ۲/۳۳۳، بداية المجتبد ۱۱/۳۱۳–۱۳۱۲، البدائع ۲/۹۰۱–۲۱۰، المهذب ار۲۲۳، روضة الطالبين ۱۲/۹۳۳، أسنى المطالب ۱۲/۸، شرح منتهى الإرادات ۲/۵۰، کشاف القناع ۲/۸۵، المغنی ۱۲۵۹، المدرع ۸/۳۳۸

<sup>(</sup>۲) العقود الدرية لا بن عابدين ۲۰۲۷، قرة عيون الأخيار ۲۰۲۷، روضة الطالبين ۲۰۱۷، شن المطالب ۸۲۳، كفاية الأخيار ۲۰۱۱، المبذب المالبين ۲۰۱۹، الممبدات ۸۲۲۳، شرح منتبى الإرادات ۲۰۵۲، شرح منتبى الإرادات ۲۲،۵۹۲، شرح منتبى الإرادات ۲۲،۲۳۳، شرح منتبى المقناع ۲۲،۲۳۳، ألم غنى ۲۲۵،۲۵۹۹، دررالحكام ۲۲ ۲۳۳، شرح المجلة للأ تاسى ۲۲ ۲۳۳،

<sup>(</sup>۱) حاشية الحن بن رحال على ميارة ۱۸۸۲، المبدع ۲۳۴، المجلة العدليه: ماده (۷۸۲) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب امام احمد: ماده (۷۸۲)\_

ضامن نه ہوگا، اور اگراس کواپنے گھر میں ایسی جگه رکھے جس کولوگ محفوظ نه بیجھتے ہوں اور ود بعت جیسی چیز اس میں محفوظ نه کی جاتی ہواور وہ ہلاک ہوجائے تو ضامن ہوگا<sup>(1)</sup>۔

لہذا فقہاء کے نزدیک ود بعت کے بارے میں محفوظ جگہ کا ضابطہ بیہ ہے کہ ود بعت وہاں محفوظ رکھی جائے جہاں اس جیسی چیز کو محفوظ رکھا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ عرف، زمانہ اور مکان کی رعایت رکھی جائے (۲)۔

اس موقع ہے جمہور فقہاء حفیہ، ما لکیہ، حنابلہ اور لیث بن سعد وغیرہ نے لکھا ہے کہ مودع کو حق ہے کہ وہ خود ودیعت کی حفاظت کرے یاا پنے مال کی حفاظت کے سلسلہ میں اپنے اہل وعیال، ہیوی بنچ ، خادم وغیرہ میں جس کو امین سمجھتا ہے اس کے پاس محفوظ رکھے (۳)، اس لئے کہ انسان عادۃ دوسرے کے مال کی حفاظت کا التزام واہتمام اسی طرح کرتا ہے جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، التزام واہتمام اسی طرح کرتا ہے جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، ور ایچ مال کی حفاظت ان مذکورہ لوگوں کے ذریعہ کرتا ہے، اس لئے اس کوئی ہے کہ ودیعت کی حفاظت ان مذکورہ لوگوں کے ذریعہ بھی کرائے (۳)۔

لہذااگران میں سے کسی کو ودیعت دے دیے تو اس پر ضمان نہ ہوگا، لیکن اگران میں سے کسی ایسے شخص کے پاس رکھ دے جس کو امین نہیں سمجھتا ہے اور اس کے پاس اپنا مال نہیں رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ضامن ہوگا، اس لئے کہ بید ودیعت کی حفاظت میں کوتا ہی ہوگی۔

حنفیہ نے مزید کہا ہے کہ اگر ودیعت رکھنے والا اس کو اہل وعیال میں سے کسی کے پاس ودیعت رکھنے سے منع کر دے اور وہ اس کو دے دے تو اگر مجبوری نہ ہو لینی اس کے اہل وعیال میں اس کے علاوہ کوئی دوسر ابھی ہوتو ضامن ہوگا ، اور اگر مجبوری ہواس سے کوئی چارہ کا رنہ ہو تو ضامن نہ ہوگا ()۔

اہل وعیال کے بارے میں جن کے پاس ودیعت رکھ دینا مودع کے لئے جائز ہے، مالکیہ نے میشرط لگادی ہے کہ وہ ایک گھر میں رہتے ہوں، جیسے شوہر، بیوی، اولاد، اور مال وغیرہ (۲)۔

شافعیہ نے کہا ہے: اگر بلاعذر مالک کی اجازت کے بغیراس کو دوسرے کے پاس ود بعت رکھ دے گاتو وہ اس کی وجہ سے ضامن ہوگا، خواہ پر کھنا اپنے اہل وعیال میں سے کسی کے پاس ہوجیسے بیوی، بیٹا وغیرہ یا کسی اجنبی کے پاس ہو، اس کئے کہ ود بعت رکھنے والا اس کی امانت پر راضی ہے، دوسرے کی امانت پر نہیں، اور اس نے اس کو بیافتیار نہیں دیا ہے کہ اس کو دوسرے کے پاس ود بعت رکھ دے، لہذا اگر وہ الیا کرے گاتو زیادتی کرنے والا ہوگا، اور اس پر اس کا ضمان لازم ہوگا (۳)۔

<sup>(</sup>۱) الأم ١٣٤٢ ال

<sup>(</sup>۲) قرة عيون الأخيار ۲۷ / ۲۳ ، حاشية ابن رحال على ميارة ۲ / ۱۸۸ ، تخفة المحتاج ۷ / ۲۰۱۰ ، المغنى لا بن قدامه ۶ / ۲۵۹ طبع ججر \_

<sup>(</sup>۳) البحر الرائق ۷/ ۲۷۴، الفتادی البندیه ۳۳۹، مجمع الأنبر ۲۳۳۹، النتف روانحتار ۱۲۳۹، النتف روانحتار ۱۲۳۹، النتف في الفتادی للسغدی ۲۸۰، ۱۳۵، التاج والإکلیل ۲۵۷، در الحکام ۲۳۹، النتف في الفتادی للسغدی ۲۸۰، ۱۳۰، التاج والإکلیل ۲۵۷، الزرقانی علی خلیل ۲۷۱۱، المقدمات الممهدمات الممهدمات الممهدمات الممهدمات المعهد ۱۳۷۲، الترات ۱۳۰۲، الاشراف لابن عبد البررص ۴۰، التفريع لابن الحبلاب ۲۷۱۲، الاشراف لابن الممنذر ۱۲۲۱، وصنة القضاة ۲۸۲۱، المهدع ۲۵۷۵، حاشية العدوی علی کفایة الطالب الربانی ۲۲٬۲۵۲، شرح منتبی الإرادات ۲۲٬۲۵۲، کشاف الفتاع ۲۲٬۲۵۲، المعتمد کشاف الفتاع ۲۲٬۲۵۲، المعتمد ۲۵۲۷،

<sup>(</sup>۴) بدائع الصنائع ۲۰۸۸\_

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۴ر ۴۹۵،البدائع ۲۸۹۰،البحرالرائق ۲۷۹۷\_

<sup>(</sup>۲) المقدمات الممهدات ۲/۲۲۳ م

ر المحلى (٣) تحفة الحتاج ١٠٤٥/، روضة الطالبين ٢/ ٣٢٤، كفاية الأخيار ٢/٨، ألحلى على المنهاج ١٨٢٨، اختلاف العراقيين ١٨٢٣ مطبوع بهامش الأم للشافعي.

دوسرامسکله:ود بعت کی حفاظت کی مدت:

اگر ود بعت رکھنے والا اس طرح غائب ہو جائے کہ یہ بھی معلوم نہ ہو سکے کہ وہ زندہ بھی ہے یا مرچکا ہے، تو مودع کو کتنے دنوں تک ود بعت کی حفاظت کرنی چاہئے، اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرےگا،اس کے بارے میں فقہاء کے چار مختلف اقوال ہیں:

(اول) حنفیه کا قول: اس وقت تک اس کی حفاظت کرنااس پر لازم ہوگا جب تک اس کے مالک کی زندگی یا موت کا اس کوعلم نہ ہوجائے ،اس کئے کہاس نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لہذاجس چیز کی ذمہ داری لی ہے اس کو پورا کرنااس پرلازم ہوگا،اس کے کہ حدیث ہے: "و فاء لا غدرا" (۱) (عہد پوراکیا جائے غدرنہ كياجائے)، اس كوبير حق نه ہوگا كه اس كوصدقه كرے جيسا كه لقطه كا حال ہے، اس کئے کہ لقطہ اٹھانے والے کومعلوم نہیں ہوتا ہے کہ لقطہ کا ما لک کون ہے، لہذا اعلان کے بعداس کوصدقہ کردینا، اس کواس کے مالک کے پاس پہنچانے کا ایک طریقہ ہے، ودیعت اس کے برخلاف ہے، کیونکہ اس کامالک معلوم ہے، لہذا اس کو پہنچانے کا طریقہ بیہ كەاس وقت تك اس كى حفاظت كى جائے كه مالك آجائے يااس كى موت کاعلم ہوجائے ، تواس وقت اس کا دارث اس کا مطالبہ کرے گا ، اورمودع اس کوود بعت حواله کردے گا، انہوں نے کہا ہے: البتہ اگر ودیعت الیمی چیز ہو کہ روک رکھنے سے فاسدیا تلف ہوجائے تو اس وقت مودع کے لئے جائز ہوگا کہ حاکم کے حکم سے اس کوفروخت کردے اوراصل کی طرح اس کی قیت کواینے پاس محفوظ رکھے، کیکن

اگر اس کو فروخت نہ کرے اور روکے رکھنے کی وجہ سے وہ خراب ہوجائے تو ضامن نہ ہوگا، اس لئے کہ اس نے ود بعت کو اس طرح محفوظ رکھا ہے جیسا کہ اس کو تھم دیا گیا<sup>(۱)</sup>۔

(دوم) ما لکید کا تول: ود بعت رکھنے والے کے ہم عمرلوگ جب تک زندہ رہ سکتے ہیں، اس وقت تک انتظار کرے گا، پھراس کے ورشہ کے حوالہ کردے گا اور اگر اس کا کوئی وارث نہ ہوتو اس کی طرف سے اس کوصد قہ کردے گا (۲)۔

(سوم) شافعیہ کا معتمد قول: یہ گم شدہ مال کی طرح ہے، لہذا جب تک اس کے مالک سے ناامید نہ ہوجائے اس کو مستقل اپنے پاس رکھے گا،ساتھ ہی ساتھ اس کا اعلان کرنا مندوب ہوگا، یا امانت دارقاضی کوسپر دکر دے گا،اوروہ اس طرح اس کی حفاظت کرے گا،اور جب اس سے مایوس ہوجائے گا یعنی بظاہر عادةً اس کا موجود ہوناممکن نہ دہ جا سے مایوس ہوجائے گا یعنی بظاہر عادةً اس کا موجود ہوناممکن نہ دہ وہ اس کے مصارف میں خرج کرے گا یا اگرامام بظاہر ظالم نہ ہوتو اس کے وجوالہ کر دے گا اور کا کی اور کا کی کو کوالہ کر دے گا (۳)۔

شخ العزبن عبدالسلام نے اس شخص کے بارے میں جس کے پاس کوئی ودیعت ہواور وہ پوری تلاش کے بعداس کے مالک کا پتہ لگانے سے مایوس ہوجائے بیفتوی دیا ہے کہ اس کومسلمانوں کے اہم درا ہم مصالح میں خرچ کرےگا، اس کو چاہئے کہ ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کو دوسر لے گوں پر مقدم رکھے، اس سے کوئی مسجد نہ

<sup>(</sup>۱) حدیث: "و فاء لا غدرا" یر حفرت عمرو بن عبه کا قول ہے جوان پر موقوف ہے، پھر عمر و بن عبہ خاتیں ہے: حدیث: ہے، پھر عمر و بن عبہ نے کہا: میں نے رسول اللہ علیہ ہے۔ سا ہے: حدیث: "من کان بینه و بین قوم عهد فلا یحلن عهدا ولا یشدنه حتی یمضی أمده أو ینبذ إلیهم علی سواء" کی روایت تر ذکی (۱۸۳۱ ۱۸۳ طیح اُکلی ) نے کی ہے اور کہا ہے: حدیث حسن سے جے۔

<sup>(</sup>۱) الفتاوی الهندیه ۲۸۴ ۳۳ العقود الدریة لا بن عابدین ۲/۲ ک، شرح المجلة لاأتاس ۲۵۵۳، المبسوط ۱۱ر۱۲۹، ردالحتار ۱۸۱۴، قرة عیون الأخیار ۲۱/۲۱، ماده: (۷۸۵) مجلة العدلیه، دررالحکام ۲۷۰/۲

<sup>(</sup>۲) التفريع لا بن الجلاب ۲۷۱۲، الكافى لا بن عبد البررص ۱۳۷ طبع حسان، المدونه ۱۷۰۵-

<sup>(</sup>۳) تخة الحتاج ۷/۷۱۱اوراس كے بعد كے صفحات، مغنی الحتاج ۱۹۲٫۳۰

بنائے ،اورصرف ان ہی مصارف میں خرچ کرے جن میں صرف کرنا عادل امام پر واجب ہو، اگر اس سے ناوا قف ہوتو اس کے بارے میں ان مختاط متقی علماء سے پوچھے لینا چاہئے جو ان مصالح سے زیادہ واقف ہوں جن کومقدم کرنا واجب ہو<sup>(1)</sup>۔

(چہارم) حنابلہ کا قول: جس ودیعت کا مالک مفقود الخبر ہوجائے،اس کے بارے میں پچھ معلوم نہ ہوسکے اوراس کے ورشہ بھی نہ ہوں اوراس طرح وہ ودیعت بھی ہے جس کا مالک معلوم ہی نہ ہو، تو مودع کے لئے جائز ہوگا کہ حاکم کی اجازت کے بغیراس نیت سے اس کوصدقہ کردے کہ اگروہ یا اس کا وارث مل جائے گا تواس کا تاوان ادا کردے گا، اوراس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ حاکم کو سپر دکردے اوراس کو قبول کرنا حاکم پرلازم ہوگا(۲)۔

سوم: مطالبہ کے وقت وربعت کو واپس کرنے کالزوم: الف-اگرود بعت ایک آ دمی کی ہو:

۲۸ - فقہاء کا مذہب ہے کہ اگر ودیعت کا مالک اس کا مطالبہ کرتو مودع پر واجب ہوگا کہ فوراً اس کے مالک کو واپس کردے (۳)، لہذا اگراس کے مطالبہ کے بعد بلا عذراس کو لوٹا نے میں تاخیر کرے گایا اس کوروک لے گاپھر ودیعت کا مال ہلاک ہوجائے تو وہ اس کا ضامن ہوگا، اس لئے کہ اس کی وجہ سے وہ زیادتی کرنے والا ہوجائے گا، یہ حکم اس لئے ہے کہ جب مالک نے اس کا مطالبہ کیا تو مالک مطالبہ کے بعد مودع کے روک رکھنے پر راضی نہ ہوگا، لہذا اس کو اس سے کے بعد مودع کے روک رکھنے پر راضی نہ ہوگا، لہذا اس کو اس سے

روک لینے کی وجہ سے مودع ضامن ہوگا، نیز اس لئے کہ وہ غاصب ہوگا، کیونکہ اس نے دوسرے کے مال کواس کی اجازت کے بغیر ناجائز طریقہ سے روک رکھاہے(۱)۔

لیکن اگرروکناکسی عذر کی وجہ سے ہواور پھرواپس کرنے سے قبل وہ تلف ہوجائے تواس پرکوئی ضان نہ ہوگا،اس لئے کہ اب اس کا قبضہ حسب سابق قبضہ امانت ہی رہے گا، نیز اس لئے کہ اس کوضامن قرار دینے کا کوئی سبب نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے زیادتی کرنے والا یا کوتا ہی کرنے والانہیں سمجھاجائے گا، اس لئے کہ اللہ تعالی کسی کواس کی وسعت وطاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنا تا ہے، اوراس بارے میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے (۲)۔

اوروہ عذرجس کی وجہ سے ودیعت کو واپس کرنے میں تاخیر کرنا یاس کوروک لینا جائز ہوتا ہے وہ عذررات کا ہونا ہے، اوراس وقت محفوظ جگہ کو کھولنا آسان نہ ہو یا وہ نماز میں یاکسی کام میں یا طہارت یا کھانے، یا جمام میں، یا ایسے مدیون کے ساتھ لگا ہوکہ اس کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہو، یا بارش کا اندیشہ ہواور ودیعت کسی دوسری جگہ میں ہو، یا اس کو اٹھانے سے عاجز ہوو غیرہ، تو تاخیر کرنا جائز ہوگا، اور وہ اس کی وجہ سے زیادتی کرنے والا یا ٹال مٹول کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا(۳)۔

حفیہ نے کہا: عذر کبھی حسی اور کبھی معنوی ہوتا ہے۔ عذر حسی: ود بعت کسی دور جگہ میں ہو کہ مطالبہ کے وقت مودع

<sup>(</sup>۱) مجمع الأنهر ۲ر ۴ ۳، المغنى ۱۲۹۹\_

<sup>(</sup>۲) روضة القضاة للسمناني ۲۲۳۲، المبدع ۲۳۳۸، كشاف القناع ۱۲۳۸، المبدع ۲۲۳۸، كشاف القناع ۱۲۰۲۸، المبغني ۱۲۰۲۹، شرح منتهی الإرادات ۲۲۲۸، المبغنی ۱۲۰۲۸، المبغنی ۱۲۰۳۸، شرح منتهی الإرادات ۲۲٬۳۲۸، المبغنی ۲۲٬۳۲۸، المبغنی ۲۲٬۳۲۸، شخم الأنبر ۲۲٬۳۳۸، بدائع الصنائع الصنائع ۲۲٬۰۲۸، در المجتار ۲۲٬۰۲۸، در ۱۲۰۰۸، در ۱۲۰۰۸، در المجتار ۲۲٬۰۲۸، در ۱۲۰۰۸، در ۱۲۰۰۸، در المجتار ۲۲٬۰۲۸، در ۱۲۰۰۸، در ۱۲۰۸، در ۱۲۰۰۸، در ۱۲۰۸، در

<sup>(</sup>٣) كفاية الأخيار ٢/ ١٠ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب احمد: ماده (١٣٣١) \_

<sup>(</sup>۱) فآوی العزبن عبدالسلام رص ۱۱۸ تخفة الحتاج ۷۷ / ۱۲۷ مغنی الحتاج ۳۸ / ۹۳ \_

<sup>(</sup>۲) کشاف القناع ۱۹۵۸

<sup>(</sup>۳) البدائع ۲۱۰/۱، البحر الرائق ۷۷۵/۱، روضة الطالبين ۲ (۳۴۳، أسن المطالب سر ۸۴، تخفة المحتاج ۷/ ۱۲۴، كشاف القناع ۲۰۲۲، المغنى ۱۸۹۹، کفاية الطالب الربانی ۲۵۳/۲

وہاں پہنچنے پرقادر نہ ہو۔

عذر معنوی: جیسے مود ع کواپنی ذات پر اندیشہ ہو کہ کوئی ظالم اس کوتل کرد ہے گایا قرض خواہ اس کوتید کرے گا، اور وہ قرض کی ادائیگی پر قادر نہ ہو، یا وہ عورت ہوا ور کسی فاسق سے اس کواندیشہ ہویا اس کوا پنے مالی پر اندیشہ ہوا س طرح کہ وہ ودیعت کے ساتھ مدفون ہو، اگر ظاہر ہوجائے گاتو کوئی غاصب اس کوغصب کرلے گا، یا ودیعت کا مالک مواور ودیعت اس لئے طلب کر رہا ہوتا کہ اس کے ذریعہ ظلم ہواور ودیعت اس لئے طلب کر رہا ہوتا کہ اس کے ذریعہ ظلم ہوکہ وہ ناحق کسی آ دمی کوئل کرنے کے لئے اس سے طلب کر رہا ہو ایشک یا کوئی تحریر ہوا ور اس میں ودیعت رکھنے والے کا اقرار ہوکہ اس نے دوسرے کا مال لیا ہے، ان دوسرے سے اپنا قرض وصول پالیا ہے، ان دوسرے کا مال لیا ہے، ان موگا کہ ودیعت کو اس کے لئے جائز وکے کے اس مطالبہ کے لئے جائز روکنے کی وجہ سے وہ ظالم نہ ہوگا، یہاں تک کہ اس مطالبہ کے بعدا گر ودیعت ہلاک ہوجائز وریواں کا ضامن نہ ہوگا (۱)۔

اوراگرمودع ود بعت کے مالک کولوٹانے میں اس لئے تاخیر کرے کہ واپس کرنے پر گواہ بنالے تو شافعیہ کا مذہب ہے کہ اس کو حق نہ ہوگا، اگر چیاس کے مالک نے اس کواس کے سپر دکرتے وقت گواہ بنالیا ہو، اس لئے کہ اگر وہ دعوی کرے گا تو اس کو واپس کرنے کے بارے میں مودع کا قول قبول کیا جائے گا، کسی بینہ پر موقوف نہ ہوگا(۲)۔

مالکیہ کا مذہب ہے کہ اگر اس نے ایسے بینہ کے ساتھ اس پر

قبضہ کیا ہوجس کا مقصد و ثیقہ لینا ہوتو واپس کرنے پر گواہ بنانے تک اس کی واپسی میں تاخیر کرنے کی صورت میں اس کو معذور سمجھا جائے گا،اس لئے کہ اس حالت میں اس کے واپس کرنے میں مودع کا قول بینہ کے بغیر قبول نہ ہوگا،اس کے علاوہ صورت میں گواہ بنانے کے لئے اس کو تاخیر کرنے کا حق نہ ہوگا،اس لئے کہ ودیعت کو اس کے مالک کے حوالہ کرنے کے دعوی میں اس کا قول گواہ بنانے کے بغیر قبول کیا جائے گا،لہذا اگر اس میں تاخیر کرے گا اور وہ تلف ہوجائے گا تو ضامن ہوگا،اس لئے کہ وہ اس کے ضائع ہونے کا سبب بناہے (۱)۔

79 - چونکہ مودع، ودیعت کو اس کے مالک کے حوالہ کرنے کا التزام کرتا ہے تواس سے بیمسکہ نکلتا ہے کہ وہ خود یا اپنے کسی امین جیسے اپنی ہبوی، خازن، وکیل وغیرہ کے ذریعہ ودیعت کو ودیعت کے مالک کو واپس کرے گا، تا کہ تا وان کی ذمہ داری سے بری ہوسکے اور امانت کی رعایت اور اس کے حق کی ادائیگی ہوسکے، بیہ حفیہ وحنا بلہ کا مذہب ہے (۲)۔

حنابلہ کا مذہب اور حنفیہ کا ایک قول جس پر فتوی ہے کہ جس طرح میرچ ہے کہ مودع خودود بعت کواس کے مالک کے حوالہ کرے، اس طرح یہ بھی میرچ ہوگا کہ ایسے شخص کے ذریعہ اس کو واپس کرے جو عادةً اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس لئے کہ ان کا قبضہ خود اس کے قبضہ کی طرح ہے، اوریہ تا وان سے چھٹکارا پانے اور حقد ارتک حق کو پہنچانے کے لئے ہے۔

حفیہ کا دوسرا قول ہے کہ مودع پر لازم ہے کہ بذات خود

<sup>(</sup>۱) وررالحكام ۲۷۵/۲،شرح المجلة للأتاس ۱۷۷۳،الدر المنتنى ۲۷،۳۳۰ ردالحتار ۱۹۵۸، البحر الرائق ۲۷۵۷، الأشباه والنظائر لابن مجيم رص ۳۳۰ـ

<sup>(</sup>۲) تخفة الحتاج ۲/ ۱۲۴

<sup>(</sup>۱) الزرقاني على خليل ۲ م ۱۲۴\_

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲۰۸۸، الفتادی الهندیه ۴۸٬۳۵۳، النف فی الفتادی للسغدی ۲/۵۸۰، شرح المجلة للأتاس ۱۹۸۸، کشاف الفناع ۱۹۸۸، شرح منتبی الإرادات ۲/۵۵۹-

ود بعت اس کے مالک کوحوالہ کرے<sup>(۱)</sup>۔

اور حفیہ نے کہاہے کہا گرود بعت رکھنے والے کا وکیل، ود بعت کا مطالبہ کرے اور بینہ سے وکیل کی وکالت ثابت ہوجائے تو وہ مودع پراس کولوٹا نالا زم ہوگا<sup>(1)</sup>۔

حنابلہ نے کہا: اگر ودیعت رکھنے والا اپنے وکیل کو دینے کا تھم دے اور مودع اس پر قادر ہواور انکار کردے تو ضامن ہوگا، اگرچہ وکیل اس کا مطالبہ نہ کرے، یہی اصح قول ہے (۳)۔

ما لکیہ کا مذہب- ودیعت کے مالک کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کے حوالہ کرنے کی حالت میں - بیہ ہے کہ اس پر لازم ہوگا کہ اس کے واپس کرنے کو گوائی کے ذریعہ مضبوط کردے، تا کہ اگر واپسی کے دعوی میں قبضہ کرنے والا انکار کرتو اس کی تصدیق کی جاسکے، ابن رشد نے کہا ہے: اگر کوئی شخص ودیعت، ودیعت کے مالک کے علاوہ کسی دوسرے کودے دیتو گواہ بناناس پرواجب ہوگا، جسیا کہ بیتم کے ولی پر واجب ہے، اللہ تعالی کا ارشا دہے: ''فَإِذَا دَفَعُتُمُ اللّٰ کے اللّٰہ تعالی کا ارشا دہے: ''فَإِذَا دَفَعُتُمُ اللّٰہ کے ولی پر واجب ہے، الله تعالی کا ارشا دہے: ''فَإِذَا دَفَعُتُمُ اللّٰہ وَاللّٰہ مُوَالَٰہُم فَا شُولُو اللّٰہ ہِ گوا کہ کی کرلیا کرو)، اگر گواہ ہیں بنائے گا اور قبضہ کرنے والا انکار کرے گاتو دینے کے بارے میں اس کی اور قبضہ کرنے والا انکار کرے گاتو دینے کے بارے میں اس کی اختلاف کی صراحت نہیں ہے، البتہ اس شخص کے بارے میں ابن اختلاف کی صراحت نہیں ہے، البتہ اس شخص کے بارے میں ابن الملہ شون کا قول ہے - جوکوئی سامان کسی آدمی کی معرفت کسی کے پاس

جھیج - کہاس پر لازم نہ ہوگا کہ اس کو دینے پر گواہ بنائے اور اس کی تصبح - کہاس پر لازم نہ ہوگا کہ اس کو دینے ہویا تصدیق کی جائے گی اگر چہ قبضہ کرنے والا انکار کرے، خواہ دین ہویا صلہ وسلوک کے طور پر ہو<sup>(1)</sup>۔

مالک کے وکیل کو ودیعت دینے پر گواہ بنانے کے وجوب کے بارے میں شافعیہ کے نزدیک دو اقوال ہیں: اصح قول بغوی کے نزدیک واجب ہونا ہے، جیسا کہ اگر اس کو اپنا دین اداکرنے کا حکم دیتو گواہ بنانا اس پر لازم ہوگا، اورغز الی وابن الرفعہ کے نزدیک اصح قول واجب نہ ہونا ہے، اس لئے کہ واپس کرنے اور تلف ہونے میں مودع کا قول معتبر ہوتا ہے، لہذا وہ گواہ بنانے کا متقاضی نہ ہوگا، کیونکہ ودیعتوں کا حق مخفی رکھنا ہے، دین کی ادائیگی اس کے برخلاف کیونکہ ودیعتوں کا حق مخفی رکھنا ہے، دین کی ادائیگی اس کے برخلاف ہونے ہے، الانوار اور الحاوی الصغیر میں اس کوقطعی کہا ہے اور تھے التنبیہ میں نووی کے کلام کا مقتضی یہی ہے، الروضة میں باب الوکالہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے (۲)۔

شافعیہ نے مزید کہا ہے کہ اگر اس کا مالک اپنے وکیل کوحوالہ کرنے کا حکم دے تو اس پر گواہ بنانے کے لئے واپسی میں تاخیر کرنا ودلیج کے لئے جائز ہوگا۔

نووی نے الروضہ میں کہا: اگراس سے کہے: اسے میر نے فلال وکیل کود ہے دو، اور وکیل مطالبہ کرے اور وہ واپس نہ کرے توبیا بہای ہوگا جیسا کہ اگر مالک مطالبہ کرے اور وہ واپس نہ کرے، لیکن اس کو تاخیر کرنے کاحق ہوگا تا کہ جس کو دے رہا ہے اس کے قبضہ پر گواہ بناسکے، اس لئے کہ اگروہ انکار کرے گا توقشم کے ساتھ اس کی تصدیق کی جائے گی۔

اگروکیل مطالبہ نہ کرے اور اس کو واپس کرنے کا موقع نہ ملے تو

<sup>(</sup>۱) ردالحتار ۱۹۵۳، الفتاوی البندیه ۱۹۸۳، البحر الرائق ۲۷۳۷، در الحکام ۱۲۷۳، المبدع ۱۲۳۸، کشاف الفتاع ۱۹۸۸، شرح منتهی الإرادات ۲۸۵۷، مجلة الأحکام الشرعیة علی مذہب أحمد علاده (۱۳۳۷)، ۱۳۳۷)۔

<sup>(</sup>۲) دررالحکام ۲/۳۲۲

<sup>(</sup>٣) المبدع ١٩٣٨ (٣)

<sup>(</sup>۴) سورهٔ نساء ۱۷۔

<sup>(</sup>۱) المقدمات الممبدات لابن رشد ۱/۲۲، نيز ديكھئے: مواہب الجليل ۲۹۲/۵، بدایة الجبید ۱/۲۱۰۳۔

<sup>(</sup>٢) أشنى المطالب ١٣٨٥، روضة الطالبين ٧١ ١٣٨٥.

وہ قابل ضان نہ ہوگی ورنہ دواقوال ہیں: اس لئے کہ جب اس نے اس کوا پنے وکیل کے حوالہ کرنے کا حکم دے دیا تواس کو معزول کر دیا، البذا جواس کے قبضہ میں ہوگا وہ شرعی امانت کی طرح ہوگا، جیسے ہوا کپڑا ارا کر دوسرے کے گھر میں ڈال دے، اور اس میں دو اقوال ہیں: (اول) مطالبہ تک امانت رہے گی، (دوم) واپسی کا موقع مل جانے پرختم ہوجائے گی(ا)۔

#### ب-مشترك ودبعت كودايس كرنا:

→ سا-اگرود بعت دویازیادہ اشخاص کے درمیان مشترک ہو، جیسے اگر
دوآ دمی اپنا مشترک مال کسی شخص کے پاس ود بعت رکھیں، پھر ایک
شریک دوسرے کی عدم موجودگی میں اپنا حصہ طلب کرے تو اس کا
حصہ اس کو واپس کرنا لازم ہوگا یا نہیں، اس بارے میں فقہاء کے تین
مختلف اقوال ہیں:

(اول) - امام ابوحنیفه کا قول: جب تک دوسرا حاضر نه ہو، مودع کے لئے جائز نه ہوگا که اس کواس کا حصد دے دے اس لئے که مودع مال مشترک کا مالک نہیں ہے، لہذا اس صورت میں اس کا دینا دوسرے کی ملکیت پرزیادتی کرناسمجھا جائے گا، کیونکہ وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم کرنے کا مالک نہیں ہے (۲)۔

امام ابوحنیفہ کے قول کی وجہ: مودع اگر حاضر شریک کو پچھ دے گاتو دوحال سے خالی نہ ہوگا ، یا تواس کو دونوں حصوں میں سے دے گا تو ہبلی صورت جائز دے یا اس کواس کے خاص حصہ میں سے دے گا، پہلی صورت جائز نہیں ہے، اس لئے کہ اس کو غائب شخص کا حصہ دے دینا شرعاً ممنوع

ہے، دوسری صورت کی بھی کوئی راہ نہیں ہے، اس لئے کہ اس کا حصہ کل مال میں پھیلا ہوا ہے، کیونکہ ودیعت دونوں کے درمیان مشترک ہے اور تقسیم کے بغیر کسی کا حصہ ممتاز نہیں ہوگا، اور غائب کے غائب رہتے ہوئے تقسیم کردینا جائز نہیں (۱)۔

(دوم) - شافعیہ اور حنابلہ میں سے قاضی کا قول: مودع کوحق خہیں ہے کہ ودیعت کوتھیم کرد ہے اور اس کو اس کا حصہ دے دے اور نہیں ہے کہ ودیعت کوتھیم کردے اور شمالمہ کو حاکم کے سامنے پیش کرے گاتا کہ وہ اس کوتھیم کردے اور شریک کو اس کا حصہ دے دے، کیونکہ ودیعت رکھنے پر دونوں متفق ہیں تو واپس لینے میں بھی ایسا ہی ہوگا (۲)۔

(سوم)-حنابلہ اور حنفیہ میں سے صاحبین یعنی امام ابو یوسف و امام محمد کا قول: الأحکام العدلیہ میں اسی کواختیار کیا گیا ہے، اگرود بعت مثلیات میں سے ہوتو دونوں صورتوں میں مثلیات میں سے ہوتو دونوں صورتوں میں فرق ہوگا(۳)۔

اگرمثلیات میں سے ہواورالیی شی ہوجوتقسیم سے ناقص نہیں ہوتی اور حاضر اس میں سے اپنا حصہ طلب کرے تو مودع کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو دینے سے وہ گریز کرے گا تواس کا ضامن ہوگا۔

حنابلہ نے کہا: اس لئے کہ وہ ایک مشترک حق ہے اور کسی غبن اور ضرر کے بغیر ایک شریک کا حصہ، دوسرے کے حصہ سے ممتاز کرنا

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۷/۹۳۹، نيز د كيھئے: اُسنی المطالب ۳/۸۴، تحفة المحتاج و حاشية الشروانی ۱۲۴/۷۔

<sup>(</sup>۲) الدرالختار مع روالحتار ۱۹۸۳ البحرالرائق ۲۷۸۷، البدائع ۲۱۰۱، دررالحکام ۲۷۷۲، شرح المجلة للأ تاس ۲۸۵،۲۸۳ ـ

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲۱۰۱ـ

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۲۹ ۳۸۵، تخفة المحتاج ۷/ ۱۲۴، أسني المطالب ۱۳ ۸۸، کشاف القناع ۲ مر ۱۸۴ ـ

<sup>(</sup>۳) کشاف القناع ۲۰۵۸، شرح منتبی الإرادات ۲۰۵۸، دررالحکام ۲۰۱۰، شرح المجلة للأ تاس ۱۲۸۳، اده (۲۹۷)، ردالمختار ۱۳۹۹، البدائع ۲۱۰، مجلة الأحکام الشرعية على مذهب احمد: ماده (۱۳۳۹)۔

ممکن ہے،لہذاان میں سے ایک اگراپنے حصہ کا مطالبہ کرے تواس کو دے دینالازم ہوگا،جبیبا کہ اگراس کا حصہ متاز ہوتا<sup>(۱)</sup>۔

صاحبین کا کہنا ہے کہ شرکاء میں سے ہرایک کوحق ہے کہ دوسرے شریک کی عدم موجود گی میں اس کی اجازت کے بغیر مشترک مثلیات میں سے اپنا حصہ لے لے، جبیبا کہا گردوآ دمیوں کا مشترک دین کسی شخص پر ہواور ان میں سے ایک آئے اور دین میں سے اپنے حصہ کا مطالبہ کرتے وہ وہ اس کواس کا حصہ دے دے گا (۲)۔

اگر ودیعت ذوات القیم میں سے ہوتو مودع کوحق نہ ہوگا کہ حاضر کو اس کا حصہ دے دے، اگر وہ ایسا کرے گا اور وہ ہلاک ہوجائے گی تووہ ضامن ہوگا۔

ال لئے کہ غیر مٹلی کوتقسیم کرنا ہیج ہے، اور مودع کوتی نہیں ہے کہ وہ وہ وہ یعت رکھنے والے کے حق میں وہ یعت کی چیز کو فروخت کردے، اس لئے کہ اس کی تقسیم میں ظلم وزیادتی سے اطمینان نہیں ہے، کیونکہ اس میں قیت لگانے کی ضرورت ہوگی، اور پیطن وتخمین سے ہوتا ہے (۳)۔

نیز اس لئے کہ مثلی میں جدا کرنے کا مفہوم غالب ہے اور ذوات القیم میں مبادلہ کا مفہوم غالب ہے، اور اس لئے کہ مودع کو مبادلہ کی اجازت نہیں ہے، اس لئے اس کوچی نہیں ہے کہ ذوات القیم کودے دے (۴)۔

ود بعت کووا پس کرنے کا طریقہ اوراس کے اخراجات:

اسا - حفیہ، ثافعیہ اور حنابلہ نے ذکر کیا ہے کہ ود بعت کی واپسی، قبضہ ہٹا لینے اور مالک وود بعت کے درمیان اس طرح تخلیہ کردیئے بعضہ ہٹا لینے اور مالک وود بعت کے درمیان اس طرح تخلیہ کردیئے اس کو اس کے سامنے رکھ دے اور اس سے کہہ دے اس پر قبضہ کرلو، اس کو اس کے سامنے رکھ دے اور اس سے کہہ دے اس پر قبضہ کرلو، اور اگر ود بعت رکھنے والا اپنے مکان، دوکان یا کسی دوسری جگہ ود بعت کو شقل کرنے کا مطالبہ اس سے کرے تو اس جگہ تک اس کو شقل کرنا مودع پر لازم نہ ہوگا، خواہ خرچ زیادہ ہو یا کم ہو، اس لئے کہ مودع نے تو محض مالک کے نفع کے لئے ود بعت کے سامان پر قبضہ کیا ہے، لہذا ود بعت کے بارے میں کوئی تاوان اس پر لازم نہ ہوگا، جیسا کہ اگر اس کو اس کے مالک کی ملکیت میں اس کی حفاظت پر وکیل بنائے، اس پر صرف بیواجب ہے کہ اس کو لینے پر اس کو قد رت

لہذا اگر مودع اس جگہ تک اس کو منتقل کرنے سے گریز کرے اوراس کے بعداس کے قبضہ میں ہلاک ہوجائے تواس پرضان لازم نہ ہوگا، اس لئے کہ والیسی کا خرج مالک پر واجب ہے، مودع پرتخلیہ اور قدرت دینے کے علاوہ کچھ واجب نہیں ہے (۱)۔

#### ود بعت کوواپس کرنے کی جگہ:

۲ سا – ودیعت کوواپس کرنے کی جگہوہ مقام ہے جہاں ودیعت سپر د کی گئی ہوخواہ ودیعت کونتقل کرنے میں خرچ کم ہویا زیادہ ،اس لئے کہ مطالبہ کے بعد مودع پر صرف بیواجب ہے کہ وہ ودیعت اوراس کے مالک کے درمیان تخلیہ کردے ، اس کونتقل کرنا اور واپس کرنا اس

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۴۸ ۲۰۹۳، شرح منتبی الإرادات ۲۷ ۸۵، المغنی ۹۸ ۲۹۹، البحر الرائق ۷۷ ۲۷۲، روضة الطالبین ۲۷ ۴۷ ۴، اسنی المطالب ۳۷ ۸۸، تخنة الحماج ۷۷ ۲۷۲، در رالح کام ۲۷ ۲۷۲، مجلة العدليد: ماده (۷۹۴)

<sup>(</sup>۱) المبدع ۱۲۳۹۸

<sup>(</sup>۲) دررالحکام ۲۷۷/۲، شرح المجلة للأتاس ۲۸۳/۳، مجلة الأحکام العدليه: ماده (۷۹۲) \_

<sup>(</sup>٣) المبدع ٢٠٤٨، نيز د كيفيّ: كشاف القناع ٢٠٥٨، شرح منتهى الإرادات ٢٠٥٨، مُجلة الأحكام العدلية ٤٩٦-

<sup>(</sup>۲) وررالحكام ٢٧٨/٢\_

پرلازم نہیں ہے۔

کسی دوسری جگہ دو بعت کے حوالہ کرنے پر مودع کو مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے، حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے اس کی صراحت کی ہے(۱)۔

# ود بعت کی واپسی سے بل مودع کی موت:

ساسا – ود بعت کی واپسی سے قبل اگر مودع کی موت ہوجائے اور ود بعت اس کے وارث کی طرف منتقل ہوجائے اور اس کوعلم ہو اور قدرت ہوتو اس پر واجب ہوگا کہ ود بعت اس کے مالک کو واپس کردے اس لئے کہ امانت رکھنے کا معاملہ ختم ہوچکا ہے (۲)۔

اگرمرنے والے کے ترکہ میں کوئی صندوق یا کتاب یا تھیلی جس میں رقم ہو، پائی جائے اس پر مرنے والے کی تحریر میں لکھا ہوا ہو کہ یہ فلاں کی ودیعت ہے، تو اس کے وارث پر کیا کرنا لازم ہوگا، اس کے بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

(اول) - حنفیه، ما لکیداور صحیح مذہب میں حنابلہ کا قول: وارث پرواجب ہوگا کہ اپنے مورث کی تحریر پرضرور عمل کرے کہ بیژی فلاں کی ودیعت ہے، کسی دوسر سے طریقہ سے ثابت کرنے کی ضرورت نہ ہوگی (۳)۔

(دوم) - شافعیہ اور حنابلہ میں ابن قدامہ کا قول: اس کی وجہ
سے سپر دکرنا ور ثہ پر لازم نہ ہوگا، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ اس نے
ہور لے سے لکھود یا ہو، نیز تحریر میں جعل سازی وغیرہ کے واقع ہونے کا
ہمی امکان ہے (۱)، وارث پر صرف اس کے اقرار یا مورث کے
اقرار، یا اس کی وصیت یا بینہ کی وجہ سے سپر دکرنا لازم ہوگا(۲)، ابن
قدامہ نے کہا ہے: ودلیت، میت یا اس کے ورثاء کے اقرار یا اس پر میکھا
شہادت دینے والے بینہ کے بغیر ثابت نہ ہوسکے گی، اگر اس پر میکھا
گیا ہو کہ بیود بعت ہے تو بیان پر جمت نہ ہوگی، اس لئے کہ ہوسکتا ہے
کہ اس تھیلی وغیرہ میں اس سے قبل کوئی ودلیت رہی ہو، یا کسی
دوسرے کے پاس ان کے مورث کی ودلیت ہو یا وہ ودلیت رہی ہو
اور اس نے اس کوخرید لیا ہو، اسی طرح اگر اپنے والد کی ڈائری میں
لازم نہ ہوگا، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ اس نے اس کولوٹا دیا ہو، اور لکھے
ہوئے کولم زدکرنا بھول گیا ہووغیرہ (۳)۔

#### مودع كاود لعت سے اپناحق وصول كرنا:

انکارکرنے اور اس کی ادائیگی سے ناجائز طور پر گریز کرنے کی وجہ انکارکرنے اور اس کی ادائیگی سے ناجائز طور پر گریز کرنے کی وجہ سے اس کو اس سے وصول کرنے سے عاجز ہوتو کیا مودع کے لئے جائز ہوگا کہ اپناحق ودیعت سے وصول کرے، اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، بعض نے اس کی اجازت دی ہے، اور بعض نے منع کیا ہے۔

# اس کی تفصیل اصطلاح ( ظفر بالحق رفقرہ ۱۴ وراس کے بعد کے

- (١) أسنى المطالب ٣٠/ ٤٨، كفاية الأخيار ٢٠/٨، كشاف القناع ٢٠٣٠ ـ
  - (۲) روضة الطالبين ۲ را ۳۳، اُسنی المطالب ۳ر ۷۸\_
    - (۳) المغنی ۱۷۵۹\_

<sup>(</sup>۱) المغنی لابن قدامه ۲۲۹۹، الفتادی الفقهیه الکبری لابن ججرانبیتی ۱۷۲۳، کشاف الفتاع ۲۰۳۸، دررالحکام ۲۷۹۶، شرح المجلة للأتاس ۲۸۲۷،

<sup>(</sup>۲) الإشراف لابن المنذر ار۲۵۵، شرح منتهی الإرادات ۴۵۲/۲، کشاف القناع ۴/۲۰۲،مرشدالحیر ان:ماده (۸۳۴)،مجلة العدلیه:ماده (۸۰۱\_

<sup>(</sup>۳) ردامختار ۱۲ مر ۳۵۴، التاتج والإكليل ۲۵۹۵، كشاف القناع ۱۲ مر ۲۰۳، مشترح منتبي الإرادات ۲۷ مر ۴۵۵، الإ فصاح لابن ببيرة ۲۷۲ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيميير ۲۰۸، دررالحكام ۱۲ مر ۱۲۳، موابب الجليل ۲۵۹۵، الزرقاني على ظيل ۲۷۹،

صفحات، اور استیفا فقرہ کا - ۱۸) میں ہے۔

#### ود بعت کے ضمان کے اسباب:

۵ سا- ود بعت میں اصل میہ ہے کہ وہ امانت ہے، اور ود بعت میں ودلیج پرکوئی ضان نہ ہوگا الا یہ کہ اس کی حفاظت میں کوتا ہی کرے، اس لئے کہ کوتا ہی کرنے والے پر جوحفاظت واجب ہے اس کوچھوڑنے کی وجہ سے وہ تلف ہونے کا سبب بنے گا، یا ود بعت پرزیادتی کرنے والا ہوتا ہوگا، کیونکہ زیادتی کرنے والا دوسرے کے مال کوتلف کرنے والا ہوتا ہے، لہذا اس کا ضامن ہوگا (۱)، فقہاء نے اس کی تفصیل کی ہے اور اس کی وضاحت درج ذیل ہے۔

#### الف-ودبيت كوتلف كرنا:

۲ سا- ودیعت کوتلف کرنا پہ ہے کہ مودع ودیعت کے ساتھ ایسا عمل کرے جواس کے ختم ہونے اور ضائع ہوجانے کا سبب ہو، یاعادةً اس سے جومنفعت اٹھانے کے لائق نہ رہے، جیسے کپڑے کوجلا دینا، جانور کوقل کر دینا اور کھانے کو کھاجانا وغیرہ۔

جمہور فقہاء کا کہنا ہے کہ گنجائش اور اختیار کی حالت میں اس طرح کا کام کرنا مودع کے لئے حرام ہوگا<sup>(۲)</sup>، اس لئے کہ نبی کریم علیلی نبی اس کے منع فرمایا ہے (۳)، نیز نبی علیلیہ نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے (۳)، نیز نبی

- (۱) کشاف القناع ۲۸ ۱۲۷
- (۲) الإشراف على مذاهب أبل العلم لا بن المنذر الر ۲۶۴، الزرقاني على خليل ۲۸/۱۱۴،مواهب الجليل ۲۵/۵۵.

كريم على المسلم حرام دريم على المسلم على المسلم حرام دريم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه (۱) (مسلمان پرمسلمان كا خون، مال اور آبروحرام بے)۔

اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ود بعت کے مالک کی اجازت کے بغیر مودع کا اس کوتلف کردینا اس پراس کے ضان کو واجب کردے گا، اس لئے کہ یہ ود بعت پراس کا زیادتی کرنا ہے جواس اصلی ذمہ داری کے منافی ہے جو ود بعت کے معاملہ کی وجہ سے اس پر واجب ہے یعنی حفاظت کرنا، نیز اس لئے کہ دوسر کی اجازت کے بغیر اس کے مال کوتلف کرنا اس پر ضمان کے واجب ہونے کا سبب ہے، اس پر اہل علم کا اتفاق ہے (۲)، المجلة العدليہ دفعہ ہونے کا سبب ہے، اس پر اہل علم کا اتفاق ہے (۲)، المجلة العدلیہ دفعہ وجہ سے ود بعت ہلاک ہوجائے یا اس کی قیمت کم ہوجائے تو اس پر طفان لازم ہوگا۔

یہاں ودیعت کومودع کے تلف کرنے سے متعلق کچھ مسائل میں جو حسب ذیل ہیں:

پہلامسکلہ: ودیعت کے مالک کے حکم سے اس کوتلف کرنا: کے ۲۰۱-اگر ودیعت کا مالک، مودع کو اس کے تلف کردیئے کا حکم دے، بایں طور کہ اس کو دریامیں بھینک دے یا آگ میں جلا دے یا اس جیسا کوئی عمل تو فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اس کوتلف کرنا حرام

<sup>=</sup> اورمسلم (۱۳۲۱/۳) نے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے کی ہے، اورالفاظ مسلم کے ہیں۔ ہیں۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "کل المسلم علی المسلم...." کی روایت مسلم (۱۹۸۲/۳ طبح الحلی ) نے حضرت ابوہریر الحج الے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) القوانين الفقه پيرص ۷۵ - ۳، أسنى المطالب ۲۲ ۸۲ ، بدائع الصنائع ۲ ر ۲۱۳ ، الزرقاني على خليل ۲ ر ۱۱۳ -

ہوگا<sup>(1)</sup>، اور اگر وہ ابیا کردے تو اس کے ضمان کے بارے میں دو اقوال ہن:

اول: اس ير كچھ واجب نہ ہوگا ،اس لئے كه ما لك نے اس كو اس کی اجازت دی ہے،اس لئے ودیعت میں اس کے مالک کے لئے حق ثابت ہے، اور جب اس نے اس کوتلف کرنے کی اجازت دے دی تواپناحق ساقط کردیا، توبیااییا ہوجائے گا جیسے اگراس کوکسی مباح میں اپنانا ئب بنائے ،لہذا مودع اس کو کچھ بھی تاوان نہ دے گا۔

نیزاس لئے کہ فعل کے حرام ہونے کا اثر ،اللہ تعالی کے ت کے باقی رہنے میں ہے، اوروہ اس کا گنہگار ہونا ہے، رہا آ دمی کاحق تو وہ اس کوفوت کرنے کی اجازت کے ساتھ باقی نہیں رہے گا، پیشا فعیہ، حنا بلیہاوربعض مالکیہ کا مذہب ہے (۲)۔

دوم: وه ضامن ہوگا جیسے کوئی شخص کسی سے کہے: مجھ کو یامیرے کرنے والا گنچگارہے،اس پریابندی لگا ناواجب ہے،اس لئے کہ نبی

لڑ کے قتل کر دواوروہ ایبا کر دے، نیز اس لئے کہ عقدود بعت کا تقاضا ہے کہ مودع پراس کی حفاظت واجب ہو، اوراس کواس کے تلف کرنے کی اجازت دینا، اس کے عقد کے تقاضا کے منافی شرط کی طرح ہوگا، لہذا لغو ہوگا(۳)، ابن المنذر نے کہا: اس لئے کہ بلاضرورت مال کوتلف کرناممنوع ہے کیونکہ بیرترام ہے، اوراس کا کریم علیقہ نے مال کوضائع کرنے سے منع فر ما یا ہے،لہذ اا گراس کو ایسے کام کا حکم دے گاجس کاحق خوداس کونہیں ہے، تواس کا حکم دینااور

خاموش رہنادونوں برابرہوں گے۔

اور اگر اس صورت میں اس پر کچھ واجب نہ ہوتو بیرالیا ہوجائے گا جیسے کوئی مسلمان اینے مسلمان بھائی سے کھے: میری گردن کا اوروه کا اور سے تواس پر کچھوا جب نہ ہو، حالا مکہ تمام اہل علم کااس پر اجماع ہے کہ پیخص قاتل اور ظالم ہے، اللہ تعالی نے مسلمان کے مال اورخون کوحرام قرار دیا ہے، اور نبی کریم علیہ نے دونوں کوحرام کہا ہے<sup>(۱)</sup>، پیفقہاء مالکیہ کی ایک جماعت کامذہب

دوسرامسکه: ودبیت کوتلف کردینااوراس کابدل (ودبیت کے طوریر) واپس رکھنا:

۸ سا – اگرمودع ود بعت برزیا دتی کرے اور اس کوتلف کردے پھر اس کا بدل (ود بعت کے طوریر)رکھ دیتو کیا اس کوتلف کر دینے کی وجہ سے اس کا ضان باتی رہے گا، یابدل کے رکھ دینے کی وجہ سے اس سے ضان ختم ہوجائے گا؟اس کے بارے میں فقہاء میں اختلاف

ما لكيه نے كہا: اگر ود يعت درا ہم، ديناريا غله وغيره ہويااليي چیز ہوجوکیل کی جاتی ہو یاوزن کی جاتی ہواورمودع اس کوتلف کردے پھراس کامثل اس کی جگہ پر رکھ دے، پھراس کے بعد اگر وہ تلف ہوجائے تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا الیکن اگر کپڑا ہویا قیمت والا کوئی سامان ہوتوجس وقت تلف کرے گااس وقت سے اس کا ضامن ہوگا، خواہ اس کا بدل اس کی جگہ پررکھ دے یا ندر کھے، اس لئے کہ اس کو تلف کرنے کی وجہ ہے اس پراس کی قیمت لازم ہوجائے گی،اوراس

ے<sup>(۲)</sup>ے

<sup>(1)</sup> مواہب الجلیل ۷۵ را ۲۵ ، المغنی ۶ ر ۲۷۲ ، الإشراف لا بن المنذر ار ۲۶۴۰ ـ

<sup>(</sup>٢) شرح منتهي الإرادات ٢/١٥م، كشاف القناع ٤/١٨٩، الممدع ٢٣٩٥، المغني ٢٧٦٧، الزرقاني على خليل ٢٧١١، مواهب الجليل ١٦٥٨، الإشراف لابن المنذر الر٢٦٣، أسني المطالب ٧٨٨، تخفة الحتاج

<sup>(</sup>۳) الزرقاني على خليل ۲ رسماله

<sup>(</sup>۱) اس بارے میں حدیث فقرہ (۳۲) میں گذر چکی۔

<sup>(</sup>٢) العقد المنظم للحكام لا بن سلمون ٢ مر ١٣٨ ، مواہب الجليل ٧ مرا ٢٥ ، الإشراف لا بن المنذر ابر ۲۶۴۰ ،الزرقا في على خليل ٦ بر ١١٣ \_

قیت سے اس وقت بری ہوسکے گاجب ودیعت کے مالک کودیدے، خودا پنے قبضہ میں بطورودیعت رکھ دینے سے بری نہ ہوسکے گا<sup>(۱)</sup>۔

حفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کا ضامن باقی رہے گا خواہ و دیعت مثلی ہویا قیمت والی چیز وں میں سے ہونقد ہویا سامان ہو، اس لئے کہ ودیعت کا حکم لیعنی امانت کی حفاظت کرنا بیا تلاف کی وجہ سے ختم ہوگیا، تو حفیہ کے نزدیک دونوں کے اتفاق کے بغیر بیے ہم نہیں لوٹے گا، مثل یا قیمت کور کھ دینا ان کے نزدیک دوبارہ متفق ہونا نہیں ہے، اس لئے کہ اس نے (بعد میں) اپنی ملکیت کور کھ دیا ہے، عین و دیعت کو نہیں، شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک نے سبب کے بغیر امانت ہونا نہیں لوٹے گا، اور نیا سبب نہیں پایا گیا ہے، لہذا صان سے بری نہ ہو سکے گا(1)۔

اگرمودع زیادتی کر کے ود بعت کے پچھ حصہ کوتلف کر دیتو کیا جس قدر تلف کیا ہے اتنی مقدار کا ضامن ہوگا یا کل ود بعت کا ضامن ہوگا ؟ نووی نے الروضة میں کہا ہے:اگرود بعت کے پچھ حصہ کوتلف کر دے اور وہ باتی کے ساتھ متصل نہ ہو، جیسے دو کپڑوں میں سے ایک، توتلف کر دہ کے علاوہ کا ضامن نہ ہوگا، اورا گروہ متصل ہو جیسے کپڑا کے پچھ حصہ کو جلا وینا، جانور کے سی عضو کا کا ف دینا، تو دیکھا جائے گا کہ اگراس نے جان ہو جھ کر کیا ہے تو وہ پورے پر زیادتی کر نے والا قرار پائے گا، لہذا پورے کا ضامن ہوگا، اورا گر غلطی سے کیا ہے تو تلف کر دہ کا ضامن ہوگا، اورا گر غلطی سے کیا ہے تو تلف کر دہ کا ضامن ہوگا، اورا گر غلطی سے کیا ہے تو تلف کر دہ کا ضامن ہوگا، اورا گر غلطی ہے۔

حفیہ کے نزدیک اگر اس کی قیت میں نقصان ہوجائے تو

نقصان کا تاوان اس پرلازم ہوگا<sup>(1)</sup>۔

تیسرا مسئلہ: مودع، ودیعت سے ہلاکت کودفع نہ کرے اوروہ تلف ہوجائے:

9 سا – اگر مودع و د بعت سے ہلاکت کو دفع کرنے سے گریز کرے اوراس کی وجہ سے وہ تلف ہوجائے ، جیسے اگر اس کے گھر میں آگ لگ جائے اور وہ و د بعت کو دوسری جگہ منتقل نہ کرے ، حالانکہ وہ اس پر قادر ہوتو اس کے بارے میں فقہاء کے دوختلف اقوال ہیں:

اول: حفنیه وحنابله کا قول: وه اس کی وجه سے اس کا ضامن ہوگا،
اس کئے کہ اس کی حفاظت کے لئے اس کو نکال کر دوسری جگہ نتقل کرنا
اس پر متعین ہوگیا، اور معامله کی وجه سے حفاظت کی جوذ مہ داری اس
نے لی ہے، اور جو اس پر متعین ہے اس پر قدرت کے ہونے کے
باوجو داس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ اس کو تلف کرنے والے کی طرح
ہوجائے گا(۲)۔

دوم: شافعیه کا قول: اس کی وجه سے اس پرضان واجب نه ہوگا،
اس کئے که آگ نے اس کوجلا دیا ہے، بیاس مسلمان آ دمی کی طرح
ہوگا جو آگ میں گھر جائے اور کوئی دوسرا مسلمان آ دمی اس کو نکا لئے
پر قادر ہو، کیکن وہ ایسانہ کر ہے تو وہ گنہ گار تو ہوگا، کیکن اس پر کوئی تا وان
یا قصاص واجب نہ ہوگا (۳)۔

<sup>(</sup>۱) الكافى لا بن عبدالبررص ۴٠ م، المدونة ۱۵۹،۱۴۷ ما، ۱۵۹.

ر) الإشراف للقاضى عبدالو باب ۱/۲۳، بداية المجتهد ۱/۱۳، الإشراف لا بن المنذر ار ۲۵۵، البحرالرائق ۷/۷۷، المغنى لا بن قدامه ۹/۷۷۲ طبع بجر، تخة المحتاج لا بن حجر ۷/۲۱۱

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۲/۱۳۳۱، نيز ديكھئے: اُسنی المطالب ۳/۸۰، حاشية الشروانی علی تحفة المحتاج ۷/ ۱۲۳، دررالحکام ۲/ ۲۵۳۔

<sup>(</sup>۲) العقود الدرية لا بن عابدين ۲۰/۲، الفتاوى الهنديه ۳۲۹، شرح منتهى الإرادات ۵۱/۲ ما مغنی ۹ ر۲۲۳، نيز د يكهيئ : مجلة العدليه: ماده (۵۸۷)، شرح المجلة للأتاس ۲۲۲۳، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب احمد :
ماده (۱۳۹۱)\_

<sup>(</sup>۳) الإشراف على مذاهب أبل العلم لا بن المنذر الر ۲۶۴ مغنى المحتاج سر ۸۴ متحنة المحتاج ۱۱۲۷-

ب-ود بعت کا مال دوسرے کے پاس ود بعت رکھنا:

• ۱۹ - جمہور فقہاء حنفیہ، شا فعیہ، ما لکیہ، حنابلہ، اسحاق اور قاضی شری وغیرہ کا مذہب ہے کہ مودع کو بیر حق نہیں ہے کہ وہ ود بعت کوکسی دوسرے کے پاس ود بعت رکھدے جواس کے اہل وعیال میں سے نہ ہواور نہ ایسا شخص ہوجو عادةً اس کے مال کی حفاظت کرتا ہو، بشرطیکہ اس کوکوئی عذر نہ ہو، اور شافعیہ کے علاوہ دوسرے فقہاء کے نزدیک مالک نے اس کی اجازت نہ دی ہو، لہذ ااگروہ ایسا کرے گا تو ضامن ہوگا، اگر چیوہ دوسر اشخص امین ہو۔

اس لئے کہ ودیعت رکھنے والے نے اس کواینے پاس اس کو محفوظ رکھنے کی اجازت دی ہے، دوسرے کے قبضہ میں اس کور کھنے کی اجازت نہیں دی ہے،لہذااگر وہ ایبا کرے گاتو زیادتی کرنے والا قرار یائے گا،اس لئے کہاس کی حفاظت کے لئے جس طریقہ کی اجازت اس کو دی گئی ہے وہ اس سے نکل گیا ہے، نیز اس لئے کہ حفاظت اورامانت میں لوگ الگ الگ ہوتے ہیں ، اور ودیعت رکھنے والا دوسرے کے بجائے اس کی امانت وحفاظت سے راضی ہے اور اس نے اس کو بداختیار نہیں دیا ہے کہ اس کو کسی دوسرے کے پاس ودیعت رکھ دے،لہذاا گروہ کسی اجنبی کو دے دے گا توجس حفاظت کی ذمدداری اس نے لی ہے اس کوٹرک کرنے والا قراریائے گا اور ودیعت کے لئے اس کے حفاظت کرنے والا ہوگا جس سے ودیعت کو محفوظ رکھنا ہے، اور بیضان کو واجب کرنے والی کوتا ہی ہے، عذر کی حالت صرف اس لئے مشتنی ہے کہ اس حالت میں اس کو دوسرے کے حوالہ کردیناہی اس کی حفاظت کے لئے متعین طریقہ ہے، لہذا ما لک کی طرف سے دلالۃ اس کی اجازت ہوگی ، اور ضان کا سبب ختم ہوجائے گا<sup>(۱)</sup>۔

اسلسله میں ابن ابی لیلی نے ان فقہاء سے اختلاف کیا ہے،
چنانچے انہوں نے کہا: اس کوئی ہے کہ بلا عذر، اجنبی کے پاس اس کو
لطور و دیعت رکھ دے، اور اس میں اس پرکوئی ضان نہ ہوگا، اس لئے
کہ جب اس پر واجب ہے کہ اس کواس طرح محفوظ رکھے اور اس کی
حفاظت کر ہے جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اور انسان بھی
موظ اپنا مال کسی اجنبی کے پاس و دیعت رکھ دیتا ہے تو اس کوئی ہوگا
کہ و دیعت کو اس کے پاس و دیعت کے طور پر رکھ دے جیسا کہ اگروہ
اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتا، نیز جو شخص خود کسی کام کوکرنے کا مالک ہوتا
ہے، وہ اس کو دوسرے کے سپر دکرنے کا بھی مالک ہوتا ہے، اور
مودع، و دیعت کی حفاظت کا مالک ہے تو وہ اس کو دوسرے کے حوالہ
کرنے کا بھی مالک ہوگا (۱)۔

ودیعت کواپنے اہل وعیال میں سے کسی کے پاس رکھنے کا حکم فقرہ (۲۲) میں بیان کیا جاچکا ہے۔

ا کہ - لیکن اگر اس کو اجنبی کے پاس و دیعت رکھنے میں کوئی عذر ہوتو حفیہ، ما لکیہ اورلیث بن سعد کا مذہب ہے کہ کسی ثقدا مین کے پاس اس کور کھنے کا حق ہوگا، اور اس صورت میں اس پر کوئی ضان نہ ہوگا، خواہ وہ حاکم کے سپر دکر نے پر قادر ہو یا نہ ہو، اس لئے کہ اس نے ضرورت کے وقت ثقد امین کے پاس و دیعت رکھا ہے، لہذا حاکم کے پاس

<sup>(</sup>۱) ردامجتار ۴۹۵ م، العقود الدرية ۲/۱۷، المبسوط ۱۱ رساا، الفتاوی الهندية ۳۷۰ مسر، بدائع الصنائع ۲/۸۷، البحر الرائق ۲/۴۷، تخفة المجتاج

<sup>=</sup> ۱۰۵۷، أسنى المطالب ۲۷۳، روضة الطالبين ۲۷ س، القلو بي وعميرة سر ۱۸۲، القوانين الفقه بيه رص ۷۹ س، التاج والإكليل ۷۵ س ۲۵۷، الإشراف للقاضى عبد الوباب ۴۲، ۴۲، ۴۲، الزرقاني على خليل ۲۷ سااا، كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوى عليه ۲۷ ۳۵، المغنى لابن قدامه ۲۵۹۹، كشاف القناع ۴۷ س ۱۹۳، المبدع ۲۳ ۲۳۸، شرح منتبى الإرادات ۲۵۲۲، كشاف

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۱۱ر ۱۱۳، الإشراف لابن المنذر ۱ر ۲۵۲، تأسيس انظر للدبوى رص ۱۹۶۸ ختلاف العرقبين ۱۶۸ ۲۳۰

ذر بعیہ ہے، لہذااس کی صوابدید پر موقوف رہے گا، جیسے محفوظ جگہ کے بارے میں اس کواختیارہے (۱)۔

اس بارے میں شافعیہ اور حنابلہ نے ان سے اختلاف کیا ہے،
چنانچہ انہوں نے کہا: اگر اس کو عذر ہوتو مناسب ہوگا کہ وہ اس کے
مالک یا اس کے وکیل کو واپس کردے اور اگر ان دونوں تک پہنچانا
ناممکن ہوتوا سے قاضی کے حوالہ کردے گا،اس لئے کہ قاضی مالک کے
غائبانہ میں اس کے قائم مقام ہوتا ہے، اگر کوئی قاضی بھی موجود نہ ہوتو
غائبانہ میں اس کے قائم مقام ہوتا ہے، اگر کوئی قاضی بھی موجود نہ ہوتو
مالک یا اس کے وکیل کو دینے پرقدرت کے باوجود ان کو نہ دے بلکہ
عادل حاکم یا امین کودے دی تو ضامن ہوگا، اس لئے کہ اس نے
بلاعذر مالک کی اجازت کے بغیر دوسرے کو دے دیا ہے، لہذا اس کا
ضامن ہوگا، جیسے اگر بلاعذر کسی اجبی کے پاس بطور امانت رکھ دے
ضامن ہوگا، جیسے اگر بلاعذر کسی اجبی کے پاس بطور امانت رکھ دے
ضامن ہوگا ، جیسے اگر بلاعذر کسی اجبی کے پاس بطور امانت رکھ دے تو
ضامن ہوگا اس لئے کہ غیر حاکم کو اس کی ولایت حاصل نہیں
ضامن ہوگا اس لئے کہ غیر حاکم کو اس کی ولایت حاصل نہیں
اجازت ہو، اس لئے ایسا معاملہ بھی اس کے لئے زیادہ حفاظت کا
اجازت ہو، اس لئے ایسا معاملہ بھی اس کے لئے زیادہ حفاظت کا

اگر ود بعت کو ڈھونے اور محفوظ مقام میں اس کو رکھنے اور حفاظت کرنے یا اس کو پانی پلانے ، چارہ کھلانے میں دوسرے سے مدد لے تو شافعیہ وحنابلہ نے صراحت کی ہے کہ مودع کے لئے ایسا

کرنا جائز ہوگا اوراس صورت میں اس پرکوئی ضان نہ ہوگا<sup>(۱)</sup>، شافعیہ نے کہا: بشرطیکہ اس کا قبضہ اس سے ختم نہ ہواس لئے کہ مدد لینے کا رواج عام ہے، نیز اس لئے کہ اس کو اپنے قبضہ سے نہیں نکالا ہے، نہ اس کی حفاظت دوسرے کے سپر دکی ہے (۲)۔

# ج-ودیعت کودوسرے مال کے ساتھ ملادینا:

۲ کا اس مورع اگرود بعت کودوسرے کے ساتھ اس طرح ملادے کہوہ اس سے ممتازر ہے یا اس کو اس سے الگ کرلینا آسان ہوتو اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کا ضان اس پرلازم نہ ہوگا، اس لئے کہ جس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس سے اس کو الگ کرلینا اور مطالبہ کے وقت آسانی وسہولت کے ساتھ بعینہ اس کو اس کے مالک کے سپر دکردینا ممکن ہے، تو وہ اس کے مشابہ ہوگا کہ اگروہ اس کو ایس کے ہوں (۳)، شافعیہ نے کہا: البتہ اگر ملا دینے کی وجہ سے ود بعت میں ہوں (۳)، شافعیہ نے کہا: البتہ اگر ملا دینے کی وجہ سے ود بعت میں نقص پیدا ہوجائے تو وہ اس کے نقصان کے تاوان کا ضامن ہوگا (۴)۔

لیکن اگرالیی چیز کے ساتھ ملا دے کہ اس کواس سے متاز کرنا

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار ۲۰۸۲ (۲۰۹۰) لبحر الرائق ۷۷ (۲۷۰) البدائع ۲۰۸۷ ، العقو دالدرية ۱۷۲۷ ، التاج والإکليل ۷۵ (۲۵۷ ، الزرقانی علی خليل ۲۷ /۱۱۱ ، الکافی لا بن عبدالبررص ۴۰ ۲۰ ، بداية المجنبد ۲۲ ۲۱ ۳۳ ،الإشراف لا بن المنذر ۲۵۲۷

<sup>(</sup>۲) روصة الطالبين ۲۸ ، ۳ س، أسنى المطالب سر ۷ ك، تخفة الحتاج ۱۰۲۸، المغنى (۲) وصفة الطالبين ۲۸ ۱۰۹، المغنى (۲۲۰۹، المغنى ۲۲۰۹۹) وصفة القناع ۲۸ ۱۹۳۸، شرح نتهي الإرادات ۲۲ ۵۳۸

<sup>(</sup>۳) المغنی ۱۲۶۹\_

<sup>(</sup>۱) القليو في وعميره ۱۸۲، روضة الطالبين ۲۷ ما ۴ اسنى المطالب ۱۷۲۷، تخذة المحتاج ۷۷۷، مغنى المحتاج ۱۸۲۸، شرح منتبى الإرادات ۲۷ ۵۵۸، كشاف القناع ۱۹۲۳-

<sup>(</sup>۲) المهذب ار۱۹۸۸

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ١٩٦٨، المغنى ١٩٨٨، مواجب الجليل ٢٥٣٥، القوانين الفقهية رص ٢٥٩، روضة الطالبين ٣٦٨، تخفة الحتاج ١٣٣٧، الكافى لا بن عبد البررص ٣٠٣، الأشباه والنظائر لا بن نجيم رص ٣٢٨، ردالمحتار ١٩٤٢، مجمع الأنهر ٢١/١٣٣.

<sup>(</sup>٣) الأم ٢/ ٦٣، نيز د يكھئے: أسنى المطالب ٣/ ٨٠، القليو بي ٣/ ١٨١، تحفة المحتاج ٢/ ١٣٣٠

ممکن نہ ہو، یا اس طرح ملادے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا دشوار ہو، اگر بیاس کے مالک کی اجازت سے ہو یا اس کی اجازت کے بغیر ہوتو دونوں کے درمیان فقہاء نے درج ذیل فرق کیا ہے: مہلی حالت: ودیعت کو اس کے مالک کی اجازت سے ملا

سام - مودع اگرود بعت کواس کے مالک کی اجازت سے اپنے مال کے ساتھ ملا دے تو حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اس کی وجہ سے مودع پر کوئی ضان نہ ہوگا، اس لئے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے جس کو کرنے کی اجازت مالک نے اس کودی ہے، لہذا اس بارے میں وہ اس کا نائب ہوگا (۱)۔

اوراس بارے میں حنفیہ سے مختلف اقوال منقول ہیں، چنانچہ بعض کتابوں میں ہے کہ مودع مالک کے ساتھ شریک ہوجائے گا، اوربعض کتابوں میں ہے کہان کے تین اقوال ہیں:

اول: امام ابوحنیفہ کا قول ہے: ہرحال میں خواہ وہ ڈی سیال ہویا غیرسیال ہو، ودبعت سے مالک کاحق ختم ہوجائے گا، اور ملائی گئی چیز ملانے والے کی ملکیت ہوجائے گی، اور ملانے والا مالک کے لئے اس کے حق کا ضامن ہوگا، حنفیہ کے مذہب میں اسی پرفتوی ہے۔

دوم: امام محمد بن الحسن الشيبانی كا قول ہے: مودع، ود يعت كے مالك كے ساتھ شريك ہوجائے گا، اور بيشركت ملك ہوگ اور اختيارى ہوگ، اگراس كى طرف سے كسى زيادتى يا كوتا ہى كے بغير ہلاك ياضائع ہوجائے تواس پر كوئى ضمان نہ ہوگا، امام ابو يوسف نے غيرسيال ميں ان كى موافقت كى ہے۔

سوم: امام ابوبوسف کا قول ہے: غالب کا اعتبار کرتے ہوئے اقل کوا کثر کے تابع کیا جائے گا، یعنی جس کا مال زیادہ ہوگامخلوط اس کی

مکیت ہوگی اور وہ دوسرے کے لئے اس کے حق کا ضامن ہوگا اور بیہ سیال چیز میں ہے (۱)۔

دوسری حالت: ودیعت کواس کے مالک کی اجازت کے بغیر ملادینا جس میں اس کومتاز کرناممکن نہ ہو:

اس حالت کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

الف-مودع كا ود بيت كواپنے مال يا دوسرے كے مال كے ساتھ ملادينا:

سم سم – اس بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

چنانچہ حفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ مود گا گرود لیعت
کواپنے مال یا دوسرے کے مال کے ساتھ اس طرح ملادے کہ دونوں
مالوں کوایک دوسرے سے ممتاز کرنا ناممکن ہوتو اس پر اس کا ضمان
واجب ہوگا، خواہ اس کواس کے مثل کے ساتھ ملائے یا اس سے گھٹیا یا
اس سے عمدہ کے ساتھ ملائے ، اس کی جنس کے ساتھ ملائے یا غیر جنس
کے ساتھ، خواہ یہ ملانا مجاورت (ایک دوسرے کے ساتھ ہوجانے)
کے طور پر ہو، جیسے گندم کو گندم یا جو کے ساتھ ملانا یا یہ ملانا
مماز جت (ایک دوسرے میں مل جانے وحل ہوجانے) کے طور پر ہو
جیسے سرکہ کوتیل کے ساتھ ملانا اس لئے کہ ملانے کی وجہ سے وہ تھم میں
اس کو ہلاک کرنے والا ہوجائے گا، کیونکہ اس کے بعد اس کے مالک کو
اسے واپس کرناممکن نہ ہوگا (۲)۔

<sup>(</sup>۱) قرة عيون الأخيار ۲۲۸۸۲، البحر الرائق ۲۷۲۷، مجمع الأنهر ۲۸۱۲، مرد ردالحتار ۹۸۸۴، دررالحکام ۲۲۲۲، شرح المحلة للأ تاس ۲۲۹۸، نيز د کيکئي: مرشدالحير ان:ماده (۸۲۷) مجلة العدليه:ماده (۷۹۸)-

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲ر۲۱۳، قرة عيون الأخيار ۲۴۷، الفتاوى الهنديد ۳۸۸۴، روالمحتار ۴۹۷۴، البحر الرائق ۲۷۲۷، مجمع الأنهر والدر لمنتقى ۳۲۱/۲۳، الأشاه والنظائر لابن نجيم رص۳۸۸، النفف للسغدى

سرخسی نے کہا: خلط (ملانے) کی تین قسمیں ہیں:

الیما ملانا کہ اس کے بعد امتیاز کرناممکن نہ ہو، جیسے کسی چیز کواس کی جنس کے ساتھ ملانا ، تو مید ملانا ضان کا سبب ہوگا ، اس لئے کہ اس کی وجہ سے مالک کی اپنے عین ملک تک رسائی ناممکن ہوجائے گی۔

الیا ملانا کہ اس کے ساتھ امتیاز کرنا آسان ہو، جیسے کالے دراہم کوسفید دراہم سے یا دراہم کو دنانیر سے ملانا تو بیضان کا سبب نہ ہوگا،اس لئے کہ اس میں مالک کی اپنی ملکیت تک رسائی ممکن ہے، اور بیملاوٹ مجاورت ہے،خلط نہیں ہے۔

ایبالمانا کہ امتیاز کرنا دشوار ہو، جیسے گندم کو جو کے ساتھ ملادینا تو بیہ ضان کا سبب ہوگا، اس لئے کہ مالک کی اپنی ملکیت تک رسائی پریشانی کے بغیر ناممکن ہے، اور دشوار ناممکن کے حکم میں ہوتا ہے (۱) ۔

مالکیہ کامذ ہب ہے کہ مودع اگر ودیعت کو اپنے ایسے مال کے ساتھ ملادے جو جنس یا صفت میں اس کے مماثل نہ ہو، جیسے گندم کو جو وغیرہ کے ساتھ ملادے، تو اس پر ضان لازم ہوگا، اس لئے کہ اس نے اس کی وجہ سے زیادتی کی ہے، اس وجہ سے کہ اس نے اس کو ملا کر اس کی ذات کوفوت کر دیا ہے، اور اس کو الگ کرنے پر قادر نہیں ہے، کونکہ اس میں امتیاز نہیں ہوسکتا، اور جس کے ساتھ ملایا ہے وہ اس کے کے مماثل نہیں ہے، لہذا تقسیم کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔

اورا گرعمدہ یا گھٹیا ہونے کے اعتبار سے اس کے مماثل جبنس کے ساتھ ملا دے، جیسے گندم کواس کے مثل کے ساتھ ، یا سونے کواس کے

- = ۲روی، شرح المجلة للأتاس ۲۵۲۸، الإشراف لا بن المنذر ار ۲۵۳۰، روضة الطالبين ۲۸۳۹، الأم ۱۸۳۳، المهذب الر۲۸۳، تخفة المحتاج المام ۱۸۳۳، المهذب الرحل ۱۸۲۳، تخفة المحتاج التفاع ۱۸۲۳، القلوبي المرداء، شرح منتهی الإرادات ۲۲٬۵۳۳، المبدع ۲۵٬۰۳۵، المغنی ۱۲۵۴۰، المغنی
- (۱) المبسوط ۱۱/۱۱، نيز ديكھئے: الفتادی الهندىيە ۳۴۸/۳، قرة عيون الأخبار ۲۴۷/۲

مثل کے ساتھ ملادے ، تو اگر یہ تفاظت وسہولت کی غرض ہے ہو،
مالک بننے کے لئے نہ ہوتواس پرکوئی صغان نہ ہوگا ، اس لئے کہ ودیعت
رکھنے والا بھی اس حالت میں بھی ودیعت رکھتا ہے، کیونکہ بھی بھی
مودع کے لئے ہر ودیعت کو الگ الگ رکھنا دشوار ہوتا ہے، نیز اس
لئے کہ اگر وہ ودیعت پرزیادتی کرے اور اس کو کھالے پھر اس کا مثل
رکھ دے اور اس کے رکھنے کے بعد ودیعت ضائع ہوجائے تو اس پر
کچھ لازم نہ ہوگا، تو اس کو اس کے مثل کے ساتھ ملا دینا اس کے مثل
کے رکھ دینے کی طرح ہوگا، لہذا اگر ہلاک ہوجائے تو ضامن نہ
ہوگا (۱)۔

ب-مودع کا ود بعت کواس کے مالک کے مال کے ساتھ ملانا:

4 4 - حنابلہ میں سے صاحب المبدع نے '' الرعابیہ' سے قال کیا ہے کہا گرمودع زید کی ایک ودیعت کواس کی دوسری ودیعت کے ساتھ اس کی اجازت کے بغیر ملا دے اور دونوں میں امتیاز کرناممکن نہ ہوتو اس کے ضان کے بارے میں دواقوال ہیں (۲):

شافعیہ نے کہاہے: مودع اگرود بعت کواس کے مالک کے کسی دوسرے مال سے ملاد ہے تواس مسئلہ میں دوا قوال ہیں:

اول: وہ ضامن نہ ہوگا، اس کئے کہ سب تو اس کا ہے اور کبھی اس کوالگ رکھنے میں کوئی غرض بھی نہیں ہوتی ہے۔

دوم: اور بیاضح قول ہے کہ وہ ضامن ہوگا، اس لئے کہ وہ اس کی وجہ سے زیادتی کرنے والاہے، کیونکہ مالک اس پرراضی نہیں ہے

<sup>(</sup>۱) التاج والإكليل ۷۵ م ۵۳ مواہب الجليل ۲۵۲ مالزرقانی علی خلیل وحاشیة البنانی علیه ۲۷ ۱۱۰ المدونه ۱۷۵ م۱۱ اوراس کے بعد کے صفحات، الکافی لا بن عبد البررص ۴۰ م، القواندین الفقہ پیرم ۳۷ س

<sup>(</sup>۲) المدع٥ر٠٩٠\_

کہان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہو<sup>(۱)</sup>۔

ج-مودع کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا ودیعت کواپنے مال کے ساتھ ملادینا:

۲ ۲ - امام ابوحنیفہ اور حنابلہ نے کہا: اگر مودع کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی ودیعت کواپنے مال کے ساتھ یاکسی دوسرے کے مال کے ساتھ ملا دیتو ملانے والے پراس کا ضان واجب ہوگا، اس لئے کہ اس نے ضان واجب کرنے والا کام براہ راست کیا ہے، مودع پرضان نہ ہوگا، اس لئے کہ اس کی طرف سے حقیقة یا حکماً ملانا نہیں پایا گیا ہے۔ امام ابو یوسف وامام محمد بن الحن نے کہا: ودیعت کے مالک کو

امام ابو یوسف وامام محمد بن الحن نے کہا: ود بعت کے مالک کو اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو ملانے والے کا ضان لے گا اور اگر چاہے تو اپنے حصہ کے بقدر سامان ود بعت میں شریک ہوجائے گا اور وہ دونوں شریک ہول گے (۲)۔

د-مودع کے ممل کے بغیر ود بعث کا اس کے مال کے ساتھ ال جانا:

ے ۲۷ - فقہاء کا مذہب ہے کہ اگر مودع کے عمل کے بغیر ودیعت اس کے مال کے ساتھ مل جائے تواس پر ضان نہ ہوگا، اس لئے کہ ضان کو واجب کرنے والا کوئی عمل اس کی طرف سے نہیں ہے، نیز اس لئے کہ اگر اس کی طرف سے سے سی زیادتی یا کوتا ہی کے بغیر حقیقت میں ودیعت اگر اس کی طرف سے سی زیادتی یا کوتا ہی کے بغیر حقیقت میں ودیعت

امام ابوحنیفہ کے قول کی وجہ: جب اس نے دونوں کو ایسا ملا دیا

تلف ہوجائے تواس پر ضمان نہ ہوگا، تو دوسرے کے ساتھ اس کے اس جانے سے بدرجہ اولی واجب نہ ہوگا۔

بلکہ حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ودیعت کے مالک کے ساتھ شریک ہوجائے گا اور بیملک کی جبری شرکت ہوگی، ہر ایک اپنے حصہ کے بقدر شریک ہوگا، اس لئے کہ شریک کی حقیقت موجود ہے اور وہ دوملکیتوں کامل جانا ہے۔

حنابلہ نے کہا: اگر مودع کی کوتا ہی کے بغیر ودیعت دوسرے مال کے ساتھ مل جائے تو کوئی ضان نہ ہوگا، اگر پچھ حصہ ضائع ہوجائے توامام احمد کے کلام کے ظاہر کے مطابق بیمودع کے مال میں سے قرار دیا جائے گا۔

قاضی نے لکھا ہے کہ دونوں شریک ہوجائیں گے اور مجد نے کہا: اس قول کی بنا پر یہ بعیر نہیں ہے کہ ہلاک ہونے والا مال دونوں کے جھے کا ہو(۱)\_

۸ ۲ – کاسانی نے کہا:اگر دوآ دمی ود بعت رکھیں، ان میں سے ہر

ایک کا ایک ہزار درہم ہواور مودع دونوں مالوں کواس طرح ملادے

کہ امتیاز نہ ہوسکے ، توان دونوں کے لئے ان دراہم کو لینے کی کوئی راہ

نہ ہوگی اور مودع ان میں سے ہرایک کے لئے ایک ہزار درہم کا

ھ–مودع کا دوآ دمیوں کی دوودیعتوں کوملا دینا:

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۴/۱۹۱، المغنی ۲۵۹۹، الفتاوی البندیه ۳٬۹۹۳، البحر الرائق ۲۷۷۲، قرق عیون الأخیار ۲/۴۹۲، البدائع ۲/۲۱۳، ردالحتار ۴/۲۹۸، مجمع الأنبر ۲/۱۳۴، المبسوط ۱۱/۱۱، دررالحکام ۲۲۲۲\_

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب ٣ر ٨٠، تخفة المحتاج ٢/ ١٢٣، روضة الطالبين ٢/ ٣٣٦، المهذب المهرد المركمة

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۱۱۱، روالمحتار ۱۲ (۲۹۸، البحر الرائق ۲۲۲۷، الفتاوی الهندید هر ۱۲۲۳، الفتاوی الهندید هر ۱۲۲۳، فرق المجلة للأتای ۱۲۲۲، شرح المجلة للأتای ۱۲۲۲، کشاف القناع ۱۹۲۸، المغنی ۱۲۹۹، نیز دیکھئے: مرشد الحیر ان: ماده (۸۲۵)، مجلة العدلید: ماده (۸۲۵)۔

کہ امتیاز نہیں ہوسکتا ہے توان دونوں میں سے ہرایک کے لئے ملائے ہوئے سے فائدہ اٹھا ناممکن نہر ہا،لہذا مودع کا ملادینا،ان میں سے ہرایک کی ودیعت کوتلف کر دینا قراریائے گا،لہذا ضامن ہوگا۔

امام ابو یوسف و امام محمد نے کہا: ان دونوں کو اختیار ہوگا ، اگر چاہیں تو مخلوط کو نصف نصف تقسیم کرلیس اور اگر چاہیں تومودع سے دو ہزار ضان لیں۔

اسی طرح تمام کیلی ووزنی اشیاء میں اگران کو ہم جنس کے ساتھ اس طرح ملادیا جائے کہ امتیاز نہ ہو سکے تو یہی اختلاف ہوگا، جیسے گندم کوگندم ہے، جوکو جو سے یا تیل کوتیل سے ملادے۔

صاحبین کے قول کی وجہ: ودیعت بعینہ موجود ہے، کیکن خلط کی وجہ سے مالک اس تک رسائی سے عاجز ہے، لہذا اگر چاہیں تو موجود ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے آپس میں تقسیم کرلیں اور اگر چاہیں تو عاجز ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے ضمان لے لیں۔

بڑھوتری دوسرے کی ملکیت ہے، لہذا جو والا اس کامستحق نہ ہوگا<sup>(1)</sup>۔

#### و-ودبعت کے ساتھ سفر کرنا:

9 ما - اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگرود بعت
کاما لک مودع کواس کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دیتواس کے
ساتھ سفر کرنے کاحق ہوگا، پھراگروہ تلف ہوجائے تواس پرکوئی ضمان
نہ ہوگا، شافعیہ، مالکیہ و حنابلہ نے سفر میں ود بعت رکھنے کواور مودع
کے لئے اس کے ساتھ سفر کرنے کی ضمنی اجازت قرار دیا ہے، اس لئے
کہ ود بعت رکھنے والے کو ود بعت رکھتے وقت اس کا حال معلوم ہے،
اس سے دلالتہ سمجھا جائے گا کہ وہ اس پر راضی ہے (۲)۔

لیکن اگراس کواس کے ساتھ سفر کی اجازت نہ دے اور اس کے باوجودوہ اس کے ساتھ سفر کرتے واس کے ضان کے بارے میں فقہاء کے چار مختلف اقوال ہیں:

اول: امام ابوحنیفہ کا قول: مودع کے لئے ودیعت کے ساتھ سفر کرنا جائز ہوگا، اگر چہاس کے نقل وحمل میں خرچ ہو، اوراس میں اس پرکوئی ضان نہ ہوگا، اس لئے کہ حفاظت کرنے کا حکم مطلق ہے، لہذاوہ کسی جگہ اور کسی زمانہ کے ساتھ مقیر نہ ہوگا۔

صاحبین (امام ابویوسف وامام حمد) نے کہا: جس سامان کے نقل وحمل میں خرج نہ ہواس کے ساتھ وہ سفر کرسکتا ہے، لیکن جس کے نقل وحمل میں خرج ہواس کے ساتھ سفر کرنااس کے لئے جائز نہ ہوگا، اگر کرے گاتو ضامن ہوگا، اس لئے کہ خرج مالک پرلازم ہوگا، حالانکہ اس نے سفر کی اجازت نہیں دی ہے، یہاس صورت میں ہے کہ مالک نے اس کواس کے ساتھ سفر کرنے سے منع نہ کیا ہو، یااس کی حفاظت نے اس کواس کے ساتھ سفر کرنے سے منع نہ کیا ہو، یااس کی حفاظت

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲ ر ۲۱۳ \_

<sup>(</sup>۲) بدایة الجمنهد ۱۱/۲ ۴، شرح منتهی الإرادات ۴۵۴/۸ کفاییة الأخیار ۸/۲۳، روضة الطالبین ۴/۳۲۹، اُسنی المطالب ۳/۷۷\_

کے لئے کوئی جگہ متعین نہ کیا ہو، یا راستہ خوفناک ہوور نہ ضامن ہوگا،
بشرطیکہ اس کے لئے اس سے کوئی چارہ کار ہو، اس لئے کہ اس صورت
میں اس کی طرف سے زیادتی پائی جائے گی ، اور اگر سفر ضروری ہواور
اس سے اس کوکوئی چارہ کار نہ ہواور اس کے ساتھ سفر کرے تو اس پر
صفان واجب نہ ہوگا (۱)۔

دوم: ما لکیہ کا قول: بلا عذر مودع کا، ودیعت کے ساتھ سفر کرنا
الیی زیادتی ہے جس کی وجہ سے ضان واجب ہوگا<sup>(۲)</sup>، ابن شاس
نے کہا: کسی دوسرے امین کے پاس اس کو ودیعت رکھنے پر قدرت
کے باوجود اگر اس کے ساتھ سفر کرے گا تو ضامن ہوگا، اور اگر اس
سے عاجز ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ سفر کرے گا - جیسے مثلاً اگر
کسی گاؤں ودیہات میں ہو – توضامن نہ ہوگا<sup>(۳)</sup>۔

المدونہ میں ہے: میں کہتا ہوں: اگر کوئی شخص میرے پاس کوئی ودیعت رکھے اور مجھے کسی دوسرے شہر کا سفر پیش آ جائے اور مجھے اس ودیعت کے بارے میں اندیشہ ہوا ور میں اس کوساتھ رکھ لوں اور وہ ضائع ہوجائے تو کیا میں امام مالک کے قول کے مطابق ضامن ہوں گا؟ تو کہا: ہاں، میں نے کہا: میں اس کو کیا کروں؟ انہوں نے کہا: امام مالک کے قول کے مطابق تم اس کو ودیعت رکھو، اس کو ہانا مام مالک کے قول کے مطابق تم اس کو ودیعت رکھو، اس کو ہانا کہ کئے پیش نہ کرو(م)۔

مالکیہ نے اس پراس طرح استدلال کیا ہے کہ اگرود بعت شہر

میں رکھی جائے توسفر میں اس کی حفاظت نہیں کی جائے گی، اہذا اس کا ضامن ہوگا، جیسا کہ اگر اس کو الیک ویران جگہ میں رکھ دے کہ اس جیسی جگہ میں حفاظت کرنے کا عام طور پر روائ نہ ہو، نیز اس لئے کہ اس کے مالک نے اس کو صرف شہر میں اس کی حفاظت کرنے کی اجازت دی ہے اور اس سے نکا لئے کی اجازت اس کو نہیں دی ہے، اجازت دی ہوائر اس کو اجازت دے، جیسا کہ اگر اس کو این قبضہ میں اس کی حفاظت کی اجازت دے، دوسرے کے پاس اس کو ودیعت رکھنے کی اجازت نہ دی اور اس کو دوسرے کے پاس اس کو ودیعت رکھنے کی اجازت نہ دے تواگر وہ اس کو دوسرے کے پاس ودیعت رکھ دی تو زیادتی کی وجہ سے ضامن ہوگا، اس لئے کہ جس طرح اس کی حفاظت کرنے کی اجازت اس کو دی گئی تھی اس سے اس نے اس کو ذکال دیا ہے، تو اسی طرح اگر اس دی گئی تھی اس سے اس نے اس کو ذکال دیا ہے، تو اسی طرح اگر اس کے ساتھ سفر کرے گا تو ضامن ہوگا (۱)۔

سوم: شافعیہ کا قول: اگراس کے مالک یااس کے وکیل کو واپس کرنے پر قادر نہ ہوتو حاکم کے حوالہ کرنے پر قادر نہ ہوتو کسی امین کے حوالہ کرنے پر قادر ہو یا اگر حاکم کو دینے پر قادر نہ ہوتو کسی امین کے حوالہ کرنے پر قادر ہو اور اس کے باوجوداس کوساتھ لے کرسفر کرتے تو اس کا خامن ہوگا، بیاس لئے کہ ودیعت رکھنے والے کا مقصد بیہ ہے کہ اس کا مال شہر میں محفوظ رہے، اور جب چاہے وہ اس کو اس کے مالک کا بیہ سکے تو جب مودع اس کے ساتھ سفر کرے گا تو اس کے مالک کا بیہ مقصد فوت ہو جائے گا۔

نیزاس لئے کہ سفر کی حفاظت حضر کی حفاظت سے کم درجہ ہوتی ہے، اس کی وضاحت ہے کہ ددیعت رکھنے کا تقاضہ ہے کہ محفوظ مقام میں اس کی حفاظت کی جائے اور سفر خود حفاظت کے مقامات میں سے نہیں ہے، اس لئے کہ یا تو وہ غیر محفوظ ہوگا یا محفوظ تو ہوگا مگر وسہ نہ ہوگا۔ قابل بھر وسہ نہ ہوگا،لہذا بلاضر ورت ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲۰۹۱، البحر الرائق ۲۷۸۷، مجمع الأنبر ۳۳۹۸، درالمحتار ۱۲۸۳، البحوط ۱۱۱، ۱۲۲، قرة عيون الأخيار ۲۲ ۲۵۳ اوراس كه بعد كے صفحات، النفت في الفتاوي للسفدي ۷۲ ۵۷۹، الإشراف لابن المنذر ار ۲۲۳۔

<sup>(</sup>۲) التاج والإكليل ۵/ ۲۵۴، الزرقاني على خليل ۲/ ۱۱۵، كفاية الطالب الرباني و حاشية العدوي ۲/ ۲۵۴، المدونه ۱۵۵/۵۵۔

<sup>(</sup>٣) التاج والإكليل ٥ ر ٢٥٠\_

<sup>(4)</sup> المدونه ۱۲۵۷۱۵

<sup>(</sup>۱) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوباب ۲/۱/۲-

اگران میں سے کوئی نہ ہوجس کے پاس مودع اس کور کھ سکے تو محفوظ راستہ میں اس کے ساتھ سفر کرنا اس کے لئے جائز ہوگا، اگر تلف ہوجائے تواس پرضان نہ ہوگا، یہاس لئے ہے کہ عذر کے ہوتے ہوئے مودع اپنے مصالح سے الگ نہ ہوجائے اورلوگ ودیعت قبول کرنے سے نفرت نہ کرنے گئیں، اورا گراس حالت میں جل جانے یا لوٹ لئے جانے کا یا کوئی دوسرا اندیشہ ہوتو اس وقت اس کے ساتھ سفر کرنا اس پر واجب ہوگا، اس لئے کہ اس میں زیادہ احتیاط اور زیادہ خفاظت ہے (ا)۔

چہارم: حنابلہ کا قول: اگرسفر سے اس پر اندیشہ نہ ہویا اس کو چھوڑ کر جانے کے مقابلہ میں سفر میں وہ زیادہ محفوظ ہواور اس کے مالک نے اس کواس سے منع نہ کیا ہوتو اس کے مالک کے موجود رہنے کے باوجود اس کے ساتھ سفر کرنا اس کے لئے جائز ہوگا، اور اگر وہ ایسا کر ہے گا تو اس پر کوئی ضمان نہ ہوگا، خواہ اس کوسفر کی ضرورت ہویا نہ ہو، اس لئے کہ اس نے اس کو محفوظ جگہ کی طرف منتقل کیا ہے، لہذا اس کا ضامن نہ ہوگا، جیسے کہ اگر اس کوشہر میں منتقل کرے، نیز اس لئے کہ کا ضامن نہ ہوگا، جیسے کہ اگر اس کوشہر میں منتقل کرے، نیز اس لئے کہ اس نے اس کے ساتھ الیہ اسفر کیا ہے جس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، یہ اس کے مشابہ ہوجائے گا کہ اس کوکوئی ایسا آ دمی نہ ملے جس کے پاس اس کوچھوڑ سکے۔

لیکن اگراس کوچھوڑ کر جانے کے مقابلہ میں سفر میں زیادہ محفوظ نہ ہو، یادونوں امر برابر ہوں تواس کے ساتھ سفر کرنااس کے لئے جائز نہ ہوگا، اور اگر سفر کرے گاتو ضامن ہوگا، اسی طرح اگراس کا مالک اس کے ساتھ سفر کرنے سے اس کومنع کردیتو ضامن ہوگا،الا بیا کہ یہ کسی عذر کی وجہ سے ہو جیسے اہل شہر کا جلا وطن ہوجانا، یا کسی دشمن کا

حمله کردینا، یا آگ لگ جانا یا زبردست سیلاب کا آجانا وغیرہ توان حالات میں اگروہ اس کے ساتھ سفر کرے گا اور وہ تلف ہوجائے تو اس پرکوئی ضان نہ ہوگا ،اس لئے کہ بیضرورت کا موقع ہے بلکہ اگر اس حالت میں اس کو چھوڑ دے اور وہ تلف ہوجائے تو ضامن ہوگا کیونکہ اس نے بہتر صورت کو چھوڑ دیا ہے (۱)، اور یہی حنا بلہ کا مذہب ہے۔

ابن قدامہ نے کہا: میرے نزدیک قوی ہے ہے کہ اگر اس کے ماکب یا اس کے نائب کو واپس کرنے پر قدرت کے باوجود اس کی اجازت کے بغیراس کے ساتھ سفر کرے گا تو وہ کوتا ہی کرنے والا ہوگا اور اس پر ضان واجب ہوگا، اس لئے کہ اس صورت میں وہ اس کے ماکب واپسی کے امکان کوختم کردے گا، اور اس کوخطرہ میں مالک کے لئے واپسی کے امکان کوختم کردے گا، اور اس کوخطرہ میں ڈالے گا، مالک نے اس کوالیے طریقہ پررکھنے کی اجازت دی ہے کہ جس میں پیخطرہ نہ ہوتو اس کے مالک کے لئے واپس لینے کا امکان بھی ختم نہ ہوتو اس سے بید لازم نہیں آتا کہ اس کو اس طرح رکھنے کی اجازت ہوجس میں پیخطرہ موجود ہو، لیکن اگر اس کا مالک یا اس کا اجازت ہوجس میں پیخطرہ موجود ہو، لیکن اگر اس کا مالک یا اس کا وائن ہوگا، اس لئے کہ بیضرورت کا مقام ہے، لہذا اس کو اختیار ہوگا کے جو بہتر شمجھے کر ہے (۲)۔

#### ز-ود بعت سے تجارت کرنا:

• ۵ - ود بعت سے تجارت کرنا بعض ما لکیہ کے قول میں مکروہ ہے، اس کئے کہ بیژن سے تجاوز کرنا ہے، جس کی اجازت اس کے مالک نے نہیں دی ہے، خواہ ود بعت ، نقد اور مثلی ہو، یاسامان اور قیت والی

<sup>(</sup>۱) شرح منتهی الإرادات ۲ ر ۳۵۳، ۳۵۳، کشاف القناع ۴ ر ۱۹۳۳ اوراس کے بعد کے صفحات، نیز دیکھنے: المغنی ۱۲۱۹۔

<sup>(</sup>۲) المغنی ۱۹۱۹ ۱۹ اوراس کے بعد کے صفحات، نیز دیکھئے: المبدع ۲۳۸/۵

<sup>(</sup>۱) تخفۃ المحتاج ۷/۷-۱۱وراس کے بعد کے صفحات، القلیو کی وعمیرہ ۳/ ۱۸۲ اوراس کے بعد کے صفحات، اُسنی المطالب ۳/۷۷۔

چیزوں میں سے ہو، بعض مالکیہ نے دونوں قتم کے اموال میں اس کے حرام ہونے کورانح قرار دیا ہے، جبکہ بعض دوسرے حضرات نے تفصیل کی ہے اور عروض میں اس کو حرام اور نقد میں مکروہ قرار دیا ہے(۱)۔

اس بارے میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ودیعت کے مالک کی اجازت کے بغیراس سے تجارت کرنا زیادتی کرنا شار کیاجائے گا اور اس کی وجہ سے مودع پر ضان واجب ہوگا<sup>(۲)</sup>، اگرچہ اس بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے کہ مودع کی تجارت سے ہونے والے نفع کامستی کون ہوگا؟ اس میں یا نجے اقوال ہیں:

اول: نفع ودیعت کے مالک کا ہوگا ،اس لئے کہ وہ اس کی ملکیت کی بڑھوتری ہے، اس لئے مشہوراصل و قاعدہ ہے کہ نفع اصل ملکیت کی بڑھوتری ہے، اس لئے مشہوراصل و قاعدہ ہے کہ نفع اصل مال کے تابع ہوتا ہے، لہذا جواصل مال کا مالک ہوگا، وہی اس نفع کا بھی مالک ہوگا، یہ حضرت ابن عمر ان کے مولی نافع اور ابو قلابہ سے منقول ہے، اس کے قائل اسحاق اور ایک روایت کے مطابق امام احمد ہیں (۳)۔

دوم: وہ بیت المال کا ہوگا، یہ عطاسے منقول ہے، ایک روایت کے مطابق امام احمداسی کے قائل ہیں <sup>(۴)</sup>۔

سوم: اس كوصد قه كرنا واجب موگا، بيامام ابوصنيفه، محمد بن الحن،

شعبی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا قول ہے (۱)، اس کے بارے میں ان کی دلیل ہے ہے کہ خبیث سبب سے حاصل ہونے والے نفع کاراستہاں کوصد قہ کرناہے، سرخسی نے کہاہے: اوراس لئے كەمودع بىچ كےوقت خرىداركو بتائے گا كەاس نے اپنى ملكيت اوراپنا حق فروخت کردیا ہے، حالانکہ وہ اس میں جھوٹا ہے، تجارت میں حبوٹ اختیار کرنا صدقہ کو واجب کرتا ہے، اس کی دلیل حضرت قیس بن الى غرزه كنانى كى حديث ہے: انہوں نے كہا: "كنا نبتاع الأوساق بالمدينة، وكنا نسمى السماسرة، قال: فأتانا رسول الله عَلَيْهُم، وسمانا باسم هو أحسن مما كنا نسمى به أنفسنا فقال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة "(٢)(مم لوگ مرينه ك بازاروں میں خرید وفروخت کرتے تھے، اور ہم لوگ اپنے کوسمسار کہتے تھے، انہوں نے کہا: ہمارے یاس اللہ کے رسول ایک تشریف لائے، ہم نے جواپنانیا نام رکھاتھا آ پیالیہ نے ہمارا نام اس سے بهتر رکھا، اور فر مایا: اے تجار کی جماعت! خرید وفروخت میں کچھ لغو باتیں اور قتم ہوہی جاتی ہیں لہذا صدقہ کے ذریعہ ان کو دور کرو)، چنانچہ ہم نے زائد کے صدقہ کو واجب کر کے اس حدیث برعمل کیا(۳)\_

چہارم: نفع مودع کا ہوگا،اس لئے کہوہ اس کے مل اوراس کی محنت کا پھل ہے،اوروہ اپنے ضمان کی وجہ سے اس کامستحق ہوگا،اس

<sup>(</sup>۱) کفایة الطالب الربانی ۲۵۵، مواهب الجلیل ۲۵۵، م

<sup>(</sup>۲) الإشراف لابن المنذر الـ۲۵۷، بداية الجبتهد ۳۱۲/۲، التفريع لابن الجلاب۲ ۲/۱۷۲،ميارة على العاصمية ۱۸۹/۲

<sup>(</sup>۳) مخضر الفتاوى المصرية لابن تيمير ٣٥٩ الاختيارات الفقهيد من فناوى ابن تيميد رص١٣٥ الإشراف لابن الفقهيد رص١٨٠ الإشراف لابن المنذر ار٢٥٤ ، بداية المجتبد ٢١/٢ اس

<sup>(</sup>۴) مجموع فتاوی این تیمییه ۳۷۰ ۱۳۰ مختصر الفتاوی المصر بیرص ۳۷۹، الإشراف لابن المنذر ال ۲۵۷۔

<sup>(</sup>۱) مجمع الأنهر والدر لمنتى ۴۳۲/۲ المبسوط ۱۱۲/۱۱، مختصر الفتاوى المصرية رص ۴۷۹، الاختيارات الفقهية رص ۱۳۷۵، بداية المجتبد ۲۲۲۱۳، الفقهية رص ۱۳۵۷. الفقهية رص ۴۵۸، الإشراف لا بن المنذر ار ۲۵۷.

<sup>(</sup>۲) حدیث قیس بن الی غزرہ: "کنا نبتاع الأوساق....." کی روایت احمد (۲۸ طبع المیمنیه) اور حاکم (۵/۲ طبع دائرة المعارف العثمانیه) نے کی ہے، اور الفاظ احمد کے ہیں، حاکم نے اس کوشیح قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) المبسوط ۱۱۱۲ ۱۱۱<sub>-</sub>

لئے کہ ودیعت کا ضان ، اس کی طرف سے اس سے تجارت کرنے کے وقت سے ہوگا ، نیز اس لئے کہ اس کا حال غاصب سے زیادہ برانہ ہوگا ، اس اعتبار سے کہ اگر غاصب ، غصب کردہ مال سے تجارت کرے اور نفع کمائے تو وہ اس کا ہوگا تو اگر نفع غاصب کو ہوسکتا ہے تو مودع کو بدرجہ اولی ہوگا ، نیز اس لئے کہ ودیعت رکھنے والے نے اضافہ و نفع حاصل کرنے کی غرض سے اس کو مال نہیں دیا ہے ، اس کا مقصد محض اس کے لئے ودیعت کی حفاظت کرنا ہے ، لہذا اس کو اصل مال ملے گا نفع نہیں ملے گا۔

یہ قاضی شری حسن بھری، عطاء بن ابی رباح، شعبی، کی انساری اور ربیعہ سے منقول ہے، اسی کے قائل امام مالک، توری، لیث، امام ابویوسف اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بھی ہیں(ا)۔

البتہ امام ابو یوسف کے علاوہ دوسر نقہاء نے اس کے لئے نفع کے استحقاق میں یہ قیدلگائی ہے کہ وہ ود یعت کے مالک کو ود یعت لوٹادے، یااس کا صغان ادا کردے، چنا نچہانہوں نے کہا: اس لئے کہ نفع اس وقت حلال وطیب ہوگا جبکہ ضان ادا کردے یا ود یعت کے سامان کو سپر دکردے، یعنی اس کوفر وخت کرنے کے بعد پھراس کو خرید لے اور اسے اس کے مالک کے حوالہ کردے۔

بعض متاخرین ما لکیہ نے کہا ہے: اس کے لئے نفع اس وقت پاک ہوگا جبکہ راس المال مکمل اس کے حوالہ کردے، اگر اس کو واپس

(۱) مجمع الأنبر والدر المنقى ۲/۳۲۱ميارة على العاصمية ۲/۱۸۹ كفاية الطالب الربانى و حاشية العدوى ۲۵۵/۱، مواجب الجليل ۲۵۵/۵، بداية المجتبد ۲/۳۱۱ القوانين الفقهيه رص ۳۸۰، التاج والإكليل ۲۵۵، ۲۵۵، محموع فقاوى ابن تيميه ۳۷۰، النام الفتاوى المصرية رص ۳۵۹، الاختيارات الفقهيه من فقاوى ابن تيميه سرص ۱۳۵، الإشراف لابن المنذر ار ۲۵۷۔

نہ کرے تواس کے لئے نفع کم وہیش کچھ بھی حلال نہ ہوگا،ایسا ہی ابو مجمہ عبداللہ بن ابی زیدنے النوادر میں لکھاہے (۱)۔

پنجم: نفع، مودع اور مالک دونوں کے درمیان ماہرین کی رائے کے مطابق دونوں کے نفع مودع اور مالک دونوں کے درمیان ماہرین کی طرح آپس میں تقسیم کرلیں گے، بیدامام احمد سے ایک روایت ہے، ابن تیمیہ نے کہا: یہی اصح قول ہے اور اگر کسی کا حکم حضرت عمر بن الخطاب تیمیہ نے کہا: یہی اصح قول ہے اور اگر کسی کا حکم حضرت عمر بن الخطاب نے دیا ہے، اللا یہ کہ اس سے تجارت کسی زیادتی کی بنیاد پر نہ ہو جیسے یہ اعتقادر کھے کہ یہ اس کا مال ہے، پھر ظاہر ہوکہ دوسرے کا مال ہے تو یہاں بلا شہدونوں آپس میں نفع کو قسیم کرلیں گے (۲)۔

### ح-ود بعت كوبطور قرض لينا:

ا 2 - اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مودع اگر ودیعت کو بطور قرض لیتا ہے تو ایسا کرنا ہر حال میں اس کواس کے ذمہ میں قابل صفان بنادے گا،البتہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیراس میں سے اس کے قرض لینے کے جواز میں فقہاء کا اختلاف ہے:

ما لکیہ نے اس مسلد میں تفصیل کرتے ہوئے کہا ہے: اگر فقیر ہو تواس کے لئے ودیعت کوبطور قرض لینا حرام ہوگا،خواہ وہ قیمت والی شی میں سے ہو،اس لئے کہاس کے فقیر ہونے کئی شی نظر ادائیگی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مالک کو ضرر کہنچے گا۔

لیکن اگر وہ خوش حال ہوتو دیکھاجائے گا: اگر ودیعت کوئی قیمت والاسامان ہوتواس کوقرض لینامودع پرحرام ہوگا، زرقانی نے کہا ہے: اس لئے کہاس کامثل اس کے عین کی طرح نہ ہوگا، کیونکہ اس

<sup>(</sup>۱) میارة وحاشیة الحن بن رحال ۱۸۹۲، مجمع الأنهر ۲/۲ ۳۴-

<sup>(</sup>۲) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيميدرص ۷۹، مجموع الفتاوى ابن تيميه ۲۰ ۱۳۰۰ الموطأ ۲۸ ک۸۷ -

کے الگ الگ افراد سے اغراض الگ الگ ہوتے ہیں ہو یہ فضولی کی بھے وشراء کی طرح ہوجائے گا کہ وہ دوسرے کی ملکیت میں ایسا تصرف کرنا ہے کہ جس میں مالک کے راضی نہ ہونے کا غالب گمان ہے (۱)۔

اوراگرود بعت نقد ہوتو بیکروہ ہوگا،اس لئے کہاس کامثل اس کی عین کی طرح ہے،تواس میں ہونے والاتصرف نہ ہونے کے درجہ میں ہوگا، یا وہ ایسا تصرف ہے کہ غالب گمان ہے کہاس کا مالک اس کا انکار نہیں کرے گا،اور چونکہ بیخوداپنی ذات میں مقصود نہیں ہوتا اس لئے یہ قیمت والی شی سے ہلکا ہوگا، نقد کو قرض لینے کی کراہت اس وقت ہے جبکہ مالک نے اس کے لئے اس کومباح قرار نہ دیا، یا اس سے منع نہ کیا ہو یعنی وہ ناواقف ہو، ورنہ پہلی صورت میں مباح اور دوسری صورت میں ممنوع ہوگا(۲)۔

اگراس کے پاس اتنامال ہوکہ جس سے ادائیگی ہوسکے اور قرض لینے پر گواہ بنالے توبعض مالکیہ نے اس کوجائز قرار دیا ہے، جواز کی وجہ: دنا نیرو درا ہم متعین نہیں ہوتے ہیں، لہذا جب مودع اس کا مثل لوٹا دیتا ہے تو گو یا اس سے مودع کے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے مالک کا کوئی نقصان نہ ہوگا، جبکہ اصل و دیعت کے باقی رہنے کے حال میں اس کوحق ہے کہ اس کا مثل لوٹا دے اور اصل کوروک لے، نیز اس لئے کہ مالک نے قدرت کے باوجود اس سے فائدہ اٹھانے کو چھوڑ دیا ہے تو مودع کے لئے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہوگا اور بیا ایسا ہی ہوگا جیسے کہ وہ اس کی دیوار کے سابیہ اور چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھائے۔

اگرود لیت دوسری قشم کی مثلیات میں سے ہو، تواگرالی ہوکہ اس میں اختلاف بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کا واقعی مثل حاصل نہیں (۱) الزرقانی علی ظیل ۲۸ ۱۱۵۔

(۲) الزرقانی علی خلیل ۲ / ۱۱۵\_

ہوتا ہے تو قیمت والی اشیاء کی طرح اس کا قرض لینا حرام ہوگا، ورنہ دراہم ودنا نیر کی طرح اس کا قرض لینا جائز ہوگا، مدونہ کا ظاہر یہی ہے، باجی نے کہا: میر سے نز دیک اظہریہ ہے کہ ممنوع ہوگا، اور نخی نے جواز کے بارے میں اختلاف پر تیمرہ کرتے ہوئے کہا: میر کی رائے یہ ہے کہ ودیعت رکھنے والے (مالک) کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے بارے میں معلوم ہوکہ وہ اپنے اور مودع کے درمیان اس کونا لینند نہیں کرے گایا وہ تنی مزاج ہوتو جائز ہوگا، اور اگر یہ معلوم ہوکہ نالینند کر کے گاتو جائز نہ ہوگا۔

اس بنیاد پرابن الحاجب نے کہا: اگرالی ڈی کوقرض لےجس کا قرض لینا حرام نہیں ہے، پھراس کی جگہ پراس کا مثل رکھ دے اور وہ تلف ہوجائے تومشہور قول کے مطابق وہ بری ہوجائے گا، اور مدونہ میں ہے: اگر کوئی شخص کسی کے پاس دراہم یا کیلی یا وزنی چیز ودیعت رکھے اور مودع اس کوقرض کے طور پر لے لے، پھراس کا مثل اس کی جگہ واپس کردے تو واپس رکھ دینے کے بعد اس پر کوئی ضمان نہ ہوگا (۱)۔

ال مسئله میں امام شافعی نے کہا: جس نقد کواس کی جگه پرواپس رکھاہے اگر وہ اس کے دینار و دراہم سے متاز ہواور کل دینار ضائع ہوجائیں تو جتنا قرض لیا ہے صرف اس کا ضامن ہوگا، اور اگر لئے ہوئے کہ بدلہ میں جس کور کھا ہے وہ متاز نہ ہوا ور معلوم نہ ہوسکے اور تمام دینار تلف ہوجائیں توکل کا ضامن ہوگا (۲)۔

ابن تیمیہ نے کہا: اگر مودع کو معلوم ہواوراس کا دل مطمئن ہو کہ ودیعت کا مالک اس پر راضی رہے گا تواس میں کوئی حرج نہ ہوگا، اور آپ کو صرف اس شخص کے بارے میں معلوم ہوسکتا ہے جس کو آپ

<sup>(</sup>۱) التاج والإكليل ومواهب الجليل ۲۵٬۲۵۵٬۲۵۳، الزرقاني على ظيل ۲۱۵۱، المدونه ۲۵/۱۵۹،۱۵۹، القوانين الفقه پيه رص ۲۵۳

<sup>(</sup>۲) الأملشافعي ١٣٠٣\_

پوری طرح آ زمالیں،اوراس کے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے، آپ اس کو جان لیس، اور اگر اس میں شک وشبہ ہوتو قرض لینا جائز نہ ہوگا(۱)۔

### ط-ود بعت كواستعال كرنا:

27 – مودع کا ود بعت کو استعال کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا، جیسے سواری پر سوار ہونا اور کپڑے کو پہننا وغیرہ یا تو اس کے مالک کی اجازت سے ہوگا یااس کی اجازت کے بغیر ہوگا، اگر مودع اس کو اس کی اجازت سے استعال کرے تو اس کے اس عمل کے جائز اور مشروع ہونے میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے (۲)۔

الدین مودع ہوتے میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے (۲)۔
الدین مودع ہوجی استعال کی اجازت سے خصوصت سے سے اس

البنة مودع كوجس استعال كى اجازت ہے،خصوصیت سے اس صورت میں اس پر ضمان کے بارے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال ہیں:

اول-حنفیہ کا قول: جس طرح استعال کی اجازت دی گئی ہو
اس طرح ودیعت کے استعال کرنے سے مودع پر کوئی ضان واجب
نہ ہوگا، اس لئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اجازت کی وجہ سے زیادتی ختم
ہوجاتی ہے، اور استعال کرنے کی اجازت دینا، عقد ودیعت کو فاسد
کرنے والانہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز صرف اس سے فاسد ہوتی ہے جو
اس کے منافی ہو، اور استعال کرنا ودیعت رکھنے کے منافع نہیں ہے،
اس کے منافی ہو، اور استعال کرنا ودیعت رکھنے کے منافع نہیں ہے،
اس کے کہ کئی چیز کو استعال کرتے ہوئے اس کی حفاظت کا
صمح ہے کہ کئی چیز کو استعال کرتے ہوئے اس کی حفاظت کا
صمح دیا جائے۔

المجلۃ العدلیہ کی دفعہ (۷۹۲) میں ہے: جیسے مودع کے لئے یہ درست ہے کہ ودیعت کے مالک کی اجازت سے اس کو استعال

کرے،اسی طرح میکھی اس کے لئے جائز ہے کہ اس کو کراہی، عاریت یار بن کے طور پر دے(۱)۔

دوم-شافعیہ کا قول: مودع کواس کے استعال کی اجازت دینا عقد ودیعت کو فاسد کردے گا،اس لئے کہ بیالیی شرط ہے جوعقد کے تقاضا کے خلاف ہے، لہذا اس کو فاسد کردے گی، پھراس کے بعد دیکھاجائے گا،اگر وہ اس کو استعال کرے گا تو بیہ فاسد عاریت قرار پائے گی(۲)،اورضان کے بارے میں فاسد عاریت کو صحیح عاریت کا محکم دیتے ہوئے سامان ودیعت اس کے قبضہ میں قابل ضان ہوگا، اور اگر اس کو استعال نہ کرے گا تو ضان کے نہ ہونے میں فاسد ودیعت کے ساتھ کھی قرار دیں گے، اور وہ امانت باقی ودیعت کے ساتھ کی قرار دیں گے، اور وہ امانت باقی رہے گی،اس لئے کہ ضان کے ہونے یا نہ ہونے میں فاسد معاملات کے معاملات کی طرح ہوتے ہیں (۳)۔

سوم-حنابلہ کا قول: اگر مالک مودع کو ودیعت کے استعال کی اجازت دے دے اور وہ اس کو اجازت کے مطابق استعال کرتو وہ قابل ضان عاریت ہوجائے گی، جیسے رہن میں اگر اس کا مالک مرتبن کو اس کے استعال کی اجازت دے دے اور اگر وہ اس کو استعال نہ کرتے تو وہ امانت رہے گی، اس لئے کہ فائدہ اٹھانا مقصود نہیں ہے، اور یہ پایا بھی نہیں گیا ہے، لہذا جو مقصود ہے یعنی حفاظت کرنااس کوغلبہ دینا واجب ہوگا، لہذا وہ ودیعت باقی رہے گی (۴)۔

کرنااس کوغلبہ دینا واجب ہوگا، لہذا وہ ودیعت باقی رہے گی (۴)۔
لیکن اگر مودع، ودیعت کواس کے مالک کی اجازت کے بغیر

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیه ۲۰ سر ۳۹۴ ـ

<sup>(</sup>۱) البدائع ۲/۱۱، قرة عيون الأخيار ۲/۲۳۳، المبسوط ۱۱/۱۱۱، مجمع الأنهر ۲/۲۲سـ

<sup>(</sup>۲) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ١٠٥/١-

<sup>(</sup>٣) حاشية القليو بي على شرح المنهاج ١٨١٠، تخفة المحتاج و حاشية الشرواني ١٠٥٠ه- عاشية الرملي على أسنى المطالب ٢٦/٣-

<sup>(</sup>۴) کشاف القناع ۱۲۷۔

استعال کرے تو اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس کا بیمل کرنا ایسی زیاد تی ہے جس سے اس کا ضان واجب ہوگا <sup>(۱)</sup>۔

شافعیہ وحنابلہ نے اس حالت میں اس کوقا بل صفان کہنے میں سے
قیدلگائی ہے کہ اس کا ودیعت کو استعال کرنا، قابل صفان خیانت کے
طور پر ہو، کیکن اگر اس میں اس کوکوئی عذر ہو، مثلاً ودیعت کے طور پر
کھے ہوئے کپڑے کو اس سے کیڑوں کو دور کرنے کے لئے پہن
لے، یا جانور کو چارہ کھلانے یا پانی پلانے کے لئے اس پر سوار ہو، اور وہ
سوار ہوئے بغیر قابو میں نہ آتا ہو، تو اس کی وجہ سے اس پر صفان نہ
ہوگا، اس لئے کہ عرف میں اس کی اجازت ہوتی ہے، چہائیکہ وہ اس
میں احسان کرنے والا ہوگا اور احسان کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں
ہوتی ہے (۲)۔

اسی طرح ما لکیہ نے اس کو قابل صفان کہنے میں یہ قیدلگائی ہے کہ اس سے اس کا فائدہ اٹھا نااس طرح ہو جو عادۃ اس کو نقصان پہنچا تا ہواور وہ ضائع ہوجائے ،لیکن اگر اس سے اس طرح فائدہ اٹھائے جس سے عادۃ وہ اس کو نقصان نہیں ہوتا ہے،لیکن کسی آسانی آفت یا کسی دوسری وجہ سے ہلاک ہوجائے تو اس پر صفان واجب نہ ہوگا،اور اگر دونوں امر برابر ہوں یا حال معلوم نہ ہوتو اظہر میہ ہے کہ ضان واجب ہوگا اگر دونوں امر برابر ہوں یا حال معلوم نہ ہوتو اظہر میہ ہے کہ ضان واجب ہوگا اگر دونوں امر برابر ہوں یا حال معلوم نہ ہوتو اظہر میہ ہے کہ ضان

مالکیہ وشافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر اس کے مالک کی

- (۱) البدائع ۱۲۱۱، لبحرالرائق ۲۷ ۲۷، العقو دالدريه ۱۸۷۷، أسنى المطالب سر۹۵، روضة الطالبين ۲۱ ۴۳ ۳۳، القلو في وعيرة ۱۸۵۳، الإشراف لا بن المنذر ار ۲۵۲، كفاية الطالب الربانی ۲۲ ۲۵۴، مواجب الجليل والتاج والإكليل ۲۵۴، كشاف القناع ۱۹۵۳، شرح منتهی الإرادات ۲۷۴۵،
- (۲) أسنى المطالب ۱۲/۵، روضة الطالبين ۷ر ۱۳۳۴، تخفة المحتاج ۱۲۲/۵ شرح نتتي الإرادات ۲/ ۴۵۴، كشاف القناع ۱۹۷/ ۱۹۷
  - (۳) شرح الزرقانی علی ظلیل ۲ ر ۱۱۵\_

اجازت کے بغیراس سے فائدہ اٹھائے گاتواتی مدت تک کہ جب تک زیادتی کے بعداس کے قبضہ میں رہے،اس کے مالک کے لئے اس پر اس کی اجرت مثل واجب ہوگی،اس لئے کہاس کی وجہ سے امانت ختم ہوجائے گی۔

اس حالت میں مالک کے لئے اجرت کے واجب ہونے میں مالکیہ نے بیقیدلگائی ہے کہ اس جیسا آدمی اجرت لیتا ہو ورنہ واجب نہ ہوگا(ا)۔

شافعیہ وحنابلہ نے کہا: ودیعت کو استعال کر کے اور اس سے فائدہ اٹھا کر اس پرمودع کی زیادتی کی وجہ سے ودیعت کا معاملہ باطل ہوجائے گا اور فوراً اسے اس کے مالک کولوٹادینا واجب ہوگا، اس کئے کہ اس کا قبضہ غاصب کی طرح زیادتی والا ہے (۲)۔

اورا گرمودع ودیعت پراپنی زیادتی کوختم کردے، بایں طور کہ کپڑا پہننا یا جانور پر سوار ہونا حجوڑ دے اور سالم حالت میں اس کو اپنے قبضہ میں کرلے اور اس کے مالک کے لئے اس کی حفاظت کرنے لگے تو باہمی موافقت کی وجہ سے اس کا ضمان ختم ہوجائے گایا نہیں؟ اس کے بارے میں فقہاء کے دوختف اقوال ہیں:

اول- حفیہ و مالکیہ کا قول: ضمان کا سبب ختم ہوجانے کی وجہ سے ضمان ختم ہوجائے گا (۳) ، عینی نے کہا: اس لئے کہ ضمان موجودہ ضرر کو دفع کرنے کے لئے واجب ہے اور باہمی موافقت کی طرف لوٹ آنے کی وجہ سے ضرر دور ہوگیا (۴)۔

- (۱) تخفة المحتاج ۲/۱۲۱، أسني المطالب ۱۲/۸، مواہب الجليل ۵/۲۵۳، ۲۷، الزرقانی علی خلیل ۲/۱۱۵۔
- (۲) أسنى المطالب و حاشية الرملى ۱۲۷۳، تخفة المحتاج وحاشية العبادى عليه ۱۰۲/۱۹۵٬۹۵۸ شرح منتبى الإرادات ۲۷/۵۴٬۸۵۲ شاف القناع ۱۹۲٬۱۹۵/۱۹۲۰
- (٣) مجمع الأنهر والدر لهنتى ٣٣١/٢، روالمحتار ٣٩٨/٨، التاج والإكليل ٢/٢٥٣، الزرقاني على ظيل ١١٥/١\_
  - (٩) قرة عيون الأخيار ٢٨٩٧\_

ابن نجیم نے کہا: اس کئے کہ اس کو ہروت حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اگر کسی وقت اس کی خلاف ورزی کی ، پھراپنے حال پر آگیا توجس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ اس میں لگ گیا، جیسے اگر اس کو ایک ماہ تک حفاظت کے لئے اجرت پرر کھے، پھروہ کسی وقت حفاظت کرنا چھوڑ دے پھر باقی وقت میں حفاظت کرتے تو اس کی بقدرا جرت کا مستحق ہوگا (۱)، مجمع الأنہر میں ہے: نیز اس لئے کہ کوئی شی صرف کا مستحق ہوگا (۱)، مجمع الأنہر میں ہے: نیز اس لئے کہ کوئی شی صرف کے منافی کی وجہ سے باطل ہوتی ہے، اور استعمال کرنا ودیعت رکھنے کے منافی نہیں ہے، اس وجہ سے ابتداء میں استعمال کے ساتھ حفاظت کرنے کا حکم دینا صحیح ہے، لہذا جب بیز ائل ہوجائے گا تو عقد کا حکم کے ساتھ حفاظت کرنے کا حکم دینا صحیح ہے، لہذا جب بیز ائل ہوجائے گا تو عقد کا حکم

البحرالرائق میں ظہیریہ سے منقول ہے: ضمان اس سے زائل ہوجائے گا، بشرطیکہ دوبارہ زیادتی کرنے کا عزم نہ ہو، یہاں تک کہ اگرود بعت کا کپڑارات کوا تارد ہاوراس کاارادہ ہوکہ دن میں اس کو پہنے گا پھررات کوہ چوری ہوجائے توضمان سے بری نہ ہوگا (۳)۔

دوم-شافعیہ، حنابلہ اور زفر کا قول: وہ یہ کہ ضان سے بری نہ ہوسکے گا، اس لئے کہ ود بعت کا حکم امین بنانا ہے اور وہ زیادتی کی وجہ سے ختم ہوگیا، لہذا نئے سبب کے بغیر وہ نہیں لوٹے گا اور نیا سبب موجو ذہیں ہے، لہذا وہ ضان سے بری نہ ہوگا (۴)۔

## ی - ود بعت کوخرچ کرنا:

۵۳ – اس بارے میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ

- (۱) البحرالرائق ۲۷۷۷\_
  - (٢) مجمع الأنبر ١/١٣٣\_
- (۳) البحرالرائق ۲۷۷۷،قرة عيون الأخبار ار ۲۴۹،ردالمختار ۴۹۸،۸ (۳)
- (۴) الأم ۱۷۰۶، أسنى المطالب ۱۸۰۸، روضة الطالبين ۲۸ ۱۳۳۵، تخفة المختاج المسال ا

مودع کاود بعت کوخرج کردینااس کے ضمان کا موجب ہے،اس لئے کہاس نے ود بعت پرزیادتی کی ہے،اوراس کے اصل کوفوت کردیا ہے اوراپی مصلحت اوراپی ذاتی نفع کے لئے حکماً اس کے مالک کے حق میں اس کوتلف کردیا ہے، مجلة الاحکام العدلید فعہ (۷۸۷) میں اس کی صراحت ہے کہ اگر مودع ود بعت کی رقم اپنے ذاتی کام میں خرچ کردے یاس کوضائع کرد ہے وو وہ اس کا ضامن ہوگا۔

لیکن اگرود بعت کوالیے نفع کے لئے خرچ کرے، جس کا تعلق اس کے ما لک سے ہو، مثلاً یہ کہ ود بعت کا ما لک غائب ہوا ورحا کم اس کے پاس بطور ود بعت رکھی ہوئی رقم میں سے یا اس کے پاس بطور ود بعت رکھی ہوئی رقم میں سے یا اس کے پاس بطور ود بعت رکھے ہوئے کھانے و کپڑے میں سے اس کی بیوی کے لئے یا اس کے جس رشتہ دار کا نفقہ اس پر لازم ہواس کے لئے نفقہ مقرر کردے اور مودع اس مقررہ نفقہ کوان لوگوں پرود بعت میں سے خرچ کر حے اس مقررہ نفقہ کوان لوگوں پرود بعت میں سے خرچ کر حے اس کی ماجازت کے بغیراس کوان پرخرچ کر کے اتواس برخلاف اگر حاکم کی اجازت کے بغیراس کوان پرخرچ کر ے گا تواس برخلاف اگر حاکم کی اجازت کے بغیراس کوان پرخرچ کر کے اتواس برخلاف اگر حاکم کی اجازت کے بغیراس کوان پرخرچ کر کے مال میں ولایت برخلاف اگر حاکم کی اجازت کے بغیرات کے دوسرے کے مال میں ولایت اوراس کی طرف سے نیابت کے بغیرات کے ایک دوسری چیز حف ظت کرنے میں ود بعت رکھنے والے کا نائب ہے، اس لئے کہ مودع میں اس کا نائب ہے، کسی دوسری چیز میں اس کا نائب نہیں ہے (۱)۔

اوراگرود بعت کوخرج کردے، پھراس کامثل اس کی جگہوا پس رکھدے تواس کوضامن قراردینے میں فقہاء کااختلاف ہے: حنفیہ نے کہا: اگر بعینہ اس کووا پس کردی تو ضامن نہ ہوگا اور اگراس کامثل واپس کرے توضامن ہوگا۔

امام مالك نے كہا: ضمان اس سے ساقط ہوجائے گا، اس كئے

<sup>(</sup>۱) النتف في الفتاوي للسغدى ٢/ ٥٨١،٥٧٩، دررالحكام ٢٨١/٢، شرح المجلة للأتاس سر ٢٨٨، مجلة العدلية: ماده (٩٩٧)\_

کہ ضان خرچ کرنے کی وجہ سے اس پر لازم ہے اور جب لوٹادیے کی وجہ سے وہ زائل ہوجائے گا تو ضان کا ختم ہوجانا بھی واجب ہوگا، اس لئے کہ اس کو واجب کرنے والاسب ہی نہیں رہا۔

امام شافعی نے کہا: دونوں ہی صورتوں میں ضامن ہوگا (۱)۔

ام ۵ اگر ودیعت کے دراہم کوخرچ کرنے کے لئے نکالے، پھراس کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دے اس کوخرچ نہ کرے تو شا فعیہ وحنابلہ نے کہا: اس کا ضامن ہوگا، اس لئے کہ اس مقصد کے لئے نکالنا، خیانت اور زیادتی ہے، لہذا ودیعت باطل ہوجائے گی اور دوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنے کی وجہ سے ضامن ہوگا اور امین بناناختم ہوجائے گا تو ضان ثابت ہوجائے گا اور دوبارہ امین بنائے بغیر ضان اس سے خم نہ ہوگا۔

حنفیہ وامام مالک نے کہا: واپس کرنے کی وجہ سے ضان اس سے ساقط ہوجائے گا،اس لئے کہا گرچہ نکا لئے کی وجہ سے وہ ضامن ہوجائے گا،لین ودیعت کواس کی جگہ پرواپس رکھ دینے کی وجہ سے وہ باہمی موافقت کی طرف لوٹ آئے گا اور ضان سے بری ہوجائے گا(۲)۔

اوراگرود بعت نقود ہوں یا کوئی مثلی چیز ہوجس میں ہے بعض کو الگ کردیئے سے اس کو نقصان نہیں ہوتا ہے، اور ودلیج اس میں سے بعض کو خرچ کردے، پھر باقی ماندہ ہلاک ہوجائے تو حنفیہ، مالکیہ وحنابلہ نے صراحت کی ہے کہ بعض کوکل پر قیاس کرتے ہوئے جوخرچ

کیا ہے اس کے بقدر ضامن ہوگا، باقی کا ضامن نہ ہوگا، اس لئے کہ
اس کی طرف سے صرف اتنی مقدار کو تلف کرنا پایا گیا جوخر چ کیا ہے،
اور ضان صرف خیانت کے بقدر واجب ہوتا ہے اور اس نے بعض میں خیانت کی ہے، اور بعض میں نہیں کی ہے، نیز اس لئے کہ باقی میں وہ ما لک کے لئے حفاظت کرنے والا ہے اور اس نے جوخر چ کیا ہے،
اس کی وجہ سے باقی ماندہ عیب دار نہیں ہوا ہے، تو یہ ایساہی ہوگا کہ جیسے اس کی وجہ سے باقی ماندہ عیب دار نہیں ہوا ہے، تو یہ ایساہی ہوگا کہ جیسے اس کے پاس دوود بعت رکھے اور وہ ان میں سے ایک کوخر چ کردے تو دور سرے کا ضامن نہ ہوگا (۱)۔

اوراگر جو پچھ خرج کیا ہے اس کا مثل اس کی جگہ پرواپس رکھ دیتو حفیہ، ثنا فعیہ وحنابلہ نے کہا: اگر اس کو باقی کے ساتھ اس طرح ملا دے کہ متاز نہ ہو سکے توکل کا ضامن ہوگا اس لئے کہ اس کی طرف سے کل کوتلف کرنا پایا گیا ہے، بعض کوخرج کرنے کی وجہ سے اور باقی کوملا دینا تلف کر دینا ہی ہے۔

لیکن اگرملا ہوا مال ود بعت کے مال سے متاز ہو، پھر دونوں مال ہلاک ہوجا ئیں تواس مقدار کا ضامن نہ ہوگا، جس کوخرچ نہیں کیا ہے، اس لئے کہ وہ جیسا تھااسی حال پر باقی ہے، صرف اس مقدار کا ضامن ہوگا جواس میں ملا یا ہے، اس لئے کہ ضمان کا تعلق لینے سے ہوتا ہے، لہذا جولیا ہے اس کے علاوہ کا ضامن نہ ہوگا، اس کی دلیل ہیہ کہ اگراس کو واپس کرنے سے قبل اس کے قبضہ میں ہلاک ہوجائے تو کہ اگراس کو واپس کرنے سے قبل اس کے قبضہ میں ہلاک ہوجائے تو اس کے علاوہ کا ضامن نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) مجمع الأنهر ۲/۲ ۳۴، بدائع الصنائع ۲/ ۲۱۳، الفتاوی الهندیه ۴/۳۸، ۳، المبسوطلسرخسی ۱۱/۱۱۱، شرح المجلة للأ تاس ۳/۲۵۸،التفریج لابن الجلاب ۱/۱۲/۱۲، لمغنی ۱۹/۲۵/۱لمدونة ۱۸/۲۵/۱

<sup>(</sup>۲) ردالحتار ۱۹۸۶ ما ملبوط ۱۱۱۱۱۱، البدائع ۱۲ سا۲، الفتاوی الهندیه مهر ۱۲۳۸ مجمع الأنبر ۱۲۲۲، تخفة الحتاج ۱۲۲۲، کشاف الفناع ۱۹۷۸ مشرح منتبی الإرادات ۱۲۸۴ مشن المطالب ۱۷۴۸، روضة الطالبین ۱۸۹۷، مسلم

<sup>(</sup>۱) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوہاب ۴۱٫۲، بدایة المجتبد ۱۳۱۱، ۱۳۰، البحر الرائق ۲۷۷۷، البحر الرائق ۲۷۷۷، روضة الطالبين ۲۷ سسسه روضة الطالبين ۲۷ سسسه

<sup>(</sup>۲) بدایة الجبتهد ۱۱/۲ ۱۳ الإشراف لابن المنذر ار۲۵۵، روضة الطالبین ۲۸ ۳۵۵، کشاف القناع ۱۹۵۸، شرح منتبی الإرادات ۲ر ۳۵۴، کشاف القناع ۱۹۵۸، شرح المجلة للا تاس ۲۵۸،

امام مالک نے کہا: اگر بعض ودیعت کوخرچ کردے پھر جو پچھ خرچ کیا ہے اس کامثل اس کی جگہوا پس رکھدے اور وہ تلف ہوجائے تواس پرکوئی ضان نہ ہوگلا)۔

اگرود یعت کے بعض درا ہم لے تا کہ اس کوخرج کرے، لیکن اس کوخرج نہ کرے، پھراس کی جگہ پرلوٹادے اور وہ تلف ہوجائے تو حفیہ وامام ما لک نے کہا: اس پرکوئی ضان نہ ہوگا، اس لئے کہا گرچہوہ لینے کی وجہ سے ضامن ہوگا، لین جو پچھ لیا ہے اس کو اس کی جگہ پر واپس کرنے کی وجہ سے موافقت کی طرف لوٹ آئے گا، لہذا ضان سے بری ہوجائے گا، نیز اس لئے کہ خود لینا تلف کرنا نہیں ہے، تلف کرنا نہیں ہے، تلف کرنا نہیں ہے، تلف کرنا نہیں ہے، لہذا اس سے ضان واجب نہ ہوگا، جبیبا کہا گرکوئی آدمی کی مال کو فصب کرنے کی نیت کرے، اس میں اصل وہ حدیث ہے جو نبی کریم علیلی سے مروی ہے: "إن الله میں اصل وہ حدیث ہے جو نبی کریم علیلی نے میری امت سے اس چیز کو تعمل به أو تکلم "(اللہ تعالی نے میری امت سے اس چیز کو درگذر کردیا ہے جس کا خیال یا وسوسہ اس کے دل میں پیدا ہو جب درگذر کردیا ہے جس کا خیال یا وسوسہ اس کے دل میں پیدا ہو جب تک کہاس پر عمل نہ کرے یازبان سے نہ ذکالے)۔

حدیث کے ظاہر کا تفاضا یہ ہے کہ دل میں جس چیز کا خیال آئے وہ علی العموم معاف ہے،الا میہ کہ کسی دلیل سے کسی چیز کو خاص کرلیا جائے (۳)۔

شافعیہ وحنابلہ نے کہا: جولیا ہے صرف اس کا ضامن ہوگا اور اس کی جگہ پروالپس رکھ دینے کی وجہ سے اس کا ضان ساقط نہ ہوگا ، اس کی جگہ پروالپس رکھ دینے کی وجہ سے لئے کہ اس نے اس کوزیا دتی کے طور پرلیا ہے، لہذا لینے کی وجہ سے ضان اس کے ذمہ سے متعلق ہوجائے گا ، اس کی دلیل میہ ہے کہ اس کو والپس کرنے سے قبل اگر وہ اس کے قبضہ میں تلف ہوجائے تو اس کا ضامن ہوگا ، لہذا اسے اس کے مالک کولوٹائے بغیر ضان ختم نہ ہوگا ، جیسے مغصوب کا حکم ہے (۱)۔

### ک-ود بعت میں تصرف کرنا:

۵۵ - یہاں ودیعت میں تصرف کرنے سے مراد ہروہ معاملاتی تعلق ہے جو کہ مودع اپنائے اور جس کا تعلق ودیعت سے ہو، جیسے اس کی بیج،اجارہ،اعارہ، ودیعت رکھنا،رہن رکھنااور قرض دیناوغیرہ۔

یہ تصرف مودع یا تو مالک کی اجازت سے کرے گا، اس صورت میں اس کا تصرف کرنا مالک کی طرف سے بطور نیابت صحیح اور مشروع ہوگا اور اس میں اس پر کوئی ضان نہ ہوگا، اس لئے کہ انسان کا دوسرے کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا حکم دینا شرعاً صحیح ومعتبر ہے۔

یا و دلیج مالک کی اجازت کے بغیراس قتم کا کام کرے گا، تو وہ ضامن ہوگا، اسی وجہ سے المجلة العدلیہ دفعہ (۲۹۲) میں صراحت کی گئی ہے کہ اگر مودع اس کواس کے مالک کی اجازت کے بغیرا جارہ پر یاعاریت پر دیے دے یار ہمن رکھ دے اور وہ کرایہ اور عاریت پر لینے والے یامر تہن کے قبضہ میں ہلاک ہوجائے یااس کی قیمت کم ہوجائے

<sup>(</sup>۱) المدونة ۱۵ر۲ ۱۲ ااتفريع لا بن الجلاب ۲۷/۲-

<sup>(</sup>۲) حدیث: "إن الله تجاوز لأمتي ....." کی روایت بخاری (افتح ۱۱ م ۵۲۹ مرت) طبع السلفیه )اور مسلم (۱۱ طبع الحلی ) نے حضرت ابو ہریر ہ سے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) بدایة المجتبد ۱/۱۳ ۱۳ شراف لابن المنذر ار ۲۵۵، المبسوط ۱۱/۱۱۱، بدائع الصنائع ۲/۲۱۳، مجمع الأنهر ۲/۲ ۳/۳، شرح المجلة للأتاس ۱۲۸۸، البحر الرائق ۲۷۷۷-

<sup>(</sup>۱) تخفة المحتاج ۲/۱۲۱، المغنى لا بن قدامه ۲۷۷۷، شرح منتبى الإرادات ۲/۴۵۴، کشاف القناع ۴/۸۷۹.

<sup>(</sup>۲) دررالحکام ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۰، روضة الطالبین ۲ر ۳۳۳، مغنی الحتاج ۳۸۸، کشاف القناع ۱۷۵/۱۵–۱۷۷

تووه ضامن ہوگا۔

اس حالت میں حنفیہ نے ودیعت کے مالک کو اختیار دیا ہے کہ وہ مودع کوضامن بنائے یا کرایہ داروعاریت پر لینے والے یا مرتہن کو ضامن بنائے <sup>(۱)</sup>۔

انہوں نے مودع کی طرف سے دوسرے کو اجارہ کے طور پر دینے کے ناجائز ہونے کی علت یہ بیان کی ہے کہ اجارہ عقد لازم ہے،اورود بعت رکھنا عقد غیر لازم ہے،لہذا اگرمودع کی طرف سے اس کوا جارہ پردینا جائز ہوتوا جارہ غیرلا زم ہوگا، حالانکہ وہ لازم ہے۔ انہوں نے کہا: اس کو بیت بھی نہ ہوگا کہا سے عاریت پر دے، اس لئے کہ مودع ، ودیعت کے منافع کا مالک نہیں ہے اور جب اعارہ، منافع کا مالک بنانا ہے تو میمکن نہیں ہے کہ آ دمی ایسی چیز کا ما لك بنائے جس كاوہ خود ما لك نہيں ہے، اوراس كوبيت بھى نہيں ہے کہاسے دوسرے کے پاس رہن رکھے،اس لئے کہرہن حکماً دین کی ادائیگی ہے،اورکسی کو بیچتی نہیں ہے کہ دوسرے کے مال سےاس کے ما لک کی اجازت کے بغیر اینادین اداکرے، مزید پیر کہ رہن، راہن کی طرف سے عقد لازم ہے، اور ود لیت عقد لازمنہیں ہے، اسی طرح اس کو بیبھی حق نہیں ہے کہ بلا اجازت ودیعت کوفروخت کرے یا دوسرے کو بہبہ کردے اور اس کے حوالہ کردے ،اس لئے کہ اس کی بچے و ہبہ،اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نافذ نہ ہوسکیں گے<sup>(۲)</sup>۔ ۵۲ – مودع اگرزیادتی کرتے ہوئے ودیعت کواجارہ پردے دیو کیااس کی اجرت کامستحق وہ ہوگا؟ یا اجرت اس کے مالک کی ہوگی؟

# اس مسکلہ میں فقہاء کے دوا قوال ہیں:

اول- حنفیہ کا قول: ودبیت کے ضمان کے مقابلہ میں اجرت

مودع کی ہوگی، جیسے فاصب اپنے ضان کے مقابلہ میں مغصوب کے منافع کا مالک ہوتا ہے (۱)، سرخسی نے کہا: مودع اگر مکہ تک جانے منافع کا مالک ہوتا ہے (۱)، سرخسی نے کہا: مودع اگر مکہ تک جانے کے لئے اونٹ کرا میہ پر دے دے اور کرا میدوصول کرتے وکرا میاس کا ہوگا اس لئے کہ وہ اس کے عقد کی وجہ سے واجب ہوا ہے، کرا میہ بچکی طرح نہیں ہے اور نہ اون اور دودھ کی طرح ہے، اس لئے کہ میاصل سے پیدا ہوئے کی وجہ سے آدمی ان کا سے پیدا شدہ نہیں ہے بلکہ معاملہ کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اس لئے میماملہ کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اس لئے میماملہ کی دوم: مالکہ کا والے کا ہوگا (۲)۔ دوم: مالکہ کا قول: اگر ودیعت تلف نہ ہوئی ہوتو اس کے مالک دوم: مالکہ کا قول: اگر ودیعت تلف نہ ہوئی ہوتو اس کے مالک

دوم: ما لکیکا قول: اگرود بعت تلف نہ ہوئی ہوتواس کے ما لک

کواختیار ہوگا کہ اس کووا پس لے لے اور اس کی اجرت بھی لے لے،

یااس کومود ع کے لئے چھوڑ دے اور اس سے اس کی قیمت کا ضمان

لے لے، اس صورت میں اس کو اجرت میں سے پچھ بھی نہیں ملے گا،

المدونہ میں ہے: میں نے کہا: آپ کی کیارائے ہے اگر میرے پاس

کوئی اونٹ ود بعت رکھے اور میں اس کو مکہ جانے کے لئے کرایہ پر

دے دوں تو کیااس کے مالک کوکرایہ میں سے پچھ ملے گایانہیں؟

انہوں نے کہا: ہروہ چیز جواصل میں امانت ہواوراس کوکرایہ پر دے دے تو اگر اونٹ صحیح سالم رہے اور اپنی حالت پرلوٹ آئے تو اس کے مالک کواختیار ہوگا کہ اونٹ اور اس کا کراید دونوں لے لے یا اونٹ اس کے ملکے چھوڑ دے اور اس سے اس کی قیمت کا ضان لے لئے چھوڑ دے اور اس سے اس کی قیمت کا ضان لے لئے اس صورت میں اس کوکرایہ میں سے پچھ بھی نہیں ملے گا، یہ اس وقت ہوگا جبکہ اس نے اونٹول کو ان کے بازار سے اور بازار میں مالک کے منافع سے روک دیا ہو، اور یہ اس شخص کے درجہ میں ہوگا جس کوکوئی آ دمی جانور عاریت پردے دے یا کسی خاص جگہ جانے جس کوکوئی آ دمی جانور عاریت پردے دے یا کسی خاص جگہ جانے

<sup>(</sup>۱) دررالحکام ۲/۲۲۹،شرح المجلة للأتاس ۱۲۷۳-

<sup>(</sup>۲) وررالحكام ۲۱۸۲۲\_

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهنديه ۱۲۳۳ س

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۱۲۲۱۔

کے لئے جانوراس کوکرایہ پردے دے اور وہ اس پرزیادتی کرے، اس لئے کہ ان سب میں اصل یہ ہے کہ اس میں زیادتی کے بغیر ضامن نہیں ہوتا ہے<sup>(۱)</sup>۔

ے ۵ – اگر مودع اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کوفروخت کردے تو حنفیہ نے کہاہے: وہ اس کوفر وخت کرنے میں فضولی ہوگا اوراس کی ہیے،اس کے مالک کی اجازت پرموقوف ہوگی،اگروہ اس کی اجازت دے دے گا تو بیج نافذ ہوگی اورا گررد کردے گا تو باطل ہوجائے گی (۲)، الفتاوی الہندیہ میں ہے: مودع اگر ودیعت کو فروخت کردے اور اس کوخریدار کے حوالہ کردے اور مالک مودع سے ضان لے لے تو ظاہرالروایہ کے مطابق اس کی بیچ نافذ ہوگی ،ایسا ہی ذخیرہ میں ہے (۳)۔

ما لکیہ نے کہا: اگرمودع ود بعت کوفروخت کردے اور وہ کوئی سامان ہوتواس کے مالک کواختیار ہوگا کہ جس قیت میں فروخت کیا ہے وہ لے لے، یازیادتی کے دن اس کی جو قیت تھی وہ لے لے اور بیاس صورت میں ہے جبکہ سامان ضائع ہوجائے اورا گرسامان موجود ہوتو اس کو اختیار ہوگا کہ اس کو لے لے یا جس قیمت میں فروخت کیا گیا ہے وہ لے لے (۲) ،عدوی نے کہا: حاصل بیہ ہے کہ فوت ہوجانے کی صورت میں صرف حاصل شدہ قیت اور اصل قیت میں سے جوزیادہ ہوگا وہ اس کے لئے ہوگا،اورسامان کےموجود ہونے کی صورت میں اس کو قیت لینے یا بیچ کور د کردینے کا اختیار ہوگا، یہی حکم دوسرے کے سامان پر بیچ کے ذریعہ زیادتی کرنے والے کا ہے،

(۳) الفتاوى الهنديه ۴۸ را ۲۳، نيز ديکھئے: البحرالرائق ۲۷۷۷\_

(۲) دررالحکام ۲۱۸۲۲\_

(۴) كفاية الطالب الرماني ۲۲۳/ ۲

اگرچہ فصب کر کے ہو، اجازت دینے یا رد کرنے میں ودیعت کے

ما لك كواختياراس صورت ميں ہوگا جبكہ وہ معاملہ بيع كے وقت حاضر نہ

ہویااس کوئیج کی خبر ملے اوراتنی مدت تک خاموش رہے کہاس کوراضی

سمجھا جائے ورنہ بیج اس پر لازم ہوجائے گی ،اورجس قیت پرسامان

اور اگر مودع ود بعت کے بدلہ میں کوئی چز خرید لے

توا بن المنذر نے الاِ شراف میں کہا: اگر کوئی شخص اینے پاس موجود

ود بعت میں زیادتی کرے اور عین مال سے کوئی سامان سودینار میں

خرید لےاور بائع سے کہے: میں نے بیسامان،اس سودینار کے بدلہ

میں خریدا، تو بیچ باطل ہوگی، اس لئے کہاس نے ایک چیز ایسے مال

سے خریدا ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے، پھراگراس سامان کو دوسودینار

میں فروخت کردےاوراس میں سودینارنفع حاصل کرلے تواس کی ہیج

باطل ہوگی،اس لئے کہاس نے ایسی چیز کوفر وخت کیا ہے جس کا مالک

لے پھر ودبیت کے مال سے اس کوادا کردے تو خریداری ثابت

ہوگی، اور مال لیعنی قیمت اس کے ذمہ میں واجب ہوگا، اور وہ

خریداری کےمعاملہ کی وجہ سے سامان کا مالک ہوجائے گا اوراس میں

جونفع ہوگا وہ اس کا ہوگا، اور جونقصان ہوگا وہ بھی اسی کا ہوگا، اور جن

دیناروں کواس نے تلف کیا ہےان کامثل ان کے مالک کوادا کرنااس

اگرسامان، عین مال سےخریدا ہوا نہ ہو، بایں طور کہ سامان خرید

فروخت کیا گیاوه و ہی قیت لے گا کم ہویازیادہ(۱)۔

وہ ہیں ہے۔

يرلازم ہوگا(۲)۔

۵۸ – اگرود لیت نقو دمیں سے ہویا کوئی دوسری مثلیات میں سے ہو اورمودع زیادتی کر کے اس کوبطور قرض دے دے اور اس کا مالک

<sup>(</sup>۱) حاشة العدوى على كفاية الطالب الرياني ۲۵۵٫۲

<sup>(</sup>٢) الإشراف لابن المنذر الر٢٥٨،٢٥٤، نيز د يكيئ: الإقناع لابن المنذر

<sup>-</sup>XY-

اس کی اجازت نه دیتو و د بیت ، مودع پر قابل ضان ہوگی ، حنفیہ نے اس کی صراحت کی ہے (۱) ، اس بنیاد پر المجلة العدلیہ د فعہ (۹۳۷) میں ہے: مودع اگر و د بیت کے درا ہم کو بلا اجازت دوسرے کو قرض دے دیا وراس کا مالک اس کی اجازت نه دیتو مودع اس کا ضامن ہوگا۔

اگرود لیت کے مالک پرکوئی دین ہو، اور مودع اس کا دین ، ود بیت کے مالک پرکوئی دین ہو، اور مودع اس کا دین ، ود بیت کے مال سے اداکرد ہے تو حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ جو پچھ اس نے اداکیا ہے تھے قول کے مطابق اس کا ضامن ہوگا، اگر چہوہ ود بیت کی جنس سے ہو(۲)۔

اور بعض حنفیہ کا مذہب ہے کہ اس کی وجہ سے مودع پر کوئی ضان واجب نہ ہوگا (<sup>۳)</sup>۔

#### ل-ود بعت كاا نكاركرنا:

99 - فقہاء کا کہنا ہے کہ اگر ودیعت کا مالک، مودع سے ودیعت کا مالک مطالبہ کرے اور وہ اس کا انکار کردے، پھراس کا اقرار کرے، یامالک ودیعت اس پر بینہ قائم کردے تو مودع اپنے انکار کرنے کی وجہ نے ائن ہوگا اور ضامن بھی ہوگا، اس لئے کہ وہ اپنے انکار کرنے کی وجہ سے امین نہیں رہا، لہذا اس کا قبضہ، غاصب کا قبضہ ہوجائے گا (۴)۔ ہوتی نے کہا: اس لئے کہ اپنے انکار کی وجہ سے وہ اس کے بہوتی نے کہا: اس لئے کہ اپنے انکار کی وجہ سے وہ اس کے

بارے میں امین باقی نہیں رہ جائے گا، لہذا اس کے اقرار کرنے کی وجہ سے ضان اس سے ساقط نہ ہو سکے گا، اس لئے کہ اس کا قبضہ زیادتی کا قبضہ ہوجائے گا<sup>(1)</sup>، کاسانی نے کہا: اس لئے کہ مالک نے جب اس سے ودیعت مانگ لی تو گو یااس کو حفاظت سے معزول کر دیا، اور مودع جب مالک کے سامنے ودیعت کا انکار کردے گا تو خود کو حفاظت سے معزول کرلے گا، لہذا معاملہ فنخ ہوجائے گا اور دوسر کے کامال اس کی اجازت کے بغیراس کے قبضہ میں باقی رہ جائے گا، اس کی اجازت کے بغیراس کے قبضہ میں باقی رہ جائے گا، اس فنان لازم ہوجائے گا تو خوائے گا تو

البته حفیہ نے اس کوضامن قرار دینے کے لئے سات شرط لگائی ں:

اول: مودع ود بعت رکھنے ہی کا اکارکردے ،اس لئے کہ اگر وہ یہ دعوی کرے گا کہ مالک نے اسے اس کو ہبہ کردیا یا اس سے فروخت کردیا ہے اور اس کا مالک اس کا انکار کردے ، پھر وہ ہلاک ہوجائے تو وہ مودع پرضان نہ ہوگا۔

دوم: انکار مالک کے سامنے ہو، اس گئے کہ اس کی عدم موجودگی میں دوسرے کے سامنے اس کا انکار کرنا عرف وعادت میں حفاظت اور بچاؤ کے باب میں شار کیاجاتا ہے، اس گئے کہ ایداع (ودیعت رکھنے) کی بنیاد چھپانے اور پوشیدہ رکھنے پر ہوتی ہے، لہذامالک کی عدم موجودگی میں دوسرے کے سامنے انکار کرنا معنوی طور پر حفاظت کرنا ہی شار کیا جائے گا، اور وہ ضمان کے واجب ہوئے کا سبب نہ ہوگا۔

سوم: اس کا انکار کرنا، مالک یا اس کے قائم مقام کی طرف سے

<sup>(</sup>۱) دررالحکام ۲/۰/۲،شرح المجلة للأتاس ۱۲۷۳-

<sup>(</sup>۲) قرة عيون الأخيار ۲۲۲۲، الأشباه والنظائر لا بن تجيم رص ۳۳۱، دررالحكام ۲/۱۲/الفتاوى الهنديه ۴/۸۵۸\_

<sup>(</sup>٣) شرح المجلة للأتاس ٣٨/٢٤، الفتاوى الهنديه ٣٨٨ ٣٥٨\_

<sup>(</sup>۴) مجمع الأنهر ۲/۲ ۳۴، الفتاوی الهندیه ۳۵۲/۳، البدائع ۲۱۲/۱، روضة الطالبین ۲/۳۱۲، تخت المحتاج ۱۲۲۲، اُسی المطالب ۳/۳۲، المدونة ۱۵/۱۵۱، الزرقانی علی ظیل ۲/۱۱، التاج والإکلیل ۲۵۸/۵، کشاف القناع ۲۵/۳۵، شرح منتبی الا رادات ۲/۳۵۳.

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ١٩٥٨ [

<sup>(</sup>٢) البدائع ٢١٦١٦\_

اس کی واپسی کے مطالبہ کے بعد ہو، اس لئے کہ اگر وہ اس سے کہے:
تیرے پاس میری جو ود بعت ہے اس کا کیا حال ہے؟ تا کہ اس کی
حفاظت پر اس کا شکر بیادا کرے اور مودع اس کا انکار کر جائے تو اس
یرکوئی صغان واجب نہ ہوگا۔

چہارم: مودع انکار کے زمانہ میں اس کواس کی جگہ سے منتقل کردے،اس لئے کہا گراس کا انکار کرنے کی حالت میں اس کواس کی جگہ سے منتقل نہیں کرے گا اور وہ ہلاک ہوجائے گی تواس پر کوئی ضمان واجب نہ ہوگا۔

پنجم: ود بعت منقول ہو، اس کئے کہ اگر وہ اراضی وجا کدا دہوگی تو امام ابوطنیفہ، امام ابو بوسف کے نزدیک غصب پر قیاس کرتے ہوئے انکار کرنے کی وجہ سے اس کا ضامن نہ ہوگا، اس کئے کہ ان دونوں حضرات کے نزدیک اراضی میں غصب کا تصور ممکن نہیں ہے، اس میں اصح قول کے مطابق امام محمد بن الحن کا اختلاف ہے، اس کئے کہ ان کے نزدیک اس میں غصب پایا جاسکتا ہے، لہذا اگر اس کا انکار کرے گا توضامن ہوگا۔

ششم: وہاں کوئی ایسا شخص موجود ہوجس کی طرف سے ودیعت پر اندیشہ ہواس لئے کہ اگر وہ کسی دشمن کے سامنے انکار کرے جس کا حال میہ ہے کہ اس کے سامنے اقر ار کرنے سے ودیعت کے تلف ہوجانے کا اندیشہ ہو، پھرودیعت ہلاک ہوجائے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس نے انکار کرکے اس کے مالک کے لئے اس کی حفاظت کا ارادہ کیا ہے، اس کوضائع کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔

ہفتم: مودع اس کا انکار کرنے کے بعد اس کو حاضر نہ کرے، اس لئے کہ اگر اس کا انکار کرے پھر اس کو حاضر کردے اور اس کا مالک اس سے کہے: اس کو اپنے پاس رکھو، پھروہ ہلاک ہوجائے تو اگر اس کے مالک کے لئے اس کو لیناممکن ہو، پھر بھی اس کو نہ لے تو

مودع پرکوئی ضان نہ ہوگا ،اس لئے کہ بیاز سرنو ود بعت رکھنا ہے،اور اگر اس کا لیناممکن نہ ہوتو ضامن ہوگا ،اس لئے کہ ابھی واپسی مکمل نہیں ہوئی ہے(۱)۔

شافعیہ نے ضامن قرار دینے کی اصل سے اس صورت کومستنی قرار دیا ہے جب کہ مودع کہے: میرے پاس کسی کی کوئی و دیعت نہیں ہے، یا توخود ہی کہے یا مالک کے علاوہ کسی دوسرے کے سوال کے جواب میں کہے، چنا نچہ انہوں نے کہا: اس صورت میں اس پر کوئی عنمان نہ ہوگا، خواہ یہ مالک کی موجودگی میں ہو یا عدم موجودگی میں ہو، اس کئے کہ اس کو پوشیدہ رکھنے میں اس کی حفاظت زیادہ ہے، اس کے برخلاف اگر مالک و دیعت کوطلب کرے اور وہ اس کا انکار کر دیے وہ وہ خائن اور ضامن ہوگا۔

اگر ما لک اس کوطلب نہ کرے بلکہ کے: میری ایک ودیت تیرے پاس ہے اور مودع خاموش رہے تو ضامن نہ ہوگا، اور اگرا نکار کرے تب بھی اسے قول کے مطابق ضامن نہ ہوگا، اس لئے کہ اس نے اس کواپنے لئے نہیں روکا ہے، اور بھی اس کو پوشیدہ رکھنے میں اس کی کوئی سیجے غرض ہوتی ہے، جیسے اس کے ذریعہ حفاظت کے زیادہ ہونے کا ارادہ کرے برخلاف اس صورت کے جوطلب کے بعد ہو، ہاں اگر کوئی قرینہ دلالت کرے کہ اس کی کوئی سیجے غرض تھی، جیسے کہ اگر اس کا مالک اس کواس سے کسی ایسے ظالم کے سامنے طلب کرے جس سے اس ودیعت پر اندیشہ ہواور وہ اس ظالم (کے ظلم) کو دور کرنے کے لئے انکار کردے تو ضامن نہ ہوگا، اس گئے کہ اس وقت وہ انکار کرکے احسان کرنے والا ہوگا(۲)۔

اس مسکلہ میں اصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پاس رکھی گئی

- (۱) البحر الراكق ۲۷۷۷، مجمع الأنبرو الدر المنتقى ۲/ ۳۴۰، الفتاوى البندييه ۱۱/ ۳۵۲ مالمبسوطلسرخسي ۱۱/ ۱۱۷\_
  - (٢) أَسَىٰ المطالب سر ٨٣، روضة الطالبين ٢/١٣٨٣ بتحفة الحتاج ١٢٧٧\_

ود ایعت کا انکارکر نے تو اس کا قول معتبر ہوگا اور اس کی قسم کے ساتھ اس کی تقدیق کی جائے گی، اس لئے کہ نبی کریم علی کا ارشاد ہے:"البینة علی المدعی، والیمین علی المدعی علیه"(۱) (بینہ پیش کرنا مدعی پر واجب ہے، اور مدعا علیہ پر قسم کھانا ہے) مدعا علیہ وہ ہے جواصل کو اختیار کر نے اور اصل بیہ ہے کہ اس کے یاس ود بیت نہ ہو، لہذا اس کا قول معتبر ہوگا۔

اگر مدی، ود بعت رکھنے پر بینہ قائم کردے یا مدی علیہ اس کا اقرار کر لے تو اس سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا<sup>(۲)</sup>۔

• ٢ - مودع اگرود ایت کا انکار کرد ہے پھراس کے بعدود ایت کے تلف ہونے یااس کووالیس کردینے کا دعوی کرے، تواس کوضامن قرار دینے میں فقہاء میں اختلاف و تفصیل ہے، اس کی وضاحت درج ذیل ہے۔

حنفیہ نے کہا: اگر ودیعت کا مالک مودع کے انکار کے بعد، ودیعت رکھنے پر بینہ قائم کردے اور مودع ہلاک ہونے پر بینہ قائم کرتےودیکھا جائے گا:

اگرمود ع ود بعت رکھنے کا ہی سرے سے انکار کردے، جیسے ود بعت رکھنے والے سے کہے: آپ نے میرے پاس کوئی چیز ود بعت نہیں رکھی ہے، تومود ع ضامن ہوگا، اورا گراس کے گواہ گواہی دیں کہوہ انکار کے بعد ہلاک ہوئی ہے تو انکار کے بعد ہلاک ہونے پراس کا بینہ قابل رد ہوگا، اس لئے کہ انکار کرنے کی وجہ سے وہ ضامن ہوجائے گا، اورضامن کے قبضہ میں قابل ضان مال کا ہلاک ہونا ضان کومز ید مشتکم کردیتا ہے، بہی تکم اس وقت بھی ہوگا جب وہ گواہی دیں کہ اس کے کہ اینہ کہ اس کے کہ بینہ کہ اس کے کہ بینہ

اسی وقت قبول کیاجاتا ہے جبکہ اس سے پہلے دعوی پایاجائے، اور یہاں اس کے کلام میں تناقض ہے، لہذا اس کی طرف سے اصل ودیعت کا انکار کرنا اس کے قبل ہلاک ہونے کا دعوی کرنے سے مانع ہوگا، اس لئے کہ اس کا بینہ قبول نہیں کیا جا سکے گا، البتہ اگر ودیعت کا مالک اس کا قرار کر لے تو اس وقت مودع پرضان نہ ہوگا، اس لئے کہ اقرار کر لے تو اس وقت مودع پرضان نہ ہوگا، اس لئے کہ اقرار کرنا بذات خود، اقرار کرنے والے پرخی کو واجب کرتا ہے، نیز اس لئے کہ جس کے کلام میں تناقض ہواگر اس کا فریق اس کی نیز اس لئے کہ جس کے کلام میں تناقض ہواگر اس کا فریق اس کی نفید ہی کرد ہے تو اس کا قول قبول کرلیا جا تا ہے (۱)۔

اگرمودع ودیعت کا انکارکرے یعنی کہے: میرے پاس تیری کوئی ودیعت نہیں ہے، پھراس پر بینہ قائم کردے کہ انکار کے بعدوہ ہلاک ہوئی ہے، یامطلق ہلاک ہونے پر بینہ قائم کردے تواس کواس کے بینہ سے کوئی فائدہ نہیں پنچےگا،اس لئے کہ انکار کی وجہ سے معاملہ ختم ہو چکا ہے اور سامان ودیعت اس کے ضان میں داخل ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہلاک ہونا،ضان کو متحکم کردےگا، نہ کہ اس کوسا قط کرےگا۔

اگردہ بینہ قائم کرے کہ انکار سے قبل وہ ہلاک ہوئی ہے، تواس کا
بینہ قبول کیا جائے گا اور اس پر ضان واجب نہ ہوگا ، اس لئے کہ انکار
سے قبل ہلاک ہونا جب بینہ سے ثابت ہوگا تو ظاہر ہوجائے گا کہ
معاملہ انکار سے قبل ختم ہو چکا ہے، لہذا انکار سے ختم نہیں ہوگا ، اور یہ
بھی ظاہر ہوجائے گا کہ اس کے ممل کے بغیر ودیعت ہلاک ہوئی ہے،
لہذا ضامن نہ ہوگا (۲)۔

مالکیہ نے کہا: اگر مودع ودیعت کے مطالبہ کے وقت نفس ودیعت کا انکار کردے، پھراس کے خلاف بینہ اس کی شہادت دے

<sup>(</sup>۱) حدیث:"المینة علی المدعی....." کی روایت بیهتی (۲۵۲/۱۰ طبح دائرة المعارف العثمانیه) نے کی ہے،اوراس کی اسناد صبح ہے۔

<sup>(</sup>۲) المهذب ار ۲۹ ۳، روضة الطالبين ۲ ر ۳۴۳ ـ

ر) الفتاوی الهندیه ۱۸۲۳ مبدائع الصنائع ۲۱۲۱، مجمع الأنهر ۲ر۴ ۳۸ منحة. الخالق علی البحرالرائق ۲۷۷۷۔

اوروہ اس کی واپسی پربینہ قائم کردیتو واپسی پراس کے بینہ کے قبول ہونے کے بارے میں مشہوراختلاف ہے۔

ابن القاسم، اشهب، مطرف، ابن الماجثون اور اصنع نے کہا: وہ انکار کرنے کی وجہ سے ضامن ہوگا، اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ والیسی پر اس کا بینہ قبول ہوگا، اس لئے کہ اس نے ودیعت کے نہ ہونے کا دعوی کرکے بینہ کی تکذیب کردی ہے۔

ایک قول ہے: اس کا قول قبول کیا جائے گا کخی نے کہا: یہ سب سے اچھا ہے، اس کئے کہوہ کہہ سکتا ہے کہ انکار سے میرامقصد بیتھا کہ بینہ پیش کرنے کی ذمہ داری مجھ پر نہ آئے۔

لیکن اگراصل ودیعت کا انکار نه کرے، بلکه کہے: میرے پاس تیری کوئی چیز نہیں ہے تو براءت کے بینہ سے اس کو نقع ہوگا <sup>(۱)</sup>۔

بعد ہلاک ہونے پر بینہ قائم ہوتو خیانت کی وجہسے ضامن ہوگا۔

اور اگر اس کے انکار کے الفاظ میہ ہوں: کوئی چیز تجھ کو حوالہ کرنا مجھ پر لازم نہیں ہے، یا میرے پاس تیری کوئی و دیعت یا تیری کوئی چیز نہیں ہے، تو واپس کرنے یا تلف ہونے کے دعوی میں اس کی تضدیق کی جائے گی، اس لئے کہ اس کے پہلے کلام میں کوئی تناقض نہیں ہے۔

اوراگروہ اقر ارکرے کہ وہ انکار کے دن باقی تھی ، تو بینہ کے بغیر واپسی کے دعوی میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی ، اور ہلاک ہونے کا دعوی کرتے تو وہ غاصب کی طرح ہوگا اگر وہ اس کا دعوی کرے اور رائج مذہب ہیہے کہ اس کی قشم کے ساتھ اس کی تصدیق کی جائے گی اور وہ ضامن ہوگا (۱)۔

حنابلہ نے کہا: مودع اگراصل و دیعت کا انکار کرے اور کہے:
آپ نے میرے پاس و دیعت نہیں رکھی ہے، پھر و دیعت کا اقرار
کرے، یا بینہ سے ثابت ہوجائے پھر وہ دعوی کرے کہ انکار سے قبل
اس نے واپس کر دیا تھا یا وہ تلف ہوگی تھی، تو اس کا قول قبول نہ ہوگا،
اس لئے کہ وہ اپنے انکار کی وجہ سے ضامین ہوجائے گا، اور اپنے خلاف جھوٹ کا اقرار کرنے والا ہوجائے گا، جو امانت داری کے خلاف جھوٹ کا اقرار کرنے والا ہوجائے گا، جو امانت داری کے خلاف ہے، اور اگر اس پر بینہ قائم کرتے قبول نہیں کیاجائے گا، اس لئے کہ اس نے انکار کر کے اپنے بینہ کی تکذیب کر دی ہے اور اگر انکار کے اپنے بینہ کی تکذیب کر دی ہے اور اگر انکار جمعرات کے دن و دیعت کا دعوی کیاجائے اور وہ انکار کر دے پھر شنچر کے دن اس کے دن اس کے دن اس کی کوتا ہی کے بغیر وہ تلف ہوگئی، اور اس پر بینہ اس کو واپس کر دیا، یا اس کی کوتا ہی کے بغیر وہ تلف ہوگئی، اور اس پر بینہ قائم کر دے، تو ان دونوں کے بارے میں اس کا بینہ قبول کیا جائے گا،

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۲ ر ۳۴ سـ

<sup>(</sup>۱) الزرقاني على خليل ۲۸ (۱۱۹ ،التاج والإ كليل ۲۵۸ ۸ ـ ۲۵۸

اس کئے کہ اس وقت وہ اس کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، اور اگر ودیعت کا افکار کرنے کے بعد بینہ واپس کرنے یا تلف کی شہادت دیے کین یہ تعیین نہ کرے کہ بیتلف ہونا یا واپس کرنا، اس کے انکار سے قبل ہوا ہے یااس کے بعد توضان ساقط نہ ہوگا، اس لئے کہ اس کا وجوب مشحکم ہوگیا ہے، لہذا کسی ایسے امر کی وجہ سے ختم نہ ہو سکے گاجس میں خود ہی تردد ہو۔

اوراگروہ خص جس پرودیعت کا دعوی کیا گیا ہو، مدی سے کہ:
میرے پاس تیری کوئی چیز نہیں ہے یا مجھ پر تجھے کسی چیز کا حق نہیں
ہے، پھرودیعت پر بینہ قائم ہوجائے یا مودع اس کا اقرار کرلے پھر
تلف ہونے کا یاوالیس کرنے کا دعوی کرتے واس کی قشم کے ساتھا اس
کا قول معتبر ہوگا اور اس پرکوئی ضان نہ ہوگا، اس لئے کہ وہ اس کے
جواب کے منافی نہیں ہے، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ اس نے اس کے
پاس ودیعت رکھی ہو پھر اس کے پاس اس کی کسی کوتا ہی کے بغیر تلف
ہوگئی ہو یا اس کو والیس کر دیا ہو، تو اس کے پاس اس کی کوئی چیز نہیں رہ
جائے گی، اورودیعت کا افکار کرنے کے بعد، والیسی یا تلف کے ہونے
کا دعوی اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ افکار کی
وجہ سے ضان اس پر ثابت ہو چکا ہے، لہذا وہ غاصب کے مشابہ ہوگا،
بہوتی نے کہا: میں کہتا ہوں: بظاہر اگر چہ اس پر بینہ قائم کردے ( تب
بھی یہی تم ہے )(ا)۔

# م-ودبعت كوضائع كرنا:

الا - ودیعت کو ضائع کرنے سے مراد، اس کوختم ہونے اور ضائع ہونے کے لئے پیش کرنا ہے، جیسے اس کومودع بیابان میں رکھ دے یا

الیی چیز کو جہال محفوظ رکھاجا تا ہے، اس کے علاوہ جگہ میں اس کورکھ دے، یا قدرت کے باوجوداس کو حفوظ کرنے میں تاخیر کردے اوروہ ضائع ہوجائے تو وہ اس کا ضامن ہوگا، اس لئے کہ اس کو حکم دیا گیا تھا کہ تلف ہونے کے اسباب سے بچا کر اس جیسی چیز کو جہال محفوظ رکھاجا تا ہے وہاں اس کو محفوظ رکھے، اور اس نے حفاظت کی جوذمہ داری کی تھی اس کے خلاف کیا ہے، لہذا اس کی وجہ سے اس کوضامن قرار دیا جائے گا(ا)۔

ضائع کرنے کے اقسام بہت ہیں، ان کو شار نہیں کیا جاسکتا، کس عمل کو مودع کی طرف سے ضائع کرنا شار کیا جائے گا، اور کس عمل کو ضائع کرنا شار نہیں کیا جائے گا، فقہاء کے نز دیک اس کا مدار عرف پر ہوگا، اور بیز مان و مکان اور لوگوں کے عرف و عادات کے اعتبار سے الگ الگ ہوگا(۲)۔

شافعیہ نے اس سلسلہ میں درج ذیل صورتوں کو شارکیا ہے:
الف-اگر مودع کے ساتھ موجود ودیعت کا جانور ہلاکت کی
جگہ میں پھنس جائے اوراس کو بچانے میں کوئی زیادہ کلفت ومشقت نہ
ہو پھر بھی وہ اس کو نہ بچائے ، یا اگر اس کو بچانا ممکن نہ ہوتو اس کو ذک نہ
کرے اور وہ مرجائے تو وہ اس کا ضامن ہوگا (۳)۔

ب-مودع اس کوچھوڑ کرسو جائے اور وہ اس کے ساتھ الیم حگہ میں ہو جہاں اس جیسی چیز محفوظ نہیں رہتی ہے اور اس کے ساتھ رفقاء بھی نہ ہوں جو بیدار رہ کر اس کی حفاظت کرسکیں، اور وہ ضا کع

<sup>(</sup>۱) شرح منتبی الإرادات ۲۷۲۲م، کشاف القناع ۲۰۱۸، المبدع

<sup>(</sup>۱) الفتاوی الهندیه ۳۲۲،۸۳ اوراس کے بعد کے صفحات، فآوی ابی اللیث السم قدی رص ۲۱۹،۲۱۸، القوانین الفقهه رص ۳۵۹، روضة الطالبین ۲۸۲۳۰ التفاع ۲۸۷۸۰

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهنديه ۳۲ / ۳۳ ، ۳۴۳ ، ۳۴۳ ، شرح منتهى الإرادات ۴۵۲/۲ ، العقود الدريه ۲۷ ۵۷-

<sup>(</sup>۳) تخفة الحتاج ۷رواا ـ

ہوجائے<sup>(۱)</sup>۔

ج- جوشخص ما لک پر دباؤ ڈال کراس کا مال لے لیتا ہے، مودع اس کی رہنمائی ودلیت تک کردے یا اس کے بارے میں بتادے اور اس کی جگہ تک پہنچنے میں اس کی مدد کرتے واس کی وجہ سے وہ اس کا ضامن ہوگا (۲)۔

حنابلہ نے درج ذیل صورت کوضائع کرنے میں شار کیا ہے: اگر مودع غلطی سے ایسے شخص کو دے دے جس کواس کا مالک سمجھے، پھراس کی غلطی ظاہر ہوتو وہ اس کا ضامن ہوگا ،اس لئے کہ اس نے اس کواس کے مالک کے قت میں ضائع کر دیا (۳)۔

ودیع اگر کسی چورکوود بعت کی جگہ بتادے اوروہ اس کو چرالے تو اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ بیدالیا ضائع کرنا ہے جس سے ضمان واجب ہوجا تاہے، اس لئے کہ بیاس حفاظت کے خلاف ہے، جس کی ذمہ داری اس نے لی ہے (۴)۔

البتہ حنابلہ کی کتاب'' شرح المنتهی'' میں ہے: اس صورت میں خان، مودع اور چور دونوں پر ہوگا، مودع پر اس لئے کہ اس کوجس حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، جگہ بتانا اس کے خلاف ہے، کیونکہ ایسا ہوگیا جیسے اس نے کسی دوسرے کو دے دیا، چور پر اس لئے کہ وہی اس کو تلف کرنے والا ہے، اور چور پر ضمان کالزوم اس وجہ سے ہے کہ اس نے براہ راست بیکام کیا ہے (۵)۔

- (۱) تخفة الحتاج ٤رو١١، القليو بي ٣ر١٨٥\_
- (٢) روضة الطالبين ٢٦ /٣ ٣٠ ،القليو بي وعميرة ٣/ ١٨٥ ، كفاية الأخيار ١٠ /١- ١
  - (۳) کشاف القناع ۴۸را ۲۰ مثر حینتهی الإ رادات ۴۵۸/۲ م
- (۴) البحر الرائق ۷۷ ۲۵، الفتاوی الهندیه ۳۷ ۱۳ ۳ ۱۰ ردالمحتار ۴۹۲ ۱۳ ۱۰ روضة الطالب الطالبین ۲۷ ۱۳ ۳ ۳ تخفته المحتاج ۷۷ ۱۳۰ حاشیة الرملی علی استی المطالب ۱۳۷۳ ۱۳۰۰ القوانین الفقهیه رص ۹۷ ۳۰ کشاف الفتاع ۲۷ ۱۸۰۰ ۱۳۰۰ القوانین الفقهیه رص ۹۷ ۳۰ کشاف الفتاع ۲۷ ۱۸۰۰
  - (۵) شرح منتهی الإرادات للیهوتی ۲۸۲۲م\_

یہاں ود بعت کوضائع کرنے کی دوصور تیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مودع کوضامن قرار دینے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

پہلی صورت: اگر مودع کو مجبور کیا جائے کہ وہ ود بعت کسی غاصب یا ظالم کے حوالہ کر دے اور وہ اس کو حوالہ بھی کر دیتو اس کو ضامن قرار دینے میں فقہاء کے دوختلف اقوال ہیں:

اول: حفیه، حنابلہ اور غیراضح قول شافعیہ کا ہے: مودع پر کوئی صغان نہ ہوگا، اس کئے کہ اکراہ (مجبور کرنا) ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے ودیعت کا اکراہ کرنے والے کودے دینا مباح ہوجا تا ہے، توبیہ ایسا ہوجائے گا جیسے اگر اس کے سی کمل کے بغیراس کے ہاتھ سے لے لیاجائے (۱)۔

دوم: شافعیہ کا اصح قول ہے: اس کوود بعت دے دینا ایساضا کع کرنا ہے جس سے ضمان واجب ہوگا۔

پھر مالک کواختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو مودع سے ضان لے،
اس لئے کہ مودع نے خودہی سپر دکیا ہے، اگر چہوہ مجبور ہے، اس لئے
کہ براہ راست کا م کرنے والے کے حق میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا
ہے، اس لئے کہ اس نے ودیعت کے مالک کے حق میں اس کوتلف
کر دیا ہے، تا کہ اپنے آپ سے ضرر کو دور کر ہے توبیاس کے مشابہ ہوگا
کہ اگر بھوک کی وجہ سے (اپنی جان کے) تلف ہونے کے اندیشہ
سے اس کواپنی ذات پرخرج کرلے، اس کے بعد مودع نے جوتاوان
ادا کیا ہے، اسے وہ اکر اہ کرنے والے سے وصول کرے گا، اور اگر
مالک چاہے تواکر اہ کرنے والے ظالم سے ضان لے گا (۲)۔

<sup>(</sup>۲) ردامحتار ۱۸۵، الدر المنتفی ۲۸،۳۴م، قلیونی وعمیره ۱۸۵، المهذب ۱۸۹۱، کشاف القناع ۱۸۰۲، المغنی ۱۸۰۹، شرح منتبی الإرادات ۱۸۹۸، شرح منتبی الإرادات

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ۲۲۲۲۱، تخفة المحتاج ۱۲۱۷، أسنى المطالب سر ۸۳، القليو بي على شرح المنهاج سر ۱۸۵\_

دوسری صورت: ودیعت کو بھول جانا، جیسے اگر راستہ میں مودع بیٹے جائے اور ودیعت اس کے ساتھ ہو، پھر کھڑا ہوجائے اور اس کو بھول بھول جائے یا اس کو سی محفوظ جگہ رکھ دے، پھر رکھنے کی جگہ کو بھول جائے، جیسے اگر اس کے ساتھ ودیعت رکھے ہوئے دراہم کی تھیلی ہو اور وہ اس کو اپنی گود میں رکھ لے پھر کھڑا ہوجائے اور اس کو بھول جائے اور وہ ضائع ہوجائے وغیرہ تو اس کی وجہ سے اس کو ضامن قرار دینے میں فقہاء کے دومختف اقوال ہیں:

اول: حنفیہ، اصح مذہب میں شافعیہ، اور مالکیہ میں سے ابن الماجشون، ابن حبیب اور مطرف کا قول ہے: اگر بھول کر ودیعت کو ضائع کر دے تو وہ اس کا ضامن ہوگا، اس لئے کہ اس کا بھول جانا، ودیعت پرزیادتی ہے، علاء مالکیہ میں ابن الحاج اور قاضی ابوالولید بن رشد نے اس کافتوی دیا ہے (۱)۔

دوم: ما لکیہ میں سے باجی وعبدوسی کا قول ہے: اس کی وجہ سے
اس پرکوئی ضان نہ ہوگا(۲)، ابن رشد الحفید نے کہا ہے: بھول جانے
کی وجہ سے اس کے صفان کے بارے میں مذہب میں اختلاف ہے،
جیسے اس کور کھنے کی جگہ بھول جائے، یا جس نے اس کے پاس ودیعت
رکھی ہے اس کو بھول جائے اور دوآ دمی اس کا دعوی کریں، توایک قول
ہے کہ دونوں قتم کھا ئیں گے اور دونوں کے درمیان تقسیم کر دی
جائے گی اور اس پرکوئی ضان نہ ہوگا، ایک قول ہے: وہ ان دونوں میں
سے ہرا کے لئے ضامن ہوگا (۳)۔

### ن-ود بعت کی نگرانی ترک کردینا:

۲۲ – مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص

یبی حفیہ کے مذہب کا بھی مقتضی ہے، اس لئے کہ'' قرۃ عیون الأخیار'' میں زاہدی کی الحاوی سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے: اگر قاضی کے حکم کے بغیراس پرخرچ کرے گاتو وہ تبرع کرنے والا ہوگا اورا گرمودع اس پرخرچ نہ کرے یہاں تک کہوہ ہلاک ہوجائے تو ضامن ہوگا، کیکن اس کاخرچ ودیعت کے مالک پر ہوگا(''')۔

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهنديه ۲۸۳۳ سه ۳۳۳۳ مجمع الأنهر ۳۴۵/۲ الإشراف لابن المنذر ۲۵۹۱، الزرقاني على خليل ۲۷/۱۱، مواهب الجليل والتاج والإكليل ۲۵۲۸، روضة الطالبين ۲۲/۲ ستخفة المحتاج ۱۹۷۷، القلو في وعميره ۱۸۵۷، المقدمات الممهدات ۲۷۲۲

<sup>(</sup>۲) الزرقانی علی خلیل ۲۷ / ۱۱۱ ، مواہب الجلیل ۲۵۹۸ ، ۲۵۷ ، المقدمات لیمہدات ۲۲۲۲ ، التاج والا کلیل ۲۵۲۸ ۵

<sup>(</sup>۳) بدایة الجتهد ۱۲/۲س<u>-</u>

<sup>(</sup>۱) الأم ۱۸ر۲، تخفة المحتاج ۷ر ۱۱۳، أسنى المطالب ۱۸۸۷، الإشراف للقاضى عبد الو باب ۲/۲۲، شرح منتهى الإرادات ۲/۱۵، كشاف القناع ۱۸۹/۸۸

<sup>(</sup>۲) شرح منتهی الإرادات ۱۸۵۲\_

<sup>(</sup>۴) قرة عيون الأخيار تكملة ردالمختار ۲۲۱/۲، نيز د يکھئے: الدرالمختار وحاشيه ابن عابد بن ۱۷۴۴هـ

کیکن اگراس کا مالک اس کو اس کے کھلانے پلانے سے منع کردے اور وہ اس کو اس کے بغیر چھوڑے رکھے یہاں تک کہ وہ مر جائے تو اس کے بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

اول: صحیح مذہب میں شافعیہ اور حنابلہ کا قول ہے: اس پرکوئی ضمان نہ ہوگا، اس لئے کہ اس نے اس کے مالک کے حکم پرعمل کیا ہے،
کیونکہ ضمان، صرف مالک کے حق کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اور وہ اس کو ساقط کرنے پر راضی ہے، تو یہ ایسا ہی ہوجائے گا، جیسے اگر اس سے کہے: میرے جانور کوئل کر دو، کیکن اس کی وجہ سے گنہ گار ہوگا، اس لئے کہ اللہ تعالی کے حق کی وجہ سے فی نفسہ جانور بھی قابل احترام ہے (۱)۔

دوم: شافعیہ میں سے ابوسعید اصطحری اور ابن المنذر کا قول ہے کہ وہ اس کا ضامن ہوگا، اس لئے کہ اس کی ممانعت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جان کی حرمت کی وجہ سے شرعاً اس کو کھلا نا پلا نا اس پر واجب ہے، اسی لئے اگر وہ اس کو ترک کردے گا تو اللہ تعالی کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے زیادتی کرنے والا ہوگا، لہذا اس کے مالک کا تھم دینا اور خاموش رہنا کیساں ہوگا (۲)۔

اسی طرح شافعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ اونی کپڑے جن کو کیڑے جن کو کیڑے خراب کر دیں ان کو کھول کر ہوا میں پھیلانا مودع پر واجب ہوگا، بلکہ اگران کو پہنیناس پر لازم ہوگا، بلکہ اگران کو پہنیناس پر لازم ہوگا، لبکہ اگران یا نہ کرے اور کپڑے خراب ہوجا کیں تو ضامن ہوگا، خواہ مالک نے اس کواس کا حکم دیا ہویا خاموش رہا ہو (۳)۔

اس بارے میں حفیہ نے ان سے اختلاف کیا ہے، وہ اس کو مودع پر واجب قرار نہیں دیتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہا گر گیڑے خراب ہوجا کیں تو اس پر صان نہ ہوگا،'' الدر المنقی '' میں ہے: گرمی میں اونی کپڑوں کو نہیں پھیلا یا اور کیڑوں نے آئہیں چا لیا تو ضامن نہ ہوگا(۱)، اور ابن عابدین کی'' العقو دالدریہ' میں ہے: اگر آدمی اپنے پاس ایسی چیز ودیعت رکھے جس میں گرمی کے زمانہ میں کیڑے لگ جاتے ہوں اور وہ اس کو ہوا میں ٹھنڈ انہ کرے یہاں تک کہ اس میں کیڑے لگ جا کیں اور وہ خراب ہوجائے تو ضامن نہ ہوگا(۱)۔

لیکن اگراس کا مالک اس کو کھولنے اور ہوا میں پھیلانے سے منع کردے اور مودع اس کی وجہ سے باز رہے اور وہ سامان خراب ہوجائے تو شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اس کے حکم پر عمل کرنا مکروہ ہوگا، کیکن وہ ضامن نہ ہوگا (۳)۔

### س-ود بعت كونتقل كرنا:

سالا - ایک محلّه سے دوسرے محلّه میں یا ایک گھر سے دوسرے گھر میں ودیعت کے منتقل کرنے کی وجہ سے مودع کو ضامن قرار دینے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، اسی طرح اگر مالک محفوظ رکھنے کی جگہ کو مطلق رکھے اور اس کے لئے کوئی جگہ متعین نہ کرے، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ما لکیہ نے کہا: مودع اگر ودیعت کو ایک شہرسے دوسرے شہر منتقل کر ہے وضامن ہوگا ،اس لئے کہاس کی وجہ سے اس نے زیادتی

<sup>=</sup> أسنى المطالب ٣ر٩٤، شرح منتهى الإرادات ٣٨ ٩٥ م.

<sup>(</sup>۱) الدرامنتي في شرح الملتقى ۲ م ۳ سـ

<sup>(</sup>٢) العقودالدربية ٢/٠٨، نيزد كيئ: فتأوى الهندبيه ٣٣٣/٣\_

<sup>(</sup>m) أسنى المطالب سر 29، روضة الطالبين ٢ ر ٣٣٣ مـ

<sup>(</sup>۱) تخفة المحتاج ۷/ ۱۱۴، أسني المطالب ۱۸۸۷، روضة الطالبين ۲/ ۳۳۲، شرح منتهي الإرادات ۱/۲۵، كشاف القناع ۱۸۹۸، المغني ۱۷۵۹\_

<sup>(</sup>۲) المهذب ار ۳۸۸ مروضة الطالبين ۲/۲ سس القليو بي سر ۱۸۴ ، المغنى لا بن قدامه ۲۷۵۷-

<sup>(</sup>۳) روضة الطالبين ۲/ ۳۳۴ تخفة الحتاج ۱۵/۷ اوراس كے بعد كے صفحات،

کی ہے، کین اگراس کو ایک گھر سے دوسر ہے گھر میں منتقل کر ہے تواس پر کوئی ضان نہ ہوگا<sup>(۱)</sup>، التاج والإ کلیل میں اشہب وعبد الملک سے منقول ہے: اگر کوئی شخص گھڑ ہے ودیعت رکھے جن میں سالن ہو، یا شیشے کے برتن ودیعت رکھے جن میں تیل ہوا وروہ ان کو اپنے گھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ متقل کر ہے اوروہ اسی جگہ ٹوٹ جائے تواس کا ضامین نہ ہوگا<sup>(۲)</sup>۔

شافعیہ نے کہا: ود بعت کواگر مود ع بلاضر ورت ایک محلّہ یا گھر سے دوسرے محلّہ یا گھر میں منتقل کرے جو حفاطت میں پہلے سے کم درجہ کا ہو، گرچہ اس جیسے سامان کے لئے محفوظ جگہ ہوتو معتمد قول کے مطابق ضامن ہوگا، خواہ ما لک نے اس کواس کام سے منع کردیا ہویا اس کے لئے اس محلّہ کو متعین کردیا ہویا مطلق رکھا ہو، اس لئے کہ اس کی وجہ سے وہ اس کوتلف ہونے کے لئے پیش کرتا ہے، خواہ منتقل کرنے کی وجہ سے وہ اس کوتلف ہویا نہ ہو، اور اگر دوسری جگہ اس سے کم درجہ کا نہ ہو، بایں طور کہ اس کے مثل ہویا اس سے زیادہ محفوظ ہوتو ضامن خہوگا۔

اوراگرایک ہی گھر میں ایک کمرہ میں منتقل کرے تو اس پر کوئی صفان نہ ہوگا، اگر چہ پہلا کمرہ زیادہ محفوظ ہوالا یہ کہ زیادتی کی نیت ہے اس کو منتقل کرے۔

اس طرح اگراس کوایک محفوظ جگہ سے اس کے مثل یا اس سے زیادہ محفوظ جگہ متفال کرے ، اگر چہ دوسرے گاؤں میں ہواور دونوں کے درمیان سفر کی مسافت نہ ہواور نہ کوئی اندیشہ ہوتو ضامن نہ ہوگا، اس لئے کہ اس سے غرض میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر کوئی شخص کوئی زمین گندم کی کاشت کے لئے کرایہ پر لے تواس

کوئق ہوگا کہاس میں الیمی چیز کاشت کرے جس کا ضرر گندم کے ضرر ے مثل یااس سے کم ہو<sup>(۱)</sup>۔

امام شافعی کی'' الاً م'' میں ہے: اگر اس کو اہل وعیال والے گاؤں میں ودیعت رکھے اوروہ اس کوغیر اہل وعیال والے گاؤں میں منتقل کردے منتقل کردے اوروہ ہلاک ہوجائے تو دونوں حال میں ضامن ہوگا۔

اگراس کو ویران جگه و دیعت رکھے، پھر وہ اس کو آباد جگه منتقل کردے، یا خوفناک جگه رکھے اور وہ امن والی جگه میں اس کو منتقل کردے تو ضامن نہ ہوگا ،اس لئے کہ اس نے خیر میں اضافہ ہی کیا ہے(۲)۔

حنابلہ نے کہا: اگر اس کے پاس کوئی ودیعت رکھے اور اس کے کاس کے محفوظ رکھنے کی جگہ متعین نہ کر ہے تو مودع اس کو جہال چاہے کسی الیبی جگہ میں محفوظ رکھے گا، جہاں اس جیسی چیز کو محفوظ رکھاجا تا ہے، لہذا اگر اس کوکسی محفوظ حگہ میں رکھے، پھر اس کو اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دے جہاں اس جیسی چیز کو محفوظ رکھاجا تا ہے تو اس کا ضامن نہ ہوگا، خواہ پہلے کے مثل ہو یا اس سے کم درجہ کی طرف منتقل کرے، اس لئے کہ اس کے مالک نے اس کی حفاظت کو اس کی رائے واجتہاد کے حوالہ کیا ہے اور اس کو محفوظ رکھنے کے بارے میں رائے واجتہاد کے حوالہ کیا ہے اور اس کو محفوظ رکھنے کے بارے میں اس کو اجازت دی ہے، کہ اس جیسی چیز کو جہاں محفوظ رکھاجا تا ہے، اس میں جہاں چاہے محفوظ رکھے اور اس کی طرف سے کوئی کو تا ہی نہیں پائی میں جہاں چاہے محفوظ رکھے اور اس کی طرف سے کوئی کو تا ہی نہیں پائی

حفیہ کے مذہب کامقتضی میہ ہے کہ اس پر صان نہ ہوگا ،اس کئے

<sup>(</sup>۱) القوانين الفقهيه رص ۷۹-۳

<sup>(</sup>٢) التاج والإ كليل للمواق ٥/ ٢٥٠\_

<sup>(</sup>۱) القليو بي وعميره ۳ / ۱۸۳۱، روضة الطالبين ۲ / ۳۳۱، أسنى المطالب ۲۸۸۷، تخذة الحتاج وحاشية العبادي عليه ۷ / ۱۱۱، مغنى المحتاج ۳ / ۸۴

<sup>(</sup>۲) الأح ١٠/١٢ (

<sup>(</sup>۳) المغنى ور ۲۲۵، كشاف القناع ۴ر ۱۸۷، المبدع ۵ر ۲۳۳-

کہ ان کے نز دیک اصل میہ ہے کہ اگرود بعت کی حفاظت کا حکم اس کا مالک مکان کی تعیین کے بغیر مطلق دیے تو کسی دلیل کے بغیر مطلق کو مقید کرنا جائز نہ ہوگا(۱)۔

#### ع – ود بعت کومجہول رکھنا:

۱۹۴ - اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر مودع مرجائے اور ودیعت اس کے ترکہ میں بعینہ موجود ہوتو وہ وارث کے قبضہ میں امانت ہوگی، اسے اس کے مالک کولوٹا نااس پر واجب ہوگا، اس لئے کہ وہ اس کا عین مال ہے اور جو خص اپناعین مال پائے وہ اس کا زیادہ حقد ارہے (۲)۔

لیکن اگر مودع کی موت اس حال میں آئے کہ ودیعت کا معاملہ جُہول ہو( کہ اس کا کچھ پۃ نہ چلے) ودیعت اس کے ترکہ میں معاملہ جُہول ہو( کہ اس کا کچھ پۃ نہ چلے) ودیعت اس کے ترکہ میں موجود نہ ہواور ور ثااس کو نہ بہچان سکیں ، تو حنفیہ وحنا بلہ کے نزدیک جُہول رکھنے کی وجہ سے وہ اس کا ضامن ہوگا ، اس لئے کہ اس نے ودیعت کواس کے مالک سے ظلماً روک دیا ہے ، اس وجہ سے وہ اس کے ترکہ سے واجب الا داء دین ہوجائے گا ، جیسے دوسرے دیون کا حکم ہے اور ودیعت کا مالک ترکہ میں مودع کے دوسرے قرض خوا ہوں کے ساتھ شریک ہوجائے گا (")۔

حنابلہ نے اس کوضامن قرار دینے کی علت یہ بیان کی ہے کہ ودیعت کا اس کے مالک کو واپس کرنا واجب ہے،الا یہ کہ مودع کی زیادتی یا اس کی کوتاہی کے بغیر تلف ہونے کی وجہ سے واپسی کا ساقط

ہونا ثابت ہوجائے،اور بیثابت نہیں ہے،لہذاواپس کرنااس پر باقی رہے گا،اس لئے کہاس کو ختم کرنے والی کوئی چیز موجوز نہیں ہے۔ حفیہ میں سے کاسانی نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ جب وہ ودیعت کو مجہول رکھ کر مرجائے گاتو اس کومعنوی طور پرتلف کردے گا،اس لئے کہود بعت مجہول رکھنے کی وجہ سے مالک کے حق میں قابل انتفاع رہنے سے نکل جائے گی اور یہی اتلاف کامفہوم ہے(۱) ہرخسی نے کہا: مسکلہ دراصل بیہ ہے کہامین اگرامانت کوجمہول رکھ کرم جائے تو ہمارے نزدیک امانت اس کے ترکہ میں دین ہوجائے گی، اس لئے کہ اس کومجہول رکھنے کی وجہ سے وہ اس کواپنی ملکیت میں لینے والا ہوجائے گا، کیونکہ مجہول قبضہ موت کے وقت ملکیت کے قبضہ سے بدل جاتا ہے، اس کئے اگر گواہ اس کی گواہی دیں تو بیملکیت کی شہادت کے درجہ میں ہوگی، یہاں تک کہ قاضی وارث کے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا اور مودع ما لک بن جانے کی وجہ سے ضامن ہوگا، نیز اس لئے کہ وہ اس کومجہول رکھنے کی وجہ سے اینے قرض خواہوں اور ورثا کو اس کے لینے پر مسلط کرنے والا ہوجائے گا ، اورمودع اس طرح مسلط کرنے کی وجہ سے ضامن ہوتا ہے، جیسا کہ اگر کسی چور کواس کی چوری میں رہنمائی کرے، نیز اس لئے کہاس نے امانت کی ادائیگی کا التزام کیا ہے اور موت کے وقت اس کو بیان کرنا اور مالک کے مطالبہ پر اس کو واپس کرنا امانت کی ادا ئیگی ہے،توجس طرح مطالبہ کے بعداس کوواپس نہ کرنے کی وجہہ سے ضامن ہوگا ،اسی طرح موت کے وقت بیان نہ کرنے کی وجہ سے

جس مجہول رکھنے کی وجہ سے ضمان واجب ہوتا ہے اس میں

بھی ضامن ہوگا<sup>(۲)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲۰۹۸

<sup>(</sup>٢) الإشراف لا بن المنذر الر٢٥٥، مجلة العدليه: ماده (١٠٨) ـ

<sup>(</sup>۳) البحرالرائق ۷۷۵/۱۰ العقو دالدريه ۲/۲۷، ددالحتار ۹۵،۹۵ ۱۹ اوراس كے بعد كے صفحات، شرح منتهى الإرادات ۴۵۸/۲، كشاف القناع ۱۹۸/۹، المغنى ۴۷۵/۱۹۹، كشاف القناع ۴۸/۹۹، المغنى ۴۷۵/۲۱۹،

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲ ر ۲۱۳

<sup>(</sup>۲) المبسوط الروحار

حنفیہ نے دو شرطیں لگائی ہیں:

اول:مودع کااپنی موت سے قبل ودیعت کی حالت کو بیان نہ کرنا۔

دوم: وارث کا وربیت کو نه جاننا، اس وجه سے "الفتاوی البر ازیه" میں ہے: مودع مجھول رکھنے کی وجه سے اس وقت ضامن ہوگا، جبکہ وارث وربیت کو نه بیچان سکے، لین اگر وارث وربیت کو بیچانا ہواورمودع جانتا ہوکہ وارث کومعلوم ہے اور وہ بیان کے بغیر مرحائے توضامن نہ ہوگا (۱)۔

شافعیہ و مالکیہ نے ودیعت کے ضان کو واجب کرنے والے امور کے شمن میں اس کو مجھول رکھنے کا ذکر نہیں کیا ہے، البتہ انہوں نے اس جانس کا نام رکھا اس جیسے ایک دوسر سے سب کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اس کا نام رکھا ہے '' ودیعت کے بارے میں وصیت نہ کرنا''۔

چنانچہ مالکیہ نے کہا: اگر مودع مرجائے اور اس کے پاس وربعت ہی وربعتیں ہوں جواس کے رکہ میں موجود نہ ہوں اور ان کی وصیت بھی نہ کی ہوتو اس پر ان کا صان ہوگا، لینی اس کے ترکہ سے اس کا عوض لیا جائے گا، اس کی علت انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اگر وہ اس کے قبضہ میں ضائع ہوگئی ہوتیں تو وہ اس کا چرچا و تذکرہ کرتا، لہذا اس کو اس فیضہ میں ضائع ہوگئی ہوتیں تو وہ اس کا چرچا و تذکرہ کرتا، لہذا اس کو اس نے کہا: اگر کوئی آ دمی کسی شہر میں مرجائے اور اس کے ذمہ پچھ دینار فرض ہوں اور پچھ مضاربت کا مال ہو اور پچھ ودیعتیں ہوں ، لیکن ودیعتوں اور مضاربت کے لئے کوئی وضاحت نہ ہواور اس میں سے ودیعتوں والے اور قرض والے اپنے اپنے مال کے بقدر اس کے ودیعتوں وربعتوں والے اور تی والے اپنے اپنے مال کے بقدر اس کے ودیعتوں وربعتوں والے اور تی والے اپنے اپنے مال کے بقدر اس کے ودیعتوں وربعتوں والے اور قرض والے اپنے اپنے مال کے بقدر اس کے

انہوں نے کہا: یہ اس وقت ہے کہ بہت زیادہ زمانہ نہ گذرگیا ہو، مثلاً ودیعت رکھنے کے دن سے دس سال، اس لئے کہ اس وقت اس پرکوئی ضمان نہ ہوگا، کیونکہ اس کو اس پرمجمول کیا جائے گا کہ اس نے اس کے مالک کو لوٹا دیا ہوگا، اس میں انہوں نے یہ قیدلگائی ہے کہ ودیعت ایسے گواہ بنانے کے ذریعہ ثابت نہ ہوجس کا مقصد و ثیقہ لینا ہو اورا گرودیعت رکھنے کے وقت بینہ کا ثبوت ہوجس کا مقصد و ثیقہ لینا ہو یا اس کے انکار کے خلاف اس پر بینہ قائم ہوجائے تو طول زمان سے طان ساقط نہ ہوسکے گا۔

اوراگراس کی وصیت کردے تو اس کا ضامن نہ ہوگا ،لہذا اگر باقی رہے گی تو اس کا مالک اس کو لے لے گا اور اگر تلف ہوجائے تو اس پرکوئی ضمان نہ ہوگا<sup>(۲)</sup>۔

شافعیہ نے کہا: اگر مودع کسی خوفنا ک مرض میں مبتلا ہوجائے، یافتل کی وجہ سے قید کر لیا جائے تو ودیعت کی وصیت کردینا اس پر لازم ہوگا، اگر وصیت نہ کرے گا تو ضامن ہوگا، اس لئے کہ اس صورت میں وہ اس کو فوت ہونے کے لئے پیش کردے گا، کیونکہ وارث ظاہری قبضہ پراعتا دکرے گا اورائینے لئے اس کا دعوی کرے گا۔

وصیت سے مراد رہے ہے کہ اس کو اپنے قبضہ سے نکالے بغیر بتادے اور واپس کرنے کا حکم دیدے۔

اوروصیت میں چندامور شرط ہیں:

اول: (مودع) ما لک یااس کے وکیل کوواپس کرنے سے عاجز ہو، اس وقت اس کو حاکم کے پاس ودیعت رکھ دے گا یااس کو وصیت کردے گا اور اگر اس سے بھی عاجز ہوتو کسی امین کے پاس ودیعت

پورے مال میں سے حص<sup>ت</sup>قسیم کریں گے<sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) المدونة ۱۵م ۱۸۹۸

<sup>(</sup>۲) الزرقاني على خليل وحاشية البناني عليه ٢/٠١١،مواہب الجليل والتاج والإ كليل م. ٥٠٠

<sup>(</sup>۱) الأشاه والظائر لابن نجيم رص٣٦٧،٣٢٥، لبحرالراكق ٢٧٥/٠، ردالمختار ١٨٧٩٣م\_

کے طور پررکھے یاوہ اسے وصیت کرے۔

دوم: دوسری صورت میہ ہے کہ وہ کسی املین کو وصیت کر جائے، پس اگر کسی فاسق کو وصیت کرتے تو میہ وصیت کرنا نہ کرنے کے برابر ہوگا اور وہ ضامن ہوگا۔

سوم: وصیت میں تیسری شرط یہ بھی ہے کہ مودع ود بعت کو بیان
کردے اور اس کی طرف اشارہ کرکے اسے دوسری چیز سے ممتاز
کردے، یا وہ ود بعت کے جنس اور صفت کو واضح کردے، چنانہ اگر
مودع نے یہ کہا کہ میرے پاس ود بعت ہے، پس یہ ایسا ہی ہے جیسا
کہ اس نے وصیت نہیں کی ، یہ تفصیل اس وقت ہے جبکہ وہ ود بعت
رکھ یا اس کی ود بعت پر قدرت رکھتا ہو، پس اگروہ اس کی قدرت نہ
رکھتا ہو بایں طور کہ وہ غفلت میں قتل کردیا گیا یا اچا نک مرگیا تو اس پر
کوئی ضان نہ ہوگا۔ (۱)۔

اوراس حالت میں اس وقت مودع پر وصیت کرنا واجب ہوتا ہے اوراس کے ترک سے ضان لازم آتا ہے، جبکہ ودیعت پر کوئی بینہ نہ ہو، کیکن اگراس صورت میں اس کی موت کے بعد بھی ودیعت پر بینہ باقی ہوتو اس پر ضان نہیں ہوگا، جیسے کہ وصیت واجب نہیں اوراس کے ترک کی وجہ سے اس پر ضان نہیں ہوگا<sup>(۲)</sup>۔

ف-حفاظت كى كيفيت مين مخالفت:

۲۵ - کس عمل کو حفاظت کی کیفیت میں، صاحب ودیعت کے حکم کی مخالفت کرنا سمجھاجائے گا ،اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان

#### درج ذیل اختلاف ہے:

حنفیہ کا مذہب ہے کہ ودیعت کا مالک مودع پراگرالی شرط لگائے جس کا تعلق اس کی حفاظت کی کیفیت سے ہواور وہ شرط مفید ہو اور اس کی رعایت کرناممکن ہوتو اس کا اعتبار کرنا اور اس پرعمل کرنا واجب ہوگا ،لیکن اگر وہ شرط مفید نہ ہویا مفید تو ہولیکن اس کی رعایت کرناناممکن ہوتو وہ لغو ہوگی اور اس پرعمل کرنا اس پرلازم نہ ہوگا۔

لہذااگراس کو حفاظت کا حکم دے اور اس پر شرط لگا دے کہ وہ ود یعت کورات و دن اپنے ہاتھ میں پکڑے دے ہے گااس کور کھے گانہیں، تو یہ شرط باطل ہوگی، یہاں تک کہ اگر اس کواپنے گھر میں یا ایسی جگہ میں جہاں عام طور پروہ اپنا مال محفوظ رکھتا ہے، رکھ دے اور وہ ضائع ہوجائے تو اس پرکوئی ضمان نہ ہوگا، اس لئے کہ و دیعت کو اس طرح ہاتھ میں پکڑے دہنا کہ اس کو بھی نہ رکھے عادۃ ہس کی بات نہیں ہے، لہذا یہ ایسی شرط ہوگی جس کی رعایت کرنا ممکن نہیں، اس لئے لغو ہوجائے گی۔

اگراس کو حفاظت کرنے کا حکم دے اور اسے اپنی بیوی یالڑ کا جو
اس کی پرورش میں ہو یا جس کے ذریعہ عام طور پراپنے مال کی حفاظت
کرتا ہے ان کو دینے سے منع کر دیتو اس میں دیکھا جائے گا اگران کو
دینے سے کوئی چارہ کا رخہ ہوتو دے دینا اس کے لئے جائز ہوگا اس
لئے کہ جب اس کو دینے سے کوئی چارہ کا رخہ ہوتو اس کو دینے سے منع
کرنا حفاظت سے منع کرنا ہوجائے گا اور پہ بے وقو فی ہوگی ، لہذا اس کا
منع کرنا حجے نہ ہوگا۔

اوراگراس کودیئے سے کوئی چارہ کار ہوتواس کودینااس کے لئے جائز نہ ہوگا، اگر دے گا تواس کے ضان میں داخل ہوجائے گا، اس لئے کہ اگراس کے لئے اس کودیئے سے چارہ کار ہوتو شرط کا اعتبار کرنا ممکن ہوگا اوریہ مفید شرط ہے، اس لئے کہ تفاظت کے سلسلہ میں قبضے

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۲۹ / ۳۲۹ اوراس كے بعد كے سفحات ـ

<sup>(</sup>۲) تحفة المحتاج و حاشية الشروانی ٤/ ١٠٩ اوراس کے بعد کے صفحات، أسنی المطالب وحاشية الرملی عليه ۳/ ٤٤ اوراس کے بعد کے صفحات، کفاية الأخيار ٢/ ٨، القليو بی وعميره ۳/ ١٨٣، روضة الطالبين ٢ / ٣٢٩ اوراس کے بعد کے صفحات۔

الگ الگ ہوتے ہیں،اورشرطوں کے بارے میں اصل یہ ہے کہ ممکن حد تک ان کا اعتبار کیا جائے گا۔

اگراس سے کہے: اس کواس شہر سے نہ نکالواور وہ اس کو نکال دیتو وہ اس کے ضمان میں داخل ہوجائے گی، اس لئے کہ یہ ایک شرط ہے کہ اس کا عتبار کرناممکن ہے اور وہ مفید بھی ہے، اس لئے کہ شہر میں حفاظت کرنا، سفر میں حفاظت کرنے سے زیادہ مکمل ہے، کیونکہ سفر خطرہ کی جگہ ہے، البتہ اگراس کے تلف ہوجانے کا اندیشہ ہواور وہ اس کے ضمان اس کو لے کر نکل جائے تو وہ اس کے ضمان میں داخل نہ ہوگی، اس لئے کہ اس حالت میں اس کو لے کرنکل جانا ہی منا خال نہ ہوگی، اس لئے کہ اس حالت میں اس کو لے کرنکل جانا ہی اس کی گھر میں اس کی حفاظت کے لئے متعین طریقہ ہے، جیسے اس کے گھر میں آگ لگ جائے یا وہ کشتی میں ہواور ڈوب جانے کا اندیشہ ہو، لہذاوہ اسے سی دوسر کودے دے۔

اوراگراس سے کہ: اس ود بعت کواپنے اس گھر میں محفوظ رکھو
اور وہ اس کواپنے کسی دوسرے گھر میں محفوظ رکھے، تو اگر دونوں گھر
حفاظت کے نقطہ نظر سے برابر ہوں، یا دوسرا گھر زیاد محفوظ ہوتو ود بعت
اس کے ضان میں داخل نہ ہوگی، اس لئے کہ یہ قیدلگا ناغیر مفید ہے،
اوراگر پہلا گھر دوسرے سے زیادہ محفوظ ہوتواس کے ضمان میں داخل
ہوجائے گی، اس لئے کہ حفاظت کے فرق کی صورت میں اس کی قید
لگانا مفید ہوگا، اس طرح اگر اس کو حکم دے کہ اپنے اس گاؤں والے
گھر میں رکھواور دوسرے گاؤں والے گھر میں رکھنے سے اس کو منع
کردی تو یہ بھی اسی تفصیل کے مطابق ہے (۱)۔

مالکیہ نے کہا:اگرود بعت کا مالک اس کے لئے تفاظت کی جگہ متعین کردے اور اس سے کہے: اس کو اس کمرہ میں یا اس جگہ میں

محفوظ رکھوتو اس میں اس کومحفوظ رکھنا اس پر لازم ہوگا،لہذا اگر اس کو اس سے کم درجہ کی طرف منتقل کرد ہے گا تو ضامن ہوگا،اس لئے اگر کو کی شخص کسی محفوظ مقام پر راضی ہوتا ہے تو اس سے کم درجہ پر راضی نہیں ہوتا ہے۔

اگراس کے مثل یااس سے زیادہ محفوط جگہ کی طرف منتقل کرنے کا گاتواس پر صفان نہ ہوگا، اس لئے کہ محفوظ مکان کے متعین کرنے کا تقاضا ہے کہ اس کے مثل کے بارے میں اجازت ہوگی، اور اس سے زیادہ محفوظ کے بارے میں بدرجہاولی اجازت ہوگی (۱)۔

شافعیہ نے کہا: ودیعت کے مالک کی طرف سے جس طرح حفاظت کرنے، مثلاً یہ حفاظت کرنے، مثلاً یہ کہاں کو کھا خصوص طریقہ پرودیعت کی حفاظت کا حکم دیا ہواوروہ کسی دوسرے طریقہ کی طرف عدول کرے اور پھرودیعت تلف ہوجائے تو دیکھا جائے گا اگر مخالفت کے علاوہ کسی سے تلف ہوئی ہوتو اس پرکوئی حفان نہ ہوگا۔

اور اگر مخالفت کے سبب تلف ہوئی ہوتو ضامن ہوگا، بشرطیکہ مخالفت میں کوتا ہی ہوئی مود بعت اس کی مخالفت وکوتا ہی کی وجہ سے تلف ہوئی ہے۔

اس وجہ سے انہوں نے کہا: اگر ودیعت کسی صندوق میں ہواور ودیعت کسی صندوق میں ہواور ودیعت کسی صندوق میں ہواور ودیعت کا مالک کے: صندوق پر نہ سونا اور وہ اس پر سوجائے اور اس میں موجود چیز تلف ہوجائے تو ضامن ہوگا، اس لئے کہ اس کی مخالفت تلف کا سبب ہوئی ہے، اور اگر اس کے بوجھ کے بغیر تلف ہوجائے توضیح قول کے مطابق ضامن نہ ہوگا، اس لئے کہ تلف اس کی مخالفت کی وجہ سے نہیں ہوا صامن نہ ہوگا، اس لئے کہ تلف اس کی مخالفت کی وجہ سے نہیں ہوا

<sup>(</sup>۱) الزرقاني على خليل ١٦٧٦١، مواهب الجليل ٢٥٦٥٥، التاج والإكليل ٢٥٥٥،٢٥٦، القوانين الفقه بيه رص ٢٧٩٩.

ہے، اسی طرح اگر اس سے کہے: اس پر تالا نہ لگاؤ اور وہ مخالفت کر کے تالہ لگا دے یا کہے: اس پر صرف ایک تالا لگاؤ اور وہ اس پر دو تالہ لگادے تو دونوں صورتوں میں ضامن نہ ہوگا، اس لئے کہ اس نے حفاظت میں اضافہ کیا ہے اور ضیاع اس کی مخالفت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔

اگراس جگہ کے بارے میں جس کواس نے متعین کردیا ہو خالفت بایں طور ہو کہ کوئی جانوراس کے پاس ودیعت رکھے اوراس سے کم درجہ محفوظ جگہ میں منتقل کردیتو ضامن ہوگا اگر چہ جس جگہ منتقل کیا ہے وہ اس جیلہ میں منتقل کردیتو ضامن ہوگا اگر چہ جس جگہ منتقل کیا ہے وہ اس جیسے کے لئے محفوظ مقام ہواس لئے کہ جوکسی محفوظ مقام کے بارے میں راضی ہوتا ہے ، اورا اگر میں راضی ہوتا ہے ، اورا اگر اس کواس کے مثل یا اس سے کم درجہ پر راضی نہیں ہوتا ہے ، اورا اگر اس کواس کے مثل یا اس سے زیادہ محفوظ مقام کی طرف منتقل کردی اور وہ جانورا چا نک یاکسی مرض وغیرہ کی وجہ سے مرجائے تو ضامن نہ ہوگا ، اس لئے کہ جوکسی محفوظ مکان کے بارے میں بھی راضی ہوتا ہے وہ اس کے مثل یا اس سے زیادہ محفوظ مکان کے بارے میں بھی راضی ہوتا ہے ، اورا گراس کے کمرہ کے مماثل یا اس سے زیادہ محفوظ مکان (جس کی طرف منتقل کیا تھا) اس جانور پر گرجائے یا جانور اس جگہ سے کی طرف منتقل کیا تھا) اس جانور پر گرجائے یا جانور اس جگہ سے کی طرف منتقل کیا تھا) اس جانور پر گرجائے یا جانور اس جگہ سے کی وجہ سے ہوا ہے۔

ود یعت کے مالک نے جس جگہ کو تعین کیا ہے اگراس جگہ سے
اس کو منتقل کرنے سے منع کرد ہے اوروہ بلاضرورت اس کو منتقل کرد ہے
توضامن ہوگا، اگر چہ جس جگہ منتقل کیا ہے وہ اس سے زیادہ محفوظ مقام
ہو، اس لئے کہ بلاضرورت صرح مخالفت ہے اور اگر منتقل کرناکسی
ضرورت کی وجہ سے ہو، جیسے جل جانے، ڈوب جانے یا چوروں کا
غالب آ جانے کا اندیشہ ہوتو ضامن نہ ہوگا، اس لئے کہ اس کو منتقل

کرنے میں ہی اس کی حفاظت متعین ہے، بلکہ اگر اس کے مثل محفوظ مکان موجود ہوتو اس کی طرف منتقل کرنا اس پر واجب ہوگا، ورنہ اس سے کم درجہ کی طرف منتقل کرے گا، اس لئے کہ اس کے بس میں اس کے علاوہ اور پچھ نہیں ہے، اور اگر اس حالت میں اس کو منتقل نہیں کرے گا تو ضامن ہوگا، اس لئے کہ ظاہر یہی ہے کہ نتقل کرنے سے منع کرنے میں ودیعت کے مالک کا مقصد حفاظت میں احتیاط ہے اور اس حالت میں احتیاط ہے کہ اس کو منتقل کردیا جائے ، اس لئے یہ اس یرلا زم ہوگا۔

لیکن اگراس سے کہے: اس کو منتقل نہ کرنا اگر چہکوئی خوف ہو، تو اس کے اس کو منتقل نہیں کرے گا اگر چہکوئی خوف ہو، اور اس وقت اس کے منتقل نہ کرنے کی وجہ سے اس پرکوئی ضان نہ ہوگا، اس لئے کہ ہلاکت کے اندیشہ کے باوجود اس سے منع کر دینا مودع کو ضان سے بری کردے گا، اس لئے کہ ضمان محض اس کے مالک کے حق کی وجہ سے واجب ہوتا ہے جو اس کے کہنے سے ساقط ہوجائے گا، اور اگر مودع اس کو منتقل کردے تو بھی ضامن نہ ہوگا، اس لئے کہ اس کا مقصد منافل سے کرنا ہے (۱)۔

حنابلہ نے کہا: اگر ودیعت کا مالک حفاظت کی جگہ کو متعین کردے مثلاً کہے: ودیعت کواس کمرہ میں یااس دوکان میں محفوظ رکھو اور وہ اس کو حفاظت میں کم درجہ کی جگہ میں محفوظ کردے اور وہ ضائع ہوجائے تو مخالفت کی وجہ سے ضامن ہوگا، اس لئے کہ کمرے اور دوکا نیں حفاظت کے درجہ میں مختلف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اس کے بعد اس کو مقررہ مکان کی طرف منتقل کردے اور وہ اس میں تلف ہوجائے تو وہ ضامن ہوگا، اس لئے کہ اس نے اس کے پہلے کم

<sup>(</sup>۱) تخفۃ الحتاج ۱۱۲/۷ اوراس کے بعد کے صفحات، روضۃ الطالبین ۲/ ۳۲۵–۱۳۳۱، الأم ۱۸۲۳، القلبو في وعمیرہ ۳/ ۱۸۴، اسنی المطالب ۱۸۰۰دراس کے بعد کے صفحات۔

درجە محفوظ جگه میں اس کور کھ کرزیادتی کی ہے، لہذا نے معاملہ کے بغیر دوبارہ وہ امانت واپس نہیں ہوسکے گی۔

اورا گرمعین کردہ مکان کے مثل یااس سے بھی زیادہ محفوظ مقام میں اس کو محفوظ رکھے، اگر چپہ بلاضر ورت ہواور ودیعت تلف ہوجائے توضامن نہ ہوگا، اس کئے کہ حفاظت کی جگہ کو متعین کرنے کا تقاضا ہے کہ اس کے مثل میں محفوظ کرنے کی اجازت ہو، اور اس سے بھی زیادہ محفوظ جگہ کے بارے میں ہوتو بدرجہ اولی اجازت ہوگی۔

ودیعت کے مالک نے اس کی حفاظت کے لئے جو مگہ متعین کردی ہےاگراس کواس جگہ سے نکا لنے سے منع کردے اور وہ اس کو کسی ایسے امر کے پیش آ جانے کی وجہ سے جس سے ہلاکت کا غالب گمان ہو، جیسے آ گ لگ جائے پالوٹ مار ہوجائے اوروہ اس کو نکال دے پھروہ تلف ہوجائے تواس کے منتقل کرنے کی وجہ سے اس پر کوئی ا صان نہ ہوگا ،بشرطیکہ وہ اس کواس کے مثل پا اس سے زیادہ محفوظ جگہہ میں رکھے،اس لئے کہاس کی حفاظت کے لئے اس کونتقل کرنامتعین ہے،اوراس کواس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اورا گرپہلی جگہ کے مثل یا اس سے اعلی درجہ کی محفوظ جگہ میں منتقل کرنا ناممکن ہواوراس کی وجہ سے وہ کم درجہ کی محفوظ جگہ میں منتقل کردے اور وہ اس وجہ سے تلف ہوجائے تو ضامن نہ ہوگا ،اس لئے کہ اس کواس کی جگہ میں چیوڑ دینے کے مقابلہ میں بیاس کی حفاظت کے لئے زیادہ بہتر ہے، اوراس کے بس میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، اور اگر ایسی چیز کے پیش آ جانے کے باوجودجس میں اس کی ملاکت کا غالب کمان ہواس کواس کی حگہ میں چھوڑ دےاوروہ تلف ہوجائے تو ضامن ہوگا ،اس لئے کہ اس نے اس کی حفاظت میں کوتا ہی کی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اس کو منتقل کرنے میں ہے اور اس کو چھوڑ دینا اس کوضائع کر دینا ہے، اسی طرح اگر ما لک اس جگہ ہے اس کو نکا لئے سے منع کردے اور وہ کسی

خوف واندیشہ کے بغیر اس کو نکال دے اور وہ تلف ہوجائے تو وہ ضامن ہوگا، خواہ اس کے مثل کی طرف نکالے یا اس سے بھی زیادہ محفوظ مکان کی طرف نتقل کرے، اس لئے کہ اس نے بلا ضرورت اس کے مالک کے حکم کی مخالفت کی ہے۔

اگراس کا ما لک اس سے کہے: اس کونہ نکالنا اگر چیتم کواس پر اندیشہ پیدا ہوجائے اور وہ اس پر اندیشہ کی اندیشہ ہوجائے اور وہ اس پر اندیشہ کی وجہ سے اس کو نکال دے یانہ نکالے اور وہ تلف ہوجائے تواس کے نکہ وہ نکالنے یانہ نکالنے کے باوجود وہ اس کا ضامن نہ ہوگا، اس لئے کہ وہ اگراس کو چھوڑ دے گاتواس کے مالک کے حکم کو بجالانے والا ہوگا اور اگراس کو چھوڑ دیے کی اجازت ہوگی اور اجازت و بول اس کو اس کو اس کا حاس کا خان دونوں جمع نہیں ہوسکتے ہیں اور اگر اس کو نکالے گاتواس کی مقامن مقصداس کی حفاظت میں اضافہ ہی کرے گا، اس لئے کہ اس سے اس کا مقصداس کی حفاظت میں اضافہ ہی کرے گا، اس کئے کہ اس سے اس کا خہوگا، چیسے کہ اگر اس سے کہے: اس کو تلف کر دو اور وہ اس کو تلف نہ ہوجائے ، لیکن اگر وہ اس کو کس خوف یا اندیشہ کے بغیر نکال دے اور وہ تلف ہوجائے ، لیکن اگر وہ اس کو کسی خوف یا اندیشہ کے بغیر نکال دے اور وہ تلف ہوجائے ، لیکن اگر وہ وہ ضامن جوگا (۱)۔

# ص-ود بعت برزیادتی کرنے کی نیت:

۲۲ - اگرمود ع اپنے پاس موجود ودیت پر انکارکر کے یا استعال کر کے یا کسی دوسر سے طریقہ سے زیادتی کی نیت کرے الیکن زیادتی نہ کرے اور وہ شی اس کی زیادتی یا کوتا ہی کے بغیر تلف ہوجائے تو کیا وہ اپنی نیت کی وجہ سے ضامن ہوگا یا نہیں؟ اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان دو مختلف اقوال ہیں:

<sup>(</sup>۱) شرح منتهی الإرادات ۲/ ۴۵۰، کشاف القناع ۲/ ۱۸۷ اوراس کے بعد کے صفحات، المبدع ۲۳۴/ ۱۳۳۸۔ صفحات، المبدع ۲۳۴/ ۲۳۳۸۔

اول: حنیه، حنابله اور صحیح مذہب میں شافعیه کا قول ہے که ودیعت میں محض زیادتی کرنے کی نیت سے مودع پر ضان لازم نه ہوگا، اس لئے کہ نبی کریم علیہ کا ارشاد ہے: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست – أو حدثت – به أنفسها، مالم تعمل به، أو تكلم"() (الله تعالی نے میری امت کے لئے اس چیز کومعاف کردیا ہے جس کا خیال اس کوہو جب تک کہ اس پر ممل نہ کرے یا تکلم نہ کرے یا تکلم نہ کرے یا بہال مودع نے کسی قول یا ممل کے ذریعہ اس میں خیانت نہیں کی، لہذا ضامن نہ ہوگا، جیسے وہ شخص جواس کی نیت نہ کرے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی آ دمی کا مال غصب کرنے کی نیت کرے، لیکن کچھ نہ کرے تو اس پر کوئی ضان نہ ہوگا (۱)۔

دوم: صحیح کے مقابلہ میں شافعیہ کا قول اور حنابلہ کا ایک قول جس کو قاضی ابو یعلی نے نقل کیا ہے، یہ ہے کہ وہ ود بعت میں زیادتی کی نیت کرنے کی وجہ سے ضامن ہوگا، اگر چہ اس پر عمل نہ کرے، اس لئے کہ اس نے خیانت کی نیت کی ہے، لہذا اس کا ضامن ہوگا، جیسے مالک بننے کی نیت سے پڑا ہوا مال اٹھانے والا ضامن ہوگا (۳)۔

## ود بعت كامعامله كاختم موجانا:

۱۷ - ایداع (ود بعت رکھنے ) کا معاملہ دونوں جانب سے جائز
 (غیر لازم) ہے، لہذا دونوں میں سے ہرایک کوخت ہوگا کہ اس کو فنخ
 کردے اور بیدوسرے کی رضامندی یا تبول کرنے پرموقوف نہ ہوگا۔

- (١) حديث: إن الله تجاوز لأمتي ..... "كَيْخْرَ تَحْ فَقْرُهُ ( ٥٣) مِين گذريكي \_
- (۲) المبسوط ۱۱۱۱، البدائع ۲ر ۱۳۱۳، کشاف القناع ۱۹۲۸، القلیو بی وعمیرة ۱۸۲۷۳، أسنی المطالب ۱۲۹۷، المبدع ۲۵، ۲۳۰، المغنی لا بن قدامه ۲۷۱۹ وراس کے بعد کے صفحات۔
- (۳) المبدع ۲٬۴۰۷، القلبو بي وعميره ۱۸۲، المهذب ۱۹۱۳، روضة الطالبين ۲٬۳۳۴ -

لهذاود بعت كاما لك جب چاہے اپنی ود بعت واپس لے سكتا ہے، اور مودع پر لازم ہوگا كہ اسے اس كولوٹا دے، اس لئے كہ اللہ تعالى كا ار شاد عام ہے: "إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمُ أَنُ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ لِعَالَى كا ارشاد عام ہے: "إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمُ أَنُ تُودُوا اللّٰا مَانَاتِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلَّةُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

اور جب مودع اسے اس کے مالک کو واپس کرنا چاہے تو اس پر اس کو قبول کرنا لازم ہوگا، اس لئے کہ مودع اس کور کھ کر اور اس کے مالک کے لئے اس کی حفاظت کرنے میں تبرع کرنے والا ہے، اور احسان کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں ہوتی ہے۔

اس کی تفصیل (فقرہ ۷۹) میں گذر چکی ہے۔

اگر مودع حفاظت کرنے میں تمرع کرنے والا نہ ہو، جیسے اجرت لے کرود بعت رکھنے کی حالت میں ، تو حنفیہ و ما لکیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس وقت ود بعت کا معاملہ لازم ہوگا، اس لئے کہ وہ حفاظت کرنے پراجارہ ہوجائے گا، اوراس میں مودع اجیر سمجھاجائے گا، اس وجہ سے مدت کے ممل ہونے سے قبل دونوں فریق میں سے کوئی تنہا این ارادہ سے اس کوئے نہیں کرسکے گا، جیسے کہ دوسرے تمام اجارات کا حکم ہے (۲)۔

۱۸ - رہاود بعت کے معاملہ کا خود بخو دفنخ ہوجانا، یعنی ایسے کسی سبب کے پائے جانے کی وجہ سے جواس کے بقااور استمرار کے لئے مانع ہو<sup>(۳)</sup>، تواس کے لئے فقہاء نے سات اسباب ذکر کئے ہیں:

اول: عاقدین (مالک اورود بعت رکھنے والے) میں سے کسی الک کی موت:

مالک کی موت کی وجہ سے اس لئے فنخ ہوجائے گا کہ اس کی

- (۱) سورهٔ نساءر ۵۸ ـ
- (۲) دررالحکام ۲۲۸، مواهب الجلیل ۱۸۸۵\_
- (٣) د تکھنے:الحمو ی علی الأشیاہ والنظائر لابن نجیم ۲ م ۱۹۴۳۔

موت کی وجہ سے بطور ودیعت رکھے ہوئے مال کی ملکیت، اس کے ورثا، یا قرض خواہوں کی طرف منتقل ہوجائے گی۔

مودع کی صورت سے اس لئے کہ اس کی موت کے بعد حفاظت کرنے میں اس کی اہلیت ختم ہوجائے گی۔

اس کی صراحت حفیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے کی ہے، اوریہی وکالت کا اعتبار کرتے ہوئے مالکیہ کے مذہب کا تقاضا ہے (۱)۔

لہذا اگر ودیعت کا مالک مرجائے تو مودع پر لازم ہوگا کہ امانت کا حق اداکرنے کے لئے ودیعت اس کے ورثا کولوٹا دے اور اگروہ الیانہیں کرے گاتو اس کا ضامن ہوجائے گا، اس صورت میں اس کوضامن قرار دینے کے بارے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال بیں:

حنفیہ نے کہا: اس کے مطالبہ سے قبل اس کو واپس کرنا اس پر لازم نہ ہوگا، لہذا اگر ود بعت کا مالک مرجائے اور مطالبہ سے قبل مودع اسے ورثا کو نہ لوٹائے اور وہ ہلاک ہوجائے تو اس پرکوئی ضمان نہ ہوگا(۲)۔

اگرود بعت کا ما لک مرجائے اور اس پر دین ہو پھر ور ثااس کا مطالبہ کریں اور وہ اسے واپس نہ کرتے وضامن نہ ہوگا (<sup>m)</sup>۔

ان کے نزدیک اس کی بنیادیہ ہے کہ اگر ودیعت کا مالک مر جائے تواس کی ودیعت اس کے ورثا کواس وقت واپس کی جائے گی جبکہ ترکہ کے برابردین نہ ہو، اوراگر ایسا ہوگا اور وارث کی طرف سے اس پر اندیشہ ہوگا تو حاکم کی اجازت کے بغیر وارث کے سپر دنہیں کی

جائے گی اور اگر حاکم کی اجازت کے بغیر مودع اسے وارث کے سپر د کردے گا اور وہ ہلاک یا ضائع ہوجائے گی تو مودع پر اس کا ضمان واجب ہوگا(۱)۔

شافعیہ نے کہا: مودع پر واجب ہوگا کہ فوراً اسے ور ٹاکولوٹا دے بہاں تک کہ اگر واپس کرنے پر قادر ہونے کے بعد اس کے قبضہ میں وہ تلف ہوجائے تواضح قول کے مطابق وہ ضامن ہوگا اوراگر اس کو ور ثانہ ملیں تو حاکم کولوٹا دے گا، نو وی نے کہا: '' العدۃ'' میں اس جواب میں یہ قیدلگائی گئی ہے، بشر طیکہ ور ٹاکو ود بعت کاعلم نہ ہو، اوراگر ان کو علم ہوگا تو ان کے مطالبہ کے بغیر ان کو واپس کرنا واجب نہ ہوگا (۲)۔

حنابلہ نے کہا: مودع پر واجب ہوگا کہ ور ثاکے مطالبہ کے بغیر فوراً سے واپس کردے، اورا گر قدرت سے پہلے ہی تلف ہوجائے تو اس پر کوئی ضان نہ ہوگا، لیکن اگر قدرت کے بعد تلف ہوتو اس کو ضامن قرار دینے کی دوصور تیں ہیں (۳):

لیکن اگرمود ع مرجائے تو حنفیہ شافعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ ود بعت اس کے ور ثاکے قبضہ میں خالص امانت ہوگی، اسے اس کے مالک کو واپس کر دینا ان پر واجب ہوگا<sup>(۳)</sup>، المجلة العدلیہ دفعہ (۱۰۸) میں ہے: اگر مودع مرجائے اور ود بعت اس کے ترکہ میں بعینہ موجود ہوتو وہ اس کے وارث کے قبضہ میں امانت ہوگی، لہذا اسے اس کے مالک کو واپس کر دے گا۔

بل كى (۱) قرة عيون الأخيار ٢٦١/٢، الأشاه والظائر لا بن جيم رص اسه، شرح المجلة الله تاسى ١٩٣٣، دررالحكام ٢٩٠٧، نيز ديكھئے: مجلة العدليه: ماده (٨٠٢) ـ (٨٠٢)

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين٢١٦٣ ٣٠ ـ

<sup>(</sup>m) المدع۵رmm\_

<sup>(</sup>۴) تخفة المحتاج ۷۷ م۱۰ در رالح کام ۲ر ۲۸۳ ، الماده: (۸۰۱) ، الإشراف لا بن المنذر ار ۲۵۵ -

<sup>(</sup>۱) روضة القصاة للسمناني ۱۲ (۲۱۲، المهذب ۱۸۶۱، أسنى المطالب ۱۸۲۳، روضة الطالبين ۲۲۲۷، كشاف القناع ۱۸۲۸، المبدع ۲۳۳۵، مواهب الجليل ۲۱۲/۲۵-۲۱۵

<sup>(</sup>۲) النثف في الفتاوي للسغدي ٢/ - ٥٨ -

<sup>(</sup>٣) النتف ٢/٥٨١ (٣)

شافعیہ نے کہا: اگر مودع مرجائے تو ود بعت کو واپس کرنااس کے وارث پر لازم ہوگا، اور اگر قدرت کے بعد اس کے قبضہ میں ضائع ہوجائے تو اضح قول کے مطابق ضامن ہوگا، اور اگر مالک غائب ہوتوا سے حاکم کے سپر دکردےگا(۱)۔

ابن قدامہ نے کہا: اگر مودع مرجائے اور اس کے پاس بعینہ معلوم ودیعت ہوتو ور فاپر واجب ہوگا کہ اس کے مالک کواس کے لے لینے کا موقع دیں اور اگر اسے اس کی موت کاعلم نہ ہوتو مالک کواس کے خردیناور فاپر واجب ہوگا ، اور اس کے بارے میں اس کے مالک کا سی خردیناور فاپر واجب ہوگا ، اور اس کے روکنے کا حق نہ ہوگا ، اس لئے کہ واقف ہونے سے قبل ان کواس کے روکنے کا حق نہ ہوگا ، اس لئے کہ اس نے ان کواس پر امین نہیں بنایا ہے ، بلکہ دوسرے کا مال ان کے قبضہ میں آگیا ہے ، بیاس تخص کے درجہ میں ہول گے جس کے گھر میں ہوا کپڑ اڈ ال دے اور اس کواس کا علم ہو، تو اس پر واجب ہوگا کہ اس کے مالک کواس کی اطلاع دے ، اور اگر امکان کے باوجود اس میں تاخیر کرے گاتو ضامن ہوگا ، اسی طرح یہاں بھی ہوگا (۲)۔

دوم: ان دونوں میں کوئی ایک جنون یابلاا فاقہ بے ہوثی کی وجہ سے تصرف کرنے کا اہل نہرہے، جبیبا کہ وکالت کا معاملہ وحکم ہے۔ مودع اس لئے اہل نہیں رہا کہ وہ حفاظت کرنے کا اہل نہیں رہ گیا۔

اور مالک اس لئے اہل تصرف نہیں رہا کہ وہ اپنی ذات کا ذمہدار نہیں رہا کہ وہ اپنی ذات کا ذمہدار نہیں رہ گیا، بلکہ کوئی دوسرا آ دمی اس کے مال اور ضروریات کا ذمہدار ہوگیا۔

حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے اس کی صراحت کی ہے، اوریہی وکالت کا اعتبار کرتے ہوئے مالکیہ کے مذہب کا تقاضا ہے <sup>(۳)</sup>۔

(٣) تخفة المحتاج ٢/ ١٩٠٨، روضة الطالبين ٢/٣٢٦، أسني المطالب ٢٧٧٧،

سوم: مودع کااپنے کومعزول کرلینا یاود بعت کے مالک کااس کومعزول کرنا جبکہ مودع کواس کاعلم ہوجائے،اگر ایسا ہوگا تو عقد ودبعت کا معاملہ خود بخو دفئخ ہوجائے گا،اور ودبعت اس کے قبضہ میں شرعی امانت ہوگی،اس کے لئے امانات کا حکم ہوگا،لہذااسے اس کے مالک کوواپس کرنے میں جلدی کرناوا جب ہوگا۔

حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے اس کی صراحت کی ہے اور یہی وکالت کا اعتبار کرتے ہوئے مالکیہ کے مذہب کا تقاضا ہے (۱)۔

چہارم: مالک کا ودیعت کی ملکیت کو مودع کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منتقل کردینا، جیسے اگر وہ اس کو کسی دوسرے سے فروخت کردے، یا اس قتم کا کوئی معاملہ ہوتو ودیعت ختم ہوجائے گی، اوراس کا حکم بھی ختم ہوجائے گا۔

شافعیہ نے اس کی صراحت کی ہے (۲) ہتحفۃ الحمتاح میں ہے:
ود بعت کے ختم ہوجانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ شرعی امانت ہوجائے گی،
لہذا اگر اس کا مالک یا ولی معلوم ہوتو اس کو والیس کرنا اس پر لازم ہوگا،
یعنی قدرت کے وقت فوراً اس کو اس کی یا اس کی جگہ کی اطلاع دینا
واجب ہوگا، اگر چہوہ اس کا مطالبہ نہ کرے، جیسے کہ سی گمشدہ چیز کو
یائے اور اس کا مالک معلوم ہوا ور اگروہ غائب ہوتو اسے حاکم کے سپر د
کردےگا، ورنہ ضامن ہوگا (۳)۔

ینجم: مودع کا ودیعت کے مالک کے علاوہ کسی کے حق میں ودیعت کی ملکیت کا اقرار کرنا: اس لئے کہ بیاس کے مالک کے لئے

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۲۷ م سر

<sup>(</sup>۲) المغنی ور ۲۷۰\_

<sup>=</sup> روضة القضاة ٢/ ٢١٢ ،المبدع ٥/ ٢٣٣ ،كشاف القناع ١٨٦/٨ \_

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب ٣٧٦٧، روضة الطالبين ٣٢٦/٦، روضة القضاة للسمنانى ٢٦/٢١، المبدع ٨/ ٢٣٣، المهذب ال٢٢٦، تخفة المحتاج ٢/ ١٠٠٠، كشاف القناع ٤/ ١٨٦، مواجب الجليل ٨/ ٢١٢، حاضية الدسوقي ١٩٧٣م-

<sup>(</sup>۲) أسني المطالب ١٣٧٣ ـ

<sup>(</sup>۳) تخفة الحتاج ۲۷ ۱۰۴ (۳)

حفاظت کرنے کے منافی ہے، لہذا لا محالہ ودیعت کا معاملہ فنخ ہوجائے گا، کیونکہ باقی رہنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، اورودیعت اس کے قضہ میں قابل ضان ہوکررہے گی، اس لئے کہ اس نے اس اقرار کے ذریعہ اس برزیادتی کی ہے۔

شافعیہ نے اس کی صراحت کی ہے <sup>(۱)</sup>۔

ششم: مودع کا صنان کو واجب کرنے والی زیادتی یا کوتاہی کا ارتکاب کرنا: خواہ خرچ کر کے ہو یا اس طرح استعال کرنے کی وجہ سے ہوجس کی اجازت نہیں ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور طرح سے ہوجائے گا، اور مودع کا قبضہ صنان کے قبضہ سے ایمن بناناختم ہوجائے گا، اور مودع کا قبضہ صنان کے قبضہ سے بدل جائے گا اور ود بعت کا معاملہ فنخ ہوجائے گا۔

اس کی صراحت شافعیہ وحنابلہ نے کی ہے (۲)،اس بارے میں ان کی دلیل میہ ہے کہ جس چیز کا معاملہ ہوا تھا۔ یعنی حفاظت کرنا۔ وہ زیادتی کی وجہ سے ختم ہو گیا۔

اس میں حفیہ و مالکیہ نے ان سے اختلاف کیا ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ زیادتی کی وجہ سے ود بعت کا معاملہ ختم نہ ہوگا، انہوں نے کہا: اگر مودع زیادتی کرے اور ود بعت میں مخالفت کرے تو وہ اس کی وجہ سے ضامن ہوجائے گا، اور اگر مخالفت کو ترک کر کے مالک کے لئے حفاظت کرنے کی طرف لوٹ آئے گا تو ضمان سے بری ہوجائے گا، اس لئے کہ اس کے ضمان کا سبب مالک کو ود بعت سے فائدہ اٹھانے سے عاجز کرنا ہے، اور عاجز کرنے کا ضرر حفاظت کی طرف لوٹ آئے گا، اپر اور جاجن ہوگا کہ ہلاک طرف لوٹ آئے سے دور ہوجائے گا، لہذا واجب ہوگا کہ ہلاک

- (۱) حاشية الرملى على أسنى المطالب ١٧٣٧، تخنة المحتاج وحاشية العبادى والشرواني ٢/ ١٠٨٠ \_
- (۲) تخفة الحتاج وحاشية العبادي ۱۰۴/۰۴، شرح منتهی الإرادات ۲/۵۴/۰۱سی المطالب وحاشية الرملی ۳۷/۷، کشاف القناع ۱۹۲/۳

ہونے پر ضمان نہ لیاجائے<sup>(۱)</sup>۔

ہفتم: ودیعت کا انکار کرنا: ودیعت کا ضامن بنانے والے انکار سے ودیعت کے معاملہ کے فتح ہونے اور اس کے ختم ہوجانے میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے (۲)،اس لئے کہ جب مالک اس سے ودیعت کا مطالبہ کرے گا تو اس کو حفاظت سے معزول کردے گا، اور مودع جب مالک کی موجودگی میں ودیعت کا انکار کرے گا تو وہ اپنے کو حفاظت سے معزول کردے گا،لہذا معاملہ فتح ہوجائے گا،اور دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیراس کے قبضہ میں رہ جائے گا،تو یہ اس کے حق میں قابل ضان ہوگا،اور جب ہلاک میں رہ جائے گا،تو یہ اس کے حق میں قابل ضان ہوگا،اور جب ہلاک میں رہ جائے گا،تو یہ اس کے گا۔

### ود بعت کے بارے میں مقدمہ کرنا:

79 - ودیعت اگر مودع کے قبضہ سے غصب کر لی جائے تو اس کو واپس لینے کے لئے یا اگروہ غاصب کے قبضہ میں تلف ہوجائے تو اس کو کے برلہ میں ضمان لینے کے لئے غاصب کے خلاف مودع مقدمہ کرسکتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال بیں:

اول: حنفیہ وحنابلہ کا قول: مودع کوغاصب کےخلاف مقدمہ کرنے کاحق ہوگے مال کی کہ اس کوود بعت میں رکھے ہوئے مال کی حفاظت کاحکم دیا گیا ہے (۴)، اور اس کئے کہ ودیعت میں مودع کا

- (۱) إِيْار الإِنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزى الحنفي رص ۲۲۳، مواہب الجليل ۱۵،۲۵۴، الزرقاني ۲۸ ۱۱۵۔
- (۲) أَسَىٰ المطالب ١٠٣٧، تَحْفَة الْحِتَاجِ ١٠٨٥، كَشَافَ القَنَاعِ ١٩٨٨، ١٩٩١ اوراس كى بعد كے صفحات، شرح منتهی الإرادات ٢٨ ٣٥٣، المبسوط للسرخسی ١١٧١١.
  - (۳) بدائع الصنائع ۲۱۲/۲<sub>-</sub>
- (۴) المبسوط ۱۱ر ۱۲۴، الفتاوی الهندیه ۴۸۹۳، المبدع ۲۸۷۸، شرح منتهی

معتر قبضہ ہے، اور غاصب نے اس کوختم کردیا ہے، لہذا اس کوخت ہوگا کہ اس قبضہ کو لوٹا نے کے لئے جو غصب کر کے ختم کردیا ہے، اپنی طرف سے مقدمہ کرے، نیز اس لئے کہ اس کو ود لیعت کے مالک کی طرف سے حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بیر حفاظت اس وقت ہوسکتی ہے جب وہ غاصب سے سامان ود بیت کو واپس حاصل کرلے، یا سامان کے ہلاک ہوجانے کے بعداس کی قیمت واپس کے، تاکہ اس کی مالیت کی حفاظت کرسکے، لہذا دلالتہ اس کا بھی حکم اس کو ہوگا۔

اس کے لئے مقدمہ کرنے کاحق ثابت کرنے میں حفاظت کے معنی کی پیمیل ہوگی، اس لئے کہ اگر غاصب کو معلوم ہوجائے کہ ودیعت کے مالک کی غیبو بت کی صورت میں مودع کواس کے خلاف مقدمہ کرنے کاحق نہیں ہے تو وہ اس کو لینے کی ہمت وجراً ت کرے گا، اس وجہ سے مودع اس میں ایک فریق ہوگا (۱) اورا گرود یعت غصب کرلی جائے تو دعوی کرنے اور ودیعت کا مطالبہ کرنے کا اس کوحق ہوگا۔

پھر حنفیہ نے کہا: جس طرح مودع کو ودیعت کے غاصب پر مقدمہ کرنے کاحق ہے، اسی طرح اس کوحق ہے کہ اس کو چرانے والے، تلف کرنے والے اور اس کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کے اٹھانے والے پر مقدمہ کرے<sup>(۲)</sup>۔

دوم: ما لکیہ کا اور ایک تول حنابلہ کا ہے: مودع کو بیت نہ ہوگا کہ ودیعت کے بارے میں مقدمہ کرے ،اس لئے کہ ودیعت میں رکھا ہوا مال ،صاحب مال کی ملکیت ہے، اور اس کی یااس کے بدل کی

واپسی کے لئے مالک یااس کا وکیل مقدمہ کرسکتا ہے اور مقدمہ کرنے میں مودع اس کا وکیل نہیں ہے، لہذا واپس لینے کے لئے وہ مقدمہ نہیں کرسکتا ہے جیسے کوئی دوسراا جنبی نہیں کرسکتا ہے۔

مالکیہ نے اس کی علت یہ بتائی ہے کہ ودیعت رکھنا، حفاظت کی درخواست کرنا اور امین بنانا ہے، لہذا مقدمہ کرنا اس میں داخل نہ ہوگا(۱)۔

مودع کا تعدد (لیخی ایک سے زائد افراد کامودع ہونا):

• ۷ - حفیہ نے کہا: ایک سے زیادہ اشخاص کے پاس ودیعت رکھنا

ممکن ہے، اور اس حالت میں جبکہ مودع چند ہوں، لیخی دویا زیادہ

ہول تودیکھا جائے گا:

اگرودیوت قابل تقسیم نہ ہو۔ یعنی اس کوتشیم کرنا بالکل ناممکن ہو جیسے کہ کوئی جانور ہو، یا اس کی تقسیم ممکن تو ہولیکن تقسیم کی صورت میں اس کی قیمت کم ہوجائے گی جیسے کہ کوئی کپڑا۔ توان میں سے کوئی ایک باتی دوسر بے لوگوں کی اجازت سے اس کی حفاظت کر بے گا، یا سب باری باری سے زمانہ کے اعتبار سے وقت طے کر کے اس کی حفاظت کریں گے، اس لئے کہ مالک نے جب بیجانتے ہوئے ان کے پاس ودیعت رکھی کہ اس کی حفاظت پران سب کا مستقل جمع ہونا ناممکن پرسی وہ وہ اس کی حفاظت پران سب کا مستقل جمع ہونا ناممکن اور ان دونوں صور توں میں اگر زیادتی یا کوتا ہی کے بغیر ودیعت ہلاک ہوجائے تو ان میں سے کسی ایک فاقیت ہوگا، لیکن اگر کسی زیادتی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہلاک ہوگا، تین اگر کسی زیادتی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہلاک ہوگی تو تنہا زیادتی کرنے والا یا کوتا ہی کی وجہ سے ہلاک ہوگی تو تنہا زیادتی کرنے والا یا کوتا ہی کی وجہ سے ہلاک ہوگی تو تنہا زیادتی کرنے والا یا کوتا ہی اگر ودیوت قابل تقسیم ہو۔ جیسے مثلی اشیاء جوتقسیم سے عیب دار اگر ودیعت قابل تقسیم ہو۔ جیسے مثلی اشیاء جوتقسیم سے عیب دار

الإرادات ٢٠٥٨، كشاف القناع ١٠٥٨ م

<sup>(</sup>۱) المبسوط اار ۱۲۴ ـ

<sup>(</sup>۲) العقو دالدرية لا بن عابدين ۲/۲۷، روضة القصناة ۲/۷۲۲، الفتاوی الهنديه ۴۸ر ۳۵۹.

<sup>(</sup>۱) المبدع ۲۸۷۵ الإشراف للقاضي عبدالوماب ۲رس۸-

نہیں ہوتی ہیں - تو سب مودع اس کوآپیں میں تقسیم کرلیں گے اور ہر ایک اس میں سے اپنے حصہ کی حفاظت کرے گا، اس لئے کہ مودع نے ممکن حد تک ہی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور بیہ بات معلوم ہے کہ مثلاً سارے مودع اس پر قادر نہیں ہیں کہ اپنے تمام کام چھوڑ کر ودیعت کی حفاظت کے لئے ایک جگہ جمع رہیں، اور مالک نے جب بیہ جانتے ہوئے نا قابل تقسیم ودیعت ان کے پاس رکھی ہے تو وہ دلالتہ اس پرراضی ہوگا کہ اس کو تقسیم کیا جائے اور ان میں سے ہرایک اپنے ایک حصہ کی حفاظت کرے۔

اس صورت میں ان میں سے کسی کو بید حق نہ ہوگا کہ مالک ودیعت کی اجازت کے بغیر اپنا حصہ دوسرے مودع کو سپر دکردے، اس لئے کہ مالک جب قابل تقسیم مال کو چنداشخاص کے پاس ودیعت رکھے گاتو وہ اس پر راضی ہوگا کہ ان میں سے ہرا یک کا قبضہ بعض پر ہو کل پر نہ ہو، اس لئے کہ مثلاً دوآ دمیوں کی حفاظت پر اس کے راضی ہونے سے بیداز مہیں آئے گا کہ وہ ایک کی حفاظت پر راضی ہو، لہذا ہونے سے بیداز مہیں آئے گا کہ وہ ایک کی حفاظت پر راضی ہو، لہذا اگران میں سے ایک اپنا حصہ دوسرے کو سپر دکر دے گا اور وہ دوسرے بوجائے گاتو اس پر اس کی طرف سے کسی زیادتی یا کوتا ہی کے بغیر ہلاک ہوجائے گاتو اس پر اس کا طرف سے کسی زیادتی یا کوتا ہی کے بغیر ہلاک ہوجائے گاتو اس پر اس کا طرف سے کسی زیادتی یا کوتا ہی ہوگا، جس نے دوسرے کے سپر داپنا حصہ کیا ہے بعنی اس دوسرے مودع پر جس نے دوسرے کے سپر داپنا حصہ کیا ہے بعنی اس دوسرے مودع پر جس نے دوسرے کے بیر داپنا حصہ کیا ہے بعنی اس دوسرے مودع پر جس نے دوسرے کے بیر داپنا حصہ کیا ہے بعنی اس دوسرے مودع پر جس نے دوسرے کے بیر داپنا حصہ کیا ہے بعنی اس دوسرے مودع پر جس نے دوسرے کے بیر داپنا حصہ کیا ہے بعنی اس دوسرے مودع پر کہیں ہی ہیں ہی ہی ہے۔

اور صاحبین کے نز دیک ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کی اجازت سے پوری ودیعت کی حفاظت کاحق ہوگا، اس لئے کہ مالک ان دونوں کی امانت داری پر راضی ہے، لہذاان میں سے ہرایک کوحق ہوگا کہ اپنا حصد دوسرے کے سپر دکردے اور اس کی وجہ سے اس پر کوئی

ضمان نه ہوگا(۱)۔

ما لکیہ نے کہا: اگر کوئی شخص دوآ دمیوں کے پاس ودیعت رکھ کر غائب ہوجائے اوران دونوں میں اختلاف ہوجائے کہ ودیعت کس کے قبضہ میں رہے گی تو ان دونوں میں سے جو زیادہ عادل ہوگا اس کے قبضہ میں رکھ دی جائے گی ، اور اگر ضمان کی متقاضی کوئی چیز پائی جائے گی توجس کے قبضہ میں ہوگی اس پر ضمان ہوگا، اور ممکن ہے کہ دوسرے پر بھی ہو، اس لئے کہ وہ بھی مالک کی طرف سے مودع ہے، اگر عدالت میں دونوں برابر ہوں تو دونوں کے قبضہ میں رکھی جائے گی (۲)۔

#### ود بعت میں اختلاف:

ود بعت میں اختلاف کی چند صورتیں ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہیں:

يهلى صورت: اصل معامله وديعت ميں اختلاف:

ا ک - اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے پاس پچھ مال بطورود بعت رکھے، پھر دونوں میں اختلاف ہوجائے، دوسرا شخص کہے: آپ نے مجھ کو کہا تھا کہ اپنے اہل وعیال پرخرچ کرو، یا اس کوصدقہ کردو، یا فلال شخص کو دے دو، اور ودیعت کا مالک اس کا افکار کرتے تو اس کے بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

اول: حفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور ثوری کا قول ہے کہ ودیعت کے مالکہ کا قول اس کی قتم کے ساتھ قبول کیا جائے گا، اور مودع پرواجب

<sup>(</sup>۱) البدائع ۲۰۸۶، ردانحتار ۹٬۴۹۳، المبسوط ۱۱٬۱۲۵،۱۳۱۱، قرة عيون الأخيار ۲٬۵۵۲، مجمع الأنهر والدر المنقى ۲٬۲۳۳، دررالحكام ۲٬۳۴۲، الفتادى الهنديي ۹٬۵۵۳، نيز د كيصئه: مجلة العدليه: ماده (۵۸۳)\_

<sup>(</sup>۲) الزرقانی علی خلیل ۲ ر ۱۲۹۔

ہوگا کہ اپنے دعوی پر بینہ پیش کرے اس لئے کہ اصل اس میں اس کے
لئے اس کی اجازت کا نہ ہونا ہے (۱) '' المدونہ' میں ہے: میں نے
کہا: آپ کی کیارائے ہے، اگر کوئی شخص میرے پاس کوئی ودیعت
رکھے، پھرآ کر اس کا مطالبہ کرے، اور میں اس سے کہوں کہ آپ نے
محصو کہ اتھا کہ اسے فلاں کو دے دو تو میں نے اسے اس کو دے دیا ہے
اورود بعت کا مالک کے کہ میں نے آپ کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، انہوں
نے کہا: آپ ضامن ہوں گے الا بیہ کہ آپ کے پاس بینہ ہو کہ اس
نے کہا: آپ کواس کا حکم دیا ہے (۱)۔

سرخسی نے کہا: اگر مودع دعوی کرے کہاس نے ودیعت کے مالک کے حکم سے ودیعت کواس کے اہل وعیال پرخرچ کردیا ہے، اور اس کے اہل وعیال پرخرچ کردیا ہے، اور اس کے اہل وعیال اس بارے میں اس کی تصدیق کریں اور ودیعت کا مالک کہے: میں نے تم کواس کا حکم نہیں دیا تھا، تو ودیعت کے مالک کا قول اس کی قتم کے ساتھ قبول کیا جائے گا، اس لئے کہ مودع نے ودیعت میں ضان کے سبب کا ارتکاب کیا ہے، اور وہ سبب خرچ کردینا ہے، اور وہ ایک چیز کا دعوی کر دینا اور وہ مالک کی اجازت ہے، لہذا بینہ کے بغیراس کی تصدیق نہیں کی جائے گا، اس لئے کہ وہ انکار کرنے والا جائے گا، اس لئے کہ وہ انکار کرنے والا اس کی قتم کے ساتھ قبول کیا جائے گا، اس لئے کہ وہ انکار کرنے والا ہے۔

یہی حکم اس وقت بھی ہوگا جبکہ وہ بید دعوی کرے کہ مالک نے اس کومساکین پرصدقہ کرنے یا اسے فلال شخص کو ہبہ کرنے کا حکم دیا

را) تھا<sup>(۱)</sup>

دوم: حنابلہ وابن ابی لیلی کا قول ہے کہ مودع کا قول قبول
کیاجائے گا، اوراس پرکوئی ضان نہ ہوگا، البتۃ اس پرقشم ہوگی، اوراس
لئے کہ اس نے ایسی ادائیگی کا دعوی کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ودیعت
کے واپس کرنے سے بری ہوجائے گا، لہذا اس بارے میں اس کا
قول معتبر ہوگا، جیسے کہ اگر وہ دعوی کرے کہ اس نے اسے اس کے
مالک کو واپس کردیا ہے، اور مدعی علیہ پر مالک کے لئے قتم کے علاوہ
کچھ واجب نہیں ہوتا ہے (۲)۔

دوسری صورت: قبضہ کردہ شی کی صفت میں اختلاف:

12- اگر کوئی شخص دوسرے کو ایک ہزار درہم ودیعت دے، اور مودع پر دوسرا ایک ہزار درہم ودیعت کے مالک کا قرض ہو، اور مودع اس کے بعد مالک کو ایک ہزار درہم ادا کرے، اس کے پچھ دنوں کے بعد دونوں میں اختلاف ہوجائے، مودع کے: بیایک ہزار جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ قرض والا ہے، اور ودیعت تلف ہو پکی ہے، اور ودیعت تلف ہو پکی ہے، اور ودیعت کا مالک کے: میں نے تو آپ سے صرف و دیعت لل ہے، قرض اپنی جگہ پر ہے، تو مالکیہ وحفیہ نے کہا: مودع کا قول لی ہے، قرض اپنی جگہ پر ہے، تو مالکیہ وحفیہ نے کہا: مودع کا قول اس کی قسم کے ساتھ معتبر ہوگا اور وہ دونوں مالوں سے بری ہوجائے گا(۳)، سرخسی نے کہا: اس کے کہونی ایک ہزار کا دین والا میں اس کی قبر ہوگا ، اور اس کے بارے میں اس کا قول معتبر ہوگا ، اور اس کا دعوی ہے کہا س نے دین کی ادائیگی مدمیں دیا معتبر ہوگا ، اور اس کا دعوی ہے کہا سے دین کی ادائیگی مدمیں دیا معتبر ہوگا ، اور اس کا دعوی ہے کہا س نے دین کی ادائیگی مدمیں دیا

<sup>(</sup>۱) الفتاوی الہندیہ ۳۵۸٫۸۳، اختلاف العراقیین لائی یوسف ۹۲٫۸۴، روضة الطالبین ۹۳٬۸۲۸، الأم ۱۸۲۸، مواہب الجلیل والتاج والہ کلیل ۴۵۹٫۷۶ اوراس کے بعد کے صفحات، الزرقانی علی خلیل ۱۲۷۸، المغنی ۶ (۲۲۷۰) الإشراف لائن المنذر ۱۲۲۷۱۔

<sup>(</sup>۲) المدونه ۱۵۴/۱۵۱

<sup>(</sup>۱) المبسوط الر ۱۲۷ـ

<sup>(</sup>۲) المغنى لابن قدامه ۱۷۳۹، كشاف القناع ۱۹۹، شرح منتبى الإرادات ۱۷۵۵، المبدع ۲۸۲۵، اختلاف العراقيين لا بي يوسف ۱۲۲، نيز د كيصيّ: مجلة الاحكام الشرعية: ماده (۱۳۴۳)-

<sup>(</sup>۳) الفتادى الهنديير ۴ م ۵۷ س، المبسوط ۱۱۸ ۱۱۸ المدونه ۱۵۲ م ۱۵۲ ـ

ہے، لہذا اس سے بری ہوجائے گا، اور ودیعت اس کے قبضہ میں باقی رہ جائے گی، اوراس نے اس کے ہلاک ہوجائے گا خبر دی ہے تو اس بارے میں بھی اسی کا قول معتبر ہوگا اوراس کی وضاحت یہ ہے کہ اگروہ اس کو پچھ نہ دیتا یہاں تک کہ ودیعت کے ہلاک ہونے کی خبر دیتا تو اس کا قول معتبر ہوتا اور اس پر قرض کا بدل ایک ہزار کے علاوہ پچھ واجب نہ ہوتا، لہذا اسی طرح اگروہ ایک ہزار کی ادائے گئی کے بعد ودیعت کے ہلاک ہونے کی خبر دیتو یہی تھم ہوگا (۱)، اور المحیط میں ودیعت کے ہلاک ہونے کی خبر دیتو یہی تھم ہوگا (۱)، اور المحیط میں ہے: واپس کردہ ایک ہزار کے بارے میں ان کے اختلاف کا کوئی ہی اعتبار نہ ہوگا، اس لئے کہوہ مالک کے پاس بھنج چکا ہے خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو۔

ان دونوں کا اختلاف صرف ہلاک شدہ ایک ہزار میں ہے، اس کے بارے میں مالک کا دعوی ہے کہ اس نے قرض واپس لے لیاہے، اور مدعی علیہ کا دعوی ہے کہ اس نے ود بعت واپس لیا ہے، اس صورت میں ود بعت کے مدعی کا قول معتبر ہوگا (۲)۔

تيسرى صورت: ودلعت كى ملكيت ميں اختلاف:

ساک - اگرود بعت کے بارے میں دوآ دمیوں کے درمیان اختلاف ہوجائے، ان دونوں میں سے ہرایک دعوی کرے کہ وہ اس کی ملکیت ہوجائے، ان دونوں میں سے ہرایک دعوی کرے کہ وہ اس کی ملکیت ہے:

حفیہ نے کہا: اگر کسی کے قبضہ میں ایک ہزار درہم بطور ود بعت ہوا ور اس کے پاس دوآ دمی آئیں، ان دونوں میں سے ہرایک دعوی کرے کہ وہ ایک ہزار اس نے اس کے پاس ود بعت رکھا ہے اور مودع کہے: تم دونوں میں سے کسی ایک نے ود بعت رکھا ہے، میں مودع کہے: تم دونوں میں سے کسی ایک نے ود بعت رکھا ہے، میں مودع کہے: تم دونوں میں سے کسی ایک نے ود بعت رکھا ہے، میں مودع کہے: تم دونوں میں سے وہ کون ہے؟ تو یہ دراصل دو

- (۱) المبسوط الر ۱۱۸
- (۲) الفتاوى الهنديه ۴۸ س

صورتوں میں سے کسی ایک سے خالی نہ ہوگا:

یا تو دونوں دعوی کرنے والے آپیں میں صلح کرلیں کہ دونوں ایک ہزار لے لیں ،اور نصف نصف لے لیں یا وہ دونوں صلح نہ کریں اور ان دونوں میں سے ہرایک دعوی کرے کہ ایک ہزار صرف اس کا ہے دوسرے کانہیں۔

تواگردونوں آپس میں اس پر صلح کرلیں تو ان کو بیر حق ہوگا اور مودع کو بیر حق نہ ہوگا کہ ان کو ایک ہزار دینے سے گریز کرے، اس لئے کہ اس نے اقرار کرلیا ہے کہ بیا یک ہزار ان ہی دونوں میں سے کسی ایک کا ہے، اور جب ان دونوں نے آپس میں اس پر صلح کر لی ہے کہ دونوں کو نصف نصف ہوگا تو ان دونوں کو اس سے نہیں روکا جاسکتا ہے، اور صلح کے بعدان کوخی نہ ہوگا کہ مودع سے قتم لیں۔

اگر دونوں آپس میں صلح نہ کریں اور دونوں میں سے ہرایک دعوی کرے کہ وہ ایک ہزاراس کا ہے، توان دونوں میں سے کسی کو پچھ نہ دے گا، اس لئے کہ جس کے لئے ودیعت کا اقرار کیا گیا ہے، وہ مجبول ہے اور ان دونوں میں سے ہرایک کوحق ہوگا کہ مودع سے حلف لے، اور اگر ان دونوں میں سے ہرایک اس سے حلف لے تو تین حالتوں سے خالی نہ ہوگا یا توان میں سے ہرایک کے لئے حلف اٹھائے گا، یا ان دونوں میں سے ہرایک کے لئے خاف اٹھائے گا، یا ان دونوں میں سے ہرایک کے لئے انکار کرے گا یا ان میں سے ایک کے لئے انکار کرے گا یا کہ کر رگا

لہذااگر دونوں کے لئے حلف اٹھالے تو فی الحال بینہ کے قائم ہونے تک ان دونوں کا مقدمہ ختم ہوجائے گا،جبیبا کہ تمام احکام میں ہوتا ہے۔

اور اگر دونوں کے لئے انکار کرے تو ایک ہزار کا فیصلہ کیاجائے گا، جودونوں میں نصف نصف تقسیم کیاجائے گا اور دوسرے

ایک ہزارکا ضامن ہوگا جو دونوں میں تقسیم ہوگا،اوراس طرح دونوں
میں سے ہرایک کو پوراایک ہزار مل جائے گا،اس لئے کہان دونوں
میں سے ہرایک کا دعوی ہے کہ پوراایک ہزاراس کا ہے،لہذا جب وہ
اس کا انکار کرے گا،اور نکول حلف سے انکار کرنا بذل یا اقرار ہے تو
گویااس نے ان میں سے ہرایک کوایک ہزار دیا، یاان میں سے ہر
ایک کے لئے ایک ہزار کا اقرار کیا،لہذااس کے خلاف ایک ہزار کا فیصلہ کیا جائے گا جو دونوں میں تقسیم ہوگا،اور دوسرے ایک ہزار کا بھی
ضامن ہوگا، جوان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا، تا کہان میں سے ہر
ایک کو کممل ایک ہزار حاصل ہوجائے۔

اگر ان دونوں میں سے ایک کے لئے حلف اٹھائے اور دوسرے کے لئے انکار کرتے جس کے لئے انکار کیا ہے اس کے لئے ایک ہزار کا فیصلہ کیا جائے گا، اور جس کے لئے حلف اٹھایا ہے اس کے لئے بچھنہ ہوگا، اس لئے کہ نکول اس کے لئے ججت ہے، جس کے لئے انکار کرے، اور جس کے لئے حلف اٹھالے اس کے لئے جت نہیں ہے (۱)۔

شافعیہ نے کہا: اگر ود بعت کے بارے میں دوآ دمی اختلاف کریں اوران دونوں میں سے ہرایک دعوی کرے کہ وہ اس کی ملکیت ہے تو دیکھا جائے گا: اگر مودع ان دونوں میں سے کسی ایک کی تصدیق کرتے تو دوسرے کے لئے اس سے حلف لیاجائے گا، اگر حلف اٹھالے گا تو دوسرے کا دعوی ساقط ہوجائے گا، اوراگر وہ حلف سے انکار کرتے و دوسرا حلف اٹھائے گا اوراس کے لئے قیمت کا فیصلہ صفان مودع پر ہوگا۔

ا یک قول ہے: ودیعت کو دونوں کے درمیان موقوف

رکھا جائے گا، یہاں تک کہآ ہیں میں وہ دونوں صلح کرلیں۔ ایک قول ہے: دونوں کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا جیسا کہ اگرمودع دونوں کے لئے اقرار کرلے۔

اگردونوں کی تصدیق کرد ہے تو قبضہ دونوں کا ہوگا اور مقدمہ ان دونوں کے درمیان ہوگا، اب اگر ان میں سے ایک حلف اٹھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور دوسر ہے کو مودع کے ساتھ مقدمہ کاحق نہ ہوگا، اس لئے کہ اس نے حلف سے انکار کیا ہے، اور اگر دونوں حلف سے انکار کیا ہے، اور اگر دونوں حلف سے انکار کیا ہے، درمیان حلف سے انکار کریں یا دونوں حلف اٹھالیس تو دونوں کے درمیان ودیعت تقسیم کردی جائے گی، اور دوسر ہے نصف کے بارے میں ان میں سے ہرایک کا تھم پورے کے بارے میں اس شخص کے تم کی طرح میں کے لئے اقرار نہ کیا گیا ہو۔

اوراگر کہے: وہ تم دونوں میں سے کسی ایک کی ہے، مگر مجھا ویاد نہیں ہے تو اگر بھول جانے کے بارے میں دونوں اس کی تکذیب کریں تو وہ غاصب کی طرح ضامن ہوگا، اس لئے کہ بھول کراس نے کوتا ہی کی ہے، اگر دونوں اس کی تصدیق کردیں تو اس پرکوئی ضان نہ ہوگا۔

اوراگروہ کے: یہ میرے پاس ود بعت تو ہے لیکن مجھے بیٹلم نہیں ہے کہ وہ تم دونوں کی ہے، یاتم سے کسی ایک کی ہے، یا تمہارے علاوہ کسی دوسرے کی ہے، تواگر وہ دونوں اس کے علم کا دعوی کریں توعلم کی نفی پر حلف اٹھائے گا، اور ود بعت اس کے قبضہ میں اس شخص کے لئے چھوڑ دی جائے گی جواس پر بینہ قائم کرے، ان میں سے کسی کوخت نہ ہوگا کہ دوسرے سے حلف لے، اس لئے کہ ان دونوں میں سے کسی کے لئے نہ تو قبضہ ثابت ہے اور نہ کوئی استحقاق ثابت ہے (۱)۔
حزابلہ نے کہا: اگر دوآ دمی ود بعت پر دعوی کریں اور مودع ان

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲/۲۱۰۱ اوراس کے بعد کے صفحات، نیز دیکھئے: مجمع الأنهر ۳/۵/۲ میں ردالمحتار ۴/۵۰۰ الجحرالرائق ۲/۵۹۷ الأشباہ والنظائر لابن نجیم رص ۳۳۳۔

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب ۱۲۸، روضة الطالبين ۲ م ۳۹سـ

دونوں میں سے کسی ایک کے لئے اس کا اقرار کرتے وہ اس کی قشم کے ساتھ اس کی ہوگی، اس لئے کہ قبضہ مودع کا ہوگا، اور وہ اس کو مدعی کی طرف منتقل کرے گا، لہذ اقبضہ اس کا ہوجائے گا، اور جس کا قبضہ ہوتا ہے۔

مودع اس دوسرے کے لئے حلف اٹھائے گا،جس کے لئے انکار کیا ہے، اس لئے کہ وہ اس کے دعوی کا منکر ہے، اور اس کی قتم علم کی نفی پر ہوگی، اب اگر وہ حلف اٹھالے گا تو بری ہوجائے گا، اور اگر حلف سے انکار کرے گا تو اس کا بدل اس پرلازم ہوجائے گا، اس لئے کہ اس نے اس کے قت میں اس کوفوت کر دیا ہے۔

اگر دونوں کے لئے اس کا اقرار کرے تو وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم کی جائے گی، جیسے کہ اگروہ ان دونوں کے قبضہ میں ہوتی اور دونوں اس پر دعوی کرتے اور وہ ان دونوں میں سے ہرایک کے لئے اس کے نصف پرفتم کھائے گا۔

اور اگرفتم سے انکار کرے گاتو اس پر اس کا عوض لازم ہوجائے گا، اور دونوں اس کوآپیں میں تقسیم کرلیں گے چوں کہ ان میں سے ہم ایک کواس کا نصف ملے گا، اور اگران میں سے سی ایک کے لئے قتم سے انکار کرے دوسرے کے لئے انکار نہ کرے توجس کے حق میں قتم سے انکار کرے گا، اس کے لئے اس پر ودیعت کے نصف کا عوض لازم ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک پر اپنے دوسرے ساتھی کے لئے حلف اٹھا نالازم ہوگا، اس لئے کہ وہ اس کے دعوی کا انکار کرنے والا ہے۔

اگرمودع کے: یہتم دونوں میں سے کسی ایک کی ہے، لیکن تم میں سے کون اس کا مالک ہے، میں نہیں پہچانتا ہوں، تواگر وہ دونوں اس کے مالک کو نہ جاننے کے بارے میں اس کی تصدیق کردیں، یا دونوں اس کی تصدیق و تکذیب سے خاموش رہیں تواس پرقتم واجب

نہ ہوگی، اس لئے کہ اس صورت میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، اور ود بعت قرعہ اندازی کر کے ان میں سے کسی ایک کواس کی قتم کے ساتھ دے دی جائے گی، اور اگر وہ دونوں اس کی تکذیب کریں اور کہیں: بلکہ تم جانے ہوکہ ہم میں سے کون اس کا مالک ہے تو ان دونوں کے لئے ایک ہی بارقتم کھائے گا کہ وہ اس کے مالک کونہیں جانتا ہے، اس لئے کہ وہ مثل ہے، اور یہی حتم اس وقت بھی ہوگا جب ان میں سے کوئی ایک اس کی تکذیب کر بے اور اگر قتم سے انکار کرے، تو انکار کی وجہ ایک اس کی تکذیب کر اور اگر قتم سے انکار کرے، تو انکار کی وجہ کولا زم قرار دیا جائے گا، اور اس پر اس کے مالک کی تعیین کولا زم قرار دیا جائے گا، اور اگر قیمت کوئی ہوتو مثل، اور اگر قیمت والی اشیاء میں سے ہوتو قیمت چنانچہ اس سے بدل اور اصل سامان دونوں لیا جائے گا، گر دونوں آپس میں قرعہ اندازی کریں گے یا انفاق کر لیں گے۔

دونوں حالتوں میں ان دونوں کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے گی، یعنی اس حالت میں جب کہ دونوں اس کی تصدیق کریں یا دونوں اس کی تکذیب کریں، توجس کے حق میں قرعہ نکلے گاوہ حلف اٹھائے گا کہ وہ اس کی ہے، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ اس کی نہ ہو، اور پھر قرعہ کے تقاضا کے مطابق اس کولے لے گا(۱)۔

مالکیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ودیعت ہواور دو
آ دمی آئیں اور ان میں سے ہرایک اپنے لئے اس کا دعوی کرے اور
مودع کو معلوم نہ ہو کہ وہ ان میں سے کس کی ہے، تو ابن القاسم
نے "العتبیة" میں لکھا ہے: دونوں کی قشم کے بعد دونوں میں تقسیم
کردی جائے گی ، اور ان میں سے جوشم کھانے سے انکار کرے گا اس

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۴ر ۲۰۳، ۴۰۴، شرح منتبی الإرادات ۲ر۵۵، المغنی ۵٫۲۷۸

کو کچھ نہیں ملے گا، اور پوری ودیعت حلف اٹھانے والے کی ہوجائے گی<sup>(۱)</sup>، زرقانی نے کہا: اگر دونوں قتم سے انکار کریں تو دونوں کے درمیان تقسیم کردی جائے گی، جیسے اگر دونوں حلف اٹھالیں (۲)۔

ابن رشد نے ابواسحان تونسی سے قبل کیا ہے کہ اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ اگرکوئی شخص کسی کے پاس ودیعت رکھے، پھر وہ اور ایک دوسرا آ دمی آئے اور دونوں اس کا دعوی کریں اور مودع کو یا دنہ ہو کہ ان دونوں میں سے کس نے اس کو دیا ہے توایک قول ہے کہ دونوں ہی حلف اٹھا کیں گے اور اس کو آپس میں تقسیم کرلیں گے، اور اس پر کوئی ضان نہ ہوگا، اور ایک قول ہے: وہ ان دونوں میں سے ہرایک کے لئے ضامن ہوگا، اس کئے کہ وہ اس کو کہوں گیا ہے (")۔

لیکن اگرمودع کہے: ودیعت تم میں سے کسی کی نہیں ہے، تواس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا ،اور دونوں کے حلف کے بعدودیعت ان کے درمیان نقسیم کردی جائے گی (۴)۔

#### ورد

#### لعريف

ا-لغت میں ورد: قرأت وغیرہ کا وظیفہ (مستقل معمول) ہے، جمع اوراد ہے، جیسے حمل کی جمع احمال ہے (۱)۔

مطرزی نے کہا: قرآن کا ورد وظیفہ ہے، اور وہ متعین مقدار ہے، یا توسا توال حصد ہو، یااس کا نصف ہو یااس کے مشابہ ہو، کہا جاتا ہے: قرأ فلاں وردہ و حزبه، دونوں ایک ہی معنی میں ہے (یعنی دونوں نے قرآن سے اپناوظیفہ ومعمول پڑھاویورا کیا) (۲)۔

اصطلاح میں ورد: وہ عمل ہے جس کوانسان روزانہ دن میں یا رات میں اپنے اوپر لازم رکھتاہے (۳)۔

ابوطالب می نے کہا: وردرات یا دن میں سے سی وقت کا نام ہے جو بندہ پر بار بار آتا ہے، اور وہ اس کو اللہ تعالی کی عبادت میں لگاتا ہے اور اس میں ایسا پسندیدہ کام کرتا ہے جو آخرت میں اس کو طعے گا۔

قربت (عبادت) دومعانی میں سے ایک کانام ہے: ایسا کام جواس پر فرض ہو یا ایسا زائد کام جومندوب ومستحب ( لینی غیر لازم ہو) اب اگر وہ رات یا دن کے کسی حصہ میں اس کوکرے گا اور اس پر مداومت کرے گا تو وہ ور دہوگا جس کواس نے آگے بھیجا ہے، اور جب

<sup>(1)</sup> المصباح المنيري

<sup>(</sup>٢) المغرب للمطرزي ـ

<sup>(</sup>۳) اتحاف السادة المتقين للزبيدي ١٢١/٥ طبع دارالفكر \_

<sup>(1)</sup> التاج والإكليل للمواق ٢٦٧٨\_

<sup>(</sup>۲) الزرقاني على خليل ۱۲۵/۱۱ـ

<sup>(</sup>۳) المقدمات الممهرات ۴۲۲/۲، نيز د يکھئے: بداية المجتهد ۳۱۲/۲ س

<sup>(</sup>۴) الزرقانی علی خلیل ۲۸ ۱۲۶،۱۲۵۔

کل (قیامت) آئے گاتو پیجی آئے گا<sup>(۱)</sup>۔

#### متعلقه الفاظ:

#### 7زب:

۲ – لغت میں حزب کا ایک معنی ورد ہے، یعنی نماز قر اُت وغیرہ جس کا کوئی شخص عادی ہو<sup>(۲)</sup>۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے (۳)۔

### اوراد کی فضیلت:

سا-امام غزالی نے اوراد کی فضیلت اور اس کی ترتیب کے بارے میں کہاہے:

جان لو: نوربصیرت سے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کے لقاء کے علاوہ کسی چیز میں نجات نہیں ہے، اور اللہ تعالی سے لقاء کی کوئی راہ اس کے علاوہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالی کو پہچانتے ہوئے اور اس سے محبت کرتے ہوئے مرے، اور محبت وانس کا حصول صرف اس وقت ہوگا جب ہمیشہ محبوب کا ذکر ہوا ور اس کی پابندی ہو، اور اس کی معرفت صرف اسی وقت حاصل ہوگی جب اس کی ذات وصفات اور افعال میں ہمیشہ غور وفکر کیا جائے۔

اور ذکر وفکر کا دوام اس وقت حاصل ہوگا جب دنیا اوراس کی شہوات کو چھوڑ دیا جائے اور دنیا سے گذارہ وضرورت کے بقدر پراکتفا کی جائے، اور میہ چیزیں دن ورات کے اوقات کو اذکار وافکار کے وظائف میں مشغول رکھے بغیر پوری نہیں ہوسکتی ہیں (۴)، اسی طرح

- - (٢) المصباح المنير -
- (٣) النهاية في غريب الحديث والأثر الاكام، الفقوعات الربانيه ١٩٩٣، المعقوعات الربانيه ١٩٩٣، المعقوعات الربانيه
  - (٧) إحياء علوم الدين ار ٢٩٠ ٢٩١ طبع دار الفكر العربي \_

کہ تمامی اوقات میں سے ہروقت ذکریافکر سے معمور ہو<sup>(1)</sup>۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے: مرادیہ ہے کہ وہ نمازوں کے بعد، صبح وشام، سونے کے وقت اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور جب میں یاشام اپنے گھرسے نکلتے ہیں تواللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں۔

مجاہد نے کہا: کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرنے والے مردوں اورعور تول میں آ دمی اس وقت ہوگا جب کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تعالی کا ذکر کرے۔

عطاء نے کہا: جو شخص پانچوں نمازوں کو ان کے حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرے گاتو وہ اللہ تعالی کے ارشاد:" وَ اللّٰهَ الْحِدِیْنَ اللّٰهَ کَیْدِیْرَ اللّٰہ کَدِاتِ" میں داخل ہوجائے گا اور حضرت ابوسعید

<sup>(</sup>۲) الأذ كارللنووى رص ٩-١٠ طبع دار الكتاب العربي بيروت، نيز ديكيئة: الكلم الطبيب رص ٢٣-٢٥\_

<sup>(</sup>٣) سورهٔ أحزاب ر٣٥ س

<sup>(</sup>۴) حدیث: "سبق المفر دون ....." کی روایت مسلم (۲۰۲۲ طبع الحلمی) نے حضرت ابوہریر رہ سے کی ہے۔

خدری سے مروی ہے، انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ فی نے فرمایا:

"إذا استیقظ الرجل من اللیل و أیقظ امراته فصلیا
ر کعتین کتبا من الذاکرین الله کثیرا والذاکرات"(ا)
(اگرکوکی شخص رات میں بیدار ہواورا پی بیوی کو بھی جگالے پھر دونوں
دو رکعت نماز ادا کرلیں تو وہ دونوں "والذاکرین الله کثیرا
والذاکرات" میں شار کئے جائیں گے)۔

حضرت عبدالله بسر شنے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول مجھ پر ایمان کے احکام تو بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایک چیز بتادیں جس کے ساتھ میں چمٹار ہوں، آپ علی شنی نے فرمایا: "لا ییز ال لسانک رطبا من ذکو الله تعالی "(۲) (تیری زبان ہمیشہ اللہ تعالی کے ذکر سے تر رہے )۔

#### وردكے انواع:

افس کی فطرت میں چونکہ اکتاب وستی ہے، اس لئے وہ ذکرو کر کر کے معین اسباب میں سے کسی پر صبر نہیں کرسکتا ہے، بلکہ اس کو افعال واحوال میں سے ایک طریقہ پر ڈالا جائے تو وہ اکتاب ور بوجھ کے احساس کا اظہار کرے گا، حالانکہ نبی کریم علی ہے فیا فی فرمایا:"إن الله تعالى لا يمل حتى تملوا" (")(الله تعالى

نہیں اکتاتے ہیں یہاں تک کتم اکتا جاؤ)۔

لہذانفس کے ساتھ مہر بانی وشفقت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اصل وفرع (مقصود و توالع) میں سے ہروقت کے اعتبار سے ایک نوع سے دوسری شکل کی طرف نتقل کر ایک نوع سے دوسری شکل کی طرف نتقل کر کے اس کو آ رام پہنچا یا جائے، تا کہ نتقل ہونے کی وجہ سے اس کی لذت میں اضافہ ہو ، اور لذت کی وجہ سے اس کی رغبت پختہ ہوجائے، اور رغبت کے مستقل رہنے کی وجہ سے اس کی پابندی ہمیشہ برقر ار رے (۱)۔

ہم ذیل میں ورد کے انواع کاذکر کررہے ہیں:

#### نماز کاورد:

۵-اوراد میں نماز سب سے افضل، مکمل، عام اور خوبصورت ہے، حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: "اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة" (۲) (جان لوكة تمهارا سب سے بهتر عمل نماز ہے)۔

نماز کاحق جواس کے لائق ہے، وہ بیہ ہے کہ ظاہر کو حدث و نجاست سے، اعضاء کو جرائم سے، دل کو برائی سے اور باطن کو ماسوا اللہ سے یاک کرے۔

یہ نماز کے عمل کا نصف حق ہے، دوسرا نصف ظاہر و باطن کو طاعت سے آباد کرنا، اعضاء و جوارح کو مختلف عبادات لینی قیام، قر اُت، رکوع، سجود، قعود اور تمام موافق حالات کے ذریعہ آباد کرنا، حدیث میں آیا ہے: "الطھور شطر الإیمان" (پاکی

<sup>(</sup>۱) حدیث: ''إذا استیقظ الرجل من اللیل......'کی روایت ابن ماجه (۱ر ۲۲۳ طبع الحلمی) نے کی ہے، اور ابن تجر (۱ر ۳۳ طبع مکتبة المثنی) نے نتائج الافکار میں اسے صبح قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث عبدالله بن بسر: "لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله" کی روایت تر ندی (۵۸/۵ طبح الحلی ) نے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن غریب ہے۔

<sup>.
(</sup>۳) حدیث: آن الله لا یمل حتی تملوا ...... کی روایت بخاری (فتح الباری (ستان الله لا یمل حتی تملوا ..... کی روایت بخاری (۱۱/۳) اور مسلم (۸۱۱/۲) نے حضرت عائشتہ کے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) شرح عين العلم وزين الحلم ار ۱۰۹ ، نيز د تحصّه نا حياء علوم الدين الر ۲۹۱ \_

<sup>(</sup>۲) حدیث ثوبان:''اعلموا أن خیر أعمالكم الصلاق''کی روایت ابن حبان نے''صحح''(الإحمان ۱۱/۳ سطیع الرسالہ) میں کی ہے۔

<sup>(</sup>m) حديث:"الطهور شطر الإيمان"كيروايت مسلم (٢٠٣١) في حفرت

نصف ایمان ہے)۔

اوراصل توباطن کی طہارت ہے، حضرات صحابہ کرام ہم باطن کی طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور ظاہر کی طہارت میں چشم طہارت میں چلتے تھے پیژی سے کام لیتے تھے، یہاں تک کہوہ بھی ننگے پیرمٹی میں چلتے تھے اور مٹی پر بیٹھ جاتے تھے اور اس کو دھوئے بغیراس کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے۔

قریب ترین مسجد میں جماعت کی پابندی کرے، الا یہ کہ قریب تر مسجد کو چھوڑ کر دور کی مسجد میں جانے میں کوئی صحیح نیت ہو، جیسے وہاں کوئی عالم ہو یا وعظ ونصیحت کرنے والا شخ ہو، یا وہ سب سے پرانی مسجد ہو، یا حلال مال سے تعمیر کی گئی ہوا وراس قتم کے حالات، اذان کا جواب دینے کی نیت سے مستعد ہوکر مسجد جائے ، خشوع والا ہو، گردن مجواب دینے کی نیت سے مستعد ہوکر مسجد جائے ، خشوع والا ہو، گردن مجود اور نہ ہو، اور نہ کسی نماز کی کے آگے سے گذر نے والا ہوا ور نہ مسجد میں دنیا کی بات کرے، صف اول میں امام کے پیچھے یا اس کے دائیں نماز اداکرے، ارکان کو کمل اداکرے، سنن و آ داب کی رعایت رکھے باطنی اعمال کی رعایت رکھے، اور وہ چھ ہیں:

الف-حضور: جس عمل میں وہ ہے اس میں دل کا پوری طرح غرق ہوجانا اور دوسری چیزوں سے اس کا فارغ رکھنا حضور ہے، اور یہ محض پختہ عزم سے حاصل ہوتا ہے، اس لئے کہ عزم توی، دل کورب کے ذکر کی طرف چھیرنے میں اس کے تابع ہوجاتا ہے، اور یہ اس وقت حاصل ہوگا جب نماز کے منافع کو یا دکر ہے جیسے اسے اللہ تعالی کا قرب اور اس کی رضا مندی اور حقائق کا انکشاف کا حصول نقد دنیا میں ہوتا ہے، ابدی سعادت کے ساتھ کا میابی ملے گی، اور آئندہ آخرت میں اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔

ب-فہم:اس سے مراد کلام کے معانی کو سمجھنا ہے، بیدل کے

ج - تعظیم: بیاس وقت حاصل ہوتی ہے، جب اللہ تعالی کی جلالت وعظمت اورنفس کی حقارت و گھٹیا بن کو یاد کیا جائے۔

د - ہیبت: یہ وہ خوف ہے جو تعظیم سے پیدا ہوتا ہے، یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے، جب اللہ تعالی کی قدرت کے نفاذ اوراس کے قہر کو یاد کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ اس کے قبضہ قدرت میں جو چیزیں ہیں ان کی پرواہ نہ کی جائے۔

ھ-رجاء (امید): یہاس وقت حاصل ہوتی ہے، جب اللہ تعالی کی رحمت کے عام ہونے اور اس کے خضب پراس کے سبقت کرنے کو یا در کھاجائے، جیسا کہ حدیث میں ہے: "سبقت رحمتی غضبی "(۱) (میری رحمت میرے غضب پر سبقت کرتی ہے)، اور اس کے وعدول کی سچائی کو یا دکیا جائے اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "إِنَّ اللَّهُ لاَ يُخلِفُ الْمِیْعَادُ" (بِ شک اللہ تعالی اسینے وعدہ کے خلاف نہیں جاتا)۔

و- حیاء: بیاس وقت حاصل ہوتی ہے جب الله تعالی کے شکر سے اپنی کوتا ہی و عاجزی کو یاد کیا جائے، اس لئے کہ حقیقت کے علم کے حصول سے عاجز ہونا بھی ایک ادراک وعلم ہے، جبیبا کہ حضرت

حضور کے بعد کا درجہ ہے، بسا اوقات دل لفظ و معنی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، چنا نچہ دل کا بعض الفاظ کے علم پر مشتمل ہونا ہی فہم سے مراد ہے، اور بیاس وقت حاصل ہوگا جب ذہمن کو ذکر یعنی ثنا، حمد، قر اُت، تشبیح، دعا وغیرہ کی طرف متوجہ کیا جائے اور ذکر کے الفاظ اور اس کی بنیاد واساس میں مسلسل غور وفکر کیا جائے، تا کہ اس کا معنی سمجھا جاسکے اور جو خیالات اس کے مقتضی کو سمجھنے سے مانع ہوں اس کو دفع کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "سبقت رحمتی غضبی" کی روایت مسلم (۲۱۰۸/۳) نے حضرت الوہریر اللہ سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) سورهٔ آل عمران رو\_

ابی ما لک اشعریؓ سے کی ہے۔

ابوبکرصدیق نے کہا(ا)۔

قرآن عظیم کے ذریعہ ورد:

۲ - قرآن کی تلاوت کرناسب سے افضل ذکر ہے، مناسب ہے کہ رات اور دن اور سفر وحضر میں اس کی تلاوت کی پابندی کی جائے اور قرآن کریم کو پورا کرنے کی مدت کے بارے میں سلف کے مختلف معمولات تھے۔

مختاریہ ہے کہ افراد کے اعتبار سے بیدمت الگ الگ ہوگ، چنانچہ جس کے نزدیک لطائف ومعارف ظاہر ہوں، وہ اتنی مقدار پر چنانچہ جس کے نزدیک لطائف ومعارف ظاہر ہوں، وہ اتنی مقدار پر اقتصار کرے گا جس میں پڑھے ہوئے کو پوری طرح سمجھ سکے، اوراسی طرح جو شخص علم کی نشر واشاعت یا مسلمانوں کے درمیان مقدمات کا فیصلہ کرنے یا اس کے علاوہ دین کے اہم کام اور عام لوگوں کے مصالح میں مشغول ہووہ اتنی مقدار پراکتفا کرے گا کہ وہ اس کی وجہ ہے جس میں مشغول ہووہ اتنی مقدار پراکتفا کرے گا کہ وہ اس کی وجہ ہے جس کام کے لئے مقرر کیا گیا ہے اس میں خلل نہ ہو، نہ اس کا کمال فوت ہو، اور جو شخص ان لوگوں میں سے نہ ہووہ ممکن حد تک زیادہ سے زیادہ جاری حد تک نہ پنچے اور قر اُت میں جلدی نہ کرنے گے۔

سب سے افضل قر اُت وہ ہے جونماز میں ہو، اور جونماز سے
باہررات میں ہو، اور رات کے نصف آخر میں اور مغرب وعشاء کے
درمیان قر اُت پسندیدہ ہے، اور دن میں سب سے افضل صبح کی نماز
کے بعد ہے، لیکن کسی بھی وقت مکر وہ نہیں ہے، اور جن اوقات میں نماز
پڑھنا ممنوع ہے، ان میں بھی قر اُت میں کوئی کراہت نہیں ہے، دنوں
میں، جعہ، پیر، جمعرات اور یوم عرفہ مختار ہیں، اور عشرات (یعنی دس
میں، جعہ، پیر، جمعرات اور یوم عرفہ مختار ہیں، اور عشرات (یعنی دس

مہینوں میں روز وں کامہینہ پسندیدہ ہے<sup>(۱)</sup>۔

قرآن کی قرأت کے آداب کوجاننے کے لئے دیکھئے (قرآن فقرہ ۱۵،قرأة فقرہ ۱۵ اوراس کے بعد کے فقرات)۔ ک - قرآن سے متعلق ماثورہ مروی اورادسات قتم کے ہیں: الف - تین سورتیں: یہ فاتحہ کے بعد ہیں؛ بقرہ، آل عمران اور

ب- پھرپانچ سورتیں ہیں:مائدہ،انعام،اعراف،انفال اور نوبہ۔

ج - پھر سات سورتیں ہیں: یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حجراوزخل \_

د- پھرنوسورتیں ہیں: سورہ بنی اسرائیل (اسراء)، کہف،مریم، طہ،انبیاء، حج،مومنون،نوراورفرقان۔

ھ- پھر گیارہ سورتیں ہیں: شعراء بنمل ،قصص ،عنکبوت ، روم ، لقمان ،سجدہ ،احزاب ،سبا، فاطراور پٰسن ۔

و- پھر تیرہ سورتیں ہیں: صافات، ص، زمر، سات حم والی سورتیں، قال (محمد علیقیہ)، فتح اور جمرات۔

چنانچه هر درجه میں دوسورتوں کااضافه ہو گیا۔

ز-پھراس کے بعد باقی سور تیں ق سے الناس تک ہے۔ عراقی نے کہا: قرآن کریم کوسات حصوں میں تقسیم کرنے کی روایت ابوداؤد اور ابن ماجہ نے حضرت اوس بن حذیفہ ہے کی ہے(۲)، حضرت اوس نے کہا: "فسألت أصحاب رسول الله علیلیلہ کیف تحزیون القرآن؟ قالوا: ثلاث و خمس وسبع

<sup>(</sup>۱) شرح عین انعلم وزین انحلم ار ۵۵–۷۷،۹۷–۷۲

<sup>(</sup>۱) الأذكارللووى رص ٩٥ اوراس كے بعد كے صفحات، التبيان فى آ داب حملة القرآن رص ١٠ اوراس كے بعد كے صفحات \_

<sup>(</sup>۲) شرح عین العلم وزین الحلم ار۸۱ – ۸۲ طبع المنیرییه

و تسع وإحدى عشرة و ثلاث عشره و حزب المفصل "(١) (مين في رسول الله عليه كصحاب عدر يافت كبا آپ لوگ قرآن کی تقسیم س طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا: تین سورتیں، پھریانچ، پھرسات، پھرنو، پھر گیارہ، پھر تیرہ اور ایک قتم

#### دعاکے ذریعہ ورد:

٨ - وردكي ايك قتم دعاك ذرايعه وردسي، چنانچه نبي كريم عيالله سے مروى ہے:"الدعاء هو العبادة"((دعابى عبادت ہے)،اس کاحق بیہ ہے کہ سب سے عمرہ وقت اور حالت کا انتخاب کرے اور اللہ تعالی کی حمداور نبی کریم عصیہ پر درود کے ساتھ شروع کرے اور ان ہی دونوں پرختم کرے اس لئے کہ بید دونوں چیزیں مقبول ہیں،لہذا درمیان میں یائی جانے والی اس کی حاجت ردنہ کی جائے گی (<sup>۳)</sup>۔ اور تفصیل کے لئے دیکھئے ( دعا فقرہ / ۵ اوراس کے بعد کے فقرات،مواطن الإ جابة فقرہ / ۲اوراس کے بعد کے فقرات )۔

#### اذ کار کے ذریعہورد:

9 – ملاعلی قاری نے کہا: تمام مما لک میں بندوں اور عابدوں کے اوراد میں سے وہ اذکار ہیں جو تھے احادیث میں مروی ہیں اور جن کے

(۳) شرح عین العلم وزین الحلم ار ۹۸\_

بارے میں بہت سے فضائل مروی ومشہور ہیں جو کتاب وسنت میں آئے ہیں(۱)۔

كَتَابِ الله مين ارشادر بإنى بِ: "فَأَذْكُرُونِنِي أَذْكُرُ كُمُ" (٢) (مجھے یاد کرتے رہو میں بھی تہمیں یاد کرتا رہوں گا)، اور"وَالدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَّالذُّكَراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمُ مَّغُفِرَةً وَّأَجُوًا عَظِيمًا"(") (اور الله كو بكثرت ياد كرنے والے اور ياد کرنے والیاں ان (سب) کے لئے اللہ نے مغرفت اور اجتظیم تیار كرركها عنز ارشاد ب: "فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَأَذُكُرُوا الله قِيَامًا وَّقُعُودُا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ"(٢) ( كر جب تم (١س) نماز کوادا کرچکوتو الله کی یاد میں لگ جانا کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے)، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے: لیعنی رات ودن میں، بحر و برمیں، سفر وحضر میں،غنا وفقر میں،مرض وصحت میں پوشیدہ وعلانیہ طوریر، نیز ارشاد ربانی ہے: "وَلَذِكُو اللهِ أَكْبَو "(۵) (اور الله كي ياد بهت بڑی چیز ہے )،حضرت ابن عباس نے کہا:اس کی دوصورتیں ہیں: اول بیکهاللہ تعالی کے نز دیک تمہارا ذکراس کوتمہارے یادکرنے سے بڑا ہے، دوم: اللہ تعالی کا ذکراس کے علاوہ ہرعبادت سے بڑا ہے۔ حدیث میں نبی کریم علیہ کا ارشاد ہے: "ذاکر الله فی

الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين "(٢) (غافلين مين الله

<sup>(</sup>١) حديث أوس بن حذيفه: "سألت أصحاب رسول الله عَالَتْ الله عَالَتْ الله عَالَتْ الله عَالَتْ الله عَالَتُهِ الله عَالَتُهِ الله عَالَتُهُ الله عَالَتُ الله عَالَتُهُ الله عَالَتُهُ الله عَالَتُهُ الله عَالَتُهُ الله عَالَتُهُ الله عَالَتُهُ الله عَالَتُ الله عَالَتُهُ الله عَالَتُهُ الله عَالَتُهُ الله عَالَتُهُ الله عَلَيْهُ الله عَالَتُهُ الله عَالَتُهُ الله عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْعِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُمِ روایت ابوداؤ د (۱۲/۲ الطبع تمص )اوراین ماجه (۱۲۸۸ طبع اکلیی )نے کی ہے، ابن عبد البرنے ترجمۃ أوس من الاستیعاب (۲۰۹۸ طبع دار الکتب العلميه ) میں کہا تجزیب قرآن کے سلسلہ میں نبی کریم علیقہ سے مروی ان کی حدیث ثابت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>٢) حديث: "الدعاء هو العبادة" كي روايت ترندي (٣٧٥/٥ طبع الحلي) نے حضرت نعمان بن بشیر سے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن سیحے ہے۔

<sup>(</sup>۱) شرح عین العلم وزین الحلم لملاعلی القاری ار ۹۷ – ۹۸ \_

<sup>(</sup>۲) سورهٔ بقره ر ۱۵۲\_

<sup>(</sup>٣) سورة احزاب ١٣٥٠

<sup>(</sup>۴) سورهٔ نساءر ۱۰۳ ـ

<sup>(</sup>۵) سورهٔ عنکبوت ر ۵ مهر

<sup>(</sup>٢) حدیث: "ذاکو الله فی الغافلین ....."کی روایت طبرانی نے الأوسط (ار ۱۹۴ طبع المعارف) میں حضرت ابن مسعودٌ سے کی ہے، پیثمی نے مجمع الزوائد (۱۰/۸۰ طبع القدس ) میں کہا: اس کی روایت طبرانی نے الکبیر والأ وسط میں اور بزارنے کی ہے،الأ وسط کے رجال ثقہ ہیں۔

تعالی کاذکرکرنے والا، بھا گنے والوں میں ثابت قدم رہنے والے کے درجہ میں ہے)، نیز جب رسول اللہ علیقہ سے دریافت کیا گیا کہ کون سامل اللہ تعالی کوسب سے زیادہ پسندہ، تو آپ علیقہ نے فرمایا:"أن تموت ولسانک رطب من ذکر الله"(۱)(اس حال میں مروکہ تہاری زبان اللہ تعالی کے ذکر سے ترہے)۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: (ذکر فقرہ ۲ اور اس کے بعد کے فقرات)۔

#### نع پيداشده اوراد:

\*ا-شعرانی نے کہا: رسول اللہ علیہ کی طرف ہے ہم سے عام عہد لیا گیا ہے کہ ہم ان مذموم بدعتوں میں سے کسی پر عمل کودین نہ بنائیں جن کی شہادت کتاب وسنت کے ظاہر سے نہ ملے ، اور ہم ہراس رائے پر عمل کرنے سے پر ہیز کریں جس کی موافقت کتاب وسنت سے ہمارے سامنے ظاہر نہ ہوالا یہ کہ اس پر اجماع ہوجائے۔

جوشخص اس عہد پرعمل کرنا چاہے اس کو ضرورت ہوگی کہ احادیث و آ ثار کے جانئے میں مہارت حاصل کرے، اور ناپید ہوجانے والے اور موجود و معمول بہ مذاہب کے تمام دلائل کو جمع کرے، یہاں تک کہ ان کے دلائل میں سے کوئی دلیل بھی اس سے پوشیدہ نہ رہے الا یہ کہ شاذ و نا در ہوا ور ہوسکتا ہے کہ وہ اکثر احکام میں تقلید سے نکل جائے ، لیکن جوشخص اس مقام تک نہ بہنچ سکے اس پرکسی مذہب کی تقلید کر نا واجب ہوگا، ور نہ وہ گمرا ہی میں پڑجائے گا<sup>(1)</sup>۔

ابن علان نے نووی سے قول نقل کیا ہے: مثنا کے کے اور اد و

وظا کف میں مشغول ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بہتر وافضل کتاب وسنت میں منقول اوراد کی اتباع کرناہے (۱)۔

#### اوراد پرمداومت کرنا:

ا ا - ہوشم کے لوگوں کے حق میں اصل اوراد میں مداومت کرنا ہے، اس کئے کہاس کا مقصد باطن کی مذموم صفات کومحمود صفات سے بدلنا اورظام کوشریعت کی روشنی سے آراستہ کرنا ہے،اور ایک ایک عمل کے آ ثار كم موتے بيں بلكه اس كاكوئي اثر محسوس نہيں موتا ہے، آثار كا مرتب ہوناصرف مجموعہ پر ہوتا ہے،لہذاا گرایک عمل کے بعد کوئی اثر محسوس نہ ہواوراس کے بعد متصلاً دوسرا وتیسراعمل نہ کرے،تو پہلے کا اثر بہت جلدختم ہوجاتا ہے، چنانچہ اگر ایک رات ہمت وشوق کے اعمال بار بارکرنے میں خوب جدوجہد کرے، پھرایک ماہ یاایک ہفتہ اس کوترک کردے، پھردوبارہ کسی رات میں خوب جدو جہد کرے توبیہ اس میں نفع بخش اثر پیدانہیں کرسکے گا ، اور اگر اس مقصد کولگا تارچند راتوں پرتقسیم کردیتو بیاس میں اثر پیدا کرے گا،اسی راز کی وجہ سے ني كريم عليه في ارشاد فرمايا: "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل"(٢)(الله تعالى كوسب سے زیادہ وہ عمل پیند ہے جس پر مداومت کی جائے ، اگر چیہ کم ہو ) ، اس کئے کہ نفس اس عمل سے مانوس ہوجاتا ہےجس پر مداومت کی جائے اوراس کی وجہ سے ہمیشہ ق کی طرف تو جہ ہوتی ہے، نیز اس لئے کہ شروع کرنے کے بعد عمل کو چیوڑنے والا ، وصل و وصال کے بعد اعراض کرنے والے کی

<sup>(</sup>۱) حدیث: أن تموت و لسانک رطب من ذکر الله..... "کی روایت این حبان نے (الإحمان ۱۰۰/ طبع الرسالة) حضرت معاذین جبل سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) الفتوحات الربانيه ار ۱۷۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل....." كى روایت بخارى (فتح البارى ۱۱ ر ۲۹۴) اورمسلم (۱۷۱۱) نے حضرت عائش سے كى ہے، اور الفاظ مسلم كے ہيں۔

طرح ہے(۱)۔

حسن کہا کرتے تھے: سب سے تخت عمل مداومت کے ساتھ رات کو قیام کرنا ہے، اور اور ادپر مداومت کرنا مسلمانوں کا اخلاق اور عابدوں کا طریقہ ہے، یہ ایمان میں اضافہ کرنے والا اور یقین کی علامت ہے (۲)، جب حضرت عائشہ سے رسول اللہ علیہ کے عمل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا:"کان عمله دیمة" (۳) (آپ علیہ کا عمل مداومت کے ساتھ ہوتا تھا)۔

نیز حدیث میں ہے: "من عبد الله عزوجل عبادة ثم تر کھا ملالة مقته الله عزو جل "(م) (جو خض الله تعالی کی کوئی عبادت کرتا ہے پھرا کتا کراس کو چھوڑ دیتا ہے تو الله تعالی اس کو ناپیند کرتا ہے )، الله تعالی کا ارثا دہے: "و أذکر اسم ربک بکرة و أصيلا، و من اليل فأسجد له و سبحه ليلا طويلا "(اور رات کے بھی کسی حصہ میں اسے سجدہ کیا کیجئے اور اس کی شیخے رات کے بڑے حصہ میں کیا کیجئے کا رات ہے کہ الله تعالی تک پہنچنے کا راست تمام اوقات کی نگرانی کرنا اور ہميشہ اور ادکے ساتھان کو آبادر کھنا ہے (اگلہ ساتھان کو آبادر کھنا ہے (الله کیسلے کہ الله ساتھان کو آبادر کھنا ہے (الله کیسلے کہ الله ساتھان کو آبادر کھنا ہے (الله کیسلے کہ کا راست میں کیا تھاں کو آبادر کھنا ہے (الله کیسلے کہ کا راست میں کیا تھاں کو آبادر کھنا ہے (الله کیسلے کہ کیسلے کہ کا راست کیا کہ کیسلے کہ کیسلے کیا کہ کو کہ کیسلے کیا کہ کو کہ کیسلے کہ کو کہ کیسلے کہ کیسلے کیا کہ کیسلے کیا کہ کو کہ کیسلے کی کو کہ کو کیسلے کیا کہ کو کہ کیسلے کی کیسلے کی کیسلے کی کیسلے کی کو کہ کو کیسلے کہ کیسلے کہ کیسلے کہ کو کہ کیسلے کو کھنا کے کہ کیسلے کیسلے کی کیسلے کی کیسلے کیا کہ کیسلے کی کو کہ کیسلے کیسلے کیسلے کیسلے کیسلے کی کیسلے کے کسلے کیسلے کیس

- (۱) إنحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 20/4 طبع دارالفكر، نيز د كيسئة: إحياء علوم الدين الر ٠٨ سام ١٩٠٠ ساطنع دارالفكر العربي، شرح عين العلم وزين لحكم الر ١١٦ -
- (۲) قوت القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب المكى ١٧٩/١ طبع دار صادر بيروت ـ
- (۳) حدیث: لما سئلت عائشة عن عمل رسول الله عَلَيْكِ ...... "كی روایت بخاري (فتح الباري ۱۹/۱۱) اور سلم (۵۴۱/۱) نے كی ہے۔
- (٣) حدیث: "من عبد الله عز و جل عبادة..... "عراتی نے الإحیاء کی احادیث کی تخریج میں الإحیاء (۲۰۵۱ طبع المعرفه) کے حاشیه پر کہا: اس کی روایت ابن السنی نے ریاضة المععبدین میں حضرت عائشہ ہے موقوفاً کیا ہے۔
  - (۵) سورهٔ انسان ر۲۵-۲۲\_
- (٢) قوت القلوب الر9 كما مخضر منهاج القاصدين ٥٦، شرح عين العلم وزين الحلم

دن کے اور اد:

۱۲ - دن کے اور ادسات ہیں:

الف-دن کے اوراد میں پہلا ورد: جوضیح صادق اورطلوع آ قاب کے درمیان ہے، یہ عمدہ وقت ہے، اللہ تعالی نے اس وقت کی قشم کھائی ہے، چنانچہ ارشاد ہے: "و الصبح إذا تنفس"(۱) (اورقشم ضیح کی جب وہ آنے گلے)۔

بندہ کے لئے مناسب ہے کہ جب نیندسے بیدار ہوتو اللہ سجانہ و تعالی کا ذکر کرے اور کہے: "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور "(٢) (ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں، جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے )۔

<sup>.1+9-1+1/1 =</sup> 

<sup>(</sup>۱) سورة التكوير ۱۸ـ

<sup>(</sup>۲) نیند سے بیرار ہونے کا ذکر:"الحمد لله الذي أحیانا بعد ما أماتنا....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۱ سالا) نے حضرت حذیفہ ہے۔

علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی

کے لئے بادشا ہت اور اسی کے لئے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے،

اے میرے رب میں جھ سے اس رات کے خیر اور اس کے بعد کے

خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس رات اور اس کے بعد کے شرسے تیری

پناہ مانگتا ہوں، میرے رب میں تجھ سے ستی اور بڑھا ہے کی برائی
سے پناہ مانگتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے جہنم میں عذاب
سے اور قبر میں عذاب سے پناہ مانگتا ہوں)۔

اور منح كو بهى آپ يد دعا پڑھتے اور يول فرماتے: "اصبحنا وأصبح الملك لله"(١)\_

اور "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" (الله كنام سي كه في سي كه في كي السماء وهو السميع العليم" (الله كنام على الته كوئى چيز آسان وزيمن مين نقصان نهيل كي في اوروه سننا اورجان والا مهاك تين باركها كرتے تھ (۲)، نيز "رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحد نبيا" (ميل الله سي راضي بول رب بونے پر اور اسلام كوين بون پر اور محد يكي بون پر اور اسلام كوين بون پر اور اسلام كوين بون پر اور اسلام كوين بون پر اور الله كري بون بر اور الله كري بونے پر اور الله كوين بونے بر الله بر الله كوين بونے بر الله كوين بونے بر الله كوين بونے بر الله بر الله بر الله كوين بونے بر الله برائل بر الله برائل برائله برائل برائ

جب فجر کی نماز پڑھ لے تواپنے پیر پر بیٹے ہوئے بات کرنے سے قبل دس بار کے: "لا إله إلا الله وحده لا شریک له، له المملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو علی کل شیء

قدیر "(۱) (نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ تھا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اس کی ہے، تعریف کے قابل صرف وہ ہے، وہی جلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے )، اور یہ سید الاستغفار بھی کہے: "اللہم أنت رہی لا إله إلا أنت خلقتنی و أنا عبدک و أنا علی عهدک و وعدک ما استطعت، أعوذبک من شر ما صنعت، أبوء لک بنعمتک علی، و أبوء لک بذنبی فاغفرلی فإنه لا بنعمتک علی، و أبوء لک بذنبی فاغفرلی فإنه لا یعفو الذنوب إلا أنت "(۲) (اے اللہ تو میر ارب ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو نے مجھ کو پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہداور وعدے پر ہوں جتنا میرے بس میں ہے میں تیری پناہ مانگا ہوں اس چیز کی برائی سے جو میں نے کیا ہے، میں اپنے او پر تیرے انعامات کا اقر ارکرتا ہوں اور تیرے لئے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور تیرے لئے اپنے گناہوں کا گناہوں کومعاف کردے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کومعاف کردے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کومعاف کردے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کومعاف نہیں کرتا)۔

اور کم: "اصبحنا علی فطرة الإسلام، وکلمة الإخلاص، ودین نبینا محمد اللخیلی، وملة أبینا إبراهیم حنیفا مسلما، وما کان من المشرکین"(")("م نے شبح کی اسلام کی فطرت اور اخلاص کے کلم اور این نبی محمد الله کے دین پر اور این جدابرا "یم کے دین پر جو حنیف مسلم تھا ور مشرکول میں سے اور این جدابرا "یم کے دین پر جو حنیف مسلم تھا ور مشرکول میں سے نہ تھے ک

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن مسعود: "کان رسول الله عَلَیْ اِذا أمسی قال....." کی روایت مسلم (۲۰۸۹/۳) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) ذکر: "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء....." کی روايت ترندی (۲۵/۵ طع اکلی) نے حضرت عثمان بن عفان ؓ ہے کی ہے، پھر کہا: حدیث حسن صحح غریب ہے۔

<sup>(</sup>۳) ذکر:"رضیت بالله ربا، وبالإسلام دینا......"کی روایت ترمذی(۵۲۵/۵ طبع اکلمی) نے حضرت ثوبانؓ سے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن غریب ہے۔

<sup>(</sup>۱) ذکر: "لا إله إلا الله ....." کی روایت ترندی (۵۱۵/۵ طبع اکلی ) نے حضرت ابی ذر میں جے ،اور کہا: حدیث حسن صبح ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث سید الاستغفار: "اللهم أنت ربی ....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۱ر ۹۷-۹۸ طبع السّلفیه) نے حضرت شداد بن اُوسؓ سے کی ہے۔

<sup>(</sup>٣) ذكر: "أصبحنا على فطرة الإسلام....." كى روايت نمائى نَـ عُمل اليوم والليلة (ص٣٣ طبع الرساله) ميس كى ہے، عراقی نے الإحياء كى احاديث كى تخريج ميس (حاشيدالإحياء الـ٢٧ طبع المعرفه) پركها: اس كى اسناد صحح ہے۔

اوردعا کرے: "اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر"(۱)(اے الله ميرے لئے ميرے دين كوسنواردے جوميرے معاملات كى تفاظت كا ذريعہ ہے، اور ميرے لئے ميرى دنيا كوسنواردے جس ميں ميرا رہناسہناہے، اور ميرے لئے ميرى آخرت كوسنواردے جس ميں ميرا كولوٹنا ہے، اور زندگى كوميرے لئے ميرى آخرت كوسنواردے جس ميں محص كولوٹنا ہے، اور زندگى كوميرے لئے ميرى آخرت كوسنواردے جس ميں محص موت كو مرشر سے ميرے لئے راحت بنا)۔

ہرجاندار کے شرسے سب کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے،میرارب صراطمتنقیم کامالک ہے )۔

مناسب ہے کہ فجر کی نماز کے لئے نکلنے سے قبل، فجر کی سنت اپنے گھر میں پڑھ لے پھر مسجد کی طرف متوجہ ہو کر نکلے اور کے:"اللهم اجعل فی قلبی نورا، وفی لسانی نورا، واجعل فی بصری نورا، واجعل من خلفی نورا، ومن أمامی نورا، واجعل من فوقی نورا، ومن تحتی نورا، اللهم أعطنی نورا"()۔

جب مسجد میں داخل ہوتو وہ دعا پڑھے جس کی روایت حضرت ابوحید یا ابواسید نے نبی کریم علی اللہ سے کی ہے، آپ علی النبی فرمایا: 'إذا دخل أحد كم المسجد فلیسلم علی النبی علی النبی علی النبی علی اللہم افتح لی أبواب رحمتك، وإذا خوج فلیقل: اللهم إنی أسألک من فضلک ''(۲) (جبتم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتو نبی کریم علی پرسلام بھیج پھر کی میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتو نبی کریم علی پرسلام بھیج پھر کے:اللہم افتح لی أبواب رحمتک، اور جب نکلے تو کے:اللہم إنی أسألک من فضلک، پھر جماعت کا انتظار کے:اللہم افتر دعا میں واذکار پڑھتے ہوئے پہلی صف میں بھھ

جب فجر کی نماز پڑھ لے تومتی ہے کہ آفاب کے طلوع ہونے تک اپنی جگہ بیٹھا رہے، چنانچہ حضرت انس ؓ نے نبی کریم علیلیہ سے روایت کی ہے کہ آپ علیلیہ نے فرمایا: "من صلی

<sup>(</sup>۱) حدیث: "اللهم اجعل فی قلبی نورا....." کی روایت مسلم (۱/ ۵۳۰) نے حضرت ابن عباس سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: إذا دخل أحد کم المسجد ..... کی روایت مسلم (۱/ ۴۹۳ طبح الحلی ) اور ابوداو در ۱۱۸ الاطبع تمص ) نے کی ہے، اور الفاظ ابوداو دک بیں۔

<sup>(</sup>۱) ذکر:"اللهم أصلح لي ديني ....." كي روايت مسلم (۲۰۸۷/۴) نے حضرت ابو ہر يرةً سے كي ہے۔

<sup>(</sup>۲) ذکر: "اللهم أنت ربی لا إله إلا أنت" كی روایت طبرانی نے كتاب الدعاء (۱۲) الدعاء (۱۲) میں كی ہے، عراقی نے الإحیاء (۱۲) المطبع المعرفه) كی احادیث كی تخری میں اس كوضعیف قرار دیا ہے۔

الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة تامة "(۱) (جو شخص فجركى نماز جماعت كساتهاداكر على بيره الله تعالى كاذكركرتار ب، يهال تك كمآ فتاب طلوع بوجائ بيردو ركعت نماز بره هي تواس كوايك مكمل هج وكممل عمره كاجركى طرح اجر للحكال المحكال ا

اور چاہئے کہ اس وقت کے وظائف چار ہوں: دعا، ذکر، قر اُت اورغور وفکر (۲)۔

ب- دوسرا ورد: جوطلوع آفتاب و چاشت کے درمیان ہو، اور بیدن کے تین گھنٹہ گذر نے کے ساتھ ہوگا، اگر دن کو بارہ گھنٹہ فرض کیا جائے تو بیدایک چوتھائی ہوگا، یہ بہت عمدہ وقت ہے، اس میں دووظا ئف ہیں: اول، چاشت کی نماز، دوم جس کا تعلق لوگوں سے ہو لیعنی کسی مریض کی عیادت کرنا، کسی جنازہ کے ساتھ جانا، علم کی مجلس میں حاضر ہونا، یا کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنا، اور اگران میں سے پچھنہ کر ہے تو قرائت وذکر میں مشغول رہے (۳)۔

ج-تیسراورد: چاشت کے وقت سے زوال کے وقت تک،اس وقت چاروں اقسام کے وظائف ہوں گے ( دعا، ذکر، قر اُت وغور وفکر ) اور دوامور کا اضافہ ہو:

اول: کمائی ومعاش میں مشغول ہونا، بازار میں جانا، اگر تاجر ہو سچائی وامانت داری کے ساتھ تجارت کرے، اور اگر صاحب صنعت ہوتو نصیحت و شفقت کے ساتھ کاری گری کرے، اپنے تمام کاموں

(٣) مخضرمنهاج القاصدين رص ٥٩، إحياء علوم الدين الر ٢٩٧ – ٢٩٨

میں اللہ تعالی کے ذکر کونہ بھولے،اور قلیل پر قناعت کرے۔

دوم: قیلولہ، اس کئے کہ بیرات کے قیام میں معین و مددگار ہے، جیسا کہ سحری سے دن کے روزہ پر مدد ملتی ہے اگر سو جائے تو زوال سے اتی دیرقبل بیدار ہونے کی کوشش کرے کہ وقت کے داخل ہونے ہے قبل نماز کی تیاری کر سکے (۱)۔

د- چوتھا ورد: زوال سے لے کرظہر کی نماز سے فارغ ہونے
کے درمیان، بیدن کے اوراد میں سب سے چھوٹا اور سب سے افضل
ہے، اس وقت اس کے لئے مناسب ہے کہ جب موذن اذان کہتو
اس کے قول کے مثل جواب میں کہے، پھر کھڑ اہواور چارر کعت نماز ادا
کرے اور ان کوطویل کرنامستحب ہے، اس لئے کہ اس وقت آسان
کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں (۲)، پھر ظہر کا فرض اور سنتیں
پڑھے، پھراس کے بعد چارر کعت نفل پڑھے (۳)۔

ھ- پانچواں ورد:اس کے بعد سے عصر تک، اس کے لئے مستحب ہے کہاس وقت ذکر، نماز اور اعمال خیر میں مشغول رہے اور سب سے افضل عمل نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا ہے (۴)۔

امام غزالی نے کہا: جو شخص زوال سے قبل سور ہے،اس کے لئے

<sup>(</sup>۱) حدیث: "من صلی الغداة فی جماعة....." کی روایت ترمذی (۲۸۱/۲) نے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن غریب ہے۔

<sup>(</sup>۲) مختصر منهاج القاصدين رص ۵۷-۵۹، نيز ديکھئے: إحياء علوم الدين ۱/۲۹۲-۲۹۷ طبع دارنېرالنيل، ټوت القلوب ۱/۳۵-۲۳ طبع دارصادر۔

<sup>(</sup>۱) مخضرمنهاج القاصدين ۵۹-۲۰، نيز ديكھئے: الإحياءار ۲۹۸، قوت القلوب ۸۳۸-

<sup>(</sup>۲) آفتاب کے زوال کے وقت آسان کے دروازوں کے کھولنے کا ذکر حضرت الوابوب کی اس حدیث میں ہے:"أربع قبل الظهر لیس فیهن تسلیم تفتح لهن أبواب السماء....."اس کی روایت ابوداؤد (۲/ ۵۳ طبع حمص) اور ابن ماجر (۱/ ۲۲ ۳ طبع الحلبی) نے کی ہے، اور الفاظ ابوداؤد کے ہیں، پھر لکھا ہے کہ اس کی اسناد میں ایک ضعیف راوی ہیں، منذری نے اس کو التر نہیب والتر ہیب (۱/ ۵۲ ۲ طبع دار ابن کیشر) میں ذکر کیا اور کہا: ان دونوں کی اسناد میں حسن ہونے کا اختال ہے۔

<sup>(</sup>۳) مختصر منهاج القاصدين ر ۲۰، نيز ديكھئے: إحياء علوم الدين ار ۲۹۸–۲۹۹، قوت القلوب ۱۳۹

<sup>(</sup>۴) مخضرمنهاج القاصدين (۴-

اس وقت سونا مکروہ ہے، اس لئے کہ دن میں دو بارسونا مکروہ ہے،
سونے کی حدیہ ہے کہ رات و دن کے چوہیں گھنٹے ہیں، لہذا رات و
دن دونوں میں آٹھ گھنٹے سونا معتدل ومناسب ہے، اگر رات میں اتنی
مقدار میں سور ہے تو پھر دن میں سونے کا کوئی معنی نہیں ہے، اور اگر
اس سے پچھ کم سوئے تو اتنی مقدار دن میں پوری کر لے، آ دمی کے
لئے یہ کافی ہے کہ اگر وہ ساٹھ سال تک زندہ رہے تو اس کی عمر میں
سے بیس سال کم ہوجا ئیں گے (ا)۔

و- چھٹاورد: عصر کا وقت داخل ہونے کے بعد آفتاب کے زرد ہونے تک، اس وقت میں اذان وا قامت کے درمیان چار رکعات ہے، پھر عصر کے فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، پھر ان چارا قسام کے وظائف میں مشغول رہے گا، جن کا ذکر پہلے ورد میں ہواہے، اور اس وقت افضل فہم و تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرناہے (۲)۔ ز-ساتواں ورد: آفتاب کے زرد ہونے سے غروب ہونے

ز-ساتواں ورد: آفتاب کے زرد ہونے سے غروب ہونے تک، یہ بہت عمدہ وفت ہے، حسن بھری نے کہا: علاءاول دن کے مقابلہ میں شام کی تعظیم زیادہ کرتے تھے، لہذا اس وفت خاص طور پر شہیج واستغفار مستحب ہے۔

مغرب کے وقت دن کے اوراد مکمل ہوجاتے ہیں، لہذا مناسب سے ہے کہائے حالات کا جائزہ لے اورائی کا محاسبہ کرے، اس لئے کہ اس کی راہ سے ایک مرحلہ گذر گیا، اس کومعلوم ہونا چاہئے کہ عمر کے چندایام ہیں، ایک ایک دن کے گذرنے کے ساتھ سب کے سب گذر جائیں گے (۳)۔

#### رات کے اور اد:

ساا - الف - پہلا ورد: آ فاب کے غروب ہونے کے بعد سے عشاء کے وقت تک، جب آ فاب غروب ہوجائے تو مغرب کی نماز ادا کرے، اور مغرب وعشاء کے درمیان عبادت میں مشغول رہے، اس ورد کا آ خری حصہ شفق کے غائب ہونے کے وقت سے ہے، اس اوقت میں نماز کا پڑھنا ہی ناشۂ اللیل ہے، اس لئے کہ بیرات کی اولین ساعات ہیں، اور وہ اللہ تعالی کے اس ارشاد میں مذکور اوقات میں سے ایک وقت ہے: "و من ء ا فاقی اللیل فسبح"(۱) (اور میں سے ایک وقت ہے: "و من ء ا فاقی اللیل فسبح"(۱) (اور اوقات شب مین بھی شیح کیجئے)، یہ نماز اوا بین ہے (۲)، اور اللہ تعالی کے اس ارشاد سے کہی مراد ہے: "تتجافی جنوبھم عن المضاجع"(۳) (ان کے پہلونو ابگا ہوں سے علا حدہ رہتے ہیں)، چنانچ حضرت انس سے مروی ہے: "کانو ا یتطوعون فیما بین المغرب و العشاء" (۳) (صحابہ مغرب و عشاء کے درمیان نفل عادت کرتے تھے)۔

حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "من صلی بعد المغرب ست رکعات لم یتکلم فیما بینھن بسوء عدلن له بعبادة اثنتی عشرة سنة"(۵) (جوشخص مغرب کے بعد چورکعتیں پڑھے، اوران کے

- (۱) سورهٔ طر ۱۳۰۰
- (۲) مخضرمنهاج القاصدين ۱۲۰٫ حياءعلوم الدين ۱۸۳۱ طبع دارالمعرفه، نيز د كيهيئ: قوت القلوب ر۴۴–۴۵.
  - (۳) سورهٔ سجده ۱۲۱<sub>-</sub>
- (۴) اثر اُنس:"کانوا یتطوعون فیما بین المغرب والعشاء"کی روایت این جریرنے اپنی تفیر (۱۰۰/ طبع کلمی ) میں کی ہے۔
- (۵) حدیث ابوہریرہ بیمن صلی بعد المغوب ست رکعات...... کی روایت ابن ماجہ(۱/ ۲۳۵ طبع الحلی) اور تر ندی (۲۹۹۲ طبع الحلی) نے کی ہے، تر ندی نے کہا: حدیث غریب ہے، چر بخاری سے قبل کیا ہے کہ انہوں نے اس کے ایک راوی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ منکر الحدیث ہے۔

<sup>(</sup>۱) ا حباءعلوم الدين ار ۲۹۹۔

<sup>(</sup>۲) مخضرمنهاج القاصدين ر۲۰ الإحياء ار ۲۹۹\_

<sup>(</sup>۳) مخضر منهاج القاصدين (۲۰، الإحياء ار۲۹۹، ۴۰۰، قوت القلوب ۱۲-۱۲ م

درمیان کوئی بری بات نہ بولے تو وہ نمازیں اس کے حق میں بارہ سال کی عبادت کے برابر ہول گی )۔

ب- دوسرا ورد: عشاء كداخل هونے كے بعد سے لوگول كے سونے كى ابتداء كے سونے كى ابتداء ہوں كے متحكم ہونے كى ابتداء ہے اذان وا قامت كے درميان جس قدر ممكن هوسكے نماز پڑھے، قرات ميں "الم، تنزيل الكتاب"(٢) اور "تبارك الذى بيده الملك"(٣) ہو، كيونكه رسول الله عليلة ان دونول كو پڑھے بغير نہيں سوتے تھے (٣)،اورايك دوسرى عديث ميں حضرت ابن مسعود سے مروى ہے كدرسول الله عليلة في كل ليلة لم تصبه فاقة فرمايا:"من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا"(۵) (جوش مررات ميں سوره وا قعدكو پڑھے گائل كو كھى فاقد نہ ہوگا)۔

ج-تیسراورد: سونے سے قبل وتر پڑھنا، البتہ جس کی عادت رات میں اٹھنے کی ہو اس کے حق میں اس کو مؤخر کرنا افضل ہے (۱) ، حضرت عائشہ نے فرمایا: ''من کل اللیل قد أوتو رسول الله عَلَيْتُهُم، من أول اللیل وأوسطه و آخرہ، فانتھی

د- چوتھا ورد: سونا، اس کو اوراد میں شار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کئے کہ اگر اس کے آداب کی رعایت کی جائے اور اس کا مقصد اچھا ہوتو اس کا شارعبادت میں ہوگا (۳)، حضرت معاد ؓ نے کہا: "فأحتسب نومتی کیما أحتسب قومتی "(۴) (میں اپنے سونے کو عبادت سمجھتا ہوں، جیسے اپنے قیام کو عبادت سمجھتا ہوں)۔

سونے کے آداب کی تفصیل کے لئے دیکھئے:(نوم فقرہ/۹،۸)۔

ھ- پانچوال ورد: نصف رات کے گذر جانے کے بعد سے رات کا چھٹا حصہ باقی رہنے تک رہتا ہے، اس وقت بندہ تہجد کے لئے اٹھتا ہے، یہ عمرہ وقت ہے (۵)، چنانچہ حضرت ابوہریر اللہ عمر فوع روایت ہے کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ عمر اللہ عم

<sup>(</sup>۱) الإحياءا ١١٧ ٣ طبع دارالمعرفه بخضرمنهاج القاصدين ١٦٧ ـ

<sup>(</sup>۲) سورهٔ سجده۔

<sup>(</sup>۳) سورهٔ ملک به

<sup>(</sup>۴) حدیث:"کان رسول الله ﷺ ینام حتی یقر أهما"کی روایت ترمذی(۱۹۵/۵ طبح الحلبی)نے حضرت جابر بن عبراللہ سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۵) حدیث ابن مسعود: "من قو أسورة الواقعة ....." کوابن السنی نے عمل الیوم واللیلة (رص ۱۸۳ طبع المعارف العثمانیه) میں لکھا ہے، عراقی نے الاحیاء (۱۸۳ سربہامش الإحیاء طبع المعرف کی اعادیث کی تخریج میں اس کی نبست الحارث بن الی اسامہ کی طرف کی ہے، پھر اس کی اسناد کوضعیف قرار دیا

<sup>(</sup>۲) مخضرمنها ح القاصدين را ۲ ،احياء علوم الدين ار ۳۲ س

<sup>(</sup>۱) حدیث عائش: "من کل اللیل قد أوتو رسول الله عَالِیْ ...... "کی روایت بخاری (افتح ۲۸۲۸) اور مسلم (۵۱۲۱) نے کی ہے، الفاظ مسلم کے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) حدیث:"القول بعد الوتر:سبحان الملک القدوس....."کی روایت نبائی (۳۷ ۲۳۵ طبع المکتبة التجاریه) نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) مخضرمنهاج القاصدين ۲۱-۹۲،الإحياءار ۴۵ سطيع المعرفه

<sup>(</sup>۴) اُثر معاذ:''فأحتسب نومتي .....''کی روایت بخاری (افتح ۱۰/۸) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۵) الإحياء ار ۱۳۰۴، مخضر منهاج القاصدين ر ۱۲۴، نيز د كيهيئ: قوت القلوب ۸۸م-

الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة الصلاة الصلاة في جوف الليل"(۱) (فرض كل الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل"(۱) (فرض كل بعد كون كن نماز سب الفضل من المازعين رات مين نماز برهنام) مناز كے بعد سب افضل نمازعين رات مين نماز برهنام) مناز كر بعد كافضل وقت اوراس كى ركعات كى تعدادكى تفعيل كل تجد كافضل وقت اوراس كى ركعات كى تعدادكى تفعيل كلئ د كيهن : (تنجد فقر ور ١١وراس كے بعد كے فقرات) ـ

و-چھٹاورد: آخری چھٹا حصہ اور وہ سحر کا وقت ہے، اللہ تعالی کا
ارشاد ہے: "وَبِالْاً سُحَادِ هُمْ يَسُتَغُفِرُ وُنَ" (۲) (اور اخير شب ميں
استغفار کيا کرتے تھے)، ايک قول ہے کہ (اس کا مطلب ہے) نماز
پڑھتے ہيں، اس لئے کہ اس ميں استغفار ہے، بياس فجر سے قريب
ہے جورات کے فرشتوں کے واپس جانے اور دن کے فرشتوں کے
آنے کا وقت ہے، حدیث ميں ہے: "إن قراء ق آخر الليل
محضورة "(۳) (آخری رات ميں قرأت کے وقت فرشتے حاضر
رہتے ہيں)، حضرت طاؤس سحر کے وقت ایک آدمی کے پاس آئے تو
لوگوں نے کہا: وہ سوئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نہیں سجھتا کہ
سحر کے وقت بھی کوئی شخف سوئے گا۔

یہ عابدوں کے لئے اوراد کی ترتیب ہے، اوروہ لوگ پیند کرتے تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ چارامور کو جمع کریں: روزہ، صدقہ اگر چہ کم ہو، کسی مریض کی عیادت اور کسی جنازہ میں حاضر ہونا (۲۰)، اس لئے کہ حدیث میں ہے: "ها اجتمعن فی امری إلا دخل

(۱) حدیث ابو ہریرہ نبای الصلاۃ أفضل بعد المکتوبة؟"کی روایت مسلم(۸۲۱/۲)نے کی ہے۔

الجنة "(۱) (جس شخص میں بیرامور جمع ہوجائیں گے وہ جنت میں داخل ہوجائے گا)۔

حالات کے اعتبار سے اور اد کا اختلاف: اول - عابد:

۱۹۲ - آخرت کی راه پر چلنے والا چھ حالات سے خالی نه ہوگا یا تو عابد ہوگا یا عالم متعلم ، والی ، پیشہ دریا اللہ عز وجل کی محبت میں غرق ہوگا اور غیراللہ کوچھوڑ کراس کی عبادت میں مشغول ہوگا۔

10 - عابدوہ ہے جو تمام کاموں کو چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو، یہ ماقبل میں ذکر کر دہ دن ورات کے اوراد پڑمل کرنا ہے، اور بھی اس کے وظائف مختلف ہوتے ہیں، سلف میں عابدوں کے حالات الگ الگ تھے، چنانچیان میں سے بعض کے حال پر تلاوت کا غلبہ تھا، یہاں تک کہ وہ ایک دن میں ایک یا دویا تین ختم کرتے تھے، ان میں سے بعض کثرت سے نماز پڑھتے تھے، بعض کثرت سے نماز پڑھتے تھے، بعض کثرت سے نماز پڑھتے تھے، بعض بیت اللّٰد کا طواف کثرت سے کرتے تھے۔

سب سے افضل ورد آ دمی کے حال کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے، اور ادکامقصود دل کو پاک وصاف کرنا ہے، لہذا آ دمی کود کھنا چاہئے کہ اس پر سب سے زیادہ اثر کس عمل کا ہوتا ہے، پھر اس کی پابندی کرنی چاہئے، اور جب اکتاب محسوس کرے تو کسی دوسرے عمل کی طرف منتقل ہوجانا چاہئے۔

ابوسلیمان دارانی نے کہا: اگرتم محسوس کروکہ قیام میں دل لگ رہا ہے تو رکوع میں دل لگ رہا ہے تو سرخا ٹھاؤ (۲)۔

<sup>(</sup>۲) سورهٔ ذاریات ۱۸۱\_

<sup>(</sup>۳) حدیث: آن قراء ة آخر اللیل محضورة ..... کی روایت مسلم (۵۲۰/۱) نے حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ کے ہے۔

<sup>(</sup>۴) مخضر منهاج القاصدين ۶۴ – ۲۵، إحياء علوم الدين ار ۲۵ سر

<sup>(</sup>۱) حدیث: "ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة" کی روایت مسلم(۲/۳/۲) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) مخضر منهاج القاصدين لابن قدامهر سه ۲۵، نيز د يكھئے: احياء علوم الدين ۱۸۰۱ - ۱۳۰۹

### دوم-عالم:

۱۲ – عالم وہ ہےجس کے علم ہے لوگ فتوی، تدریس، تصنیف یا وعظ و نصیحت میں فائدہ اٹھا ئیں،اوراد میں اس کی ترتیب عابد کی ترتیب ہے الگ ہوگی، اس لئے کہ وہ کتابوں کے مطالعہ، تصنیف وافادہ کا محتاج ہوگا،اگراس میں تمام اوقات مشغول ہوجا ئیں،توفرائض وسنن کے بعداس میں مشغول رہناافضل ہوگا اور پیر کیسے افضل نہ ہوگا،جبکہ علم میں اللہ تعالی کے ذکر پریابندی کرنا اور جو کچھ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ نے کہا ہے اس میں غور وفکر کرنا ہے،اس میں لوگوں کا نفع اورآ خرت کی راہ کی طرف ان کی رہنمائی ہے، بسااوقات طالب علم ایک مسله سیکھ لیتا ہے اور اس سے اس کی عمر بھر کی عبادت کی اصلاح ہوجاتی ہے،اوراگروہ اس کونہیں سیکھتا تو اس کی ساری محنت ضائع ہوجاتی ہے اور جوعلم ،عبادت پر مقدم ہوتا ہے اس سے وہ علم مراد ہےجس سےلوگوں کوآخرت کی ترغیب ہو،اوراس کی راہ پر چلنے میں معین و مدد گار ہو، وہ علم مراد نہیں ہے جس سے مال کی رغبت اور لوگوں میں مقبولیت میں اضافہ ہو، عالم کے لئے بھی اینے اوقات کو تقسیم کرلینا بہتر ہے، اس کئے کہ تمام اوقات کوعلم کی ترتیب میں مشغول رکھنے پرنفس صبرنہیں کرے گا، نہ طبیعت اس کو برداشت کر سکے گی (۱) \_

# سوم-متعلم:

21-اذ کار ونوافل میں مشغول ہونے کے مقابلہ میں علم سیکھنا افضل ہے، اور اور ادکی ترتیب میں متعلم کا حکم عالم کے حکم کی طرح ہے، لیکن جس وقت عالم افادہ میں مشغول ہوتا ہے یہ استفادہ میں مشغول رہے گا، جس وقت عالم تصنیف و تالیف میں مشغول ہوتا ہے لیے اور رہے گا، جس وقت عالم تصنیف و تالیف میں مشغول ہوتا ہے لیے اور

نقل کرنے میں مشغول ہوگا اور اگرعوام میں سے ہوتو اس کانفل اور او میں مشغول ہوگا اور او میں مشغول ہونے سے زیادہ افضل، علم، ذکر اور وعظ کی مجالس میں حاضر ہونا ہے (۱)۔

### چهارم-والی:

11-والی: مثلاً امام، قاضی یا مسلمانوں کے امورکود کیھنے والامتولی، شریعت کے مطابق مسلمانوں کی ضروریات و اغراض و مقاصد کی انجام دہی میں اخلاص نیت کے ساتھاس کا مصروف رہنا، مذکورہ اوراد سے انجام دہی میں اخلاص نیت کے ساتھاس کا مصروف رہنا، مذکورہ اوراد سے انجام دہی میں اخلاص نیت کے سیاتھاس کا مصروف رہنا، مذکورہ اور رات میں لہذا مناسب ہوگا کہ دن میں فرائض پراکتفاء کرے، اور رات میں اینے اورادکو پورا کرے، جیسا کہ حضرت عمر کیا کرتے تھے، اس لئے کہ انہوں نے فرما یا: مجھکوسونے سے کیا واسطہ ہے، اگر دن کوسولوں گاتو اپنے تو مسلمانوں کو ضائع کردوں گا، اور اگر رات میں سولوں گاتو اپنے آپ کوضائع کروں گا، غزالی نے کہا: مذکورہ باتوں سے میں نے یہ جھا ہے کہ دوم: آپ کو بدنی عبادات پر مقدم کیا جائے گا: اول: علم، دوم: مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اس لئے کہ علم اور بھلائی کے کام میں مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اس لئے کہ علم اور بھلائی کے کام میں سے ہرایک اپنی ذات میں ایساعمل وعبادت ہے، جو تمام عبادات سے افضل ہے، اس لئے کہ اس کا فائدہ متعدی اور اس کا نفع عام ہے، سے افضل ہے، اس لئے کہ اس کا فائدہ متعدی اور اس کا نفع عام ہے، لہذا بیدونوں مقدم ہوں گے (۱)۔

# پنجم-محترف (ببینه ور):

19 - محترف: وہ خض ہے جواپنے اہل وعیال کے لئے کمائی کا محتاج ہو، اس کے لئے مائز نہ ہوگا کہ عبادات میں تمام اوقات کومشغول رکھے اور اہل وعیال کوضائع کردے، بلکہ صنعت کے وقت بازار میں

<sup>(</sup>۱) مخضرمنها ج القاصدين ر۲۲ ، نيز د كيچئه زا حياء علوم الدين ار ۷۰ س

<sup>(</sup>۲) مخضرمنها ج القاصدين ۲۲، إحياء علوم الدين ار ۸ • س

حاضر ہونااور کمائی میں مشغول ہونا ہی اس کا ورد ہوگا ،کین اپنی صنعت میں اللہ تعالی کو بھول جانا مناسب نہ ہوگا ، بلکہ تسبیحات ،اذ کا راور تلاوت قرآن کی پابندی کرے گا،اس لئے کہ ان کو ممل کے ساتھ جمع کرناممکن ہے ممل کے وقت صرف نماز کے اور ادکوانجام دیناممکن نہ ہوگا۔

پھر جیسے ہی بقدر ضرورت روزی حاصل کرنے سے فارغ ہو،
اوراد کی ترتیب کی طرف اس کولوٹ آنا چاہے اوراگر کمائی میں لگا
رہے اورا پی ضرورت سے زائد کوصدقہ کردے توبیان تمام اورادسے
افضل ہے جن کو ہم نے ذکر کیا ہے، اس لئے کہ متعدی عبادات غیر
متعدی عبادات سے زیادہ نفع بخش ہیں (۱)۔

ششتم - الله سبحانه وتعالی کی محبت میں غرق رہنے والا:
• ۲ - الله تعالی کی محبت میں غرق رہنے والے کا ورد، فرائض کے بعد، الله تعالی سے دل لگائے رکھنا ہے، وہی اس کواس ورد کی طرف لے جائے گاجس کا ارادہ کرے گا<sup>(۲)</sup>۔

# حچوٹے ہوئے اوراد کی قضا:

۲۱ - جس شخص کے لئے دن ورات کے سی وقت میں یا کسی نماز کے بعد یا اوقات سے متعلق کسی حالت میں کوئی ورد ہواوروہ چھوٹ جائے تواس کے لئے مناسب ہے کہ چھوٹے ہوئے ورد کی تلافی کرے، اور جب اس کوادا کرنے کا موقع ملے اس کوادا کرے، اس لئے کہ اگر اس کی قضا میں سستی و کا بلی کرے گا تو اس کے مقررہ وقت میں اس کو ضائع کرنا اس پر آسان ہوجائے گا، اس لئے کہ اس کی تلافی کرنا ہی مناسب ہوگا تا کہ اس کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہوکہ وہ ذکر پر مناسب ہوگا تا کہ اس کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہوکہ وہ ذکر پر مداومت و پابندی کرتا ہے، صحابہ جن اذکار کو مخصوص اوقات میں ادا

- (1) إ حياءعلوم الدين الر ٠٨ ٣٠، نيز د كيهيّخ . مختضرمنهاج القاصدين ٧٦٧ -
- (٢) مختصر منهاج القاصدين (٢٦ ، نيز ديكھئے: إحياء علوم الدين الر ٠٨٠٣\_

کرتے تھے،اگروہ چھوٹ جاتے توان کوقضا کرتے تھے۔

صیح حدیث میں حضرت عمر سے مرفوعاً ثابت ہے: "من نام عن حزبه من اللیل أو عن شيء منه، فقر أه فیما بین صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من اللیل"(۱) (جُوخُص سوجائ اور رات والا اس كا ورد یا اس كا پچھ حصہ چھوٹ جائے اور وہ اس كو فجر وظہر كى نمازوں كے درمیان پڑھ لے تواس كے لئے لكھاجائے گا گویا كہ اس فرات میں پڑھاہے )۔

ابن علان نے کہا: حدیث میں رواتب اور وقتی رواتب کی قضا کی طرف تو جہ کی گئی ہے، انس بن سیرین نے کہا: محمد بن سیرین کے سات اوراد تھے، جن کو وہ رات میں پڑھا کرتے تھے، اگر ان میں سے کوئی چھوٹ جا تا تو دن میں اس کو پڑھ لیتے تھے(۲)۔

### بابرکت دن ورات کے اور اد:

۲۲ - الله تعالى نے بعض مہینوں، بعض دنوں اور بعض راتوں كومزيد بركت كے ساتھ خاص كيا ہے، ان میں عبادات كامستحب ہونا زیادہ مؤكد ہوجا تاہے۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاحات (الاً شہرالحرم فقرہ ۳، شہر رمضان فقرہ ۵ اوراس کے بعد کے فقرات، صوم التطوع فقرہ ۷ کے اوراس کے بعد کے فقرات، عشر ذی الحجہ فقرہ ۲ - ۳، العشر الاً واخر من رمضان فقرہ ۷ - ۲، باحیاء اللیل فقرہ ۸ - ۲۲، لیلتہ القدر فقرہ ۷ - ۲۲، لیلتہ القدر فقرہ ۷ - ۲۲، لیلتہ القدر فقرہ ۷ - ۱۵، لیلتہ القدر فقرہ ۷ - ۱۵، العدے فقرات، فضائل فقرہ ۷ - ۱۵)۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "من نام عن حزبه ....." کی روایت مسلم (۱۸۵۵) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) الفقوحات الربانيه ۱۳۹۱، ۳ر ۲۴۹، نزل الأبرارص ۱۰، قوت القلوب ارس ۲۴۹، نزل الأبرار رص ۱۰، قوت القلوب ارس ۲۵، نیز دیکھئے: لواق الأنوار القدسیه فی بیان العهو دالمحمد پیرض ۱۰، اور انژانس بن سیرین: "کان کھمد بن سیوین .....،" کی روایت الوقیم نے الحلیة (۲۷/۲ طبع السعادة) میں کی ہے۔

سے کی جاتی ہے(۱)۔

قرافی نے ورع کے مدلول میں وسعت کی ہے، چنانچہ انہوں نے ترک کے پہلومیں فعل کوبھی داخل کیا ہے۔

اور کہا: جس کام میں حرج واندیشہ ہواس سے بیچنے کے لئے اس کوچھوڑ دینا جس میں کوئی حرج نہ ہوورع ہے (۲)۔

# ورع

#### تعريف:

ا - لغت میں ورغ کے معنی: باز رہنا ہے، یہ ورع یوع ورعا ووور عا ورعة سے ماخوذ ہے، حرام چیزوں سے بچنا و پر ہیز کرنا پھر بطور استعال کیا گیا، اسم ورع ہے (۱)۔

اصطلاح میں ورع: ابن الہمام نے کہا: ورع شبہات سے بچنا ہے، اسی کے مثل نووی نے کہا، دسوتی مالکی نے کہا: اورع: شبہات میں پڑنے کے اندیشہ سے بعض مباحات کو چھوڑ نے والا ہے، اور ورع: حرام میں پڑنے کے اندیشہ سے شبہات کو چھوڑ نے والا ہے۔

بعض فقہاء مثلاً غزالی اور ابن القیم نے ورع کے اصطلاحی معنی میں اللہ تعالی کے خوف اور اس کی تعظیم کی وجہ سے ان محرمات کے حجوڑ نے کو بھی داخل کیا ہے جن کاحرام ہونا یقینی ہے (س)۔

عزالدین بن عبدالسلام نے کہا: مکلّف کا شبہ والی چیز کو چھوڑ کر بلا شبہ والی چیز کواختیار کرناورع ہے، انہوں نے کہا: اس کی تعبیر احتیاط

(٣) إحياء علوم الدين ٨١٥/٢ قاهره، دار الشعب، مدارج السالكين لابن القيم ٢٠٠٢\_

#### متعلقه الفاظ:

### الف-تقوى:

۲ – لغت میں تقوی: انقاء کے معنی میں اسم مصدر ہے۔

اصطلاح میں: اللہ تعالی کی اطاعت کے ذریعہ اس کی سزاسے بچناہے، طاعت میں تقوی سے مراداخلاص ہے اور معصیت میں اس سے مراد چھوڑ دینااور بچناہے۔

ورع وتقوی میں ربط: ورع تقوی سے خاص ہے، اس وجہ سے ابن عابدین نے کہا: ورع سے تقوی لازم آتا ہے، اس کے برعکس نہیں ہوتا ہے (لیمن تقوی سے ورع لازم نہیں آتا ہے) (س)۔

#### **ب-ز**ہر:

سا- لغت میں زہد: زهد فی الشئی و زهد عنه کا مصدر ہے، کسی چیز کو حقیر سیجھنے کی وجہ سے یااس سے بیخنے کے لئے یااس کے کم ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا اور اس سے اعراض کرنا، کہاجا تا ہے: زهد فی الدنیا: اس کے حلال کو اس کے حیاب کے ڈرسے اور اس کے حرام کو اس کی مزاکے ڈرسے چھوڑ دیا (۲)۔

<sup>(</sup>۲) فتح القدير الوسم، نهاية المحتاج ۱۷۶۸، الشرح الكبير و حاشية الدسوتي الرسمس-

<sup>(</sup>۲) الفروق للقرافي ۴/ ۲۱۰ طبع عالم الكتب بيروت \_

<sup>(</sup>٣) التعريفات لكجر عاني، حاشيه ابن عابدين أر ٣٧٣، فتح القدير لابن الهمام ١٩٨١ طبع دارالفكر بيروت -

<sup>(</sup>۴) لسان العرب، المعجم الوسيط -

اصطلاح میں: ابن عابدین نے کہا: شبہ میں پڑ جانے کے اندیشہ سے کسی حلال چیز کوچھوڑ دیناز ہدہے(۱)۔

شافعیہ نے کہا: حاجت سے زائد کوترک کر دینا زہدہ، اور سے ورع سے اعلی درجہ ہے، اس کئے کہ بیر حلال میں ہوتا ہے، اور ورع شبہ میں ہوتا ہے اور ورع شبہ میں ہوتا ہے (۲)۔

قرافی نے کہا: دل کا دنیا واموال کی پرواہ نہ کرناز ہدہے، اگر چہد دنیا ہاتھ میں ہو، چنانچے بھی مالدار آ دمی زاہد ہوتا ہے اور بھی فقیر زاہد مہیں ہوتا، انہوں نے زہدوورع میں اس طرح فرق کیا ہے کہ زہددل میں ہوتا ہے اور ورع اعضاء وجوارح کے اعمال میں سے ہے (۳)۔

#### ح-احتياط:

۴ - لغت میں احتیاط: سب سے زیادہ قابل بھروسہ ومضبوط چیز کو لینا ہے (۴)۔

اصطلاح میں: گناہوں میں پڑنے سے اپنی حفاظت کرناہے(۵)۔

احتیاط ورغ سے عام ہے۔

# ورع كاشرعي حكم:

0-قرافی نے کہا: ورع مندوب ہے  $(^{(Y)})$ ،اس کے کہ نبی کریم میں الحقاقی کا ارشاد ہے: "إن الحلال بین، و بین، و بینهما مشتبهات، لا یعلمهن کثیر من الناس فمن اتقی

- (۱) ابن عابدین ار ۲۸ سـ
- (۲) نهایة الحتاج ۱۸۲۸ مغنی الحتاج ار ۲۴۳۔
  - (۳) الفروق ۱۰۹۸-
    - (۴) المصباح المنير -
  - (۵) التعريفات لجرجاني \_
  - (۲) الفروق للقرافي ۱۹۸۲-۱۲۷\_

الشبهات استبراً لدینه وعرضه، ومن وقع فی الشبهات وقع فی الشبهات وقع فی الحرام، کالراعی یوعی حول الحمی، یوشک أن یوتع فیه، ألا وإن لکل ملک حمی، ألا وإن حمی الله محارمه"(۱) (ب ثک طلال واضح به، اور حرام واضح به، ان دونول کے درمیان کچه مشتبهات ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانے ہیں، جو خض شبهات سے فی جائے گا وہ اپنے دین اور اپنی آبر و کو بچالے گا اور جو شبهات میں پڑجائے گا وہ حرام میں بھی پڑجائے گا، جیسے وہ چرواہا جو سرکاری چراگاہ کے آس پاس جانور چرائے گا وہ عقریب اس میں چرائے گا ، جان لوہر بادشاہ کے لئے ایک عقریب اس میں چرائے گا ، جان لوہر بادشاہ کے لئے ایک حمی (سرکاری چراگاہ ومقام) ہوتا ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالی کاحمی اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں )۔

#### ورع کے مقامات:

۲ - ورع کسی شی کے حلال یا حرام ہونے میں اشتباہ کے وقت ہوتا ہے: - بیشرعی دلیل کے خفاء کی وجہ سے ہوتا ہے، یا دلائل کے تعارض اوران کے بیساں ہونے کے وقت ہوتا ہے۔

- یاحرام کرنے والے یاحلال کرنے والے سبب کے وجود میں شک کی وجہ سے ہوتا ہے۔

- یا ختلاف سے نکلنے کے لئے ہوتا ہے۔

الف - دلیل کے خفاء یا دلائل کے تعارض کی وجہ سے اشتباہ کے وقت ورع اختیار کرنا:

- مشتبهامور کوبعض لوگ جانتے ہیں، اور بعض لوگ ان کی حقیقت

(۱) حدیث: آن الحلال بین وإن الحوام بین...... کی روایت بخاری (فتح الباری المتحالی) اور مسلم (۱۲۱۷–۱۲۲۰) نے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے

ہں۔

کے خلاف ان کو جانتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے او پر ان کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے اس میں توقف کرتے ہیں، اس تیسری قتم کے لوگوں کے لئے ان شبہات سے بچنا مشروع قرار دیا گیا ہے، اس لئے کہ نبی کریم علیسی کا ارشاد ہے: ''إن الحلال بین، وإن الحرام بین، و بینهما مشتبهات، لا یعلمهن کثیر من الناس فمن اتقی الشبهات استبرأ لدینه وعرضه، ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام، کالراعی یرعی حول الحمی، الشبهات وقع فی الحرام، کالراعی یرعی حول الحمی، واضح ہے ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، جن کو بہت سے واضح ہے ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، جن کو بہت سے اور آبروکو بچا لے گا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا وہ حرام میں بھی بیات عنص یہ بیات میں بڑا ہے گا جیسے وہ چروا ہا جو سرکاری چراگاہ کے آس پاس چرائے گا وہ عنص عنقر یب اس میں جرائے گا ۔

استبراء لدينه و عرضه كامعنى بے نقص اور عيب سے بچا كا، آپ عيالله كار شاد: "و من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام" ميں دومعانى كا احمال ہے۔

اول: جب وه مشتبه پر عمل کرے گا جس کے حرام ہونے میں شک ہے تو آ ہستہ آ ہستہ اس کو جرائت ہوتی جائے گی اور خالص حرام میں پٹر جائے گا، اس لئے کہ اس میں پٹر جائے گا، اس لئے کہ اس حدیث کی دوسری روایت میں ہے: "فمن ترک ما شبّه علیه من الإثم کان لما استبان أتوک، ومن اجتوا علی ما یشک فیه من الإثم أو شک أن یواقع ما استبان، والمعاصي حمی الله، ومن یر تع حول الحمی یوشک

أن يواقعه"() (جو شخص اس گناه کو چھوڑ دے گا جس میں اس کو شبہ ہے تو وہ اس گناه کو چھوڑ دے گا جس میں اس کو شبہ ہے تو وہ اس گناه پر جرائت کرے گا جس میں شک ہے تو وہ عنقریب اس میں پڑ جائے گا جو ظاہر ہو، معاصی اللّٰد کا حمی ہے اور جو حمی کے آس پاس چرائے گا وہ عنقریب اس میں پڑ جائے گا۔

دوم: اس کامعنی بیربھی ہوسکتا ہے کہ جو ایسے کام پر اقدام کرے گا جس کے حرام ہونے کا احتمال ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ در حقیقت حرام ہو، تو وہ حرام میں پڑجائے گا اور اس کومحسوں بھی نہ ہوگا کہ وہ حرام ہے، لہذامحمل گناہ کے مواقع سے بچنے کے لئے مشتبہ کو ترک کردینااس کے لئے مشروع ہے (۲)۔

ملت وحرمت میں دلائل کے تعارض سے حاصل ہونے والے اشتباہ کے وقت تورع کی مثال: دوست کا کھانا اس کی اجازت کے بغیر کھانے سے تورع اختیار کرنا، اس لئے کہ حدیث وقرآن میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، حدیث ہے:"لا یحل لا مرئ من مال أحیه إلا ما أعطاه من طیب نفس"(")(کسی کے لئے اپنے بھائی کے مال میں پھی کھال آئیس ہے، سوائے اس کے جواس کو خوش دلی کے ساتھ دے دے)، آیت ہے:"لیس عَلَی الْاَعْمٰی حَرَجٌ وَّلاَ عَلَی الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلاَ عَلَی الْمَرِیْضِ حَرَجٌ وَّلاَ عَلٰی الْمَرِیْضِ حَرَجٌ وَّلاَ عَلٰی الْمَرِیْضِ حَرَجٌ وَّلاَ عَلٰی الْمُورِیْضِ حَرَجٌ وَّلاَ عَلٰی الْمُورِیْضِ حَرَجٌ وَّلاَ عَلٰی الْمُورِیْضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلٰی الْمُورِیْضِ الْمُورِیْضِ عَلْمَاوِیْکُمُ اَوْ بُیُونِ عَمَّاتِکُمُ اَوْ بُیُونِ قَالِی مَاتِی کُمُ اَوْ بُیُونِ عَمَّاتِکُمُ اَوْ بُیُونِ عَمَّاتِکُمُ اَوْ بُیُونِ قَاتِکُمُ اَوْ بُیُونِ عَمَّاتِکُمُ اَوْ بُیُونِ عَمَّاتِکُمُ اَوْ بُیُونِ قَاتِکُمُ اَوْ بُیُونِ عَمَّاتِکُمُ اَوْ بُیُونِ عَمَّاتِکُمُ اَوْ بُیُونِ عَمَّاتِکُمُ اَوْ بُیُونِ تِ عَمَّاتِکُمُ اَوْ بُیُونِ تِ عَمَّاتِکُمُ اَوْ بُیُونِ تَعَالِی الْمَاتِیْکُمُ اَوْ بُیُونِ تَعَلْی الْمُونِ الْمَوْتِ الْمُونِیْ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ عَلَیْ الْمُونِ الْم

<sup>(</sup>۱) حدیث: فمن ترک ما شبه علیه ...... کی روایت بخاری (فتح الباری ما شبه علیه ۲۹۰/۳ کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۹۰/۳

<sup>(</sup>۲) جامع العلوم والحكم لا بن رجب ۲۰۲۱\_

<sup>(</sup>۳) حدیث: "لا یعل لا موئی من مال أخیه ....." کی روایت بیهی نے اسنن میں (۲/۷ وطبع دائرة المعارف العثمانیه) حضرت ابن عباس سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حديث: "إن الحلال بين ....." كى تخر تى فقره ۵ مين گذر چكى\_

اَخُوالِکُمُ اَوُ اَبُیُوْتِ خَالَاتِکُمُ اَوُ مَا مَلَکُتُمُ مَّفَاتِحَهُ اَوُ مَا مَلَکُتُمُ مَّفَاتِحَهُ اَوُ مَا مَلَکُتُمُ مَّفَاتِحَهُ اَوْ مَا مَلَکُتُمُ مَّفَاتِحَهُ اَوْ مَا مَلَکُتُمُ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِ مِنْ اللَّالِمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا مَوْلُ مَا مُولُ مَا مَوْلُ مَا مُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُولُ اللَّهُ مَا مُولُ اللَّهُ مَا مَوْلُ مَا مُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُولُ اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُولُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ مُنْ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ مُنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلُلِمُ اللْمُنْ اللْم

ب-حرام کرنے والے سبب کے وجود میں شک کے وقت تورع:

۸-رام کرنے والے سبب کے وجود میں شک کے وقت تورع کی ایک مثال حضرت عقبہ بن الحارث کی حدیث ہے، اس میں ہے: "أنه تزوج أم یحیی بنت أبي إهاب، قال: فجاء ت امرأة سو داء فقال: قد أرضعتكما، قال: فذكرت ذلك للنبي مثال وكيف وقد أرضعتكما، قال: فذكرت ذلك لله قال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها "(۲) (انہوں نے ام يحي بنت الى الم بسے شادى كى، وه كہتے بیں: ایک جبش عورت آئى اور كہا: میں نے تم دونوں كودوده پلایا ہے، میں نے نبى كريم علی ہے سے اس كا تذكره كیا تو آ ب علی ہے اس كا تذكره كیا تو آ ب علی ہے اس كا تذكره كیا تو آ ب علی ہے اس كا تذكره كیا تو آ ب علی ہے اس كا تذكره كیا تو آ ب علی ہے اس كا تذكره كیا تو آ ب علی ہے اس كا تذكره كیا تو آ ب علی ہے اس كا تذكره كیا تو آ ب علی ہے اس كا تذكره كیا تو آ ب علی ہے اس كا تذكره كیا تو آ ب علی ہے اس كا تذكره كیا تو آ ب علی ہے حالانكہ اس كا تذكره كیا تو آ ب علی ہے حالانكہ اس كا

خیال ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، چنانچہ آپ علیہ اللہ کے ان کواس سے منع فرمادیا) حنابلہ نے حدیث میں نہی کوتحریم پرمحمول کیا ہے۔

جمہور کا مذہب ہے کہ ایک عورت کے کہنے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، خطابی نے کہا: نبی کریم علیہ کا ارشاد: "دعها عنک" (۱)(اس کو اپنے سے الگ کردو) آپ علیہ کی طرف سے ورغ کے طور پراس سے رکنے کی طرف اشارہ ہے، حکم کے طور پر نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں ایک عورت کا قول قبول کرنا واجب ہے (۲)۔

اسی طرح ابن الہمام نے کہا: حدیث تورع کے لئے ہے، اس لئے کہ آپ علیلی نے ان سے اعراض کیا اور اگر اس خبر دینے کی وجہ سے تفریق واجب ہوتی تو اول مرحلہ میں آپ علی ان کو جواب دیتے اس لئے کہ اعراض کرنے کی وجہ سے بھی سائل اس کے بعد پوچھنا ہی چھوڑ دیتا ہے، تو اس صورت میں حرام پر برقر ار رکھنا ہوجا تا (۳)۔

ابوعبیدالقاسم بن سلام نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمرٌ نے اس جیسے واقعہ میں کہا: اگر وہ عورت ثبوت پیش کر ہے تو دونوں میں تفریق کر دو، ور نہ مرداوراس کی بیوی کو چھوڑ دوالا بیا کہ وہ دونوں پاکیزگی اختیار کریں اور اگر بید دروازہ کھولا جائے گا تو جب بھی کوئی عورت زوجین کے درمیان تفریق کرنا چاہے گی تو ایسا دعوی کر ہے گی (۱۲)، ان کا پیفر مان: ''وہ دونوں پاکیزگی اختیار کریں'' سے مرادور عہے۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ نور ۱۲\_

<sup>(</sup>۲) حدیث عقبہ بن الحارث: 'أنه تزوج أم يحيى ....." كى روايت بخارى (فتح البارى ۲۷۷ طبح السّلفيه) نے كى ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: دعها عنک "کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۵۲/۹) نے کی

<sup>،</sup> (۲) معالم اسنن للخطابی ۳۸ر ۲۷\_

<sup>(</sup>۳) فتح القديرلابن البهام ٣٦٢ م\_

<sup>(</sup>۴) فتح الباري ۱۲۹۵\_

شک ہے متعلق احکام، خواہ شک اصل حرام پرطاری ہویا اصل مباح پر اور خواہ شک کا معتبر ہونا متفق علیہ ہویا اس کورد کرنا متفق علیہ ہو، یا اس کا اعتبار کرنا یا رد کرنا مختلف فیہ ہو، خواہ شک رکن میں ہویا سب میں یا شرط میں یا مانع میں ہواس سب کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح (شک فقرہ / کاوراس کے بعد کے فقرات)۔

### ج-اختلاف سے نکلنے کے لئے تورع:

9 - قرافی نے کہا: ممکن حد تک علماء کے اختلاف سے نکانا بھی ورغ ہے، اگر کسی کام کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہو کہ کیا وہ مباح ہے یا حرام ہے تو ورغ اس کوچھوڑ دینا ہی ہے، یا وہ مباح ہے یا واجب ہے تو وجوب کے اعتقاد کے ساتھ اس کا کرنا ورغ ہے، تا کہ رانج مذہب کے مطابق واجب کی طرف سے کافی ہوجائے۔

اگراس کے بارے میں ان کا اختلاف یہ ہو کہ کیا وہ مندوب ہے یا حرام ہے تو چھوڑ دینا ورع ہے، یا بیا ختلاف ہو کہ وہ مکروہ ہے یا واجب ہے تو کرنا ورع ہے، تا کہ واجب کے ترک کی سزاسے نگا سکے،اورمکروہ کوکرنا نقصان دہ نہیں ہے۔

اگراختلاف بیہ ہوکہ کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ توکرنا ورع ہے،
اس لئے کہ جواز مشروعیت کا قائل ایک ایسے امرکو ثابت کرنے والا
ہے جس کی اطلاع نفی کرنے والے کونہیں ہے، اور ثابت کرنے والا
نفی کرنے والے پرمقدم ہواکرتا ہے، جیسا کہ بینات کے تعارض میں
ہوتا ہے، جیسے جنازہ کی نماز میں فاتحہ کے مشروع ہونے میں علاء کے
درمیان اختلاف ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، امام
شافعی کہتے ہیں کہ مشروع اور واجب ہے، لہذا کرنا ورع ہوگا تا کہان
کے مذہب کے مطابق ترک واجب کے گناہ سے چھٹکارا پانا بھنی
رہے اور جیسے بسم اللہ کہنا امام مالک نے کہا: بینماز میں مکروہ ہے، اور

امام شافعی نے کہا: بیرواجب ہے تو ترک واجب کی ذمہ داری سے بختے کے لئے بسم اللہ کہناورع ہوگا۔

اگران میں اختلاف سے ہوکہ وہ حرام ہے یا واجب ، تو ہر صورت میں سزاکی تو قع ہے، لہذا یہاں کوئی ورغ نہ ہوگا البتہ ہم کہیں گے کہ اگر واجب حرام کے معارض ہوتو حرام مقدم ہوگا ، اس لئے کہ مفاسد کو دفع کرنے کی رعایت سے زیادہ دفع کرنے کی رعایت کرنا ، مصالح کے حصول کی رعایت سے زیادہ بہتر ہے ، اور اس میں مصلحت زیادہ ہے ، لہذا یہاں حرام مقدم ہوگا اور ترک کرنا ورغ ہوگا۔

اگراختلاف بیہ ہو کہ مندوب ہے یا مکروہ تو دونوں جہتوں کے برابر ہونے کی وجہ سے ورغ نہ ہوگا، جبیبا کہ حرام وواجب میں گذرا، البتہ مکروہ کوتر جیح دیناممکن ہے، جبیبا کہ حرام کے بارے میں گذرا۔

اس طریقه پرورع کا قاعده جاری ہوگا، اور بیاس صورت میں ہوگا جب کہ دلائل ایک دوسرے سے قریب ہوں۔

اگر دو مذاہب میں ایک کی دلیل بہت ہی کمزور ہو، یعنی اس طرح ہوکہ اگر کوئی حاکم فیصلہ کرتے ہم اس فیصلہ کوتوڑ دیں تواس جیسے امر میں ورع پسندیدہ نہ ہوگا ، ورع توصرف اس وقت پسندیدہ ہوتا ہے جبکہ شرعاً اس کو برقر اررکھناممکن ہو<sup>(۱)</sup>۔

ابن الشاط نے کہا: اختلاف سے نکانا ورع نہ ہوگا، اس لئے کہ ورع صرف سز اکے خوف اور اس کی امید کی وجہ سے ہوتا ہے، انہوں نے کہا: اس میں کونی سز اہے، خواہ ہم ہے کہیں کہ جب دو مجتہدا ختلاف کریں گے تو دونوں صواب پر ہوں گے، یا ہے کہیں کہان میں سے ایک غلطی پر ہوگا، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ خطا کرنے والا گنہگار نہ ہوگا، اور مجتہد کو اپنے اجتہاد کے تقاضا کے خلاف عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے، لہذا اس کی طرف سے وہ ورع ضحے نہ ہوگا، جواس کی رائے کے

<sup>(</sup>۱) القرافي ۱۲-۲۱۲\_

خلاف کا متقاضی ہواورمقلد کی طرف سے ورع صحیح نہ ہوگا جواس کے امام کی رائے کےخلاف کا متقاضی ہو<sup>(۱)</sup>۔

شاطبی نے بھی کہاہے: اختلاف سے نکلنے کو ورع قرار دینا مشکل ہے، اس لئے کہ شریعت کے اکثر مسائل مختلف فیہ ہیں، تو متیجہ یہ ہوگا کہ شریعت کے اکثر مسائل مشتبہات میں سے ہوں، نیز اس کا متیجہ ہوگا کہ ورع انتہائی دشوار ہوگا اس لئے کہ کسی کے لئے بھی کوئی عبادت، معاملہ یا کوئی کام جس کا مکلّف بنایا گیا ہے، ایسے اختلاف سے خالی نہ ہوگا جس سے نکلنے کا مطالبہ ہو، انہوں نے کہا: اس میں جو دشواری ہے وہ ظاہر ہے (۲)۔

د یکھئے:اصطلاح(اختلاف فقرہ/۲۱–۲۵)۔

ورع میں غلطی کے داخل ہونے کے مواقع:

ابن تیمیہ نے کہا: تین جہات سے ورع میں غلطی واقع ہوتی ہے۔

اول: بہت سے لوگوں کا اعتقاد ہے کہ ورغ ترک حرام کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے اور نہ واجب کی ادائیگی میں ہوتا ہے، چنا نچہ آ پ دیکھیں گے کہ ایسا شخص جھوٹ بولنے سے اور مشتبہ درہم سے پر ہیز کرے گا،اس کے ساتھ ہی وہ بہت سے ان امور کوچھوڑ دیتا ہے جواس پر واجب ہیں، یعنی صلہ رحمی ، پڑوی مسکین اور مسافر کاحق ، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف وغیرہ، انہوں نے کہا: اس طرح کا یہ ورئ کبھی کھی اس کو بڑی بڑی بوعتوں میں مبتلا کر دیتا ہے ہے۔

ابن رجب نے کہا: یہاں ایک بات ہے جس کو سمجھ لینا مناسب ہوگا، وہ یہ کہ شبہات سے بچنے میں باریک بنی سے کام لیناصرف اس

کے لئے بہتر ہے جس کے تمام حالات بہتر ہوں، تقوی و ورع میں اس کے اعمال ایک دوسرے کے مشابہ ہوں، لیکن جو خص کھلے ہوئے حرام میں مبتلا ہو، پھر وہ باریک شبہ کی وجہ سے کسی چیز سے تو رع کرنا چاہتو اس کے حق میں اس کو گوارہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر نگیر کی جائے گا، بلکہ اس پر نگیر کی جائے گا، بلکہ اس پر نگیر کی جائے گا، بلکہ اس سے ایک جو نے گارے میں سے ایک شخص سے کہا جس نے ان سے مچھر کے خون کے بارے میں دریافت کیا: بیلوگ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتے ہیں دریافت کیا: بیلوگ مجھ سے پچھر کے خون کے بارے میں پوچھتے ہیں حالانکہ حضرت حسین گوئل کردیا ہے، اور میں نے نبی کریم علیہ کو بیہ فرماتے ہوئے سا ہے: "ھما – أي الحسن والحسین – دریافتای من الدنیا" (بیدونوں دنیا میں میرے دوگلدست دیجانتای من الدنیا" (بیدونوں دنیا میں میرے دوگلدست

دوم: بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی طبیعت عادت وغیرہ کی وجہ سے پچھ چیزوں سے نفرت کرتی ہے ،اس کی وجہ سے ان کی نگاہ میں ان کی حرمت اور اس کے نزدیک ان کا اشتباہ قوی ہوجاتا ہے ، بعض لوگ اوہام اور جھوٹے خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں ،ان کی بنیاد فاسدورع پر ہوتی ہے ،جیسا کہ نجاسات کے بارے میں وسوسہ والے کا حال ہوتا ہے ، اور جیسے ان لوگوں کا ورع جولوگوں کے اکثریا کل ماموال کو حرام یا مشتبہ بھے ہیں ، اسی وجہ سے دین دار تورع کرنے والے کو دین میں کتاب وسنت وفقہ کے ذریعہ بہت علم کی ضرورت ہوتی ہے ، ورنہ اس کا فاسد تورع اس کی اصلاح سے زیادہ اس کو فاسد ہوتی ہے ، ورنہ اس کا فاسد تورع اس کی اصلاح سے زیادہ اس کو فاسد کر دے گا (۳)۔

سوم: راجج معارض کی جہت: کسی چیز کے فساد کی جہت کا تقاضا

<sup>(</sup>۱) تهذیب الفروق لابن الشاط ۱۹۸۴ الفرق ر۲۵۹ ـ

<sup>(</sup>۲) الموافقات للشاطبي ار۴۰ - ا

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۰ ۱۳۹ سا۔

<sup>(</sup>۱) جامع العلوم والحكم لا بن رجب ابر ۱۸۳ طبع مؤسسة الرساله .

<sup>(</sup>۲) حدیث ابن عمر : "مع رجل من أهل العواق" کی روایت بخاری (فقی الباری ۲۱/۱۹ منے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲۹ ر ۱۳۹، ۲۹،۱۴ معمو لي تصرف كے ساتھ ـ

ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو تورع کرنے والا اس کا تو کھاظ کرتا ہے، لیکن اس کے معارض جورا جج صلاح کا پہلو دار ہے اس کا کھاظ نہیں کرتا ہے، یا اس کے برعکس ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جو شخص صرف ترک کو ورع قرار دے گا اوراس ورع میں نیک مقاصد والے لوگوں کے افعال کو بصیرت کے بغیر داخل کرلے گا اوران راجج نیکیوں سے اعراض کرے گاجس کو انہوں نے اپنے ورع کی وجہ سے چھوڑ دیا ہوتو دین اسلام کا جو حصہ اس سے فوت ہوجائے گا وہ اس سے بہت ہی زیادہ ہوگا جس کو وہ حاصل کرے گا، اس لئے کہ وہ ان لوگوں پرعیب زیادہ ہوگا جن کو وہ عاصل کرے گا، اس لئے کہ وہ ان لوگوں پرعیب لگائے گاجونجات وسعادت سے زیادہ قریب ہوں گے۔

اس قاعدہ کا فائدہ اس قتم کے لئے ہے اور اس کی مثالیں بہت ہیں، چنا نچہ ناقص یا فاسد ورع والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس طرح ناقص یا فاسد زہدوالے ہیں، اس لئے کہ مشروع زہرجس کا حکم اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ ہے نے دیا ہے، وہ بیہ کہ فضول مباح جس میں کوئی نفع نہ ہو، آ دمی اس میں رغبت ندر کھے، چنا نچہ جو فضول مباح دین میں نفع بخش نہ ہواس کوترک کرنا زہر ہے، ورع نہیں ہے، بلا شبد نیا میں اور دنیا وی زندگی میں مال وسلطنت کی حرص و رغبت کرنا نقصان دہ ہے، جبیا کہ کھب بن ما لک نے روایت کی ہے، انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ سے نا مالک نے روایت کی ہے، ارسلا فی غنم بأفسد لھا من حوص الموء علی الممال والمشرف لدینه "(۱) (آ دمی کا مال وجاہ پر حرص کرنا اس کے دین کو والشرف لدینه "(۱) (آ دمی کا مال وجاہ پر حرص کرنا اس کے دین کو جتنا فاسد کرتا ہے، اتنا دو بھو کے بھیڑ ہے جو بکر یوں پر چھوڑ دیئے جائیں ان کوفاسر نہیں کرتے ہیں)۔ نبی کریم علیہ نے مال وجاہ کی حرص کی متالیہ کے دین کو جس کی مذمت کی ہے، اور جاہ ریاست وسلطنت ہے، اور جاہ کی عرص کی متالیہ کے دین کو کھوٹ کے باڑہ کو جتنا فاسد کرتے ہیں اس کے مثل یا کہ دو

اس سے بھی زیادہ بیدین کوفاسد کرتے ہیں۔

بداس کی دلیل ہے کہ اس حرص کی مذمت اس لئے کی گئی ہے کہ ید دین یعنی ایمان عمل صالح کوفاسد کر دیتی ہے، لہذا اس حرص کوترک کرنا نیک عمل ہوگا، یہی دونوں اللہ تعالی کے اس ارشاد میں مذکور ہیں: "مَا أَغُنى عَنِّى مَالِيَةُ، هَلَكَ عَنِّى سُلُطَانِيَةُ"(١) (ميرامال میرے کچھ بھی کام نہ آیا میرا جاہ (بھی) مجھ سے گیا گذرا ہوا)،ان ہی دونوں کواللہ تعالی نے سور و فصص میں ذکر کیا ہے،اس کوفر عون کے معاملہ سے شروع کیا ہے، زمین میں اس کی بلندی کوذکر کیا ہے اور وہ بلندی حکومت شرف اور سلطنت ہے، پھراس کے آخر میں قارون اور اس کے عطا کردہ اموال کا ذکر ہے، فرعون کی سلطنت کا انجام اور قارون کے مال کا انجام ذکر کیا پھر کہا: "تِلْکَ الدَّارُ الْاخِرَةُ نَجُعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرُضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ"(٢) (بيعالم آخرت توجم انهي لوگوں كے لئے خاص کردیتے ہیں جوزمین پر نہ بڑا بننا چاہتے ہیں نہ فساد کرنا اور انجام (نیک) تومتقیوں ہی کا (حصہ) ہے )،اس کئے کہ مال کوجمع کرنااورجن مواقع میں اس کوخرچ کرنے کا حکم دیا گیاان میں خرچ نہ كرنااورغلط طريقه سےاس كوحاصل كرنا ،ايك قتم كا فساد ہے۔

اسی طرح انسان اگر اپنے لئے عدل وحق کے بغیر سلطنت اختیار کرے گا توظلم و فساد کے بغیر حاصل نہیں کر سکے گا، لیکن خود سلطنت و مال کا وجود جس سے اللہ تعالی کی رضاحاصل کی جائے اور حق و آخرت کا قیام ہو، اللہ تعالی کی اطاعت پر اس سے مدد لی جائے اور دل اللہ تعالی اس کے رسول علی اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت اور دل اللہ تعالی اس کے رسول علی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث کعب بن مالک: "ما ذئبان جائعان....." کی روایت تر ذی (۵۸۸/۴ طبح الحلمی) نے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن صحیح ہے۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ حاقه ر ۲۸-۲۹\_

<sup>(</sup>۲) سوره قصص ر ۸۳\_

عمرٌ تھے،اور نہاس کواللہ تعالی کے ذکر سے روکتو بیاللہ تعالی کی اپنے بندہ پر بڑی نعمت ہے، بشر طیکہ ایسا ہو<sup>(1)</sup>۔

### ورع کے درجات:

11 - غزالی نے کہا: ورع کی ایک ابتداء اور ایک انتہاء ہے، اور ان دونوں کے درمیان احتیاط کے درجات ہیں، انسان ورع میں جتنا زیادہ ہوگا، پل صراط پراتن ہی تیزی سے گذر جائے گا اور اس کی پیٹھ مکمی ہوگی۔

انہوں نے مندرجہ ذیل چار درجات کوذکر کیا ہے:

اول: عادل لوگوں کا ورع، یہ فقہاء کے فتاوی میں حرام کردہ اشیاء سے تورع اختیار کرنا ہے۔

دوم: صالحین کا ورع، بیان چیز ول سے پر ہیز کرنا ہے جن میں حرام ہونے کا اختال ہو، اگر چہ فتی ظاہر پر بنیا در کھتے ہوئے رخصت کا فتوی دیں، بیہ ہر مشتبہ میں ہوتا ہے، جس سے پر ہیز کرنا مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا ہے، اس لئے کہ نبی کریم علی کا ارشاد ہے: "دع ما یوییک إلى مالا یوییک، "(۲) (جس میں تم کو شبہ ہواس کو چھوڑ دو اور اس کو اختیار کر وجس میں تم کو کوئی شبہ نہ ہو)، اس کوئم لوگ تنزیمی نبی پرمحمول کرتے ہیں۔

سوم: متقیوں کا ورع ، فتوی جس کوحرام قرار نه دے اور نه اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ ہو، کیکن اس سے حرام میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، اس کی تائیر نبی کریم علیہ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے:"لا یبلغ العبد درجة المتقین حتی یدع ما لا بأس به

حذرا لما به البأس "(۱) (بنده اس وقت متقیول کے درجہ پر پنچ گا جب وه اس چیز کوچھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں ہے، تا کہ اس چیز سے نچ سکے جس میں حرج ہے )، اس میں سے زینت کوترک کر دینا اور اس سے تورع اختیار کرنا ہے، اس لئے کہ اس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی طرف داعی ہواگر چہ وہ زینت فی نفسہ مباح ہو، اکثر مباحات ممنوعات کی طرف داعی ہوتے ہیں۔

حضرت عمر نے فرمایا: ہم لوگ حرام میں پڑ جانے کے اندیشہ سے حلال کے دس حصہ میں سے نوحصہ کوچھوڑ دیتے تھے۔

چہارم: صدیقین کا ورع: ان کے نزدیک حلال وہ ہے جس کے اسباب میں کوئی معصیت نہ ہو، نہ اس سے سی معصیت پر مدد لی جائے، فی الحال یا آئندہ اس سے ضرورت پوری کرنے کا قصد نہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالی کے لئے اور اس کی طاعت پر قوت حاصل کرنے اور اس کی طاعت پر قوت حاصل کرنے اور اس کے لئے زندگی کو باقی رکھنے کے لئے استعمال کیا جائے، وہ ہر اس چیز کو حرام سجھتے ہیں جو اللہ تعالی کے لئے نہ ہو (۲)، تا کہ اللہ تعالی کے اس ارشاد پر ممل ہو سکے: "قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِی خَوْضِهِمُ کَاس ارشاد پر ممل ہو سکے: "قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِی خَوْضِهِمُ کَاس ارشاد پر ممل ہو سکے: "قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِی خَوْضِهِمُ کَاس بیرودگی سے پڑے کہ اللہ نے، پھر آپ انہیں ان کے مشغلوں میں بیرودگی سے پڑے ہوئے رہنے دیجئے)۔

## ورع كامباحات كوشامل هونا:

۱۲ – قرافی نے کہا: کیا ورع وز ہد،مباحات میں ہوتے ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی ۲۰۱۰ ۱۳۳، ۱۳۳۱

ر) حدیث: "دع ما یریبک إلى ما لا یریبک ....." کی روایت ترندی (۱۸ / ۱۸۱ طبع اکلی) نے حضرت حسن بن علیؓ سے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن صحیح ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "لا یبلغ العبد درجة المتقین....." کی روایت ترذی (۱۳ ۸ ۲۳ طبع الحلی) نے حضرت عطیه السعد کی ہے، المناوی نے فیض القدیر (۲ ( ۲ ۲ ۳ ۲ طبع المکتبة التجاریه) میں لکھا ہے کہ اس کی اساد میں ایک راوی ہے جس کا حال معلوم نہیں ہے۔

<sup>(</sup>٢) إحياءعلوم الدين ٢ / ٩٥ طبع المعرفه-

<sup>(</sup>۳) سورهٔ أنعام را**9**\_

بعض نے اس کا دعوی کیا ہے، اور بعض نے اس کوممنوع کہا ہے، بعض نے اس کا دعوی کیا ہے، بعض نے بعض یر نگی کی ہے۔

ابیاری نے اپنی کتاب میں کہا: ان میں ورع نہیں ہوتا ہے، اس کے کہ اللہ تعالی نے ان کے دونوں اطراف کو یکسال قرار دیا ہے، اور ورع مندوب ہے، اور برابری کے ساتھ ندب ناممکن ہے، شخ بہاء اللہ بن بن الجمیزی نے کہا: مباحات میں ورع ہوسکتا ہے، سلف صالح ہمیشہ مباحات میں زہر پر قائم رہے ہیں، اس کی دلیل اللہ تعالی کا بیہ ارشاد ہے: "اَذُهَبُتُمُ طَیّباتِکُمُ فِی حَیاتِکُمُ اللّٰدُنیا"(ا) (کہ تم اپنی لذت کی چیزیں (سب) دنیا ہی میں حاصل کر چکے) اس کے علاوہ بھی نصوص ہیں۔

یددونوں شیوخ حق وصواب پر ہیں، اس کئے کہ یددونوں کلام میں ایک محل پر نہیں ہیں، دونوں میں تطبیق اس طرح ہوسکتی ہے کہ مباحات میں مباحات میں مباحات ہونے کی حیثیت سے نہ تو زہد ہے نہ درع ہے، کیکن اس حیثیت سے ان میں زہدو ورع ہے کہ مباحات کی کثرت کی خواہش رکھنا زیادہ کمائی کا محتاج ہوتا ہے، جوشبہات میں ڈال دیتا ہے، اور بھی بھی تو حرام میں بھی مبتلا کردیتا ہے اور خود مباحات کی کثرت بھی نفس کے اترانے کا سبب ہوجاتی ہے ، اس لئے کہ غلاموں، باندیوں، گھوڑوں، او نچے مکانات، پیندیدہ کھانے اور نرم لباس کی کثرت والے، اللہ رب العزت کے لئے تضرع اور عبودیت کے مقام سے اعراض کرنے سے محفوظ نہیں رہتے ہیں، جیسا کہ حاجت، فاقہ اور ضرورت والے فقراء کرتے ہیں کہ ان کے دل اللہ عالی کے لئے خضوع وہتی اختیار کرتے ہیں، وہ رات ودن سارے حاجت، فاقہ اور ضرورت والے فقراء کرتے ہیں، وہ رات ودن سارے اوقات میں اس کے کوشل و کرم کے کثرت سے طالب و سائل ہوتے ہیں اس کئے کہ مختلف قتم کی ضروریات زبردئی ان کو اس پر آ مادہ کرتی ہیں اس کئے کہ مختلف قتم کی ضروریات زبردئی ان کو اس پر آ مادہ کرتی

ہیں، جبکہ مال دارلوگ اس چیز سے ہی دور ہیں،لہذااس جہت سے مباحات میں زمدو ورع ہوسکتا ہے، ان کے مباح ہونے کی جہت ہے نہیں ہوسکتا ہے،اس کی دلیل اللہ تعالی کا بیارشاد ہے: "حَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطُغَي، أَنُ رَّاهُ استَغُنىٰ "(١) (بال بِشك انسان صد ے نکل جاتا ہے اس بنا پراینے کوستغی سجھتا ہے )،اللہ تعالی کا ارشاد ب:"أَلُمُ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَ إِبُرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنُ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلُکَ"(٢)( كياتونے الشَّخص كے حال يرنظرنہيں كى جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں مباحثہ کیا تھا اس سبب سے كەللدنے اسے بادشاہت دے رکھی تھی ) یعنی اس لئے كەللەتعالى نے اس کو ملک دے دیا، چنانچہا گرنم ودحقیر وفقیر ہوتا اور حاجات و ضروريات ميں مبتلا ہوتا تواس كانفس اس برآ مادہ نہ ہوتا كہوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرے، زندہ کرنے اور مارڈ النے کا دعوی کرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کرے، تباہی و ہلاکت کے ان مقامات تک وہ صرف اس وجہ سے پہنچا کہوہ بادشاہ تھا،اسی طرح اللہ تعالی نے کفار کی طرف سے فقل کیا إِنْ قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ الْآرُ ذَلُونَ "(")(وه بولے تو کیا ہم تہمیں ماننے لگیں درآ نحالیکہ تمہارے پیروتو بس رذیل ہی بِي )، دوسرى آيت ميں ہے: "مَا نَوَاكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّأَى "(٢) (اور بم توبس يهي و كيست بيل كه تمہارے پیرووہی ہوئے ہیں جوہم میں سے بالکل رذیل ہیں (اوروہ بھی ) سرسری رائے سے )اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کیہم السلام کی اتباع کرنے والے، ان کی تصدیق میں جلدی کرنے والے

<sup>(</sup>۱) سورهٔ علق ۱۷ – ۷ ـ

<sup>(</sup>۲) سورۇبقرەر ۲۵۸\_

<sup>(</sup>۳) سورهٔ شعرآ ءرااا به

<sup>(</sup>۴) سورهٔ مودر ۲۷\_

<sup>(</sup>۱) سورهٔ أحقاف ۲۰۰ ـ

صرف فقراء وکمز ورلوگ ہوتے ہیں،اورحضرات انبیاء کیہم السلام کے دشمن اور مخالفین مالدار ہوتے ہیں، اس کئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:"وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَ نَا فَأَضَلُّونَا السَّبيلَا"(ا) (اوركهيں كے كہاہ ہمارے پروردگار ہم نے اينے سرداروں اوراینے بڑوں کا کہنا مانا سوانہیں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا)، ایک دوسری آیت میں ہے: "وَ کَذَلِکَ مَآ أَرْسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ فِي قَرُيَةٍ مِّنُ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا الْجَآءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلَى ا ٰ ثَارِهِمُ مُّقُتَدُونَ "(٢)(اوراس طرح بم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی پیمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے تواییے باپ دادا کوایک خاص طریقه پریایااورہم انہیں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں)،اللہ تعالی نے إلا قال فقراء هم نہيں كہا، چنانچة الله كى سنت اپنى مخلوق كے بارے میں بیہ ہے کہاس دنیامیں جو مالدار ہیں وہ اس دنیامیں فقیر ہوں گے، اور اس دنیا میں جوفقیر بیں وہ اس دنیا میں مالدار ہوں گے، اسی وجہ سے سلف مباحات میں زہدوورع کے قائل تھے، یہی وجہ ہے کہ اس مذہب کے لازم ہونے کی جواللہ تعالی کے اس ارشاد سے سمجھ میں آتى ب:"أَذْهَبُتُمُ طَيّبَاتِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا" (كتم ايخ لذت کی چیزیں سب دنیا میں ہی حاصل کر چیکے )اس طرح دونوں اقوال میں تطبیق ہوسکتی ہے<sup>(۳)</sup>۔

# نماز کی امامت میں اورع کومقدم کرنا:

سا – حفید کی رائے ہے کہ درع ایک رتبہ ہے جونماز کی امامت کے لئے مقدم کئے جانے کامستحق بنا تا ہے، اس لئے کہ ان کے نز دیک

امامت کا زیاد مستحق نماز کے احکام کوزیادہ جانے والا ہے، پھر جو قرآن کی تلاوت میں سب سے اچھا ہو، پھر جو اورع ہو<sup>(۱)</sup>،اس لئے کہ نبی کریم علیقیہ کا ارشاد ہے: "إن سر کم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خيار كم" (اگرتم كو پہند ہوكة تمہارى نمازمقبول ہوتو چاہئے كتم میں سے اچھاوگ تمہارى امامت كریں)۔

ما لکیہ نے کہا: سلطان، گھر کے مالک اور فقہ وحدیث جانے والے کے بعداورع کومقدم کیا جائے گا<sup>(۳)</sup>۔

شافعیہ کے نزدیک بڑے نقیہ پر اورع کو مقدم کرنے کے بارے میں دواقوال ہیں: اصح قول یہ ہے کہ بڑا نقیہ مقدم ہوگا، دوم: اور یہ زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ نماز کا مقصود خشوع اور دعا کے قبول ہونے کی امید ہے، اور ورع اس سے زیادہ قریب ہے (۴)، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''إِنَّ أَکُرَ مَکُمُ عِنْدَ اللّٰهِ اللّٰهِ تَقَاکُمُ ''(۵) (بِ شک تم میں سے پر ہیزگار تر اللّٰہ کے نزدیک معزز تر ہے)، نیز حدیث ہے: ''ملاک الدین الورع''(۱) (وین کا تر ہے)، نیز حدیث ہے: ''ملاک الدین الورع''(۱) (وین کا اصل سرایہ ورع ہے)۔

حفیہ کے نز دیک سلطان، گھر کے مالک، مسجد کے مستقل امام،

<sup>(</sup>۱) سورهٔ اُحزاب ۱۷۷۔

<sup>(</sup>۲) سورهٔ زخرف ر ۲۳۔

<sup>(</sup>۳) الفروق ۴۸ر۲۲۰–۲۲۱

<sup>(</sup>۱) حاشیهاین عابدین ار۳۷۴ الفتاوی الهندیه ار ۸۳، فتح القدیمار ۳۰س

<sup>(</sup>۲) حدیث: 'إن سو کم أن تقبل صلاتکم .....' کی روایت طبرانی نے الکبیر(۳۸ / ۳۸ طبح العراق) میں حضرت مرثد بن مرثد سے کی ہے، اور بیثنی نے مجمع الزوائد (۱۲ / ۱۲ طبح القدی) میں کہا: اس میں بحی بن یعلی اسلمی بیں اور وہ ضعیف ہیں۔

<sup>(</sup>۳) الدسوقي على الشرح الكبيرللدرديرا ر ۳۴۵،۳۴۴ س

<sup>(</sup>۴) نهایة الحتاج ۱۸۱/۲ ، حاشیة الجمل علی شرح المنج ار ۵۳۳\_

<sup>(</sup>۵) سورهٔ حجرات رساله

<sup>(</sup>۲) حدیث: "ملاک الدین الورع" کی روایت طبرانی نے تمجم الکبیر (۱۱/ ۳۸ طبح وزارة الاوقاف العراقیه ) میں حضرت ابن عباس سے کی ہے، پیشی نے اس کو مجمع الزوائد (۱/ ۱۲ اطبع القدی ) میں ذکر کیا ہے اور کہا: اس میں سوار بن مصعب میں جو بہت ہی ضعیف ہیں۔

بڑے قاری اور بڑے فقیہ کے بعد اور ع کومقدم کیا جائے گا<sup>(۱)</sup>۔ د کھئے: اصطلاح (امامة الصلاق فقر ہر ۱۴– ۱۷)۔

جس کوحا کم بنا یا جائے اس میں ورع کا ہونا: ۱۹ - مستحب ہے کہ جس کو حاکم بنایاجائے وہ صاحب ورع اور محر مات و شبہات سے دور رہنے والا ہو، تا کہ اس کا دل خواہشات کی طرف مائل نہ ہو، اور اس کا ہاتھ حرام ومشتبہ مال کی طرف نہ بڑھے۔ اسی وجہ سے مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ جس کو قضا کی ذمہ داری دی جائے اس میں اس کا ہونا مندوب ہے (۲)۔

ابن تیمیہ نے صراحت کی ہے کہ قضا کی ولایت میں وہ مقدم کیا جائے گا جواعلم واورع اور حکومت کے کاموں میں علمی صلاحیت والا ہواورا گردو میں سے ایک اعلم اور دوسرااورع ہوتوجس چیز کاحکم ظاہر ہواورجس کام میں خواہش نفس کا اندیشہ ہواس میں اورع کومقدم کیا جائے گا، اورجس چیز کاحکم دقیق و دشوار ہواور اس میں اشتباہ کا اندیشہ ہو اس میں اعلم کو مقدم کیا جائے گا، چنا نچہ حدیث میں نبی کریم عقیصیہ سے مروی ہے، کہ آپ عقیصیہ نے فرمایا: "إن الله یحب البصر الناقد عند ورود الشبھات، العقل الکامل عند هجوم الشھوات "(اللہ تعالی شبہات کے وقت پر کھنے والی آئے کھاورشہوات کے ہجم کے وقت عقل کامل کو پہند کرتا ہے)۔

تائیدحاصل ہوتو اعلم واور ع باصلاحیت پرمقدم ہوں گے، اور اگر قضا میں قاضی کو مزید علم و ورع سے زیادہ قوت و اعانت کی ضرورت ہوتو صلاحیت والامقدم ہوگا، اس لئے کہ مطلق قاضی کے لئے عالم، عادل اور قادر ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ مسلمانوں کے ہر حاکم کے لئے ایسا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان صفات میں سے جوصفت بھی ناقص ہوگی اس کی وجہ سے خلل ظاہر ہوگا (۱)۔

غزالی نے لکھا ہے کہ محتسب کے آداب میں تین صفات ہیں، اول: ورع، تاکہ اپنی کسی ذاتی غرض کی وجہ سے شریعت کے جواحکام اس کو معلوم ہیں اس کی مخالفت سے اور سزامیں زیادتی کرنے سے اور شرعاً اجازت دی گئی حدیراضا فہ کرنے سے بازر ہے (۲)۔

نووی نے کہا: مناسب ہے کہ مفتی کھلے طور پر ورع والا اور ظاہری دیانت اور تقوی میں مشہور ہو، امام مالک ان چیزوں پر عمل کرتے تھے جولوگوں پر لازم نہیں اور فرمایا کرتے تھے: کوئی شخص اس وقت تک عالم نہیں ہوسکتا جب تک اپنی ذات کے بارے میں اس پر عمل نہ کرے جولوگوں پر لازم نہیں ہے، اور اگر اس کوچھوڑ دے گا تو گنہ گار نہ ہوگا، اور ایسا ہی اپنے شخ حضرت ربیعہ کی طرف ہے بھی نقل کرتے تھے (۳)۔

<sup>(1)</sup> شرح منتهي الإرادات للبهوتي الر٢٥٧ - ٢٥٦مطبعة السنة المحمدية قابره-

<sup>(</sup>۲) الدسوقی علی الشرح الکبیر ۱۳۱۳، الذخیرة للقرافی ۱۰۱۷ طبع دار الغرب الإسلامی بیروت \_

<sup>(</sup>۳) حدیث: "إن الله یحب البصر الناقد..... "عراتی نے (الاحیاء ۱۱۴ می شاکع کرده دارالمعرفه ) کے حاشیه میں کہا: اس کی روایت ابوقیم نے الحلیة میں حضرت عمران بن حصین سے کی ہے، اس میں حفص بن عمر عدنی ہیں جن کوجمہور نے ضعیف قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) الساسة الشرعية رص ۱۸\_

<sup>(</sup>۲) إحياءعلوم الدين ۲۷ ۱۲۳۴ ـ

<sup>(</sup>۳) المجموع نثرح المهذب للنو وي ارام.

جس کومرداپنی دونوں رانوں کے درمیان دبائے۔ اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے<sup>(۱)</sup>۔ کولیج اور ران کے درمیان ربط بیہ ہے کہ دونوں انسان کے بیر کا حصہ ہیں۔

كولهج متعلق احكام:

كوليج سيمتعلق كجها حكام بين،ان مين سي بعض درج ذيل

ېں:

الف-نماز میں کو لیے پر بیٹھنا:

سا-اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ فی الجملہ نماز میں تشہد کے لئے بیٹھنے میں کولیج پر بیٹھنا مستحب ہے، البتہ ان کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ بیکس تشہد میں مستحب ہے، اور کس نمازی کے لئے مستحب ہے۔

مالکیہ کامذہب ہے کہ نماز میں ہر بیٹھک میں یہ مستحب ہوگا<sup>(۲)</sup>۔

شافعیہ و حنابلہ نے کہا: نماز کے آخری تشہد میں بیمستحب ہے (۳)۔

لیکن حنابله کا کہنا ہے: صرف اس نماز میں آخری تشہد میں تورک مستحب ہوگاجس میں دواصلی تشہد ہوں، جیسے تین رکعات یا چار رکعات والی نماز میں دوسر نے تشہد کے لئے بیٹھنا، اس لئے کہ حضرت ابوجمید نے نبی کریم علیلی کی نماز کے طریقہ کے بارے میں روایت کی ہے: "حتی إذا کان فی السجدة التی فیھا التسلیم

ورك

#### تعريف:

ا - لغت میں درک داد کے زبر ادر راء کے کسرہ کے ساتھ ہے اور مونث ہے، اس میں داد کے کسرہ ادر راء کے سکون کے ساتھ تخفیف مونث ہے، اس میں داد کے کسرہ ادر رانسان کے دوکو لہے ہیں، اور انسان کے دوکو لہے ہیں، ادر یہ دونوں، دونوں رانوں پر ہیں، جیسے دونوں بازو پر دونوں مونڈ ہے ہیں، کہا جاتا ہے: قعد متورکا لیمنی اپنے ایک کو لہے پر طیک کر بیٹھا (۱)۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے۔

متعلقه الفاظ:

فخذ (ران):

۲ - لغت میں خاء کے کسرہ وسکون کے ساتھ اوراس فخذ کا ایک معنی ہے: وہ عضو جو گھٹنا اور کو لہے کے درمیان ہے، بیمونث ہے، اوراس کی جمع افخاذ ہے۔

تفخذ الرجل المرأة و فخذها تفخیذا و فاخذها: مردعورت کی دونوں رانوں کے درمیان یاان کے اوپر جماع کرنے والے کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا اور بسا اوقات مرداس طرح منی بھی خارج کرتاہے، اور کہاجا تاہے: امرأة فخذاء ، جیسے جمراء: وه عورت

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير ،المغرب في ترتيب المعرب.

<sup>(</sup>۲) جواہرالا کلیل ایرا ۵،الفوا کهالدوانی ایر۲۱۷۔

<sup>(</sup>۳) مغنی الحتاج ار ۱۷۲ ، المغنی ار ۵۳۹ اوراس کے بعد کے صفحات۔

<sup>(1)</sup> ليان العرب،المصاح المنير ،المغرب في ترتيب المعرب

أخوج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا"() (يهال تك كه جب آپ عليه السجده مين موتے جس مين سلام ہتو الله الله علي دونوں پيرنكال ديتة اورا پنيا باكيں پہلو پركولهے كے بل بيشتے تھے)۔

بہوتی نے کہا:انہوں نے آپ علیقہ کے بیٹھنے کا طریقہ پہلے تشہد میں افتراش (بائیں پیر کو بچھا کراس پر بیٹھنے) کے ساتھ اور دوسرے میں بایاں کولہاز مین پرر کھ کر بیٹھنے کے ساتھ بیان کیا ہے، بید دونوں تشہد کے درمیان فرق کا بیان اور اضافہ ہے، اس لئے اس کو اختیار کرنااوراس پڑمل کرناواجب ہوگا۔

ان لوگوں کا کہنا ہے: اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسر نے تشہد میں تورک صرف دونوں تشہد میں فرق کے لئے کیا ہے، اور جس میں ایک ہی تشہد ہے اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، اس لئے فرق کی ضرورت بھی نہ ہوگی ، اس لئے ان کے نزدیک صبح کی نماز ، جمعہ کی نماز اور نفل نماز میں تشہد کے لئے تورک مسنون نہ ہوگا (۲)۔

اس کئے ان نمازوں میں تشہد کسی پہلے تشہد کے بعد نہیں ہے، اگر چیاس کے بعد سلام ہے، جب تک کہاس میں سجدہ سہونہ ہو۔ اگران میں سجدہ سہو کی نوبت آئے تو پھراس میں تورک کرنے کے بارے میں حنابلہ کی آراء مختلف ہیں۔

ابن قدامہ نے کہا: ابوعبداللہ سے کہا گیا: سجدہ سہو کے تشہد میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: اس میں تورک کرے گا وہ نماز کا باقی حصہ ہے، یعنی اگر سجدہ سہو چارر کعات والی نماز میں ہو، اس لئے کہ اس نماز کے دوسرے تشہد میں تورک کرے گا اور بیاس کے

تابع ہے۔

قاضی نے کہا: سلام کے بعد سجدہ سہو کے لئے ہر تشہد میں تورک کرے گا، خواہ نماز چارر کعات والی ہو یا دور کعات والی، اس لئے کہ بینماز میں دوسرا تشہد ہے، اور اس کو اس تشہد میں اور اصل نماز کے اندر کے بعنی اصل تشہد میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اثر م نے کہا: میں نے ابوعبداللہ سے کہا: ایک شخص آئے اور امام کے ساتھ ایک رکعات پائے اور چوشی رکعت میں بیٹھے تو کیا وہ شخص جو اس بیٹھک میں آیا ہے، وہ امام کے ساتھ ورک کرے گا؟ تو انہوں نے بھا: اگر چاہے تو تورک کرے میں نے کہا: جب وہ کھڑے ہو کر نماز بوری کرے گا تو چوشی رکعت میں بیٹھ گا تو کیا اس کے لئے تو رک کرنا مناسب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا: ہاں تورک کرے گا، اس لئے کہ وہ ی مناسب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا: ہاں تورک کرے گا، اس لئے کہ وہ ی

حنفی کا فذہب ہے کہ مردو عورت کے درمیان فرق ہوگا، مردکے لئے افتراش مسنون ہے، اس لئے افتراش مسنون ہے، اس سلسلہ میں پہلے تشہد اور آخری تشہد کے درمیان کوئی فرق نہ ہوگا<sup>(۲)</sup>۔ تفصیل کے لئے دیکھئے اصطلاحات (صلاق فقرہ ۸۰، جلوس فقرہ رساا ورتورک فقرہ ر۲)۔

ب- کو لہے سے پیر کے کا ٹنے میں قصاص کا واجب ہونا:

اللہ الجملہ اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ کو لہے کی جڑسے پیر کے کا ٹنے
میں قصاص واجب ہوگا، اس لئے کہ مما ثلت ممکن ہے، کیونکہ وہ ایسا
زخم ہے جوجوڑ تک پہنچ کرختم ہوگا، یہ اس وقت ہوگا جبکہ اعضاء وزخموں
میں قصاص کے وجوب کے شرائط پورے طور پریائے جائیں۔

<sup>(</sup>۱) حدیث البی حمید: 'حتی إذا كانت السجدة التی فیها التسلیم...... کی روایت بخاری (فتح الباری ۳۰۵/۲) اور این حبان (الإحسان ۸۸ ماطبع الرسالة )نے کی ہے، اور الفاظ ابن حبان کے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) المغنی لابن قدامه ار ۵۳۹ – ۵۲۱ کشاف القناع ار ۲۳ سـ

<sup>(</sup>۱) المغنی لابن قدامه ارا ۵۴\_

<sup>(</sup>۲) الفتاوی الهندیه ار۷۵، فتح القدیرا /۲۷۲، حاشیه ابن عابدین ار۳۲۱،

تفصیل اصطلاح (فخذ فقرہ ۴، جنایۃ علی مادون النفس فقرہ ۱۹ اوراس کے بعد کے فقرات، قصاص فقرہ ۹ س، اوراس کے بعد کے فقرات ،عظم فقرہ ۷ )۔

# ج-کولہے کی دیت:

۵ – اگر پیرکو لہے سے کاٹ دیا جائے تواس کی دیت کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

جمہور فقہاء (مالکیہ، حنابلہ، حنفیہ میں سے امام ابولوسف، ابن ابی لیلی بختی اور قتادہ) کا فدہب ہے کہ پیرکی دیت خواہ وہ مخنوں کے جوڑ سے کاٹا جائے یا گھٹنوں کے جوڑ سے، یاران (کو لہے) کے جوڑ سے کاٹا جائے الگ الگ نہ ہوگی، بیدیت پچاس اونٹ ہوگی، اس لئے کہ حضرت عمروبن حزم کی حدیث ہے: "و فی الرجل الواحدة لئے کہ حضرت عمروبن حزم کی حدیث ہے: "و فی الرجل الواحدة نصف اللدیة "(ا) (ایک پیرمیں نصف دیت ہوگی)، اور رجل ایک غاص عضوکانام ہے جوانگلیوں سے لے کرکو لہے تک ہے (۱)۔

نیزاس کئے کہ جس عضو کے لئے کوئی تاوان مقرر نہیں ہے، اگر الساعضواس عضو کے ساتھ اللہ جائے جس کے لئے کوئی تاوان مقرر ہے تو یہ تاوان میں اس عضو کے تابع ہوگا، نیز اس لئے کہ اگر کو لہے سے پیر کاٹ دیا جائے تو ایک ہی پیر کاٹا گیا ہوگا، کیونکہ لوگوں کے عرف میں پورا کا پورا ایک ہی پیر کہا جاتا ہے، لہذا کا شنے والے پر ایک پیرکی دیت سے زیادہ واجب نہ ہوگا۔

امام الوصنيفه، امام محمر، شافعيه اور حنابله ميں سے قاضى كا مذہب ہے كه دونوں شخنوں سے اوپر بپٹر لى اور ران ميں عادل كا فيصله اور قدم كى ديت واجب ہوگى، لہذا اگر اس كوكو لہے سے يا گھٹنے سے كاٹ ديت اور زائد كے لئے حكومت عدل (ايك انساف پيند آ دمى كا فيصله) واجب ہوگى، اس لئے كه پيركا نام شخنوں تك ہى ہے شخنوں سے اوپر جوحصہ ہے وہ ان كے تابع نہيں ہے، لہذا اس ميں حكومت عدل واجب ہوگى، جيسا كه اگر شخنوں سے قدم كے كائے كے بعداس كوكائ دے۔

سیاختلاف اس صورت میں جاری ہوگا جبکہ گھٹنے سے یا کو لہے سے پیرکوایک بار میں کا ٹے۔

اگراس کو گخنوں سے کائے پھراس کو گھٹنے سے یا کو لہے سے کائے تو دوبارہ کائے ہوئے حصہ میں بلا اختلاف حکومت عدل واجب ہوگی، اس لئے کہ اس پر پہلے کاٹنے کی وجہ سے پیرکی دیت واجب ہوجائے گی، لہذا دوسرے کاٹنے سے حکومت عدل واجب ہوگی، جیسا کہ اگر عضو تناسل کی سیاری کاٹ دے پھر باقی ماندہ حصہ کو کاٹ دے یا اگر یہ کام دو آ دی کریں(۱)۔ دیکھئے: (دیات فقرہ ۸۸)۔

<sup>(</sup>۱) حدیث عمرو بن حزم: ''فی الوجل الواحدة نصف الدیة ......'' کی روایت التانتیا نسائی (۵۸/۸ - ۵۹ طبع المکتبة التجاریه) نے کی ہے، ابن حجر نے التحقیص (۱۲/۷ - ۱۸ طبع شرکة الطباعة الفنیه) میں نقل کیا ہے کہ علماء کی ایک جماعت نے اس کوضیح قرار دیاہے۔

<sup>(</sup>۲) البدائع ۷/ ۱۳۱۸، جوابرالإ کلیل ۲۲۸۸۲، المغنی لابن قدامه ۳۵،۲۷۸، الانصاف ۱/ ۷۵،۲۷۸ الانصاف ۱/ ۷/۱۰ ال

<sup>(</sup>۱) البدائع ۱۸/۷ م، جوابرالإ كليل ۲۲۸۷، المغنى لا بن قدامه ۳۵،۲۷۸ م الإنصاف ۱۰/۷۱،مغنی الحتاج ۲۲٬۷۵۸ م

### اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے۔

امارت تمام امور میں ہوتی ہے، اور بیصرف امام وخلیفہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، ولایت اس کے برخلاف ہے، وہ بھی عام امور میں ہوتی ہے، ولایت اس کے برخلاف ہے، اور بھی عام امور میں ہوتی ہے اور وہ خلافت اور امامت عظمی ہے، اور بھی خاص امور میں، مثلاً کسی شہر پر حکمرانی یا حکومت کے امور میں کسی خاص عمل میں ہوتی ہے، جیسے فوج کی امارت، صدقات کی امارت اور امیر کے منصب پراس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور بیامام کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اسی طرح شریعت یا قاضی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اسی طرح شریعت یا قاضی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، بیان کے علاوہ کی طرف سے بھی حاصل ہوتی ہے، جیسے باضتار وصیت اور وکالت (۱)۔

وزارت و امارت کے درمیان ربط سے سے کہ دونوں ولایت (ذمہداری) کی ایک قتم ہے۔

اسلام میں وزارت کی تاریخ اوراس کی مشروعیت:

سا- شریعت میں اہل خیر ہے مشورہ لینے اور درد لینے کا حکم دیا گیا ہے،

اس لئے کہ انسان بذات خودضعیف ہے اور اپنے بھائی سے قوت عاصل کرتا ہے، خلیفہ ایک انسان ہے اوروہ براہ راست ملت کے امور اور امت کے مصالح کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرسکتا ہے، لہذا اس کو ایسے آدمی کی ضرورت ہوگی جس کا دین وعقل قابل بھروسہ ہو،اور جس سے وہ مدد لے، اس سے مشورہ کرے اور متعلقہ امور میں اس کوشریک کرے اور اپنی بعض ذمہ داریاں اس کوسیر دکرے تا کہ نظم و انتظام کرے اور اپنی بعض ذمہ داریاں اس کوسیر دکرے تا کہ نظم و انتظام

میں اورامام کی مدد کرنے میں اس کو شرعی ولایت حاصل ہو سکے <sup>(۲)</sup>۔

# وزارت

#### تعريف:

ا - وزارة (کسره وفتح کے ساتھ) کے معنی لغت میں ذمہ داری ہے جو وزر سے ماخوذ ہے، یا أزر سے ماخوذ ہے، یا أزر سے ماخوذ ہے، جس كامعنی ماخوذ ہے، جس كامعنی ماخوذ ہے، جس كامعنی جائے پناہ اور مضبوط بہاڑ ہے (۱)۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے، اس کئے کہ لفظ وزارۃ اصطلاح میں ان تمام معانی کا جامع ہے، یہ ایک قتم کی حکومت وذمہ داری ہے، اس کئے کہ وزیر حکومتی امور پر معاون، سیاست میں پشت پناہ اور مصائب کے وقت جائے پناہ ہوتا ہے، اور وہ مشیر ومددگار اور معاون ہوتا ہے۔ اور وہ مشیر ومددگار اور معاون ہوتا ہے۔ اور وہ مشیر ومددگار

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-امارة:

۲ – إمارة (كسره كے ساتھ) اور الإ مرة: كامعنى حكومت ہے، أمو
 إمارة و إموة: امير بننا۔

<sup>(</sup>۱) مجم مقاييس اللغة ، القاموس الحيط ، المصباح المنير ، مختار الصحاح ، قواعد الفقه للبركتي \_

<sup>(</sup>٢) غياث الأمم للجوين رص١١١، ١١ شائع كرده الدعوة الاسكندرية، مقدمه ابن خلدون رص ٢٣٥ تحرير الأحكام في تدبير الإسلام رص ٢٧-

<sup>(1)</sup> القاموس المحيط، مجم مقاميس اللغه، مختار الصحاح، المصباح الممير ، أساس الماا:

<sup>(</sup>۲) مفردات الفاظ القرآن للراغب الأصفهاني رص ۸۶۷ طبع دار القلم دمثق، الأحكام السلطانية للهاوردي رص ۲۴، الأحكام السلطانية لا بي يعلى رص ۲۹ طبع مصطفیٰ البابی الحلمی تجریرالاً حکام فی تدبیرائل الإسلام لا بن جماعه رص ۷۵۔

اسلام میں وزارت کا اعلی مقام ہے، اسی وجہ سے طرطوشی نے کہا: آ دمیوں کا سب سے اعلی درجہ نبوت پھر خلافت پھر وزارت ہے۔
ہے(۱)، ابن خلدون نے کہا: وزارت، سلطانی کاموں اور شاہی مراتب میں سب سے اہم ہے، اس لئے کہ اس کا لفظ ہی مطلق اعانت پردلالت کرتا ہے(۲)۔

۳ - اس کے مشروع ہونے کی دلیل قرآن کریم میں حضرت موسی علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَ أَجْعَلُ لِنَی وَذِیْوًا علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَ أَجْعَلُ لِنِی وَذِیْوًا مِیْنَ أَهُلِیُ، هَارُونَ وَ أَشُورُ کُهُ فِی مِیْنَ أَهُلِیُ، هَارُونَ وَ فَر الوں میں سے میرا ایک معاون مقرر اهُویُ " (اور میر کے گھر والوں میں سے میرا ایک معاون مقرد کرد ہے کے اور ان کو میر کے (اس) کا میں شریک ذریعہ سے مضبوط کرد ہے کے اور ان کو میر کے (اس) کا میں شریک کرد ہے کے)، چنانچہ حضرت موسی علیہ السلام نے ایک وزیر بنانے کی درخواست کی جوظم وانظام میں ان کا شریک کار ہو، اور اللہ تعالی نے درخواست منظور کی گئی اے موسی!)، لہذ اللہ تعالی کا ان کی درخواست وقبول کرناوزیر بنانے کے جواز کی دلیل ہے۔

دوسری جگه الله تعالی کا ارشاد ہے: "وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَادُونَ وَذِيُوًا" (۵) (اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کوان کا معین بنادیا) یعنی مددگاروپشت پناہ بنایا، ماوردی نے کہا:اگر یہ بنوت میں جائز ہے تو امامت میں بدرجہ اولی جائز ہوگا (۲)، طرطوشی

- (۱) سراج الملوك للطرطوثي رس ۴ كالمطبعة الخيرييم معر-
  - (۲) مقدمها بن خلدون رص ۲۳۶ ـ
    - (۳) سورهٔ طهر ۲۹-۲۳\_
      - (۲) سورهٔ طر۲۳ ـ
- (۵) سورهٔ فرقان ر ۳۵، نیز دیکھئے:تفسیرالطبری ۱۹ر ۱۳۔
- (٢) الأحكام السلطانية للماوردي رص ٢٢، نيز د كيهيئة: الأحكام السلطانية لا بي يعلى رص ٢٩\_

نے کہا: اگر سلطان وزراء سے بے نیاز ہوتا تولوگوں میں اس کے سب سے زیادہ مستق حضرت کلیم اللہ موتی بن عمران علیہ السلام ہوتے (۱)، ابن خلدون نے کہا: وہ اس سلسلہ میں یا تواس کی تلوار سے مدد لے گایا اس کے قلم سے یارائے یا معلومات سے مدد لے گا(۲)۔

سنت نبوی میں وہ حدیث ہے جس کی روایت حضرت ابوسعید خدریؓ نے کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "وزیرای من السماء جبریل و میکائیل، ومن أهل الأرض أبوبكر و عمر "(")(آسان میں میرے دو وزیر جرئیل ومیکائیل ہیں، اور زمین والوں میں سے ابوبکر وعمر ہیں)، یہ وزراء بنانے کے جواز میں صریح ہے۔

ام المونین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ سے فرمایا: ''إذا أراد الله بالأمیر خیراجعل له وزیر صدق، ان نسبی ذکرہ، وإن ذکر أعانه، وإذا أراد الله به غیر ذلک جعل له وزیر سوء، إن نسبی لم یذکرہ، وإن ذکر لم یعنه ''(۳) (اگر اللہ تعالی امیر کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تواس کے لئے ایک سپاوز پرمقرر کردیتا ہے، اگروہ کھے بھول جائے تو وہ اس کے لئے ایک سپاور اگر اس کے علاوہ کا رادہ کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالی اس کے علاوہ کا ارادہ کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالی اس کے علاوہ کا ارادہ کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالی اس کے علاوہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے برا تعالی اس کے علاوہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے برا

<sup>(</sup>۱) سراج الملوك للطرطوشي رص ۵۷\_

<sup>(</sup>۲) مقدمها بن خلدون رص ۲۳۷،۲۳۵

<sup>(</sup>۳) حدیث: "وزیرای من السماء جبریل و میکائیل....." کی روایت حاکم (۲/ ۲۲ طبع دائرة المعارف العثمانیه) نے کی ہے، اور اس کو میج قرار دیاہے اور آپ کے این کی موافقت کی ہے۔

<sup>(</sup>٣) حدیث عائشہ: ''إذا أراد الله بالأمر خیرا جعل له وزیر صدق.....'' کی روایت ابوداؤد (٣٨٥ سطح حمص)، نسائی (١٥٩/٤ طبح الممكتبة التجاریه) اورا بن حبان (الإحسان ٣٨٦/١٠ سطبح الرساله) نے کی

وزیرمقررکردیتا ہے اگروہ بھول جائے تواس کو یا ذہیں دلاتا ہے اوراگر
اس کو یا دہوتو اس کی مدذہیں کرتا ہے )، ایک روایت میں ہے کہ رسول
الله علیہ نے فرمایا: "من ولی منکم عملا، فأراد الله به
خیرا جعل له وزیرا صالحا إن نسی ذکرہ، وإن ذکر
أعانه"(۱)(اگرتم میں سے سی کوکسی کام پرحاکم مقرر کیاجاتا ہے اور
الله تعالی اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے نیک
وزیر بناتا ہے، اگروہ بھول جائے تو اس کو یا ددلاتا ہے اور اگر یا دہوتو
اس کی مدد کرتا ہے) ہے حدیث سیاست کے امور میں بوقت ضرورت
وزیر بنانے کے استحباب پردلالت کرتی ہے۔

الله تعالى كاس ارشاد: "أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْآَمُوِ مِنْكُمُ" (الله كى اطاعت كرواور رسول كى اور اپنے میں سے اہل اختیار كى )كى تفسير میں حضرت عكر مهسے منقول

ہے کہ بیہ خاص طور پر حضرت ابوبکر الوحضرت عمراً کی طرف اشارہ ہے(۱)۔

سعید بن المسیب سے منقول ہے: انہوں نے کہا: "کان أبوبكر من النبي عَلَيْكُ مكان الوزیر، فكان یشاورہ في جمیع أموره" (۲) (حضرت ابوبكر نبی اكرم عَلَيْكُ كے وزیر كے درجہ میں تھے، آ پ تمام امور میں ان سے مشورہ لیا كرتے تھے)۔

عقلی دلیل میہ ہے کہ جب نبی مختار مصطفیٰ علیہ کے ساتھ وزارت جائز ہوگی،اس لئے کہ امت کے ساتھ بدرجہاولی جائز ہوگی،اس لئے کہ امت کے امور کی تدبیر وانتظام کی جوذ مدداری امام کودی جاتی ہے ان سب کو وہ براہ راست تنہا نائب بنائے اور مدد لئے بغیرانجام نہیں دے سکتا ہے،لہذا امور کی تنفیذ میں اس کے تنہا رہنے کے بجائے تدبیر میں مشارک وزیر کی نیابت زیادہ صحیح ہوگی، تا کہ اس سے مدد لے تدبیر میں مشارک وزیر کی نیابت زیادہ صحیح ہوگی، تا کہ اس سے مدد لے

<sup>(</sup>۲) حدیث: "کان رسول الله عَلَیْتِ بیشاور....." کی روایت احمد(۲/۲۷ طبع المیمنیه) نے حضرت ابن غنم اُشعریؓ سے کی ہے، پیشی نے مجمع الزوائد (۱۹ ر ۲۲۷ طبع القدی) میں اس کاذکر کیا ہے اور کہا: اس کی روایت امام احمد نے کی ہے، اس کے سب راوی تقد ہیں، البتد ابن غنم نے نبی کریم علی ہے نہیں سنا ہے، بیمی نے سنن (۱۰۱۹ واطبع دائرة المعارف العثمانیه) میں حضرت ابن عباسؓ سے اللہ تعالی کے ارشاد: "و شاور هم فی الأحو" کے بارے میں روایت کی ہے کہ ابو بکر ومرش نے کہا۔

<sup>(</sup>۱) تفسيرالطبري ۵ر ۱۴۹ تفسيرالقرطبي ۵ر ۲۵۹ ـ

<sup>(</sup>۲) اثر سعید بن المسیب"کان أبوبکو من النبي عَلَيْكُ مکان الوزیو ......"كاروایت حاكم (۱۳ سطح دائرة المعارف العثمانیه) نے كى ہے، ذہبى نے كہا: اس میں ایک راوى مجہول ہیں۔

<sup>(</sup>۳) سعد بن عبادہ کا قول طبری نے اپنی تاریخ (۲۰۳/۳ طبع دار المعارف مصر) میں نقل کیاہے۔

اوراس میں وہ تلطی ہے دوررہے اورخلل سے محفوظ رہے، دوسرے ا سے مددلیناعمل کی سلامتی کا ضامن ہوتا ہے<sup>(۱)</sup>۔

امام الحرمین الجوینی نے کہا: بیمکن نہیں ہے کہ امام ملک میں مسلمانوں کے اہم امور کوخو دانجام دے، کیونکہ اس کے کنارے وسیع ہیں،اوراس کےاطراف تھیلے ہوئے ہیں،اس کے لئے اس سے کوئی چارہ کارنہ ہوگا کہ اس کے احکام میں نائب بنائے اوران کوتوڑنے یا برقر ارر کھنے و پختہ بنانے میں خلیفہ بنائے (۲)۔

### وزارت کے اقسام:

اسلامی حکومت اور فقه اسلامی میں وزارت کی دوشمیں ہیں: الف-وزارت تفويض \_ پ-وزارت تنفیذ <sup>(۳)</sup> په

## اول-وزارت تفویض: وزارت تفویض کی تعریف:

۵ – ماور دی نے وزارت تفویض کی تعریف کرتے ہوئے کہا: امام کسی ایس شخص کووزیر بنائے اوراس کواپنی رائے سے امور کوانجام دینے اور اینے اجتہاد کے مطابق اور کام نافذ کرنے کا اختیار اس کو سپرد کر, ہے(م)\_

بی خلافت کے بعد ولایت ومناصب کی اصل ہے،اس لئے کہ

وزير تفويض ان تمام اموركود كيتا ہے جن كوخليفه ديكتا ہے، لهذا خليفه اصیل ہے،اوروز پر تفویض اس کے قائم مقام ہے۔

# وزارت تفویض کی شرا بط:

۲ - وزيرتفويض كي درج ذيل شرائط بين(١):

الف-اسلام: وزير كامسلمان مونا شرط ہے، اس كئے كمالله تعالی نے اولوالاً مرکی اطاعت کا حکم دیا ہے اور وزیران ہی میں سے ہے،اورقر آن کریم نےمسلمان ہونے کی شرط لگائی ہے،اس کئے کہ الله تعالى كا ارشاد ب:"أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمُو مِنْكُمُ"(٢) (الله كي اطاعت كرواوررسول كي اورايخ ميں سے اہل اختیار کی ) محل استشہاد اللہ تعالی کا ارشاد ''منکم'' ہے، یعنی مسلمانوں میں سے ہونا اس لئے کہ مطلوب ان احکام شرعیہ میں اطاعت کرناہے جوقر آن وسنت میں شرعی نصوص میں وارد ہیں،اور پیہ تمام نصوص اسلام کی شرط لگاتی ہیں اور غیرمسلم کو ولایت سے روکتی بِي، الله تعالى كا ارشاد بي: "وَلَنُ يَّجُعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ سَبِيلًا"("(اورالله كافرول كابرگز مومنول يرغلبه نه ہونے دیے گا)۔

ب-مرد ہونا: وزیر کا مرد ہونا شرط ہے، اس کئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ب:"الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُض "(مردعورتول كيسردهر عبي السلَّحَ اللَّهِ عَلَى بَعُض "(مردعورتول كيسردهر عبي السلَّحَ کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے)،مرد کا

<sup>(1)</sup> الأحكام السلطانية للماوردي رص ٢٢،الأحكام السلطانييلا في يعلى الفرارص ٢٩\_\_

<sup>(</sup>٢) غياث الأممرس ١٩٣٠

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي رص ٢٢، نيز د يكيئة: الأحكام السلطانية لا لي يعلى

<sup>(</sup>١) غياث الأمم رص ١١٠-١١٣، الأحكام السلطانية رص ٢٢، نيز و كي يحدّ: تحرير الأحكام رص 22\_

<sup>(</sup>۲) سورهٔ نساءر ۵۹\_

<sup>(</sup>۳) سورهٔ نساءرا ۱۳ ا

<sup>(</sup>۴) سورهٔ نساءر ۴۳ سر

قوام ہونا گھر تک محدود نہیں ہے، بلکہ حکومت میں ولایات عامہ کو شامل ہے، اس لئے کہ نبی کریم علیہ کا ارشاد ہے: "لن یفلح قوم ولوا أمر هم امرأة"() (ووقوم ہرگز فلاح نہیں پاسکتی جواپنے امور کاذمہ دارکسی عورت کو بنائے)۔

نبی اکرم علیقہ کے عہد میں ،خلفاء راشدین کے عہد میں اور ان کے بعد کسی عورت کے لئے ولایت عامہ ثابت نہیں ہے۔

ج-عقل ورشد: وزیر کا عاقل وراشد ہونا ضروری ہے، عقل سے محف احکام شرعیہ کے مکلّف بنانے کے لئے مطلوب حد، یا امور مالیہ میں رشد مرادنہیں ہے، بلکہ کمال عقل شرط ہے، جس میں پچتگ، تجربہ، معاملات کے مختلف پہلوؤں کی واقفیت، واقعات، پوشیدہ امور اور حکومت چلانے میں نظر وفکر کی صلاحیت، حکومت کے خلاف خفیہ سازش کو دور کرنے اور پختہ منصوبہ بندی اور دور رس تدابیر پرقدرت ہونا ہے، اس بارے میں ماور دی قاضی کے شراکط کے سلسلہ میں کہتے ہونا ہے، اس بارے میں ماور دی قاضی کے شراکط کے سلسلہ میں کہتے ہیں: اس میں صرف اس عقل پر اکتفاء نہیں کیا جائے گا جس سے مکلّف بنانا متعلق ہوتا ہے، یعنی ضروری معلومات کا علم ہونا، بلکہ یہ کہ صحیح تمیز والا، عمدہ تبجھ والا اور سہو وغفلت سے دور ہو، اور اپنی ذکاوت سے مشکل امور کی وضاحت اور الجھے ہوئے معاملات کے فیصلہ تک رسائی حاصل کر سکے (۲)، وزیر تفویض قاضی ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے اور معاملات کو نمٹا تا ہے، جیسا کہ آگآئے گا، قضا ق، حکام اور رسائی حاصل کر سے ، جیسا کہ آگآئے گا، قضا ق، حکام اور والیوں کی مدد کرتا ہے، اور حکومت کے داخلی وخارجی امور کو انجام دیتا والیوں کی مدد کرتا ہے، اور حکومت کے داخلی وخارجی امور کو انجام دیتا

رشد کے بارے میں بعض فقہاء کی رائے ہے کہ چالیس سال کی عمر کا ہونا شرط ہے،اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:" حَتَّی إِذَا بَلَغَ

(٢) الأحكام السلطانية للماوردي (٢٥\_

أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوُزِعْنِي أَنُ أَشُكُرَ نِعُمَتَكَ أَلَّتِي أَنُ أَشُكُرَ نِعُمَتَكَ أَلَّتِي أَنْعَمُتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَیَّ '(1) (یہاں تک کہ وہ جب اپنی پوری پختگی کو پہنچ جا تا ہے اور چالیس سال کو پہنچ اہتو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے اس پر مداومت دے کہ تیری نعموں کاشکرادا کرتار ہوں جو تو نے مجھ کواور میرے والدین کوعطاکی بیں)۔

اس کئے کہ عقلی پختگی ، اور جذباتی پختگی اس عمر میں پوری ہوتی ہے ، یہی وہ عمر ہے جس میں انبیاء ورسول منتخب ہوتے ہیں ، اور ان کے پاس وحی آتی ہے ، راغب اصفہانی نے کہا: جب انسان اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تواس کے طبعی اخلاق قوی ہوجاتے ہیں ، اس کے بعد ان کودورکر ناممکن نہیں ہوتا ہے (۲)۔

د-عدالت: جس کا مطلب میہ ہے کہ شرعی احکام کا التزام کرنا اورمعاصی و گناہوں کا ارتکاب نہ کرنا، کبائز سے پر ہیز کرنا اورصغائز پر اصرار نہ کرنا۔

یہ عدالت، گواہ، قاضی، راوی اور امام میں شرط ہے، اور اس طرح وزیر تفویض میں بھی شرط ہے، عدالت کے بارے میں قرآن کریم اور سنت شریفہ میں بہت ہی نصوص ہیں تا کہ آدمی اس مقام میں ہوجس میں اس کی روایت قبول کی جائے (۳)۔

ھ-امانت: وزیر میں بیشرط ہے کہ وہ جن اموال کی نگرانی کا ذمہ دار ہو وہ ان کی حفاظت میں امین ہو، خواہ بیہ حکومت کے عام اموال ہوں، لہذاواجب ہے کہ اصحاب حق کے حقوق کو پورا پورا ادا کرے، ان میں خیانت نہ کرے اور جو ہدایا اس کواس کے منصب کی وجہ سے دیئے جائیں ان کو قبول نہ اور جو ہدایا اس کواس کے منصب کی وجہ سے دیئے جائیں ان کو قبول نہ

<sup>(</sup>۱) حدیث: "لن یفلح قوم و لوا أمرهم امرأة" کی روایت بخاری (قُ الباری ۱۲۲/۸) نے حضرت ابو بررٌ سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ أخفاف ۱۵ ا ـ

<sup>(</sup>۲) مفردات الفاظ القرآن رص ۲۳۷\_

<sup>(</sup>٣) غياث الأمم للجويني رص ١١٣۔

کرے،اس کئے کہ وہ رسوا کرنے والی رشوت ہوجائے گی<sup>(۱)</sup>۔

و- دین میں اجتہاد و امامت: ماور دی نے اس کی علت بیان کرتے ہوئے کہا ہے: اس لئے کہ آراء کو جاری کرنے والا اوراجتہاد کو نافذ کرنے والا ہے، لہذا اس کا تقاضا ہے کہ اس میں مجتهدین کی صفات موجود ہوں (۲)۔

جوینی نے کہا: جس وزیر کوامور کی تنفیذ کا اختیار ہو، اس کے دوہ جن لئے دین میں امام ہونے کی شرط ہونا ظاہر ہے، اس لئے کہ وہ جن امور کوانجام دیتا ہے، وہ بڑے خطرہ اور دھو کہ وغلط فہی والے ہیں، اور واقعات وحادثات کی تفصیلات میں امام سے مشورہ لینا، اس کے لئے انتہائی دشوار ہوتا ہے، وہ صرف اصول اور اہم معاملات میں مشورہ لیسکتا ہے، لہذا اگروہ دین میں امام نہ ہوتو مسلمانوں کے امور میں اس کی غلطی کا اندیشہ ہوگا، جس کی تلافی ناممکن ہوگی، جیسے جان، شرمگاہ اور ان کے حکم میں جو چیزیں ہیں ان سے متعلق معاملات (۳)۔

وزیر تفویض کاعمل اس علم کا متقاضی ہے جو مختلف فیہ امور میں اجتہاد تک پہنچانے والا ہو، اور اجتہاد قرآن وسنت کے حقائق کی معرفت میں عمرہ فہم پرموقوف ہوتا ہے، اور یہ کہ متنازع فیہ مسائل، کتاب وسنت کی طرف لوٹائے جائیں، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''فَإِنُ تَنَازَعُتُمُ فِی شَی فَرُدُّوہُ إِلَی اللّٰهِ وَالرَّسُولِ''('') ہے: ''فَإِنُ تَنَازَعُتُمُ فِی شَی فَرُدُوہُ اِلَی اللّٰهِ وَالرَّسُولِ''('') کے رسول کی طرف لوٹالیا کرو)، اور یہ ذکاوت و ذہانت کا بھی متقاضی کے رسول کی طرف لوٹالیا کرو)، اور یہ ذکاوت و ذہانت کا بھی متقاضی ہے، تا کہ اس پر معاملات پوشیدہ نہ رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ، صحیح رائے کی تطبیق اور رعایا کی سیاست میں درست تد ہیر کے لئے پورا رائے کی تطبیق اور رعایا کی سیاست میں درست تد ہیر کے لئے پورا

لیکن میشرطنہیں ہے کہ اجتہاد مستقل کے درجہ تک پہنچا ہوا ہو،
اس لئے کہ وہ اہم واقعات میں امام سے یا ائمہ دین وحاملین شریعت سے مشورہ کرلے گا، لہذا مطلق مجتهد کے درجہ تک پہنچنا ضروری نہ ہوگا، اس لئے کہ وزیر کارتبہ خواہ کتنا ہی بلند ہوگر وہ مستقل مجتهدین کے رتبہ کے برابرنہیں ہوتا ہے، مستقل مجتهد صرف امام ہوتا ہے (۲)۔

ز- کفایت: امور کا احاطه کرنے اور اعمال کی تدبیر میں قوت کا نام ہے، ساتھ ہی ساتھ ہید کہ اس کو کا موں کو سیح قواعد پر مرتب کرنے اور معاملات کو ان کی اصل میں رکھنے کا پورا تجربہ ہواور اس لئے زیادہ کفایت والے اور صلاحیت والے کومقدم کیا جائے گا (۳)۔

ماوردی نے کہا: وہ یہ ہے کہ جنگ وخراج کا جومعاملہ اس کے سپر دکیا جائے ان میں مہارت اور ان کی تفصیلات کی واقفیت کے ساتھ اہل کفایت میں سے ہو، اس لئے کہ وہ بھی ان کوخود انجام دیتا ہے اور بھی ان میں نائب بناتا ہے، اور جب تک وہ خود اہل کفایت میں سے نہ ہو، اہل کفایت کو نائب نہیں بناسکتا ہے، جیسے کہ اگرخود ان میں سے نہ ہوتو خود اس کو انجام دینے پر قادر نہ ہوگا، اس شرط پر میں سے نہ ہوتو خود اس کو انجام دینے پر قادر نہ ہوگا، اس شرط پر وزارت کامدار ہے اور اس سے سیاست کی تنظیم ہوگئی ہے (۴)۔

### ح- دوسری شرائط:

2 - وزیر تفویض میں چنددوسری شرائط بھی ہیں، جیسے حواس واعضاء کا صحیح سالم ہونا، یہ امور کی تدبیر پر قدرت و کفایت کا ایک حصہ ہے، اس میں بہادری، دلیری اور شجاعت کا ہونا بھی شرط ہے، جو حکومت

تجربه دمهارت هو<sup>(۱)</sup> \_

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن لا بن العربي ١٦٠ م ١٦٣ ، غياث الأمم رص ١١٠-

<sup>(</sup>٢) غياث الأمم رص ١١٣\_

<sup>(</sup>٣) السياسة الشرعيه لابن تيميه ١٨ -

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية لأني يعلى ص ٢٩\_

<sup>(</sup>۱) السياسة الشرعية لا بن تيمييرص ۲ طبع مكتبة انصارالسنة المحمد بيقام ره \_

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ٢٢\_

<sup>(</sup>٣) غياث الأمم لحويني رص ١١١٣ \_

<sup>(</sup>۴) سورهٔ نساءر ۵۹\_

کے امور کی حفاظت، افراد کے امن، ملک کی حفاظت اور دشمن سے جہاد کرنے کاذر بعیہ ہے (۱)۔

اور یہ کہ وہ اہل صدق و امانت، اہل عفت و دیانت، اہل دکاوت و ذہانت میں سے ہو، معاملات میں بصیرت والا ہو اور خواہشات سے نیز اپنے اورلوگوں کے درمیان بغض و کینہ، عداوت و دشمنی سے یاکہ ہو(۲)۔

تجارت میں مشغول نہ ہو، تا کہ قوم و حکومت کے کاموں کے تعلق سے اپنے منصب کے لئے فارغ رہے، رسول اللہ علیقیہ سے مروی ہے، کہ آپ علیقہ نے فرمایا: "ما عدل وال اتجر فی رعیتہ" (جو حاکم تجارت کرے گا وہ اپنی رعایا کے بارے میں انسان نہیں کرسکے گا)۔

ابن جماعہ نے وزیر میں ان شرائط کوشروط لازم قررا دینے کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا: اس لئے کہ وہ حکومت کے بوجھا ٹھانے والا ہے، لہذا اس کے بوجھ کا ٹھانا، اس کے احوال کی اصلاح کرنا، اس کے خلل کو دور کرنا، اس کے اقوال کو متاز کرنا، اور اس کے اعمال کے لئے اہل کفایت کا انتخاب کرنا، ان کے حالات کی نگرانی کرنا، ان کے حالات کی نگرانی کرنا، ان دینا اور ظلم و خیانت کے انجام سے ان کو ڈرانا اس پر لازم ہے، لہذا جو دینا اور ظلم و خیانت کے انجام سے ان کو ڈرانا اس پر لازم ہے، لہذا جو اپنی ذمہ داری اچھی طرح پوری کرے گا اس کے اکرام و اعزاز میں اضافہ کرے گا، اور جو بدمعاشی کرے گا اس کوعلا عدہ کردے گا اور اس

کی تو بین کرے گا، اور جو خفلت کی وجہ سے کوتا ہی کرے گا اس کو معلوم کر ادرے گا اس کو معلوم کر ادرے گا ہے کہ جو بھول کریا خلطی سے کوتا ہی کرے گا اس کو بیدار کرے گا اور اس کا عذر قبول کرے گا، مالی معاملات واقسام اور ان کا حساب ان کی تحصیل اور اس کے اسباب کوآسان بنانے کی طرف متوجہ کرنا اس پرلازم ہے (۱)۔

وزارت تفویض کے منعقد ہونے اوراس کوسپر دکرنے کے الفاظ:

۸ - وزیر بنانے والے خلیفہ کی طلب کے بغیر وزیر کی تعیین مکمل نہیں ہوگی، اس لئے کہ وزارت ایک ایسی ذمہ داری ہے جو معاملہ کی مختاج ہے، اور معاملات اکثر صرح تحقیق قول کے بغیر صحیح نہیں ہوتے ہیں، وزارت تفویض کی اہمیت وعظمت کے پیش نظر اس میں محض اجازت کافی نہیں ہے، بلکہ معین معاملہ کا ہونا ضروری ہے جوخلیفہ کی طرف سے مکلّف بنائے جانے والے کے لئے صادر ہو۔

وزارت کی سپردگی ان الفاظ سے مکمل ہوگی جن سے اس کا مقصوداوردوسری ذمدداریوں سے اس کا ممتاز ہونا معلوم ہو،اس لئے کہ وزارت کی ولایت و ذمدداری ان عظیم اور بنیادی معاملات میں سے ہے، جن کی عظمت اور دوررس اثرات ہوتے ہیں، مثلاً اس سے کے:ولیتک الوزار ق ( میں نے تجھ کو وزارت سپر دکیا )،ولیتک وزارت فیما إلی ( میں نے تم کواپنی ذمددار یوں میں اپنی وزارت سپر دکیا )،استو زرتک ( میں نے تم کووزیر بنایا )۔

اگرخلیفه کسی شخص کوحکومت کے کسی کام کی اجازت دے دیتو حکماً وزارت کا انعقاد وسپر دگی نہیں ہوگی ،اگر چپرف میں والیان اس کونا فذ قرار دیں ، یہاں تک کہ خلیفہ کسی لفظ کے ذریعہ وزارت اس کو

<sup>(</sup>۱) الأحكام السلطانية للماوردي رص ۲۳،۲۳\_

<sup>(</sup>۲) تحريرالأحكام لابن جماعة الممكر

<sup>(</sup>۳) حدیث: "ما عدل وال اتجو ....." کی روایت احمد بن منیج نے اپنی مند میں کی ہے، جیسا کہ المطالب العالیة (۱۱۰/۱۱ طبع دار العاصمة) میں ہے، بوصری نے مختصراتحاف المهر ق (۲۹/۲) طبع دار الکتب العلمیه) میں لکھا ہے کہ اس کی سند میں ایک ضعیف رادی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) تحرير الأحكام لابن جماعه ۷۷٪، نيز ديكھئے: مقدمه ابن خلدون رص ۱۹۳۳، ۲۳۷ طبح إحياءالتراث العربی، بيروت -

سپر دکردے (۱) ہمین ابو یعلی نے کہا: مذہب کا تقاضا ہے کہ بہ تقرری صحیح ہو،اس کی بنیاد کتابت کے ذریعہ طلاق واقع کرنے پرہے<sup>(۲)</sup>۔ 9 – انعقاد وتقلید میں دوامور شرط ہیں:

الف-معاملات میں عام فیصلہ کرنااس کے سپر دکرے۔

ب-اس سے اعمال کی انجام دہی اور نیابت کا مطالبہ کرے،
اس لئے کہ بیا یک عقد ومعاملہ ہے، اور عقد محض اجازت دیئے سے
منعقد نہیں ہوتا ہے، نہ اختال والے لفظ سے منعقد ہوتا ہے، لہذا اگر
عام نظر کی تعین پراکتفاء کر نے ویہ ولی عہد بنانا ہوگا، اور وزارت منعقد
نہ ہوگی، اوراگر نیابت پراکتفاء کر نے توعموم وخصوص، تنفیذ وتفویض
اور کس میں نائب بنانا ہے بیام مبہم ہوگا، لہذا وزارت تفویض منعقد نہ
ہوگی، بلکہ دونوں امور کو جمع کرنا ضروری ہے، بایں طور پر کہے: میں
نے اپنی ذمہ داریوں میں تم کو اپنانائب بنایا، تو وزارت تفویض منعقد ہوجائے گی (۳)۔

وزارت کے انعقاد وسپردگی کے لئے کچھ دوسرے الفاظ بھی
آتے ہیں،اگر خلیفہ کسی شخص سے کہے: تم میری طرف سے میری ذمہ
داریوں میں نیابت کرو، تو ہوسکتا ہے کہ وزارت منعقد ہوجائے، اس
لئے کہ خلیفہ نے اس کے لئے عام نظر اور نیابت دونوں کو جمع کردیا
ہے، اور ہوسکتا ہے کہ وزارت منعقد نہ ہو، اس لئے کہ یدالی اجازت
ہے، اور ہوسکتا ہے کہ وزارت منعقد نہ ہو، اس لئے کہ یدالی اجازت
ہے کہ جس میں ضرورت ہے کہ اس سے قبل با قاعدہ معاملہ ہو اور
معاملات کے احکام میں اجازت سے معاملات صحیح منعقد نہیں
ہوتے (۲)۔

اگر کہے: میں نے تم کواپنی ذمہ دار یوں میں نائب بنایا تواس

(۴) سابقه مراجع۔

سے وزارت منعقد ہوجائے گی ،اس کئے کہ اس نے محض اجازت کے بجائے معاملات کے الفاظ کا استعمال کیا ہے،اگر کہے:تم میر بے ذمہ داریوں کو دیکھا کرو، تو وزارت منعقد نہ ہوگی ،اس کئے کہ احتمال ہے کہ دیکھنے سے مراد حالات کا جائزہ لینا ہویا اس کی تنفیذ کو یااس کی انجام دہی کو دیکھنا ہواور احتمال والے لفظ سے معاملہ منعقد نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایسالفظ ملائے جواحتمال کو دورکر دے (۱)۔

اگر کہے: میں نےتم کواپنی وزارت سپر دکی ، تو ہوسکتا ہے کہ اس سے بیوزارت منعقد ہوجائے ، اس لئے کہ اس میں تفویض کا ذکراس کو وزارت تنفیذ سے الگ کردے گا اور ہوسکتا ہے کہ منعقد نہ ہو، اس لئے کہ تفویض اس وزارت کے احکام میں سے ہے، لہذا ایسے معاملہ کی ضرورت ہوگی جس سے وہ نافذ ہوا ور اول راجے ہے (۲)۔

اگر کے: میں نے تم کو اپنی وزارت سپر دکی، یا تجھ کو ہم نے وزارت سپر دکی، یا تجھ کو ہم نے وزارت تفویض نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس کی وضاحت کر دے، جس سے وہ تفویض کا مستحق ہوتا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی موسی علیہ السلام کی طرف سے نقل کرتے ہوئے کہا:"وَ أَجْعَلُ لِنّی وَزِیْرًا مِّنُ أَهْلِی، هَادُونَ أَخِی، أَشُدُدُ بِهِ أَذْرِی، وَ أَشُورُ کُهُ فِی أَمُویُ ''(۳) (اور میر کے گھر والوں میں سے میراایک معاون مقرر کرد ہے کے (یعنی) ہارون کو کہ میر سے بھائی ہیں، میری قوت کو ان کے ذریعہ سے مضبوط کرد ہے اور ان کو میر سے (اس) کام میں شریک کرد ہے کے )،صرف وزارت کے لفظ پراکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے ذریعہ قوت پہنچانے اور ان کے معاملہ میں ان کوشریک کرنے کئی فی ذریعہ توت پہنچانے اور ان کے معاملہ میں ان کوشریک کرنے کئی ہیں کیا بلکہ ان کے ذریعہ قوت پہنچانے اور ان کے معاملہ میں ان کوشریک کرنے کئی ہیں کیا بلکہ ان کے ذریعہ قوت پہنچانے اور ان کے معاملہ میں ان کوشریک کرنے کو بھی ذکر کیا (۳)۔

<sup>(1)</sup> الأحكام السلطانية للماوردي رص ٢٣ ،الأحكام السلطانية لأني يعلى رص ٢٩ -

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية لاني يعلى رص ٢٩\_

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي رص ٢٣٠ ،الأحكام السلطانية لا في يعلى رص ٣٩ - \_

<sup>(</sup>۱) الأحكام السلطانية للما وردى رص ٢٣، الأحكام السلطانية لأبي يعلى رص ٢٩-

<sup>(</sup>۲) سابقهمراجع به

<sup>(</sup>۳) سورهٔ طهر۲۹-۲۳ <sub>س</sub>

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للماوردي رص ٢٠ الأحكام السلطانية لألى يعلى رص • ٣٠ الأحكام السلطانية لألى يعلى رص

### وزارت تفويض مين اختيار كاعام هونا:

♦ ا – امام وزیر تفویض کواس سے متعلق تمام امور کوانجام دینے کا اختیار سپر دکرے گا، تا کہ وہ ان کواپنی رائے سے انجام دے اوراپ نے اجتہاد سے ان کونا فذکرے، اوراس کے لئے ولایت عامہ ثابت ہوگی اور اس کوتی ہوگا کہ متعلقہ امور کوخود انجام دے یا حکام و نائبین اور وزراء تنفیذ مقرر کرے۔

اسی وجہ سے وزیر تفویض تمام عام ذمہ داریوں میں مستقل ہوتا ہے، جیسے قضاۃ و حکام اور ذیلی ذمہ داروں کی تعیین، فوج تیار کرنا، مالیات کے خرچ کا نظام، اشکر بھیجنا، اہلیت کی بنیاد پر وظیفہ مقرر کرنا، حل وعقد کے نفاذ میں امام کی نیابت کرنا، خلیفہ کے رازوں کی حفاظت کے لئے خطو کتابت کی نگرانی کرنا، حکومت اور حکم سے متعلق تمام امور کو انجام دینا، اسی لئے اس کے عمومی اختیارات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کوسلطان کہد یاجا تا ہے (۱)۔

جو کام امام کی طرف سے محیح ہوگا، وہ وزیر تفویض کی طرف سے بھی صحیح ہوگا، البتہ تین امور مستثنی ہیں:

الف- ولی عہد بنانا، امام کوخل ہے کہ جس کومناسب سمجھے ولی عہد بنائے، وزیر کو بہتی ہیں ہے۔

ب-امام کوحق ہے کہ امت کے سامنے امامت سے استعفاء دے،وزیر کو بیچ نہیں ہے،لیکن اس کوحق ہے کہ جس نے اس کووزیر بنایا ہے لیعنی امام اس کے سامنے استعفاء پیش کرے۔

ج-امام کوئل ہے کہ وزیر کے مقرر کردہ شخص کو معزول کردے اور وزیر کو حق نہیں ہے کہ وہ امام کے مقرر کردہ شخص کو معزول کرے(۲)

#### وزراء تفويض كامتعدد مونا:

11 - وزیر تفویض کے کام عام اور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اس کئے خلیفہ کے لئے جائز نہ ہوگا کہ ایک ساتھ دو وزیر تفویض مقرر کرے، جیسے دوامام مقرر کرنا جائز نہیں ہے، اس کئے کہ بسااوقات معاملات کو حل کرنے میں اور کسی عہدہ کی سپر دگی و علاحدگی میں دونوں کے درمیان اختلاف ہوسکتا ہے (۱)۔

اگرخلیفه دووزیر تفویض مقرر کردی تواس کی طرف سے ان کو مقرر کرنے کا حال تین اقسام سے خالی نہ ہوگا:

الف-ان دونوں میں سے ہرایک کوعام اختیار سپر دکرے گا، تو یہ جوگا، اور ان دونوں کو مقرر کرنے کے بارے میں غور کیا جائے گا، اگر ایک ہی وقت میں ہوتو ان دونوں کی تقرری ایک ساتھ باطل ہوجائے گا، اگر ایک اور اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے قبل ہوتو پہلے والے کی تقرری مجلح ہوگی، اور بعدوالے کی تقرری باطل ہوجائے گی۔

تقرری کے فساد نیز معزول کرنے کے درمیان فرق سے ہے کہ تقرری کا فاسد ہونا ماقبل کے فیصلہ کے نفاذ سے مانع ہوگا جبکہ معزول کرنا ماقبل کے فیصلہ کے نفاذ سے مانع نہیں ہوتا ہے۔

بنائے (کہ دونوں مل کرکام کریں) ان دونوں میں سے کسی کو مستقل بنائے (کہ دونوں مل کرکام کریں) ان دونوں میں سے کسی کو مستقل اختیار نہ دے کہ وہ تنہا کام کرتے ہو ہے جوگا، اور وزارت دونوں کے درمیان ہوگی، ان میں سے کسی ایک کے لئے نہ ہوگی، جس پر دونوں کی رائے متفق ہوگی اس کو نافذ کرنے کا اختیار دونوں کو ہوگا، اور جس میں دونوں کے درمیان اختلاف ہوگا، اس کو نافذ کرنے کا اختیار ان دونوں کو نہوگا، بلکہ وہ خلیفہ کی رائے یہ موقوف ہوگا، اور ان دونوں دونوں کو دونوں دونوں کو دونوں دونوں کو دونوں کو دونوں کو درمیان اختلاف ہوگا، اس کو نافذ کرنے کا اختیار ان دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں دونوں دونوں دونوں دونوں کے درمیان دونوں کے درمیان دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کے درمیان دونوں کو دونوں کو دونوں کے درمیان دونوں کو دونوں کو دونوں کے درمیان دونوں کو دون

<sup>(</sup>۱) الأحكام السلطانية للماور دي رص ٢ س، مقدمه ابن خلدون رص ٢٣٨ \_

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي رص ٢٤، الأحكام السلطانية لألى يعلى رص ٢٠٠٠

<sup>(1)</sup> الأحكام السلطانية للما وردى رص ٢٤ ،الأحكام السلطانية لأ في يعلى رص ٢٣\_

وزراء کے اختیار سے باہر ہوگا، یہ وزارت دو طریقہ سے مطلق وزارت تفویض سے کمتر ہوگی:

جس پر دونوں کا اتفاق ہوگا اس کو دونوں مل کرنا فذ کر سکتے ہیں، اورجس میں اختلاف ہوگا اس سے ان کا اختیار ختم ہوجائے گا۔

اگراختلاف کے بعد پھردونوں متفق ہوجا ئیں تو دیکھاجائے گا:

پہلے ان دونوں کا اختلاف جس رائے میں ہو، بعد میں دونوں

اس کے سیح ہونے پر متفق ہوجا ئیں، تو یہ ان کے اختیار میں داخل

ہوجائے گا، اور دونوں کی طرف سے اس کو نافذ کرنا سیج ہوجائے گا،

اس کئے کہ گذشتہ اختلاف، اتفاق کے جائز ہونے سے مانع نہ ہوگا۔

اگر دونوں مختلف فیہ رائے پر باقی رہیں اور پھر ایک دوسر باتھی کی محض موافقت کی خاطر ساتھ دے تو وہ ان کے اختیار سے

خارج ہی رہے گا، اس کئے کہ وزیر جس رائے کو درست نہیں سمجھتا ہے،

خارج ہی رہے گا، اس کئے کہ وزیر جس رائے کو درست نہیں سمجھتا ہے،

اس کو اس کی طرف سے نافذ کرنا شیح نہ ہوگا۔

ج-اختیار و فیصله میں دونوں کوشریک نه کرے، بلکه ان میں سے ہرایک کوالگ الگ اختیار نه ہوتو بید دوسرے کواختیار نه ہوتو بید دوسور توں میں سے کسی ایک بر ہوگا:

یاتوان دونوں میں سے ہرایک کوسی ممل کے ساتھ خاص کر سکا جس میں اس کو اختیار عام ہوگا اگر چیمل خاص ہوگا، مثلاً ان دونوں میں سے ایک کو مشرق کے علاقہ کی وزارت پر متعین کرے اور دوسرے کومغرب کے علاقہ کی وزارت پر متعین کرے۔

یا ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایسے اختیار کے ساتھ خاص کرےجس میں عمل تو عام ہوگالیکن اختیار خاص ہوگا، مثلاً ان دونوں میں سے ایک کو جنگ کا وزیر بنائے اور دوسرے کوخراج پروزیر بنائے، تو ان دونوں صور توں میں تقرری صحیح ہوگی ، البتہ بید دونوں وزیر تفویض نہ ہوں گے، بلکہ دومختلف کا موں پروالی و حاکم ہوں گے ، اس لئے کہ

وزارت تفویش میں تمام امور پر عام اختیار ہونا شرط ہے، اور یہاں صرف جنگی امور یا مالی امور پر اس کے انحصار کی وجہ سے نظر واختیار کا عموم نہیں پایا گیا ہے اوران حالات میں دونوں وزراء کا حکم صرف اس امر میں نافذ ہوگا جو اس کے ساتھ خاص ہے اوران میں سے ہرایک اپنے مخصوص عمل پر انحصار کرے گا، دوسرے کے عمل و اختیار میں مداخلت کاحق اس کو نہ ہوگا (۱)۔

اگر خلیفہ صوبوں کا انتظام ان کے ولا ۃ و حکام کو سپر دکرے اور
ان صوبوں میں کام کرنے والوں کی نگرانی اور دیکھ ریکھ کا اختیاران کو
دے دیتو ہر صوبہ کے مالک وحاکم کے لئے وزیر بنانا جائز ہوگا، اور
وزارت کا اعتبار کرنے اور اختیارات میں اس والی کے وزیر کا تعلق
اس والی کے ساتھ وہی ہوگا جو خلیفہ کے وزیر کا تعلق خلیفہ کے ساتھ ہوتا
ہے (۲)۔

# امام اوروز یر تفویض کے درمیان تعلق:

11 - وزیر تفویض شریعت کی تطبیق، احکام کی تعفید اور عامة الناس کی سیاست میں امام کے قائم مقام ہوگا، اس کے اختیارات اسلامی مملکت میں امام کے اختیارات کے عام ہونے کی طرح عام ہوں کے الیکن اس کو استقلال کا درجہ حاصل نہ ہوگا، لہذا اس پر واجب ہوگا کہ دوہ اہم معاملات میں امام سے رجوع کرے اور کسی معاملہ میں اس کو اشکال ہوتو امام سے مشورہ کرے، یا ائمہ دین وحاملین شریعت میں جو اس لائق ہوں ان سے رجوع کرے، کونکہ خلیفہ اصل ہے اور وہ بی اولین ذمہ دار ہے، اس کو تمام امور خود انجام دینے کا اختیار ہے، بی اولین ذمہ دار ہے، اس کو تمام امور خود انجام دینے کا اختیار ہے، وزیر تو اس میں اس کی طرف سے نیابت کرے گا، لہذا وزیر نائب

<sup>(</sup>۱) الأحكام السلطانية للماوردي رص ۲۸، الأحكام السلطانية لأبي يعلى رص ١٨، الأحكام السلطانية لأبي يعلى رص السلطانية الأبي المعلى المسلطانية الأبي المعلى المسلطانية الأبي المسلطانية الأبي المسلطانية الأبي المسلطانية الأبيان المسلطانية المسلطانية المسلطانية المسلطانية المسلطانية الأبيان المسلطانية الأبيان المسلطانية الأبيان المسلطانية الأبيان المسلطانية المسلط

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي رص ٢٨، الأحكام السلطانية لأني يعلى رص ٣٣\_\_

ہوگا(۱)۔

اسی وجہسے وزیر کے مل میں دوامور کی قید ہے:

اول: بیدوزیر کے ساتھ خاص ہے اور وہ بیکہ وزیر پر واجب ہے کہ جو انتظام کرے اور جو بھی کرے، کسی کو حاکم بنائے کسی کام کے لئے کسی کو متعین کرے، یا کوئی ذمہ داری دیتو امام کو اطلاع کرے تاکہ وہ امام کی طرح مستقل وخود مختار نہ ہوجائے۔

دوم: بیامام کے ساتھ خاص ہے، اور وہ بیہ ہے کہ وزیر کے افعال کا اور معاملات سے متعلق اس کے نظم وانتظام کا جائزہ لیتارہے، تاکہ جوضیح و درست ہواس کو برقر ارر کھے اور جواس کے خلاف ہو، اس کا تدارک کر سکے، اس لئے کہ امت کی تدبیر دراصل اس کے حوالہ ہے، اور اس کے اجتہاد پرمجمول ہے (۲)۔

### وزیرتفویض کےمعاونین ومددگار:

سا - جس طرح امام تنها حکومت کی ذمه داریوں کوا دانہیں کرسکتا ہے،

لہذا وزراء سے مددلیتا ہے، اسی طرح وزیر تفویض حکومت کے چلانے
اور امت کے مصالح و ملت کے امور کے انجام دینے میں بڑی
ذمه داری کے خل سے عاجز ہوتا ہے، اس لئے اس کی ذمه داری ہے
کہ تنفیذ کے وزراء، فوج کے امراء، اشکر کے قائدین، مالیات اور
حساب کتاب کی ذمه داری، خراج وصدقات کے وصول کنندگان کی
حشیت سے نیک و باصلاحیت نیز مضبوط مددگاروں کا انتخاب کرے
اور وہ ایسے لوگ ہوں کہ جن کے دین وصلاح پر بھروسہ ہواور قیادت
والے مناصب کی ذمہ داری لینے پر اور جو بڑے بڑے اعمال ان کے
سپرد کئے جائیں ان کی ادائیگی پر، ان کے تجربہ وصلاحیت پر اس کو
اعتماد ہو وہ ایسے لوگوں کو اپنی طرف سے نائب بنائے گا اور معاملات

(٢) الأحكام السلطانية للماوردي رص ٢٣٠ ،الأحكام السلطانية لأبي يعلى رص ٣٠٠ .

میں ان سے کام لے گا<sup>(۱)</sup>۔

۱۹۱۳ - پیضروری ہے کہ معاونین اور مددگار ول میں وہ تمام شرعی صفات پوری طرح موجود ہول، جن کی رعایت احت کے احور ک ذمہ داری لینے والے اشخاص کے انتخاب میں کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ مزید بہتر وافضل شخص کی تلاش کرتا رہے گا، جس میں تمام موجود ہو، اور اس میں عدالت کا وصف موجود ہو، اور اس میں عدالت کا وصف ارشاد ہے: ''إنَّ حَیْرَ مَنِ اسْتَا جُورُتَ الْقَوِیُ الْاَهِمِینُ ''(۲) موجود ہو، اور اس میں عدالت کا وصف ارشاد ہے: ''إنَّ حَیْرَ مَنِ اسْتَا جُورُتَ الْقَوِیُ الْاَهِمِینُ ''(۲) میں امانت وقوت کی شرط لگائی گئی ہے، قوت سے مراد ہو )، اس آیت میں امانت وقوت کی شرط لگائی گئی ہے، قوت سے مراد ہے کہ حکومت کے اعمال میں سے جو عمل اس کو سپر دکیا جائے اس کی انجام دہی پر قدرت ہو (۳)، علامہ ابن تیمید نے کہا: لوگوں کے درمیان فیصلہ میں قوت سے مراد اس عدل و انصاف کا علم ہے جس پر کتاب و سنت دلالت کرتی ہے، اور احکام کو نا فذکر نے پر قدرت ہے، اور امانت دلوس کے درمیان فیصلہ میں سے مراد ، اللہ تعالی کا خوف ہوڑ دے (۳)۔

رسول الله عليه في خام كى رہنمائى ان اصول كى طرف كى مهنمائى ان اصول كى طرف كى مهنمائى ان اصول كى طرف كى مهنہ جن كى رعايت حكام وكاركنوں كومقرر كرنے ميں كى جائے گى، چنانچ رسول الله عليه في فرمايا: "من استعمل رجلا من عصابة، و فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله، و خان المؤمنين "(۵) (جو شخص كى جماعت ميں كى ورسوله، و خان المؤمنين "(۵) (جو شخص كى جماعت ميں كى

<sup>(</sup>۱) غياث الأمم لجويني رص ۱۱۳

<sup>(</sup>۱) غياث الأمم رص ۱۲-

<sup>(</sup>۲) سوره قصص ر۲۹ ـ

<sup>(</sup>۴) السياسة الشرعيه لابن تيميه رص ١٤ ـ

<sup>(</sup>۵) حدیث: "من استعمل رجلا من عصابة....." کی روایت حاکم (۹۲/۴

شخص کو عامل بنائے حالانکہ ان میں اس سے زیادہ اللہ تعالی کو راضی کرنے والا موجود ہوتو وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ کے ساتھ بھی خیانت کرے گا)۔

ماتھ خیانت کرے گا، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی خیانت کرے گا)۔

10 – وزیر تفویض پر واجب ہے کہ معاونین و مددگاروں کے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، اور ان کے حالات کی تفتیش کرتا رہے، تا کہ سب امت کی سیاست اور ملت کی حفاظت میں مستعدر ہیں، اس کو چھوڑ کر اپنے خاص کا موں میں مشغول نہ ہوتی کہ عبادت میں بھی نہیں، اس لئے کہ بھی امین بھی خیانت کرنے گتا ہے اور خیر خواہ بھی دھو کہ دینے لئے کہ بھی امین بھی خیانت کرنے گتا ہے اور خیر خواہ بھی دھو کہ دینے لئے کہ بھی امین بھی خیانت کرنے گتا ہے اور خیر خواہ بھی دھو کہ دینے بیتے ہوتی کہ عبادت کی روسے فرض ہے، اور گتا ہے، بیاس پردین اور منصب ووز ارت کی روسے فرض ہے، اور بیتھوتی سیاست میں سے ہے جن کا وہ رکھوالا بنایا گیا ہے (۱)۔

### دوم: وزارت تنفيذ:

جاری کرے گا، حکام کی تقرری اور فوج کی تیاری کی خبر دے گا، جواہم

معاملہ اور جدید تکلیف دہ حادثہ پیش آئے گااس کوامام کے سامنے پیش

کرے گا، تا کہ اس کے بارے میں اس کو جو تھم دیا جائے اس پرعمل

کرے، چنانچہ وہ امور کی تنفیذ میں معین و مددگار ہوتا ہے، ان کی

بابت اور ذمہ دارنہیں ہوتا، اگر اس کورائے میں شریک کیا جائے تو

وزارت کے نام کے ساتھ خاص ہوگا، اور اگر اس میں شریک نہ

کیا جائے تو واسطہ وسفارت کا نام زیادہ مناسب ہوگا،اس وزارت

میں تقرری کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں محض اجازت کی

رعایت کی جائے گی ،اس کا اہل ہونے کے لئے نہ آزاد ہونامعتبر ہے

اور نعلم معتبر ہے،اس کئے کہاس کوکسی ذیمہ داری وسیر دگی کے ساتھ

انفرادیت واستقلالیت حاصل نہیں ہوتی کہاس میں آ زاد ہونے کا

اعتبار کیا جائے اور نہ اس کوکسی فیصلہ کا حق ہوتا ہے کہ اس میں علم کا

وزیر تنفیذ میں کچھ خاص شرائط ہیں، جن کا تعلق اس کے عمل سے ہے،اوروہ درج ذیل ہیں:

الف- ثقه: وزیر تعفیذ میں اس کا قابل بھروسہ ہونا شرط ہے، اس طرح کہ اس کی روایت قبول کی جاسکے،اس لئے کہ اس کا بنیادی

اعتبار کیاجائے، اس کا اختیار تو بس دوامور تک محدود رہتا ہے، اول: خلیفہ تک امور کو پہنچانا، دوم: خلیفہ کی طرف سے امور پہنچانا (۱)۔ وزارت تنفیذ کی شرا لکط:

احزارت تنفیذ میں عام شرا لکا کا ہونا ضروری ہے، یعنی بلوغ، عقل، رشد، عدالت اور جس کا م کا مکلّف بنایا جائے اس کا اہل ہونا، اس میں احتہاد شرطنہیں ہے، اس لئے کہ وہ محض امام یا وزیر تفویض کے احکام کونا فذکرنے والا اور ان کو پہنچانے والا ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "کلکم راع، و کلکم مسؤل....."کی روایت بخاری (فتی الباری ۱۷۸/۵) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) الأحكام السلطانية للماور دي رص ٢٥-٢٦\_

<sup>=</sup> طبع الکتاب العربی) نے کی ہے، اور منذری نے الترغیب (۳ / ۱۱۸ طبع دار ابن کثیر) میں اس کے ایک راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کو معلول قرار دیاہے)۔

<sup>(</sup>I) الأحكام السلطانية للماور دي رص ١٦\_

عضر، امام کے احکام کی خبریں فوج ورعایا کو پہنچانا ہے، یہ تقوی وعمدہ اخلاق کا متقاضی ہے (۱)۔

ب-امانت: جس چیز میں اس پر بھروسہ کیا گیا ہے اس میں خیانت نہ کرے، اور جس میں اس کو خیر خواہ سمجھا گیا ہے، اس میں دھو کہ نبددے۔

ج-سچاہونا: تا کہ جو پیغام پہنچائے اس کے بارے میں اس کی خبر پر بھروسہ کیا جائے ، اور جس کام سے منع کرے اس میں اس کے قول پڑمل کیا جائے۔

د-قلت طبع: تا کہ جس کام کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اس میں رشوت نہ لے اور دھو کہ نہ کھائے کہ اپنے عمل میں سستی وکوتا ہی کا معاملہ کرے۔

ھ-مصالحت اور بغض وعداوت کا نہ ہونا: تا کہ اپنے اور لوگوں کے درمیان بغض و عداوت اور کینہ سے محفوظ رہے، اس لئے کہ عداوت ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے سے روکتی ہے اور آپس میں محبت والفت سے مانع ہوتی ہے۔

و- یا دداشت و عدم نسیان: خلیفه تک جوخبر پہنچائے یا خلیفه ک طرف سے جو پیغام پہنچائے اس کو بہت زیادہ یا در کھنے والا ہو، اس لئے کہ وہ ان سب کے حق میں اور اس کے خلاف گواہ ہوتا ہے۔

ز- ذکاوت و ذہانت اور عقل مندی: اس لئے کہ وہ خبریں، ذمه داریاں اور اعمال کو ققل کرتا ہے، لہذا ضرورت ہوگی کہ ان کے معانی و مطالب کو مسجھے تا کہ ان کو قعل کرے اور اس کے ساتھ غفلت و ذہول کا معاملہ نہ کیا جائے اور نہ معاملات میں کوئی تلبیس کی جائے کہ وہ اس پر مشتبہ ہوجائیں اور نہ کوئی ملمع سازی کی جاسکے کہ کوئی التباس ہو، اس

ر-راہ راست سے ہٹا ہوا نہ ہو: اس کئے کہ نفسانی خواہش اس کوئی کے بجائے باطل کی طرف لے جائے گی، اور فی پرست و باطل پرست اس کے لئے مشتبہ ہوجا ئیں گے کیونکہ نفسانی خواہش عقل کودھو کہ دینے اور اس کوچے راستہ سے بھٹکانے کا کام کرتی ہے، اس وجہ سے رسول اللہ علیات نے فرمایا: "حبک المشيء یعمي، ویصم"(۱) (کسی شی سے تیری محبت اندھا و بہرا بنادیت ہے)۔

ط-مہارت وواقفیت اور تجربہ: بیشرطاس وقت ہوگی جب وزیر تنفیذ سے مشورہ لیاجائے، اس لئے کہ اس صورت میں وہ تجربہ و مہارت کا مختاج ہوگا جو اس کے شیخ رائے اور درست تدبیر تک پہنچائے، اس لئے کہ تجربات سے امور کے انجام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس رائے میں شریک نہ کیاجائے تو اس وصف کی ضرورت نہ ہوگی، اگر چہوہ اس کو کثرت مشق سے حاصل کرلے۔

ی-مرد ہونا: وزیر تنفیذ کے لئے مرد ہونا شرط ہے، وزارت تنفیذ کی ذمہ دار کوئی عورت نہیں ہو گئی ہے اگر چاس کی خبر قابل قبول ہے، اس لئے کہ وزارت ایسی ذمہ داریوں کا نام ہے جن کوعورتوں سے الگ رکھا گیا ہے، اس لئے کہ نبی اکرم علی کارشاد ہے: "لن یفلح قوم ولوا أمر هم امرأة" (۲) (وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پاسکی ہے جوابی امور کا ذمہ دارکسی عورت کو بنائے )، نیز اس لئے کہ اس

لئے کہ معاملات کے اشتباہ کے ساتھ عزم صحیح نہیں ہوسکتا اور نہ ہوگا، ان کے التباس کے ساتھ دور اندیثی نہیں ہوسکتی ہے، اور جو آ دمی ذہبن نہ ہوگا اس میں اس کی خطا کا اندیشہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "حبک الشیء یعمی ویصم" کی روایت احمد (۱۹۳۸ طبح المحمینیی) اور ابوداو در ۱۹۳۵ طبح المحمینییی) اور ابوداو در ۳۲۱۵ طبح المحرف ابودرداء "سے کی ہے، عراقی نے المغنی بہامش الإحیاء (۳۲/۳ طبع المعرف) میں اس کی اساد کوضعیف قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>٢) حديث: "لن يفلح قوم ....." كَيْخْرْ يَى نَقْرُه ٢ مِين گذر چَكَل \_

<sup>(</sup>۱) غياث الأممرص ۱۱۴، الأحكام السلطانية للما وردى رص ۲۶، الأحكام السلطانية لأ بي يعلى رص ۳، تحرير الأحكام رص ۸-

میں رائے کی طلب اور عزم کا ثبات ہے، جس میں عور تیں کمزور ہوتی بیں، اور وزارت تنفیذ میں معاملات کی انجام دہی کے لئے باہر نکلنا ہوگا جوان کے لئے ممنوع ہے (۱)۔

ک-اسلام: یہ مختلف فیہ شرط ہے، ماوردی اور ابو یعلی نے وزارت تنفیذ میں ذمی کومقرر کرنے کی اجازت دی ہے، وزارت تنفیذ میں ذمی کومقرر کرنے کی اجازت دی ہے، وزارت تفویض میں نہیں دی ہے، انہوں نے کہا: اس وزیر کا ذمی ہونا جائز ہے، اگر چہوزیر تفویض کا ذمی ہونا جائز نہیں ہے(۲)، اس لئے کہامام جس چیز کونا فذکر نے کا حکم دیتا ہے، اس کے حمدود میں ہی وزیر تعفیذ تصرف و تنفیذ کرتا ہے، وزیر تفویض اس کے برخلاف ہے، اس کو اپنے اجتہاد ومرضی کے مطابق تصرف کرنے کا حق ہوتا ہے، ابو یعلی نے خرقی سے نقل کرتے ہوئے کہا: خرقی نے جو پچھ کھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ معلوم ہوتا ہے کہ دی کا وزیر تنفیذ ہونا جائز ہے، اس لئے کہ اگر وہ معلوم ہوتا ہے کہ دی کا ایک حصد دینا جائز قرار دیا ہے اور بیان کو اس کے بدلہ میں دیا جائز قرار دیا ہے اور بیان کو ولایت اور ان کو عامل بنانا جائز ہے (۳)۔

جوینی نے ان کی مخالفت کی ہے، انہوں نے کہا: ثقہ ہونے کی رعایت کرنا ضروری ہے، اور ذمی اپنے افعال و اقوال اور برے حالات کے سبب قابل کھروسہ نہیں ہے، اس کی روایت قابل ردہے، اس کی طرح مسلمانوں کے خلاف اس کی شہادت قابل ردہے، تو وہ جو مسلمانوں کے امام کی طرف منسوب کرے گااس میں اس کا قول کیسے قبول کیا جائے گالاہ)۔

ابویعلی نے کہا: امام احمد سے منقول ہے جس سے اس کاممنوع ہونا معلوم ہوتا ہے، اس لئے کہ ابوطالب نے ان کی طرف سے قال کیا ہم ہے کہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا: سوال کیا گیا، کیا ہم مسلمانوں کے کام میں مثلاً خراج میں یہودی ونصرانی کو عامل بناسکتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا: کسی بھی چیز میں ان سے مدرنہیں کی

جویی نے اللہ تعالی کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے:"لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنُ دُونِکُمُ لَا یَأْلُونَکُمُ خَبَالًا"(ا)(اپنے سوا(کسی کو گہرادوست نہ بناؤ، وہ لوگ تنہار ہے ساتھ فساد کرنے میں کوئی بات اٹھا نہیں رکھتے)، نیز ارشاد ہے:"لَا تَتَّخِذُوا الْیَهُودُ وَالنَّصَادِی أَوْلِیَآءً"(۲)(یہود و فساری کو دوست مت بنانا)، نیز ارشاد ہے:"لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّ کُمُ أَوْلِیَآءً"(۳)(تم میرے دَثَمَن اوراپنے دَثَمَن کو دوست نہ بنالینا)، اور نبی کریم عَلِیلَّهُ کا ارشاد ہے:"اَنا بریء من کل مسلم مع مشرک، لا تتراء ارشاد ہے:"اَنا بریء من کل مسلم مع مشرک، لا تتراء ی ناد اہما"(۳)(میں ہراس مسلمان سے بری ہوں جوکی مشرک کے ساتھ رہے، دونوں کی آگ ایک دوسرے کو نظر نہ آئے)، حضرت ابوموی اشعری ان یریخت نکیری (۵)۔ حضرت ابوموی اشعری ان یریخت نکیری (۵)۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ آل عمران ۱۸۱۰\_

<sup>(</sup>۲) سورهٔ ما کده ۱۷-

<sup>(</sup>۳) سورهٔ متحندرا به

<sup>(</sup>۴) حدیث: "أنا بريء من کل مسلم مع مشرک....." کی روایت البوداؤد (۳/ ۱۰۹-۱۰۵ طبع تمص) نے حضرت جریر بن عبداللہ ہے کی ہے، اورنسائی (۳/ ۲۸ طبع المکتبة التجاریة الکبری) نے حضرت قیس بن ابی حازم سے مرسلا کی ہے، حافظ ابن حجر نے الخیص (۱۹/ ۱۹ طبع القدیة المتحدہ) میں کہا: بخاری، ابوداؤد، تر ذی اوردارقطنی نے قیس بن ابی حازم تک اس کے مرسل ہونے وصیح قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۵) غياث الأمم رص ۱۱۱، الأم للإمام الشافعي ۲۰۸۷ طبع دار الشعب القاهره، تشهيل انظر للما وردي رص ۲۳۸ طبع دار العلوم الاسلاميه بيروت ـ

<sup>(</sup>۱) الأحكام السلطانية للما وردي رص ٢٤ ، الأحكام السلطانية لأنبي يعلى رص ٣١ -

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي رص ٢٤، الأحكام السلطانية لأ بي يعلى رص ٣٠ــ

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية لأني يعلى رص ٣٢\_

<sup>(</sup>۴) غياث الأمم لحويني رص ۱۵۵،۱۱۵،۱۱۵۱ـ

جائے گی<sup>(۱)</sup>۔

وزیر تنفیذ کا مجتهد فی الا حکام ہونا شرطنہیں ہے،اس لئے کہ اس
کوکوئی نیا کام کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ ہرمعاملہ میں امام ورعایا کے
درمیان سفیر کے درجہ میں ہے، اگرا مام کسی واقعہ میں اس کی رائے
سے مدد لے تو وہ محض مستشار (جس سے مشورہ لیا جائے ) اور پہنچانے
والا ہے،اس کو کسی طرح کی کوئی ذمہ داری حاصل نہیں ہے (۲)۔

وزیر تنفیذ کے لئے احکام شرعیہ کاعلم ہونا شرط نہیں ہے، اس لئے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہے، اور جن دعاوی میں علم کی حاجت ہووہ ان میں فیصلہ نہیں کرےگا، اس کا اختیار صرف خلیفہ تک خبر پہنچانے اور خلیفہ کی طرف پیغام پہنچانے تک محدود رہے گا(۳)۔

وزیر تنفیذ کا آزاد ہونا شرط نہیں ہے، لہذا غلام کا وزیر تنفیذ ہونا صحیح ہوگا، اس لئے کہ نہ تو کوئی سربراہ نہ تو وہ خود کوئی ذمہ داری رکھتا ہے اور نہ کوئی منصب سپر دکر سکتا ہے، جوینی نے کہا: اس منصب والے کامملوک وغلام ہونا نقصان دہ نہیں ہے، اس لئے کہ وہ جو کام کرتا ہے وہ کوئی سربراہی نہیں ہوتی بلکہ وہ صرف خبر دینے اور پیغام کہنا ہے وہ کوئی سربراہی نہیں ہوتی بلکہ وہ صرف خبر دینے اور پیغام کہنا ہے کا کام ہوتا ہے اور مملوک خبر پہنچانے کا اہل ہے (۴)۔

عزل وتبریلی کے ذرایعہ وزارت کاختم ہوجانا: ۱۹ – وزیر کی تعیین غیرلازم عقد ومعاملہ ہے،لہذا طرفین میں سے ہر ایک کے لئے اپنے تنہا ارادہ سے اس کوفنخ کردینا جائز ہے، چنانچہ

امام کے لئے جائز ہے کہ وہ کسی وجہ سے یا بلاکسی وجہ کے وزیر تفویض اور وزیر تفویض اور وزیر تفویض اور وزیر تفییز کو معز ول کرد ہے، یا ان دونوں کوایک دوسرے سے بدل دے بشرطیکہ اس میں امت کے لئے کوئی مصلحت ہو، اور وزیر تفویض کے لئے جائز ہے کہ جس کو اس نے وزیر تنفیذ مقرر کیا ہے، اس کو معز ول کردے۔

اسی طرح وزیر تفویض و وزیر تنفیذ میں سے ہرایک کوئق ہے کہ کسی وجہ سے یا بلاکسی وجہ کے خود کومعزول کر دے ، کیکن اس میں عام مصلحت کی رعابت کرنا ہوگا۔

اسی طرح امام پر قیاس کرتے ہوئے خلیفہ کوئی ہے کہ اگر وزیر کی حالت بدل جائے یا اس کی تقرری کے اسباب ختم ہوجا ئیں یا وہ اپنے فرائض میں کوتا ہی کر ہے تو اس کو معزول کرد ہے، ماور دی نے امام کے بارے میں صراحت کی ہے کہ رعایا پر اس کے دوحقوق واجب ہیں: طاعت و نفرت، جب تک کہ اس کی حالت نہ بدل جائے اور جس چیز سے اس کی حالت بدل جاتی ہے، اور وہ امامت سے نکل جاتا ہے وہ دو چیزیں ہیں: اول: اپنی عدالت میں مجروح ہونا، دوم: بدن میں نقص کا آجانا(۱)، یہی حکم وزیر کے تعلق سے بھی

اسی طرح خلیفہ کوخت ہے کہ وزیر کو معزول کردے، اگر چہوہ اپنی حالت پر باقی رہے، بشر طیکہ اس میں امت کے لئے کوئی مصلحت ہو جس کا اندازہ امام کرے گا، یا حکومت کے انتظام اور امت کے مصالح کے لئے زیادہ بہتر اور صاحب کفایت شخص مل جائے، یہ امام کی اس ذمہ داری کا ایک حصہ ہے جو اس کو وزیر سے متعلق حاصل ہے، اور وہ ہے اس کے احوال وا عمال کی تفتیش کرنے اور اگر خراب کام کرے یا ظلم کرے یا کو تا ہی کرے تو اس کا مواخذہ کرے یا اگر اس کو معزول طلم کرے یا گوتا ہی کرے تو اس کا مواخذہ کرے یا اگر اس کو معزول

<sup>(1)</sup> الأحكام السلطانية لأبي يعلى رص ١٦\_

<sup>(</sup>۲) غياث الأممرس ۱۱۳، ۱۱۳ ـ

<sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للما وردى رص٢٦، الأحكام السلطانية لأ بي يعلى رص اسر\_

<sup>(</sup>۴) غياث الأمم رص ١١٨، نيز ديكھئے: سابقه مراجع، تشهيل النظر و تعجيل الظفر للماوردي رص ٢٣٨-٣٣-

<sup>(</sup>۱) الأحكام السلطانية للماوردي رص ٢٥،٢٣، ٢٥،٢٣\_

کرنے میں مصلحت سمجھے تواس کومعزول کرے۔

خیانت کے ظاہر ہونے کی وجہ سے وزیر کو معزول کرنا واجب ہے، لہذا اس کو معزول کرے گا اور سزا دے گا، اس طرح کوتا ہی کرنے یا عاجز ہونے کی وجہ سے معزول کردے گا، اور کوئی آسان کام اس کے سپر دکرے گا، اسی طرح ظلم کرنے یا حق سے تجاوز کرنے یا نرمی اور رعب و ہیب کی کمی کی وجہ سے معزول کردے گا، یا ایسے آ دمی کو اس کے ساتھ شریک کردے گا جو اس کے ساتھ تعاون کرے اور اس کے ذریعہ قوت و ہیب کی تحکیل ہوتی ہو، یا اگر اس سے متعلق اور اس کی قوت و صلاحیت سے کم ہو تو معزول کرکے کسی کام کی طرف اس کو تی و دے دے گا۔

# وزنی

#### نريف:

ا - وزنی: وزن کی طرف نسبت ہے، یعنی وہ چیز جس کا اندازہ میزان (تراز واوراس جیسی چیز) کے ذریعہ کیا جائے ، لغت میں وزن کامعنی مطلقاً اندازہ کرنا ہے، کہاجا تا ہے: وزن المشئی: میزان کے واسطہ سے یااس کے بوجھل یا ہلکا ہونے کی جانچ کے لئے ہاتھ میں اٹھا کراس کا اندازہ کرنا (۱)۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے (۲)۔

## متعلقه الفاظ:

لىكى:

۲- کیلی وہ چیز ہے جس کا انداز مکیل (ناپ) کے ذریعہ کیا جائے،
کال الطعام و نحوہ یکیل کیلا سے ماخوذ ہے، ناپ کرنے
کے لئے تیار کئے گئے آلہ سے اس کی مقدار متعین کرنا (۳)۔
اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے (۴)۔
وزنی و کیلی کے درمیان ربط یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر
ایک مثلی ہے۔



(٢) شرح محلة الأجكام العدليه: ماده (١٣٣) \_

(٣) لسان العرب، المجم الوسيط-

(۴) مجلة الاحكام العدليه: ماده (۱۳۳)\_



وزنی ہے متعلق احکام:

وزنی سے پچھاحکام متعلق ہیں، ان میں سے چند حسب ذیل ہیں:

الف-کسی شی کووزنی قراردینے کی بنیاد: سا-کسی شی کے وزنی ہونے کا اعتبار کرنے میں بنیاد کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں فقہاء کے دومخلف اقوال ہیں:

پہلاقول: یہ جہور فقہاء مالکیہ، شافعیہ، حنا بلہ اور امام ابولوسف کے علاوہ حفیہ کا مذہب یہ ہے کہ جو چیز رسول اللہ علیہ کے خانہ میں وزنی تھی وہ اس سے بھی نہیں بدلے گی، اس لئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فر ایا: "الموزن وزن عمر فرایا: "الموزن وزن المعلم مکھ، والمه کیال مکھال المعدینة "(ا) (وزن میں اہل مکھا وزن معتبر ہے اور مکیال المل مدینہ کا معتبر ہے)، اور آپ علیہ کا مام احکام کے بیان کرنے پر ہی مجمول کیا جائے گا، اور اگر لوگ اس کے خلاف کوئی صورت ایجاد واختیار کریں تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، اس بنیاد پر وزن میں کمی بیشی کا حرام ہونا اس چیز سے تعلق رکھے گا جو اس بنیاد پر وزن میں کمی بیشی کا حرام ہونا اس چیز سے تعلق رکھے گا جو وزنی کے در ایجہ ایک اس بنیاد پر وزن میں کمی بیشی کا حرام ہونا اس چیز سے تعلق رکھے گا جو وزنی کے در ایجہ ایک اس بنیاد کی طرف تو جہیں کی وزنی کے دوسرے وزنی کے ساتھ برابر ہونے کی طرف تو جہیں کی جائے گی (۲)۔

مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ جو چیز نبی اکرم

- (۱) حدیث: "الوزن وزن أهل مکة....." کی روایت ابوداؤر (۱۳۲،۹۲۲ طبع محص) نے کی ہے،علماء کی ایک جماعت نے اس کو صحیح قرار دیا ہے،جیسا کہ فیض القدیرللمناوی (۲۷۳/۲ طبع المکتبة التجاریہ) میں ہے۔
- (۲) مغنی الحتاج ۲۲/۲۲، کشاف القناع ۳۲/۲۲، حافیة الفلمی علی تبیین الحقائق ۸۸/۸، حاشیه ابن عابدین ۱۸۱۸، فتح القدیر ۷/۱۵، حافیة الدسوقی ۳/۳۵، الشرح الصغیر ۳/۸۵.

عالیت کے زمانہ میں نہ ہو یا ہولیکن اس کا حال معلوم نہ ہو، یا ہولیکن مکہ میں نہ ہو، یا ہولیکن مکہ میں نہ ہو، یا ہولیکن اس کا حال استعال کیا گیا ہوتو اس میں خرید وفروخت کی جگہ کا جوعرف ہوگا میں خرید وفروخت کی جگہ کا جوعرف ہوگا اس کی رعایت کی جائے گی ، اس لئے کہ شریعت یا لغت میں جس کی کوئی حد نہ ہو اس میں عرف کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ، جیسے حرز (حفاظت کی صورت) اور قبضہ کی صورت ۔

اس مسکہ میں شافعیہ کے چند دوسرے اقوال ہیں: ایک قول ہے کہ اس میں کیل کی رعایت کی جائے گی، اس لئے کہ جن چیزوں کے بارے میں نص ہے، ان میں اکثر کیلی ہیں اور ایک قول ہے کہ وزن کی رعایت کی جائے گی، اس لئے کہ وزن زیادہ محدود اور کم فرق والا ہوتا ہے، اور ایک قول ہے کہ برابر ہونے کی وجہ سے اختیار ہوگا اور شافعیہ کا ایک دوسرا قول ہے کہ برابر ہونے کی وجہ سے اختیار ہوگا میں معیار معلوم ہوتو اس کی اصل کا اعتبار ہوگا اس بنیاد پرتل کا تیل میں ہوگا۔ کیلی ہوگا اور بادام کا تیل وزنی ہوگا۔

اگرخرید و فروخت کے شہر کا رواج مختلف ہو، تو شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ جوصورت زیادہ مروج ہواس کا اعتبار ہوگا، اگر کوئی صورت اکثری واغلمی نہ ہوتو مشابہت میں اکثر کا اعتبار ہوگا اور اگروہ مجھی نہ ہوتو اس میں کیل ووزن دونوں جائز ہے (۱)۔

راجج مذہب میں حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ مدینہ و مکہ میں جس کا کوئی عرف نہ ہواس میں معاملہ کی جگہ کا عرف معتبر ہوگا اس کئے کہ خرف کے مشابہ کہ شرعاً اس کی کوئی حدنہیں ہے، لہذا قبضہ اور محفوظ کرنے کے مشابہ ہوگا، اور اگر علاقہ میں عرف مختلف ہوتو اس میں سے اکثر کا اعتبار ہوگا، اور اگر کوئی عرف غالب نہ ہوتو حجاز میں اس سے جوزیا دہ مشابہ ہواس

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۳ر ۲۶۲، حاشیة الشلمی علی تبیین الحقائق ۸۸۸، حاشیه ابن عابدین ۱۸۱۸، مغنی الحتاج ۲ر ۲۴-۲۵، تحفقه الحتاج ۲۷۹۸، حاشیة الدسوقی ۳ر ۵۳، الشرح الصغیر ۷۸۵۸۔

کی طرف لوٹا یا جائے گا، جیسے حوادث ووا قعات میں منصوص علیہ سے جوزیادہ قریب ہواس کی طرف لوٹا یا جاتا ہے۔

حنابلہ کے نزدیک ایک قول ہے کہ جس چیز کا مکہ ومدینہ میں کوئی عرف نہ ہووہ حجاز میں موجود اشیاء میں سے جس سے زیادہ قریب و مناسب ہوگی اس کی طرف لوٹا یا جائے گا(۱)۔

دوسراقول: امام ابو یوسف کا ہے، انہوں نے کہا: مطلقاً عرف کا اعتبار کیا جائے گا، اگر چپہ منصوص علیہ کے خلاف ہو، اس لئے کہ اس شی میں اس وزن یا اس کیل کی صراحت اس وقت میں اس لئے کی گئی ہے کہ اس وقت اس کارواج وعرف تھا، اور عرف بدل گیا ہے اس لئے تھم بھی بدل جائے گا(۲)۔

# ب-منصوص عليه وزني:

الم منصوص عليه وزنی اشياء سونا و چاندی بين، اس لئے كه نبی كريم عليه والفضة بالفضة، عليم الله الله الله الله الفضة بالفضة، وزنا بوزن (۳) (سونا، سونا سے اور چاندی چاندی سے وزن كركے يچاوخريدا جائے گا)۔

زمین کے جوامرات میں سے جوان دونوں کے مشابہ ہوں گے وہ ان کے ساتھ ملحق ہوں گے، جیسے لوہا، تانبا، پیتل،سیسہ،شیشہ، پارہ،اوراس میں ریشم،روئی، کتان،اون اوراس سے کا تاہوا کپڑااور جوان کے مشابہ ہووہ داخل ہے (۴)۔

- (۱) مطالب أولى النبي سر١٤٠، كشاف القناع ٢٦٢٠-٢٦٣، الإنصاف ٨ر٨٥-٣٩.
  - (۲) فتح القدير ۷۷ ماشيابن عابدين ۱۸۱۸ ۱۸۲
- (۳) حدیث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ..... کی روایت مسلم (۱۲۱۱) نے حضرت ابوسعیدالخدر کی سے۔
- (۴) حاشیه ابن عابدین ۱۸۱۸، مغنی الحتاج ۲۲ ۲۴، المغنی لابن قدامه ۲۲٫۳۰، کشاف القناع ۲۲۳۳ و

### ج-وزنی کاربوی (سودوالا) ہونا:

۵ - وزنی اشیاء میں ربا (سود) کے جاری ہونے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے،اس کی بنیادان کے اس اختلاف پر ہے جومنصوص علیہ وزنی میں ربا کی علت کے بارے میں ان کے درمیان ہے،اس کی تفصیل اصطلاح (ربافقرہ ۲۱ اوراس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔



#### متعلقه الفاظ:

#### الف-غلو:

۲ - لغت میں غلو: غلافی الدین او الأمر غلوا: سے ماخوذ ہے،
 یعنی دین میں یا کسی معاملہ میں تشدد کرنا یہاں تک کہ حد سے تجاوز کرے اور آ گے بڑھ جائے ، اسم فاعل خال ہے (۱)۔
 اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے (۲)۔
 وسط وغلومیں تضاد کا تعلق ہے۔

#### ب-تفريط:

سا- لغت میں تفریط: فرط فی الأمر تفریطا سے ماخوذ ہے، کسی چیز میں کوتا ہی کرنااوراس کوضائع کردینا (۳)۔
اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے (۴)۔

اصطلای می تعوی می سے الک ہیں ہے ر وسط وتفریط میں تضاد کا تعلق ہے۔

### ج-افراط:

اسراف کرنااور حدیت جاوز کرنا<sup>(۵)</sup>۔ اسراف کرنااور حدیت تجاوز کرنا<sup>(۵)</sup>۔ اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے<sup>(۲)</sup>۔ وسط اور افراط میں تضاد کا تعلق ہے۔

(۱) المصباح المنير -

# وسط

### تعريف:

ا-وسط (سین کے زبر کے ساتھ)، معتدل درمیان شی ہے، کہاجاتا ہے: شی وسط یعنی عمدہ اور گھٹیا کے درمیان، قر آن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "فین أو سَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیُكُمُ" (ا) (اوسط درجہ کا کھانا ہے جوتم اپنے گھر والوں کو دیا کرتے ہو)، اس میں وسط متوسط کے معنی میں ہے، اور مراد ہے درمیانہ کھانا، و سط المشئی جوکسی چیز کا وہ حصہ جو اس کے دو کناروں کے درمیان ہواور وہ اس کا جز وحصہ ہو، اور وہ چیز جس کا احاطہ اس کے اطراف کئے ہوئے ہوں اگر چہ وہ چاروں طرف سے برابر نہ ہوں، ہومن أو سط قو مه لینی ان کے چاروں طرف سے برابر نہ ہوں، ہومن أو سط قو مه لینی ان کے ارجہ لوگوں میں سے ہے۔

وسط (سین کے سکون کے ساتھ) ظرف ہے، بین (درمیان)
کے معنی میں ہے، کہاجاتا ہے: جلس و سط القوم، لینی ان کے درمیان میں بیٹے نا، اللسان میں ہے: جس جگہ وسط کا ذکر ہوا گراس میں وسط کی جگہ بین ذکر کرنا درست ہوتو سکون کے ساتھ ہوگا، ورنہ زبر کے ساتھ ہوگا، اور بھی میساکن ہوتا ہے، حالانکہ یہ بہتر نہیں ہے (۱)۔
فقہاء کے نزدیک اس لفظ کا استعال اس کے لغوی معنی سے فقہاء کے نزدیک اس لفظ کا استعال اس کے لغوی معنی سے

الگنہیں ہے<sup>(۳)</sup>۔

<sup>(</sup>٢) قواعدالفقه للبركتي\_

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير ،المجم الوسيط -

<sup>(</sup>۴) التعريفات لجرجاني ـ

<sup>(</sup>۵) المصبأح المنير ، المعجم الوسيط -

<sup>(</sup>۲) التعريفات لجرحاني-

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما نکره ر ۸۹ ـ

<sup>(</sup>٣) قواعدالفقه للبركتي،مغنى المحتاج ار ٢٣٧\_

# وسط ہے متعلق احکام:

فقہاء کے نزدیک لفظ وسط تین معانی پر بولا جاتا ہے، جن کا بیان گذر چکا، ہم ذیل میں ان معانی میں سے ہر معنی سے متعلق احکام ذکر کریں گے:

### اول: وسط جمعنی متعدل:

۵ - اصل یہ ہے کہ وہ جنس شی جس میں وسط پایا جاتا ہواس میں وسط واجب ہوتا ہے(۱)\_

## اس اصل کی بعض تطبیقات: الف-مولیثی کی ز کاق میں وسط کالینا:

٣-فقهاء كى رائ ہے كہ مولينى كى زكاة ميں وسط (درميانه جانور) لينا واجب ہوگا(٢)، اس لئے كہ نبى كريم عيالية سے مروى ہے، آپ عيالية نے فرمايا: "فلاث من فعلهن فقط طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره "(٣) (تين چيزين بين جوان كوكرے گا وہ ايمان كا مزه چك بشره "وكا، جوصرف ايك الله تعالى كى عبادت كرے اور يہ مانے كه اس كے سواكوئي معبود نہيں ہے، اور اسين مال كي زكاة ہر سال خوشد لي و

(۱) حاشها بن عابد بن ۲ر۳۸ س<u>ـ</u>

تعاون کے ساتھ اداکرے، نہ بوڑھا جانور دے اور نہ دبلا پتلا ،نہ مریض اور نہ گھٹیا وخراب جانوردے، لیکن اپنے درمیانے مال میں سے دے، اس لئے کہ اللہ تعالی تم سے تبہارے عمدہ مال کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، نہ تم کوسب سے خراب کا حکم دیتا ہے)۔
تفصیل اصطلاح (زکاۃ فقرہ ۲۲۷) میں ہے۔

### ب-معتدل جا بك سے كوڑے لگانا:

2-فقہاء کا مذہب ہے کہ حدود و تعزیر میں اوسط چا بک سے کوڑ ہے لگائے جا ئیں گے، جونہ نیا ہو کہ زخمی کردے اور نہ ایسا پر انا ہو کہ اس کی تکلیف کو کم کردے اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور اس سے اوسط درجہ کی مار ماری جائے گی، متوسط مار سخت مار اور غیر تکلیف دہ مار کے درمیان ہے، اس لئے کہ سخت مار ہلاکت کا سبب ہوگی اور دوسری مقصود سے خالی ہوگی، اور مقصود جرم سے رکنا ہے (۱)۔

حنظله سدوی نے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک گویہ کہتے ہوئے سا: "کان یؤمر بالسوط فتقطع ثمرته، ثم یدق بین حجرین حتی یلین، ثم یضرب به، فقلت لأنس: في زمن من کان هذا؟ قال: في زمن عمر بن الخطاب ""(1) (کوڑے مارنے کا حکم دیا جاتا تھا تواس کی گرہ کا ئدی جاتی تھی، پھراس کودو پھروں کے درمیان کوٹا جاتا تھا یہاں تک کہ نرم ہوجاتا تھا پھراس سے ماراجا تا تھا، میں نے حضرت انس سے پوچھا، یکن کے زمانہ میں تھا؟ انہوں نے کہا حضرت عمر بن الخطاب " پوچھا، یکن کے زمانہ میں تھا؟ انہوں نے کہا حضرت عمر بن الخطاب " کے زمانہ میں تھا؟ انہوں نے کہا حضرت عمر بن الخطاب " کے زمانہ میں تھا)۔

<sup>(</sup>۲) فتح القديمارا ۵۰۱-۵۰۲ المغنی لابن قدامه ۲ر ۲۰۰-۲۰۲

<sup>(</sup>۳) حدیث: "ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإیمان....." کی روایت ابوداو د (۲۳۰/۲ طبع محمص) نے حضرت عبدالله بن معاویدالغاضری سے کی

<sup>(</sup>۱) الهداميمع شرح ۱۲۶۳ طبع الأميريه،شرح الزرقاني ۸۸ ۱۱۴، روضة الطالبين ۱۱۰۷-۱۸ المغني ۸ ر ۱۵ س

<sup>(</sup>۲) اثرانس بن مالک: "کان یؤمر بالسوط فتقطع ثمر ته ....." کی روایت ابن الی شیه نے المصن (۱۰/۵۰–۵۱ طبع السّلفیه) میں کی ہے۔

### ج-سنگساری کے پتھر میں توسط:

۸ - فقہاء کا مذہب ہے کہ محصن زانی کو تھیلی کے برابر متوسط پھر سے رجم کیا جائے گا،لہذا مناسب نہ ہوگا کہ کسی بڑے پھر سے اس کو رخمی کیا جائے گا،لہذا مناسب نہ ہوگا کہ کسی بڑے پھر وں سے اس کی سزا کو طول کیا جائے اور نہ چھوٹے چھوٹے پھروں سے اس کی سزا کو طول دیا جائے (۲) تفصیل اصطلاح (زنی فقرہ ۲۲) میں ہے۔

### د - کھانا کھلا کر کفارہ دینے میں توسط:

9 - حانث ہونے کی وجہ ہے جس پر کفارہ واجب ہو،اور کھانا کھلا کر کفارہ دینا اختیار کرے تو وہ دس مسلمان مساکین کو اوسط درجہ کا کھانا کھلائے گا جووہ اینے اہل وعیال کوکھلاتا ہے(۱)۔

جساس نے کہا: اوسط کھانا ایک دن میں دوبار کھلانا ہے، دوپہر کواور شام کو، اس لئے کہ عرف میں تین بار کا کھانا اکثر ہے اور ایک بار اقل ہے، اور دوبار اوسط ہے، لیث نے ابن برید ہ سے روایت کی ہے کہا کہ رسول اللہ علیقہ نے فرمایا: ''إذا کان خبزا یا بسا فھو غداؤہ و عشاؤہ''(۲)(اگر خشک روئی ہوتو یہی ہے وشام کا کھانا ہے)۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: لوگ آزاد غلام پر اور بڑے کوچھوٹے پر ترجیج دیتے تھتو بیر آیت نازل ہوئی: "من أوسط ما تطعمون أهليكم" (") (اوسط درجه كا كھانا ہے جوتم اپنے گھر والوں كو دیا كرتے ہو)، حضرت سعید بن جبیر سے اسی کے مثل منقول ہے (۴)۔

مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ دس مدکھانا نکالنے کی طرف سے دس مساکین کو بھر پیٹ ایک یازیادہ دنوں میں صبح وشام کے کھانے کی حیثیت سے دوبار کھلانا کافی ہوجائے گا،ان کے نزدیک بھر پیٹ سے

<sup>(</sup>۱) حدیث تحیی بن ابی کثیر مرسلاً "أن رجلا جاء إلی النبی عَالَیْ فقال: یا رسول الله إنی أصبت حداً....." کی روایت عبد الرزاق نے مصنف(۱۹/۷ طبع المجلس العلمی الهند) میں کی ہے، ابن حجر نے التخص (۱۳/۱۱ طبع العلمیہ) میں اس کے دومرسل طرق ذکر کیا ہے، سیتیوں مراسل ایک دوسر کوقوت پہنچاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقي ۱۳۲۰، مطالب اولي النبي ۲ر۱۵، روضة الطالبين ۱۹۹۱۰-

<sup>(</sup>۱) المغنی۸ر۴۳۷–۳۹۷\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "إذا کان خبزاً یابسا...." کو بصاص نے احکام القرآن (۱۸ ۲۵۸ طبع دارالکتاب العربی) میں ذکر کیا ہے، ہمارے پاس جو کتابیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں سیحدیث نہیں مل کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) اثرابن عباس: "كانوا يفضلون الحو على العبد ....." كى روايت ابن جرير نے اپني تغير (۱۰ / ۱۳۵ طبع المعارف) ميں كى ہے۔

<sup>(</sup>۴) احکام القرآن للجصاص ۲۸۸۲ طبع الکتاب العربی، سعید بن جبیر کے اثر کی روایت ابن جریر (۱۰/ ۵۴۲ طبع المعارف) نے کی ہے۔

مراد ہر باراوسط درجہ کی شکم سیری ہے <sup>(۱)</sup>۔

اوسط طعام سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف و تفصیل ہے، دیکھاجائے اصطلاح (اطعام فقرہ / ۱۲، ۱۳، کفارۃ فقرہ / ۱۱وراس کے بعد کے فقرات )۔

# دوم: وسط بمعنی خیار (عمده):

♦ ا – وسط کا لفظ عمده کے معنی میں چندامور میں آتا ہے، اس معنی میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی"(۲) (سب ہی نمازوں کی پابندی رکھو اور (خصوصاً) درمیانی نماز کی )، صلوة وسطی کی تعیین میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، تفصیل (الصلاة الوسطی فقره/ ۱۲وراس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

سوم: وسط، ایک چیز کے دو کناروں کے درمیانی حصہ کے معنی میں:

الف-امام كا، درمیان صف کے بالمقابل کھڑا ہونا:

اا-امام کے لئے وسط صف کے بالمقابل کھڑا ہونا مناسب
ہے(<sup>m)</sup>،اس لئے کہ نبی اکرم عیائیہ کا ارشاد ہے: "وسطو الإمام
وسدوا المخلل"(<sup>n)</sup>(امام کو چی میں کھڑا کرواور خالی جگہوں کو پر

فتاوی ہندیہ میں تبیین الحقائق سے منقول ہے: اگرامام وسط

- (۱) الشرح الصغير ۲ر ۲۱۳، نيز ديكھئے .تفسير القرطبی ۲۷۷۷–۲۷۷
  - (۲) سورهٔ بقره ۱۸ ۲۳۸
- (۳) الدرالمختار ار۸۲۲ الفتاوی الهندیه ار۸۹، المجموع ۱۹۲۷ طبع المطیعی ، المغنی لابن قدامه ۲۱۹۷۲ -
- (۴) حدیث: "سطوا الإمام وسدوا الخلل" کی روایت ابوداؤد (۱۹۳۹) طبع ممل ) نے حضرت ابو ہریرہ سے کی ہے، اس کی اسناد میں جہالت ہے جسیا کے فیض القدیرللمناوی (۳۲۲۲ طبع المکتبة التجارید) میں ہے۔

کے دائیں یا بائیں کھڑا ہوتو سنت کی مخالفت کی وجہ سے وہ براکرےگا(۱)۔

و کیھئے:اصطلاح (صف فقر ہ ۷ سمامامۃ الصلوۃ فقر ہ ۲۰)۔

ب-عورتوں کی امام کاان کے وسط میں کھڑ اہونا:

11-جن فقہاء کی رائے ہے کہ عورت، عورتوں کی امامت کرسکتی ہے ان کے نزد یک مندوب ہے کہ وہ ان کے وسط میں کھڑی ہو، ان کے آگے کھڑی نہیں ہوگی، اس لئے کہ حضرت عائش اور حضرت اسلمہ اللہ کے کہ خضرت عائش اور حضرت اسلمہ کے کمل سے یہی فابت ہے (۲) اس لئے کہ عورت کے لئے سرمستحب ہے، اور اس کا وسط صف میں ہونا اس کے لئے زیادہ ساتر ہے، کیونکہ اسے دونوں جانب سے ستر حاصل ہور ہا ہے لہذا میر یان کی طرح مستحب ہوگا (۳)۔

عورتوں کی جماعت کی نماز کا حکم جاننے کے لئے دیکھئے: (صلوۃ الجماعة فقرہ / 2)۔

### ج- پیاله کے وسط میں کھانا:

سا - سنت یہ ہے کہ پیالہ کے آگا سے نہ کھایاجائے، اس لئے کہ برکت اس کے آگا ہوتی ہے (۴)، چنانچ حضرت ابن عباس اللہ من سے مرفوعاً مروی ہے: "البرکة تنزل وسط الطعام فکلوا من

- (۱) الفتاوى الهندييه ار۸۹\_
- (۲) انرعائشہ کی روایت عبدالرزاق نے المصنف (۱۳۱۸ طبح کجلس العلمی) میں کی ہے، اور اثر امسلمہ کی روایت عبدالرزاق (۱۳۷۰ ۱۳۱۷) نے کی ہے، نووی نے اس کو میچ قرار دیا ہے، جیسا کہ نصب الرایة للزیلعی (۱۲/۱۳۱ طبح کجلس العلمی) میں ہے۔
- (۳) مغنی الحتاج الر۲۴۷، المغنی لابن قدامه ۲۰۲۸، حاشیه ابن عابدین الر۸۰۰
  - (۴) حاشیهابن عابدین ۲۱۲/۵، کمغنی ۷ر ۱۵\_

حافتیہ ولا تأکلوا من وسطہ" (۱) (برکت کھانے کے نی میں اترتی ہے۔ الرق ہے۔ ال

شافعیہ نے کہا: دوسرے کے سامنے سے کھانا مکروہ ہے، نیز او پری جھے سے اور وسط سے بھی ،اور امام شافعی نے جواس کوحرام فرمایا ہے تو وہ اس پرمجمول ہے کہ اس سے تکلیف ہوا ور اس سے پھل جیسی چیزمتنتی ہے جس میں ادھرادھر ہوا جا تا ہے کہ اس کوجس طرف سے چاہے کے سکتا ہے (۲)۔

# د-روٹی کے درمیان سے کھانا:

۱۹ - حفیہ نے صراحت کی ہے کہ بیداسراف میں داخل ہے کہ کوئی شخص روٹی کے بچ سے کھائے اوراس کے کناروں کوچھوڑ دے، یا جو حصہ اس میں سے چھولا ہوا ہواس کو کھائے ، البتہ اگر کوئی دوسرا موجود ہوجواس کے چھوڑے ہوئے کو کھالے تو کوئی مضا کقہ نہ ہوگا، جیسا کہ اگر روٹیوں میں انتخاب کر کے کھائے (۳)۔

#### ھ-ملقہ کے پیچ میں بیٹھنا:

10 - حلقہ کے بیج میں بیٹھنے کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے،خواہ وہ ذکر کا حلقہ ہویاعلم یا کھانے کا حلقہ ہو۔

بعض شافعیہ کی رائے ہے کہ حرام ہے اور بعض حنابلہ کے بزد یک یہی رائج ہے،اس کئے کہ حضرت حذیفہ اُسے مروی ہے: ''اُن

رسول الله عَلَيْكُ لعن من قعد وسط الحلقة (() (جو تحض حلقه کے وسط میں بیٹھے اس پر رسول اللہ عَلَیْکُ نے لعنت فرمائی ہے)، بعض شافعیہ نے حدیث میں مذکورلعنت کی بنیاد پراس کو کبائر میں شارکیا ہے، ابن جمر نے کہا: اگر اپنے بیٹھنے کی وجہ سے دوسرے کو الی ایڈاء پہنچائے جوعرف میں قابل برداشت نہ ہوتو بین تیجہ نکا لناظا ہر ہوگا اور اسی برحدیث کو محول کیا جائے گا۔

حنفیہ، حنابلہ اور بعض شافعیہ کی رائے ہے کہ بیمکروہ ہے، حنفیہ نے کہا: بظاہر حدیث میں لعنت کا اطلاق اس سے بیٹھنے والوں کو ایذاء جہنچنے کی وجہ سے ہے، ایک قول ہے: بیاس شخص کے ساتھ خاص ہے جواستہزاء کے لئے بیٹھے، جیسے ہنسانے والا، اور اس کے ساتھ خاص ہے جونفاق کے طور پرعلم کے لئے بیٹھے۔

اوررہاس کی تفییراس شخف سے کرنا جوگردن پھلائے اور حلقہ کے نیچ میں جاکر بیٹھے اور بعض کو بعض سے چھپاد ہے و مناوی نے کہا:
یدرست نہیں ہے، الا یہ کہ یہ کہا جائے کہ یہ تھکم ہے جب ایسا ضرر کے قصد سے کیا جائے یا لعنت کی تاویل ایذار سانی سے کی جائے ، لعنت کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کی مذمت

<sup>(</sup>۲) بريقة محمودية ١٦٦/١-١٦٧١ الزواجرلا بن حجرابيتى ١٨٢١ ، كشاف القناع المراه المراه المراه المراه القناع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع ا

<sup>(</sup>۱) حدیث: البر که تنزل و سط الطعام ..... کی روایت ترندی (۲۲۰/۴ کل میلی) نے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن سی ہے۔

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۳ر۲۵۰ بتحفة الحتاج وحاشية الشروانی ۲۸۳۸ م

<sup>(</sup>۳) حاشیه ابن عابدین ۲۱۲/۵

سے کھال کی رنگ کا بدلنا ہے، اس کی جمع و شوم اور و شائم ہے (۱)۔

اصطلاح میں بید کھال میں سوئی چھونا ہے، یہاں تک کہ خون نکل آئے تواس پرنیل یاسر مہڈالا جائے تا کہ نیلا یاسبز ہوجائے (۲)۔ ان دونوں میں تعلق بیہ ہے کہ دونوں میں سے ہرایک علامت ہے، البتہ وشم انسان کے ساتھ خاص ہے اور وسم انسان اور جانور دونوں میں ہوتا ہے۔

# ب-علم:

س-علم، علم الشي و أعلمه علمات ماخوذ ہے، کسی چیز میں الی علامت لگانا جس سے وہ پہچانی جائے۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے <sup>(۳)</sup>۔

، وسم وعلم میں تعلق بیہ ہے کہ وسم علم کے مرادف ہے، کین وسم کا استعال اکثر داغنے میں ہوتا ہے۔

# وسم سيمتعلق احكام:

وسم معلق کھوادکام ہیں،ان میں سے کھودرج ذیل ہیں:

# وسم كاحكم:

۴ - داغ کے ذریعہ جانور میں نشان لگانا جائز ہے <sup>(۴)</sup>، بلکہ شافعیہ و

- (۱) لسان العرب، المعجم الوسط \_
- (۲) حاشیه ابن عابدین ۵ رو ۲۳ ، الفوا که الدوانی ۲ را ۱ ۴ س
  - (۳) سابقهمراجع\_
- (۴) مغنی المحتاج ۱۹ ۱۹، شرح المحلی علی المنباج ۱۲۰۳–۲۰۴، حاشیه ابن عابدین ۱۲۰۴–۲۰۴، حاشیه ابن عابدین ۲۴۹۸ طبع بولاق، شرح الزرقانی ۱۳۱۸، القوانین الفقه بیر ۵۰، الشرح الصغیر ۱۳ (۵۲۸ المغنی مع الشرح الکبیرلا بن قدامه سر ۵۲۳ ۱۸ الشرعیدلا بن فلم سر ۵۲۳ ۱۱ ۱۱ ۱۳ الشرعیدلا بن فلم سر ۵۲۳ ۱۱ ۱۳

# وسم

### تعريف:

ا - لغت میں وسم کا معنی داغنے کا نشان ہے: کہاجا تا ہے: وسم الشی یسمه وسما وسمة، داغ لگا کرنشان چھوڑنا، حضرت انس کی حدیث میں ہے، انہوں نے فرمایا:" رأیت فی ید رسول الله علیہ المیسم و هو یسم إبل الصدقة" (۱) (میں نے رسول الله علیہ کے ہاتھ میں داغنے کا آلد کی کھا، آپ علیہ صدقہ کے اونٹوں کو داغ رہے تھے۔ کو داغ رہے تھے۔ کو داغ رہے تھے۔ کو داغ رہے تھے۔ کہا: وسم، داغ کا نشان ہے، کہا جا تا ہے: موسوم یعنی لیث کے دائے کا نشان ہے، کہا جا تا ہے: موسوم یعنی

لیث نے کہا: وسم، داغ کا نشان ہے، کہاجا تا ہے: موسوم یعنی ایسانشان لگا یاجائے جس سے وہ پہچانا جائے ،خواہ داغ کے ذریعہ ہو، یا کان اور ناک کو اس طرح کا ٹاجائے کہ وہ اس کے لئے علامت ہو(۲)۔

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ نہیں ہے<sup>(۳)</sup>۔

#### متعلقه الفاظ:

## الف-وشم:

۲ – لغت میں و شبم کا ایک معنی علامت اور مار لگنے یا گرنے کی وجہ

<sup>(</sup>۱) حدیث انس: "رأیت فی ید رسول الله مَالْبُ المیسم ..... "كاروایت مسلم (۱۲۷۴) نے كی ہے۔

<sup>(</sup>۳) القوانين الفقه پيرس ۲۵۰، حاضية العدوى على شرح الرساله ۱/۲۵۱، ۳۵۷ م

حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ زکاۃ کے جانوروں (اونٹ گائے اور کبری) اور فی ء وجزیہ کے جانوروں کونشان لگانا سنت ہے، اور زکاۃ کے جانوروں کی طرح یہی حکم گھوڑ ہے، گدھے، خچر اور ہاتھی کا بھی ہے، بعض ان کے تابع ہیں، اور بعض کوان پر قیاس کیا گیا ہے، تا کہوہ دوسر سے جانوروں سے ممتاز ہوجا ئیں اور اگروہ بھاگ جا ئیں یا گم ہوجا ئیس تو ان کا پانے والا ان کولوٹا سکے، نیز صدقہ دینے والا اس کو بھیان لے تو بعد میں اس کواپنی ملک نہ بنائے۔

شافعیہ نے کہا ہے: صدقہ، فی اور جزید کے علاوہ جانوروں کو نشان لگانا مباح ہے، زکاۃ کے جانوروں پرزکاۃ یا صدقہ، یا طهرۃ، یا للد لکھا جائے گا، بیسلف کی اقتداء میں زیادہ بابرکت اور بہتر ہے، اور جزید یا صغار (صاد کے زبر کے ساتھ) کھھا جائے گا(ا)۔

اس میں اصل حضرت انس کی حدیث ہے ، انہوں نے کہا: "غدوت إلى رسول الله عَلَيْكُ بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة" (٢) ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة" (٢) (ميں سوير عبدالله بن الي طلح كو لے كررسول الله عَلَيْكَ كي پاس كي تحسنيك كريں، ميں جب آپ عَلَيْكَ كي پاس پينچا تو آپ عَلَيْكَ كي باتھ ميں نشان لگانے كا آله تھا اور آپ صدقہ كے اونٹ پرنشان لگارے سے )۔

نیز حفرت انس کی حدیث میں ہے:"دخلنا علی رسول الله عَلَیٰ الله عَلَیٰ مربدا وهو یسم غنما فی آذانها"(۳)(مم لوگ

- (۱) سابقهمراجع۔
- (۲) حدیث اُنس: شخدوت إلى رسول الله عَلَیْنِ ..... کی روایت بخاری (فق الباری ۳۲۱۸) اور مسلم (۱۲۵ / ۱۲۷۱) نے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔
- (۳) حدیث اُنس: ''دخلنا علی النبی عَلَیْتُ موبدا..... 'کی روایت مسلم (۱۱۲۵/۳) نے کی ہے۔

رسول الله عليلة ك پاس ايك بار ميں گئة و آپ عليلة بريوں ككان ميں نشان لگارہے تھے)۔

خادمی نے کہا: چو پایوں میں نشان لگانے کو بعض فقہاء (یعنی بعض حنفیہ) نے جائز قرار دیا ہے، جبکہ دوسر نے فقہاء نے اس کو مکروہ کہاہے،البتہ بکریوں کو داغنے میں کوئی مضا کقٹ نہیں ہے (۱)۔

### داغنے کی جگہ:

2 - شافعیہ نے کہا: داغ سخت جگہ پرلگا یا جائے گا، جوظا ہر ہواور وہاں بال زیادہ نہ ہوں، بکری میں سب سے بہتر کان ہیں، اونٹ، گائے، گھوڑے، نچے، گدھے اور ہاتھیوں میں ران بہتر ہے۔

انہوں نے کہا: مناسب سے سے کہ بکری میں نشان ہلکا ہو، اس سے زیادہ گدھے میں، اور اس سے زیادہ گائے و خچر میں اور اس سے زیادہ اونٹ میں اور اس سے زیادہ اونٹ میں اور اس سے زیادہ ہاتھی میں ہو۔

شافعیہ کے نزد یک اصح قول کے مطابق چرہ پرنشان لگانا حرام ہے اس لئے کہ حضرت جابر گی حدیث ہے: ''ان النبی علیہ اللہ الذي مر علیه حمار قد وسم فی وجهه، فقال: لعن الله الذي وسمه ''(۳) (نبی کریم علیہ کے پاس ایک گدھا گذراجس کے چرہ پرنشان لگایا گیا تھا، تو آپ علیہ نے فرمایا: جس نے اس پر نشان لگایا گیا تھا، تو آپ علیہ نے فرمایا: جس نے اس پر نشان لگایا ہے۔ سر پراللہ تعالی کی لعنت ہو)۔

ما لکیہ اور اصح کے بالمقابل شافعیہ نیز بعض حنابلہ کا مذہب کہ جانور کے چہرہ پرنشان لگانا مکروہ ہے <sup>(۸)</sup>۔

- (۱) بریقهٔمحودیه ۱۹/۳
- (٢) شرح المحلي مع المنهاج، حاشية القليو بي ٣٠ (٢٠ مغني المحتاج ٣ (١١٩ ـ ١
- (۳) حدیث جابر: "أن النبي عَلَيْكِ مو عليه حمار ....." كى روايت مسلم (۳) حدیث جابر: "كی ہے۔
- (۴) القوانين الفقهية رص ۴۵۰، حاشية العدوى على شرح الرساله ۲ / ۳۹۷، مغنى المحتاج ۳۱ر۱۰-۱

یہ آدی کے علاوہ دوسر سے جانور کے بارے میں ہے، آدی کو نشان لگانا بالا جماع حرام ہے (۱)،اس کئے کہ آدی کونشان لگانا مثلہ ہے، اور یہ ممنوع ہے، البتہ اگر داغنا علاج کے لئے ہوتو جائز ہے (۲)۔

وسوسير

#### تعريف:

ا - لغت میں و سوسة اور و سواس كامعنى ہوا وغيره كى ملكى آ واز ہے۔

اوروسوسة نیز وسواس (واو کے کسرہ کے ساتھ) عدیث نفس (ول میں آنے والی بات اور خیال) ہے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

"وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعُلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفُسُهُ"(۱) (اور می کے ساتھ ان کو پیدا کیا اور ہم (خوب) جانتے ہیں ان خیالات کو جن کے ساتھ ان کا نفس کھٹا ہے )، آدی کا پست آواز میں اپنے ساتھی سے بات کرنا بھی وسوسہ میں داخل ہے، فراء نے کہا: اگر آدی چرت نحروی زدہ ہوجائے اور اس کا کلام خلا ملط ہوجائے تو کہا جا تا ہے: وسوس اللہ جل، اس معنی میں وہ حدیث ہے جو حضرت عثمان سے مروی ہے: "أن رجالا من أصحاب النبي عَلَيْكِ مَا حَلَيْ النبي سے اللہ عن موسوس، قال عشمان: و کنت منهم "(۱) (جس وقت نبی کریم عَلَيْكِ کا وصال ہوا تو آپ عَلَيْكِ کے صحابہ میں بہت سے لوگ ممگین ہوئے، یہاں ہوا تو آپ عَلَیْکِ کے صحابہ میں بہت سے لوگ ممگین ہوئے، یہاں کی کہ کے کھولوگ تر دو میں پڑ گئے، حضرت عثمان نے کہا: میں بھی ان ہی کہا وصال کی وجہ تک کہ آپ عَلَیْکُ کے وصال کی وجہ لوگوں میں تھا) ان کی مراد یہ ہے کہ آپ عَلَیْکُ کے وصال کی وجہ لوگوں میں تھا) ان کی مراد یہ ہے کہ آپ عَلَیْکُ کے وصال کی وجہ لوگوں میں تھا) ان کی مراد یہ ہے کہ آپ عَلَیْکُ کے وصال کی وجہ



<sup>(</sup>I) مغنی الحتاج ۳ر۴ ۱۶۴، شرح الزرقانی ۸ را ۱۳۱

<sup>(</sup>۲) حاشیهاین عابدین ۲۴۹/۵\_

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ق ۱۲۱۔

<sup>(</sup>۲) الرُّعثان: 'أن رجالًا من أصحاب النبي عَلَيْكِ ......' كَارُوايت احمد نَـ المند (۱/۱ طبع الميمنيه) ميں كى ہے، اس كى اسناد ميں جہالت ہے۔

سے وہ جیرت زدہ رہ گئے ، اور ان کی گفتگو خلط ملط ہونے گئی ، اور اگر
کسی پر وسوسہ کا غلبہ ہوتو کہا جاتا ہے: رجل موسوس ، اور
وسواس (واو کے زبر کے ساتھ) کا معنی وہ شیطان ہے ، جوآ دمی کے
دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کو وسوسہ کی طرف لے جاتا ہے (۱)۔
اصطلاح میں فقہاء وسوسہ کو چند معانی میں استعمال کرتے ہیں:
اول: وسوسہ بمعنی حدیث نفس ، جس سے مراد وہ تر دد ہے جو

اوں، و توسیہ کی طدیق ک، ک سے مراد وہ روز ہے ،و آ دمی کے نفس میں واقع ہوتا ہے کہ کیا اس کو کرے یانہ کرے<sup>(۲)</sup>۔ دوم: وسوسہ اس معنی میں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالٹا

سوم: وہ خیال ہے جونفس میں احتیاط اور پر ہیز میں انتہا پہندی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آ دمی کوئی کا م کرلیتا ہے، پھر اس کانفس اس پر غالب آ جا تا ہے اور پھروہ یہ یقین کرنے لگتا ہے کہ اس نے یہ کا منہیں کیا ہے، پھروہ اس کو چند بار اور بار بار کرتا ہے، بھی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ شخص مغلوب انعقل ہوجا تا ہے (۳)۔

چہارم: موسوں، جس کی عقل میں فتور ہوجائے اور وہ بے ترتیب باتیں کرنے لگے (۴)۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-احتياط:

۲ - لغت میں احتیاط کامعنی زیادہ مناسب اور قابل بھروسہ صورت کو اختیار کرنا ہے <sup>(۵)</sup>۔

- (۱) لسان العرب، القاموس المحيط
- (۲) حاشيه ابن عابدين ۳۷ ، ۲۸۵ ، الأشباه لا بن نجيم روم ، تفيير القرطبي ۷۷ ـ ۷۷ . الأشباه للسيوطي رسس ، جمع الجوامع مع حاشية البناني ۳۵۱ - ۳۵۲ .
  - (۳) إ حياءعلوم الدين ۳ر ۲۹\_
  - (۴) حاشیه ابن عابدین ۲۸۵٫۳
    - (۵) المصباح المنير -

اصطلاح میں:احتیاط،جس کام میں دو پہلوؤں کااحتمال ہواس میں قابل بھروسہ شکل و پہلوکواختیار کرناہے <sup>(۱)</sup>۔

وسوسہ واحتیاط میں تباین کا تعلق ہے، اس لئے کہ احتیاط کی بنیاد بھروسہ پرہے،اور وسوسہ تر ددسے پیدا ہوتا ہے۔

#### ب-ورع:

سا- لغت میں ورع کامعنی رکنا ہے، یہ ورع یوع ورعا سے ماخوذ ہے: حرام سے بچنا، پھر مباح وطلال سے رک جانے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے (۲)۔

اصطلاح میں:ورع ، شبہات سے بچناہے (۳)۔ وسوسہ اور ورع میں تعلق بیہ ہے کہ ورع شریعت میں محمود و پہندیدہ ہے جبکہ وسوسہ مذموم و نا پہندیدہ ہے۔

وسوسه معلق احكام:

اول: وسوسه حدیث نفس کے معنی میں:

م - حدیث نفس، ہاجس و خاطر سے قوی ہے، اور هم وعزم، حدیث نفس سے قوی ہیں ۔

اس نوع کا اوراس سے کمزور درجہ والے خیال کا تھم ہیہ کہ یہ اس امت سے معاف ہے، اوراگراس کے ساتھ قول وکمل نہ ہوتواس میں کوئی گناہ نہ ہوگا، جیسے کسی دل میں چوری کرنے یا خیانت کرنے کا خیال بیدا ہو (۲)۔

- (۱) الفصول في الأصول للجصاص ٢ / ٩٨ -
  - (۲) المعجم الوسيط -
- (۳) فتح القد يرار ۳۹۹،نهاية الحتاج ۲ر۲۷۱ـ
- (۴) كتاب الروح لا بن القيم (۴۰۸ طبع دائرة المعارف النظامية احياء علوم الدين ۲۷–۲۸-

اگراس کے دل میں خیال پیداہو کہ اپنی بیوی کوطلاق دے دے، یا اللہ تعالی کے لئے کسی چیز کی نذر مانے، کین زبان سے اس کا تلفظ نہ کرے تو نہ اس کی طلاق واقع ہوگی اور نہ اس کی نذر صحح ہوگی اور نہ اس کی نذر صحح ہوگی اور نہ اس کی نذر صحح ہوگی اور نہ اس کے کہ نبی کریم علیہ کا ارشاد ہے: "إن الله تجاوز لأمتي عما و سوست – أو حدثت – به أنفسها مالم تعمل به أو تكلم"(اللہ تعالی نے میری امت سے اس کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسہ سے در گذر فر ما یا ہے، جب تک کہ اس یرعمل نہ کرے یازبان سے تلفظ نہ کرے )۔

قادہ نے اس حدیث کی روایت کرنے کے بعد کہا: اگر اپنے دل میں طلاق دے دے تواس کا کچھاعتبار نہیں۔

عقبہ بن عامر نے کہا: وسوسہ والے کی طلاق جائز نہیں۔ ابن حجر نے اس قول کی شرح کرتے ہوئے کہا: اس کی طلاق واقع نہ ہوگی، اس لئے کہ وسوسہ حدیث نفس ہے، اور نفس (دل) میں جو خیال پیدا ہواس پر مواخذ ہٰ ہیں ہوتا ہے (۳)۔

### نماز میں وسوسہ:

۵-نماز میں حدیث نفس کو دفع کرنامشروع ہے، اس کئے کہ نبی اکرم علیہ علیہ کا ارشاد ہے: "من توضاً فاحسن وضوء ہ ثم صلی رکعتین لایسهو فیهما غفر له ما تقدم من ذنبه" (م) (کوئی شخص اچھی طرح وضوکر ہے پھر دورکعت نماز اداکرے، ان میں نہ

- (۱) الأشباه للسيوطي رص ٣٣-٣٣، الأشباه لا بن نجيم رص ٩٣، جمع الجوامع مع البناني ١/ ٨ - البناني ١/ ٨ -
- (۲) حدیث: 'إن الله تجاوز لأمتي ......'کی روایت بخاری (الفتح ۱۲ / ۵۴۹) اور مسلم (۱۱۲۱) نے حضرت ابو ہریر ہ سے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ (۳) فتح الباری ۱۹۲۹۔
- (۴) حدیث: "من توضاً فاحسن وضوء ه....." کی روایت ابوداؤر (۲) حدیث توضاً فاحسن وضوء ه....." کی روایت ابوداؤر

بھولے تواس کے پچھلے گناہ معاف ہوجا کیں گے)، حضرت عثمان کی حدیث میں بیالفاظ ہیں: "ثم صلی رکعتین لا یحدث فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه" (۱) (پھر دور کعت نماز پڑھے، ان میں اس کے دل میں کوئی ادھر ادھر کا خیال نہ پیدا ہوتو اس کے چھلے گناہ معاف ہوجا کیں گے)۔

ابن جرنے کہا:"لا یحدث فیھما نفسه" سے مراداییا وسوسہ ہے جس کے ساتھ نفس مشغول رہتا ہے،اور انسان کے لئے اس وسوسہ کوظع کرناممکن ہو، ورنہ جو خطرات ووساوس بلا اختیار امنڈ آتے ہیں اور جن کو دور کرنا ناممکن ہوتا ہے تو وہ اس سے معاف ہیں، قاضی عیاض نے بعض فقہاء سے نقل کیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ اس کو حدیث نفس بالکل نہ ہو، اس کی تا ئیداس حدیث سے ہوتی ہے جس کی روایت ابن المبارک نے "لم یسر فیھما" (۲) کے لفظ سے کی

نووی نے کہا: بید فضیلت، غیر پائیدار و عارضی وساوس کے طاری ہونے کے باوجود حاصل ہوگی۔

جس شخص کو حدیث نفس بالکل نه ہو بلاشبہ وہ اعلی درجہ پر ہوگا(۳)\_

۲ - وسوسہ کے غلبہ کی وجہ سے نماز کے باطل ہونے میں فقہاء حنابلہ
 کے درمیان اختلاف ہے:

ابن تیمیہ نے کہا: اگر نماز کے اکثر حصہ میں وسوسہ کا غلبدرہتو اس سے نماز باطل نہ ہوگی، اس کئے کہ خشوع سنت ہے، اور ترک

<sup>(</sup>۱) حدیث عثمان: "فیم صلی رکعتین لا یحدث فیهما نفسه" کی روایت بخاری (الفتح ار۲۵۹) اور مسلم (۲۰۵۸) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) روایت: "لم یسر فیهما"کوائن حجرنے الفتی (۲۲۰۱) میں ابن المبارک کی الزید کی طرف منسوب کیاہے، لیکن اس کے مطبوعہ نسخہ میں نہیں ملی۔

<sup>(</sup>۳) فتح الباري ار ۲۲۰، نيز ديکھئے: احياءعلوم الدين ۱۴۱۸/۸ س

سنت سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

ابن حامداورابن جوزی نے کہا: جس شخص کی نماز کے اکثر حصہ پر وسوسہ کا غلبہ رہے، اس کی نماز باطل ہوجائے گی، یہ شخ وجیہ الدین کے قول کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے صراحت کی ہے کہ خشوع واجب ہے، لہذا جس کی نماز کے اکثر حصہ پر وسوسہ غالب رہے تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی، لیکن الفروع میں کہا ہے: (خشوع کے اس کی نماز باطل ہوجائے گی، لیکن الفروع میں کہا ہے: (خشوع کے واجب ہونے سے) شخ وجیہ الدین کی مراد (واللہ اعلم) نماز کے بعض حصہ میں خشوع کا ہونا ہے، اور اگر پوری نماز میں مراد ہواوراس کے خلاف بحق کے مناز باطل نہ ہوتو ترک واجب کے قاعدہ کے خلاف ہوگا، اور اگر اس کی وجہ سے نماز باطل ہوجائے تو اجماع کے خلاف ہوگا، اور اگر اس کی وجہ سے نماز باطل ہوجائے تو اجماع کے خلاف ہوگا، اور اید دونوں احادیث کے خلاف ہوگا، اور نبی اکرم عیاتہ نے نہا نائکہ ہوگا، اور بید دونوں احادیث کے خلاف بیں اور نبی اکرم عیاتہ نے اپنی داڑھی سے کھیلنے والے کونماز کے اعادہ کا حکم نہیں و یا (۱)، حالانکہ آپ عیاتہ ہوا ہوتا تو اس کے جو اد حه نہ ہوتا تو اس کے حلا وجو اد حوارح میں بھی خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء وجو ارح میں بھی خشوع ہوتا)۔

خشوع کے حکم کی تفصیل کے لئے دیکھئے:اصطلاح (خشوع فقرہ ۱۹ اوراس کے بعد کے صفحات )۔

دوم: انسان کے لئے شیطان کا وسوسہ:

ے - شیطانی وسوسہ، وہ خیالات ہیں جو شرکی رغبت دلاتے ہیں، برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور خیر کا ارادہ کرنے پرخوف واندیشہ میں مبتلا

کرتے ہیں<sup>(۱)</sup>۔

مدیث میں ہے: ''إن للشیطان لمة بابن آدم وللملک لمة، فأما لمة الشیطان فإیعاد بالشر وتکذیب بالحق، وأما لمة الملک فإیعاد بالخیر وتصدیق بالحق، فمن وجد ذلک فلیعلم أنه من الله فلیحمد الله، ومن وجد الأخرى فلیعلم أنه من الله فلیحمد الله، ومن وجد الأخرى فلیعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم قرأ''الشَّیطانُ یَعِدُکُمُ الْفَقُرَ وَیَأْمُرُکُمُ بِالْفَحُشَآءِ''(۲) شیطان آدی پراپنا پھاٹر ڈالتا ہے، اورفرشتہ بھی پھاٹر ڈالتا ہے، شیطان کا ڈالنا ہے ہے کہ وہ خیر کا وعدہ کرتا ہے اورفرشتہ کا ڈالنا ہے ہے کہ وہ خیر کا وعدہ کرتا ہے اور وَقُحْص دوسرا اثر پائے وہ کہ الله تعالی کی حمد کرے اور جو شخص دوسرا اثر پائے وہ شیطان مردود سے اللہ تعالی کی حمد کرے اور جو شخص دوسرا اثر پائے وہ شیطان مردود سے اللہ تعالی کی پناہ مانگے پھر ہے آیت تلاوت فرمائی: شیطان مردود سے اللہ تعالی کی پناہ مانگے پھر ہے آیت تلاوت فرمائی: مشیل فیاتی سے ڈرا تا ہے اور حَمْ دیتا ہے تمہیں بخل کا )۔

### شیطان کے وسوسہ کو دور کرنا:

٨-الله تعالى ك ذكر ك ذريعه وسوسه كودور كياجا تا ب، جبيبا كه الله
 تعالى كا ارشاد ب: "إنَّ الَّذِينَ أتَّقُوا إذًا مَسَّهُمُ طَآئِفٌ مِّنَ

حدیث: 'إن للشیطان لمة بابن آدم" کی روایت ترندی (۱۹ / ۲۱۹ می ۲۲۰ طبع الحلی) نے حضرت عبدالله بن مسعود سے کی ہے، ابن الی حاتم نے علل الحدیث (۲۲ ۲۲۳ طبع السّلفیہ) میں اپنے والداور ابوزرعہ سے نقل کیا ہے کہ ان دونوں نے حضرت ابن مسعود پر اس کے موقوف ہونے کوران ح قرار دیاہے۔

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۱/ ۹۲ سـ ۳۹۳ ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث: "لو خشع قلب هذا ......،" کوسیوطی نے الجامع الصغیر (بشرحه الفیض ۸ ر ۱۹ سامی کی نوادر الاً صول کی طرف منسوب کیاہے، المناوی نے العراقی نے نقل کیاہے کہ انہوں نے لکھاہے کہ اس کی اسناد میں ایک رادی میں جن کاضعیف ہونامتفق علیہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) إحياءعلوم الدين ۸۸ ۱۳۸۸ (۱

<sup>(</sup>۲) سورهٔ بقره ر ۲۲۸\_

الشَّيُطَانِ تَذَكَّرُوُا فَإِذَاهُمُ مُّبُصِرُونَ ''() (يقيناً جولوگ خدا ترس ہیں، جب انہیں کوئی خطرہ شیطانی لاحق ہوتا ہے تو وہ یاد (الہی) میں لگ جاتے ہیں، جس سے یکا یک انہیں سو جھ آجاتی ہے )۔

ابن کثیر نے اللہ تعالی کے ارشاد: ''تند کو وا'' کی تفسیر میں کہا ہے: یعنی اللہ تعالی کی سز ااوراس کے کثیر تواب، اس کے وعدہ ووعید کو یاد کرتے ہیں، اور تو ہر کرتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی طرف جلدی رجوع ہوتے ہیں اور اس کی طرف جلدی رجوع ہوتے ہیں (۲)۔

غزالی نے کہا: وسوسه کی چند قسمیں ہیں:

اول: حق کے ساتھ تلبیس واشتباہ پیدا کرنے کے طریقہ پر ہوتا ہے، گویا وہ کہتا ہے: کیا لذتوں کے ساتھ ناز ونعمت کی زندگی ترک کردو گے، عمر بہت کمی ہے، اور عمر بھر لذت سے صبر کرنے کی تکلیف بہت زیادہ ہے، کین جب بندہ اللہ تعالی کے قطیم حق کو یاد کرتا ہے اور اس کے عظیم ثواب و سزا کو یاد کرتا ہے اور اپنفس سے کہتا ہے کہ شہوات سے صبر کرنا تو بہت شخت ہے، لیکن آگ پر صبر کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا سامنا کرنا ضروری ہے، لہذا جب بندہ اللہ تعالی کے وعدہ ووعید کو یاد کرتا ہے اور اپنے ایمان ویقین کی تجد ید کرتا ہے تو شیطان علا حدہ ہوجا تا ہے۔ دوم: معصیت کی طرف شہوت کو متحرک کرنے کے ذریعہ ہوتا ہے کہ بیاللہ تعالی کی

معصیت ہے۔ سوم: وسوسہ محض خیالات اور نماز کے علاوہ کسی دوسری چیز کے سوچ کی وجہ سے ہواور جب انسان اللہ تعالی کے ذکر کی طرف متوجہ

ہوتا ہےتو بید در ہوجاتا ہے، پھرلوٹ آتا ہے اور ایساسمجھ میں آتا ہے کہ اس قتم کا وسوسہ ذکر کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے، گویا بید دونوں دل کے دوالگ الگ مقامات پر رہیں گے(۱)۔

ایمان کے بارے میں شیطان کے وسوسہ کو دور کرنا:

9 - شیطان اکثر اہل ایمان کے در پے ہوتا ہے، اور خصوصیت سے اہل علم سے تعرض کرتا ہے، ان تک کفر کے وساوس پہنچا تا ہے، تا کہ ان کو ان کے دین کے بارے میں فتنہ میں مبتلا کرے، ابن تیمیہ نے کہا: مومن کفر کے ایسے وساوس میں مبتلا کیا جا تا ہے جن سے اس کا دل نگ ہوتا ہے، جسیا کہ مروی ہے، صحابہ ٹے کہا: اے اللہ کے دل تنگ ہوتا ہے، جسیا کہ مروی ہے، صحابہ ٹے کہا: اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی آ دمی اپنے دل میں الیمی چیز پاتا ہے کہ اس کو آسان سے زمین پر گرجانا، اس کے زبان پرلانے سے زیادہ پند ہوتا ہے تو آپ علی ہے تو آپ علی ہے فرمایا: "الحمد لله الذي رد کیدہ إلی الوسو سه "(۲) (ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے اس کے کید و مرکی وسوسہ کی طرف بھیر دیا)، ایک دوسری حدیث میں ہے کید و مرکو وسوسہ کی طرف بھیر دیا)، ایک دوسری حدیث میں ہے میاس ہے قرمایا: " تلک محض الإیمان" (پہنو خالص ایکان ہے)۔

لیعنی ایسے وسوسہ کو انتہائی نالیند کرنے کے باوجوداس کا پایاجانا اور دل سے اس کو دفع کرنا صریح ایمان ہے، جیسے وہ مجاہد جس کے یاس دشمن آئے اور وہ اس کی مدافعت کرے یہاں تک کہ اس پر

<sup>(</sup>۱) سورهٔ اعراف را ۲۰ ـ

<sup>(</sup>۲) تفییرابن کثیر ۲۷۹۲ (۲

<sup>(</sup>۱) إحياء علوم الدين ۱۲/۸ ۱۳ ۱۳ ما ۱۳ ۱۳

<sup>(</sup>۳) حدیث: تلک محض الإیمان "کی روایت مسلم (۱۱۹۱) نے حفرت عبداللہ بن مسعود سے کی ہے۔

غالب آ جائے، وہ صری محض اس لئے ہوگیا کہ انہوں نے ان شیطانی وساوس کو ناپیند کیا اور ان کو دفع کر دیا، لہذا بمان خالص ہوکر صری ہوگیا، انہوں نے کہا: بعض آ دمی ان وساوس کو قبول کر لیتا ہے تو وہ کا فر یا منافق ہوجا تا ہے، انہوں نے کہا: شیطان اکثر اس وقت بندہ کے در پے ہوتا ہے، جب وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع اور اس کے تقرب کا اردہ کرتا ہے اور اس کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے وہ نمازیوں کے جتنا در پے ہوتا ہے دوسروں کے در پے نہیں ہوتا ہے، اور جتنا عام لوگوں کے در پے ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ خواص اہل علم و جتنا عام لوگوں کے در پے ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ خواص اہل علم و طالبین کو ایسے وساوس وشبہات لاحق ہوتے ہیں جو ان کے علاوہ دوسروں کونہیں ہوتے ہیں جو ان کے علاوہ دوسروں کونہیں ہوتے ہیں (۱)۔

اس باب میں شیطان کے وساوس میں سے وہ بات بھی ہے جس پر نبی اکرم علی نے اپنے اس ارشاد میں تنبیہ فرمائی ہے: "یاتی الشیطان أحد کم، فیقول: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتی یقول: من خلق ربک؟ فإذا بلغه فلیستعذ بالله ولینته "(۲) (شیطان تم میں سے سی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے: اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ کہتا ہے: تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں تک کی کتا ہے: تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں تک کی کتا ہے: تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں تک کی کتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں تک کی کتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں تک کی کتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں تک کی کتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں تک کی کتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں تک کی کتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہاں تک کی کتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا گئی خاتو اللہ تعالی کی بناہ طلب کرے اور رک جائے )۔

سوم: احتیاط و تقوی میں مبالغہ وغلو کی وجہ سے پیدا ہونے والا وسوسہ:

ا - وسوسه، احتیاط وتقوی میں مبالغه کی ایک قتم ہے، یہاں تک که

موسوس تقوی کی حدسے اس طرح نکل جاتا ہے جوتقوی نہیں ہے، یہ تشدد فی الدین ہے اور شریعت کی دی ہوئی آسانی وسہولت سے نکل جانا ہے، اور سلف صالحین کے راستہ سے دور ہوجانا ہے (۱)۔

يتم ني مديث:"الحلال بين والحرام بين و بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام"(۲) (حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچه مشتبهات بین جن کوا کثر لوگنهیں جانتے ہیں، جوشبهات سے فی جائے گا وہ اپنے دین اور اپنی آبروکو بچالے گا اور جوشبہات میں پڑ جائے گاوہ حرام میں پڑ جائے گا) کی شرح کرتے ہوئے کہا: اگرکسی شی میں دو دلائل متعارض نه ہوں تو وہ واضح طور پرحلال ہوگا یا واضح طور پرحرام ہوگا ،اورا گران دونوں کےاسباب میں تعارض ہواور حرام ہونے کا سبب محض وہم ہوجس کی کوئی دلیل نہ ہوجیسے کوئی شخض کسی بڑے شہر کی عورتوں سے نکاح کرنااس اندیشہ کی وجہ سے ترک کردے کہ ہوسکتا ہے کہ اس شہر میں نسب، رضاعت یا مصاہرت کی وجہ سے اس کی کوئی محرم عورت موجود ہواور یانی کے استعال ومحض اس لئے ترک کردینا کہ ہوسکتا ہے کہ اس میں نجاست پڑگئی ہو، تو بیاغو ہوگا،کسی بھی حال میں اس کی طرف تو جنہیں کی جائے گی، اس لئے کہ اس کو جائز قرار دینا ہے وقوفی ہے چنانچہ اس میں ورع وتقوی، شیطانی وسوسہ ہے،اس لئے کہاس میں کسی طرح کا کوئی معمولی شبہ بھی نہیں ہے، اگراس میں کسی درجہ کی قوت ہوتی تو اس کی رعایت کرنا

<sup>(</sup>۱) الإيمان لابن تيمير ص ۲۴۲،۲۴۱ طبع دار نبر النيل قابره-

<sup>(</sup>۲) حدیث: "یأتی الشیطان أحد کم ....." کی روایت بخاری ( الفّح ۲) مدیث: "کاری ( الفّح ۲) اور سلم (۱۲۰۱۱) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) المجموع للنووي ار۲۵۹، إغاثة اللهفان رص ۱۳۳ ، الروح لابن القيم ۲ر ۲۵ منثورات دارابن تيميه.

<sup>(</sup>۲) حدیث:"المحلال بین والحوام بین....." کی روایت بخاری (افتح ۱۲۱۸) اور مسلم (۱۲۹۳–۱۲۲۰) نے حضرت نعمان بن بشیر سے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

تقوی ہوتا<sup>(۱)</sup>۔

اس کی چنرمثالیس (۲): کسی خف نے کسی عورت سے شادی کی ، توایک عورت نے اس سے کہا: میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو آپ علی ہے ۔ تو کیف وقد قبل ؟ دعھا عنک "(۳) ( کیسے رکھو کے حالانکہ ایبا ایبا کہا جارہا ہے، اس کو اینے سے الگ کردو)، حضرت سودہ کے بھائی عبداللہ اور سعد بن ابی و وقاص کے درمیان ان کے والد زمعہ کی ایک باندی کے بیٹے کے وقاص کے درمیان ان کے والد زمعہ کی ایک باندی کے بیٹے کے بارے میں اختلاف ہوا، نبی اکرم علی ہے نے الولد للفواش کے مطابق اس بچہ کوان کے والد کے ساتھ لاحق کردیا، لیکن اس میں سعد کے بھائی عتبہ کے ساتھ واضح مشابہت دیکھا تو حضرت سودہ سودہ شے فرمایا:"احتجبی منه یا سودہ "(۳) (سودہ اس سے پردوہ کرو)۔

# بعض اہل وسوسہ کی حالت کا بیان:

اا - ابو محرجویی شافعی نے کہا: جن لوگوں کو وسوسہ لاحق ہوتا ہے، ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سر پر وسوسہ سوار ہوجا تا ہے، وہ اصول کے حدود سے تجاوز کرجاتا ہے، میں نے ان میں سے بعض کو دیکھا ہے کہ فرض نماز کی تحریمہ کو بار بار دہراتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوجاتا ہے، یا امام کے ساتھ اس کا جمعہ فوت ہوجاتا ہے، یا اس کی ایک رکعت جھوٹ جاتی ہے، اور اگر طہارت کے لئے پانی استعمال کرتا ہے تو اسراف کر کے ایک گھڑا یا گی

- (۱) الفتح لمبين في شرح الأربعين النووية للبيثمي رص ١١٨٠١١ـ
  - (۲) الفتح لمبين في شرح الأربعين رص ١١٦\_
- (۳) حدیث: 'و کیف وقد قیل'' کی روایت بخاری (افتح ۲۹۸/۵ ) نے حضرت عقبہ بن حارث ﷺ سے کی ہے۔
- (۲۹) حدیث: "احتجبی منه یاسودة" کی روایت بخاری (افتح ۲۹۲) نے کی ہے۔

گھڑ ااستعال کرتاہے<sup>(۱)</sup>۔

ابن الجوزى نے كہا: بعض وسوسہ والے پاك كيڑ ہے كو بار بار دھوتے ہیں، بھی بھی اگر كوئی مسلمان اس كوچھوديتا ہے تواس كودھوتے ہیں، ان میں سے بعض اپنے كيڑے د جلہ میں دھوتے ہیں، گھر میں اس كے دھونے كوكا فی نہيں سمجھتے ہیں۔

انہوں نے کہا: حضرات صحابہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ جب انہوں نے کہا: حضرات صحابہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ جب انہوں نے فارس کو فتح کیا تو فارس کے کپڑوں میں نماز ادا کیا، اور ان کے کپڑوں کو استعال کیا، شریعت آسان ہے اور ان آفات سے سالم ومحفوظ ہے (۲)۔

# وسوسه بیدا کرنے والاشبداوراس کودور کرنا:

11- نى اكرم عليه كى كى ارشاد كے ظاہر سے سمجھے جانے والے احتیاط وتقوى كے فلط تصور سے شبہ پیدا ہوتا ہے جو وسوسہ كا سبب ہوتا ہے، آپ علیه کی ارشاد ہے: "دع ما يريبك إلى مالا يريبك "(جس میں شبہ ہواس كوچھوڑ دواور جس میں شبہ نہ ہواس كو اختیار كرو)، نيز آپ علیہ کا ارشاد ہے: "من اتقى الشبھات استوراً لدينه و عرضه" (جوشبهات سے خ

- (۱) التبصرة فی التمييز بين الاحتياط والوسوسة للجو بنی رص ۱۷۸ قاہرہ، مؤسسة قرطبة ۱۹۹۳، نووی نے المجموع (۲۰۰۱ اوراس کے بعد کے صفحات) میں بعض وسوسہ والوں کے افعال کی چند صورتیں نقل کی ہیں جن کو جو بنی نے التبصر و میں ذکر کیا ہے۔
- (۲) تلبیس إبلیس لابن الجوزی رص ۱۳۸،۱۳۸،۱۳۸ طبع دارالکتب العلمیه بیروت به
- (٣) حدیث: دع ما بریبک إلى ما لا بریبک، کی روایت ترندی (٣) حدیث ۲۲۸/۴ طبع الحلمی ) نے حضرت حسن بن علیؓ سے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن صحیح ہے۔
- (۴) حدیث: "من اتقی الشبهات استبرا لدینه و عرضه" کی تخریج فقره روامیں گذر چکی۔

جائے گا وہ اپنے دین و آبر وکو بچالے گا)، احتیاط کے قاعدہ پرفقہ کے بہت سے مسائل جاری ہوتے ہیں، اس لئے وسوسہ والوں نے سمجھا کہ وہ جس وسوسہ میں ہیں وہ احتیاط کے قاعدہ میں داخل ہے، اور انہوں نے سمجھا کہ بیکوتا ہی کرنے سے بہتر ہے، جیسے وہ خض جواس کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کیسے وضو کر رہا ہے اور کس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اور نہ اس کی کہ اس کے کپڑے میں کیا چیز لگ گئی ہے اور وہ ان سب کو طہارت پر ہی محمول کرتا ہے، اور انہوں نے سمجھا ہے کہ احتیاط میں کوشش کرنا اور انہا پیندی، اس سے بہتر ہے۔

ابن قیم نے اہل وسوسہ کے شہرات کو دور کرنے کی بحث میں کہا: جس صراط متنقیم کی اتباع کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، وہ میانہ روی کا راستہ ہے، اس سے جوالگ ہووہ غلط راہ ہے، اور وہ میزان و معیار جس سے محیح و غلط کو معلوم کیا جاسکے وہ ہے، جس پر رسول اللہ علیہ اور آپ علیہ کے صحابہ تھے، نبی اکرم علیہ نے فرمایا ہے: "إیا کم والغلو فی الدین، فإنما أهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، فإنما أهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، فائم کردیا)، اور نبی اکرم علیہ کے کہ غلوفی الدین نے اگلے لوگوں کو ہلاک کردیا)، اور نبی اکرم علیہ کے نہیں غرایا ہے دین میں تخی کرنے سے منع فرمایا ہے (")۔

اہل وسوسہ نے اپنے او پر تختی کی ،اس لئے ان پر تختی کردی گئی ، یہاں تک کہ یہ چیز ان میں مشحکم ہوگئی ،اوران کی لا زمی صفت بن گئی۔

لہذا جو شخص اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے اس کو محسوس کرنا چاہئے کہ حق رسول اللہ علیقیہ کے قول وفعل کی اتباع میں ہے، اور اس کو آپ علیقیہ کے راستہ پر چلنے کا پختہ ارادہ اس شخص کی طرح کرنا چاہئے جس کو اس میں کوئی شک وشبہ نہیں ہوتا کہوہ صراطمتنقیم پر ہے، اور یہ کہ جو اس کے خلاف ہے وہ شیطان کی گراہی اور اس کا وسوسہ ہے، اس کوسلف کے حالات کود کھنا چاہئے بھران کی اقتدا کرنی چاہئے (۱)۔

حضرت عبدالله بن مغفل سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے رسول الله علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: "سیکون فی هذه الأمة قوم یعتدون فی الطهور والدعاء"(") (عنقریب اس امت میں ایک قوم ہوگی جو طہارت و دعا میں حدسے تجاوز کرے گی)، حضرت عمرو بن شعیب عن ابیات جدہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا: ایک اعرائی نے نبی اکرم علیہ کے پاس حاضر ہوکر آپ علیہ سے وضو کے بارے میں دریا فت کیا، آپ علیہ کے اس کوتین تین باروضوکر کے دکھلایا پھر فرمایا: "هکذا الوضوء، نے اس کوتین تین باروضوکر کے دکھلایا پھر فرمایا: "هکذا الوضوء،

<sup>(</sup>۱) إغاثة اللهفان الهمار

<sup>(</sup>۲) حدیث: 'ایاکم والغلو فی الدین''کی روایت نبائی (۲۲۸/۵ طبح المکتبة التجاریه) نے حضرت ابن عباسٌ سے کی ہے، اور نووی نے المجموع (۱۷۱/۷) میں اس کوچی قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) ال بارے میں آپ علیہ کا ارشاد ہے: "هلک المتنطعون" کی روایت مسلم (۲۰۵۵ / ۲۰۵۵ ) نے حضرت ابن مسعود سے کی ہے۔

\_\_\_\_\_ (۱) اغاثة اللهفان ار • ۱۵۵،۱۵۵\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: کان النبی عَلَیْ یعوضاً بالمد..... کی روایت بخاری (افتح ۱۳۰۴) اورمسلم (۲۵۸۱) نے حضرت انس سے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) حدیث: "سیکون في هذه الأمة قوم یعتدون في الطهور والدعاء" کی روایت ابوداؤد (ا/٣٠ طبع حمص) اور حاکم (ا/٠٠٥ طبع دائرة المعارف العثمانیه) نے کی ہے، حاکم نے اس کوسیح قرار دیا ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔

فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم "(۱)(وضواس طرح ب، جواس پراضافه كركاوه براكركا اور حد تجاوز اور ظلم كركا)-

اہل وسوسہ کے ساتھ مخصوص احکام: الف-وسوسہ والے کے حق میں تین بار دھونے

الف-وسوسہ والے کے حق میں تین بار دھونے سے نجاستوں کے دورکرنے کی تعیین:

ساا - حفیہ کے نزدیک مفتی بہ تول جیسا کہ حسکفی وغیرہ نے کہا یہ ہے کہ نجاست مرئیہ کی جگہ نجاست کے ختم ہوجانے سے پاک ہوجائے گی،اوراس کے لازمی اثر کا باقی رہنا نقصان دہ نہ ہوگا،اور نجاست غیر مرئیہ کی جگہ اس وقت پاک ہوگی جبکہ دھونے والے کو اس کی جگہ کے پاک ہوجانے کا غالب گمان ہو، وسوسہ والے کے حق میں اس کی مقدار، نچوڑی جانے والی چیز میں تین باردھونا اور نچوڑ نا ہے (۲)۔

ب-وسوسہ کے اندیشہ سے عسل کرنے کی جگہ میں پیشاب کرنے سے یر ہیز کرنا:

۱۹۲ - حنفیه، شافعیه اور حنابله نے صراحت کی ہے کہ خسل کرنے کی جگہ میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، اس لئے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "لا یبولن أحد کم في مستحمه ثم یغتسل فیه "وفی روایة: "ثم یتوضاً فیه فإن عامة الوساوس منه "(") (تم میں

(٣) حديث:"لا يبولن أحدكم في مستحمه....."كي روايت الوداؤد

سے کوئی اپنے خسل خانہ میں ہر گزیبیٹاب نہ کر ہے پھراسی میں وہ خسل کرے گا؟ اور ایک روایت میں ہے: پھراسی میں وضو کرے گا؟ اس لئے کہ اس سے عام طور پروسوسہ پیدا ہوتا ہے)، یہ نہی اس وقت ہوگی جب بیشاب کے بہنے کے لئے کوئی راستہ نہ ہو، یا جگہ تخت ہوا ور خسل کرنے والے کو وہم ہوجائے کہ اس میں سے پچھاس کولگ گیا ہے، پھراس سے وسوسہ پیدا ہوجائے گا(ا)۔

ج-وسوسہ کو دور کرنے کے لئے استنجاء کے بعد پانی حچھڑ کنا:

10-شافعیه و حنابله کا مذہب ہے کہ جو تحض پانی سے استجاء کرے اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ وسوسہ کو ختم کرنے کے لئے اپنی شرم گاہ اور پائجامہ پر پانی جیٹر کے تاکہ وسوسہ ختم ہوجائے (۲)، اس لئے کہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا: "جا ء نبی جبریل فقال: یا محمد إذا توضأت فانضح "(۳) (میرے پاس جرئیل تشریف لائے اور کہا: اے فانضح "(۳) (میرے پاس جرئیل تشریف لائے اور کہا: اے محمد!جب آپ وضوکر لیس تو پانی چھڑک لیا کریں)۔

حفیہ نے صراحت کی ہے کہ جس شخص کا حال یہ ہو کہ اکثر شیطان اس کے دریے ہوتو اسے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہئے،

<sup>(</sup>۱) حدیث: "هکذا الوضوء ....." کی روایت نسائی (۸۸/۱ طبع المکتبة التجاریه) نیائی اساد کوعمده کہاہے۔

<sup>(</sup>۲) حاشیه ابن عابدین ار ۲۲۱\_

<sup>= (</sup>۱ر۲۹ طبع حمص) نے کی ہے، اور ترمذی (۱ر ۳۳ طبع کملی ) نے مختصراً اس کے معنی کے ساتھ روایت کی ہے اور کہا: بیرحدیث غریب ہے۔

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ار ۲۳۰ مغنی الحتاج ار ۴۲، کشاف القناع ار ۲۲، ۹۳، معالم اسنن ار ۲۲ طبح المکتبة العلمیه بیروت \_

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ار ۲۷، نهاییة الحتاج ار ۱۳۷۷، کشاف القناع ار ۲۸۔

<sup>(</sup>۳) حدیث: "جاء نبی جبریل فقال: یا محمد إذا توضأت فانضح" کی روایت تر مذی (۱۱/۵ طبع الحلمی ) نے کی ہے، اور کہا: حدیث غریب ہے، پھر بخاری نے تقل کیا ہے کہ انہوں نے اس کے ایک راوی کے بارے میں کہا کہ وہ منکر الحدیث ہے۔

بلکہ اپنی شرم گاہ یا کیڑے پر پانی چھڑک لے، تا کہ اگر کوئی شک وشبہ ہوتو تری کو اس چھڑ کئے پرمجمول کرے، جب تک کہ اس کے خلاف کا یقین نہ ہوجائے (۱)، امام احمد سے منقول ہے کہ پانی نہیں چھڑ کے گا(۲)۔

امام احمد نے کہا: اگر کسی شخص کو استنجاء کے بعد کچھ پیشاب کے نظنے کا گمان ہوتو اس کو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہئے، یہاں تک کہ یہاں کئے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، انشاء اللہ بی خیال دور ہوجائے گا (۳)۔

د-طہارت کی نیت کے بارے میں وسوسہ کے درجہ تک شک کے چنچ جانے کااثر:

ھ-وسوسہ کو دور کرنے کے لئے نماز کی نیت کا تلفظ کرنا: ۱۷- حفیہ کا مختار مذہب، شافعیہ وحنابلہ کا رائح مذہب ہے کہ نماز

میں نیت کا تلفظ کرنا سنت ہے، تا کہ زبان دل کے ساتھ موافق ہوجائے، نیز اس لئے کہ بیوسوسہ کود فع ودور کرنے والی چیز ہے۔ بعض حفیہ وبعض حنا بلہ کی رائے ہے کہ نیت کا تلفظ کرنا مکروہ ہے۔

مالکیے نے کہا ہے کہ نماز میں نیت کا تلفظ کرنا جائز ہے، کین اس کو ترک کرنا زیادہ بہتر ہے، البتہ وسوسہ والے کے لئے تلفظ کرنا مستحب ہے تا کہ شک دور ہوجائے (دیکھئے: نیتہ فقرہ سراا)۔

# و-نماز کے سی رکن کی ادائیگی میں وسوسہ:

1۸ - ما لکیہ نے صراحت کی ہے کہ وسوسہ والے کا شک کالعدم ہوگا،
اس کوجس چیز میں شک ہوگا اس پر بنا کرے گا اور سلام کے بعد سجدہ
سہوکرے گا،لہذا اگر شک ہو کہ اس نے تین رکعت پڑھا ہے یا چارتو
جار پر بنا کرے گا اور سلام کے بعد سجدہ کرے گا۔

موسوس (وسوسہ والا) جیسا کہ قاضی عبد الوہاب نے کہا: وہ شخص ہے جس کوالیا حال و خیال ہر نماز میں یا دن میں ایک یا دو بار پیش آئے، لیکن اگریہ اس کو ایک دنیادو دن بعد پیش آئے تو وہ موسوس (وسوسہ والا) نہیں کہلائے گا(ا)۔

حنابلہ کا مذہب اس کے مثل ہے، ابن قدامہ نے کہا: اگر نمازی
رکوع سے اپنا سر اٹھالے پھر اس کوشک ہوجائے کہ کیا رکوع کیا یا
نہیں؟ یا کیا بقدر کفایت ادا کیا ہے یا نہیں؟ تو وہ اپنے رکوع کا اعتبار نہ
کرے گا، اس پر واجب ہوگا کہ دوبارہ رکوع کرے، یہاں تک کہ
رکوع کی حالت میں مطمئن ہوجائے، یہاں وقت ہوگا کہ شک وسوسہ
کے درجہ میں نہ ہو، ور نہ اس کی طرف تو جہنیں کرے گا، لیخی اپنی نماز کو
جاری رکھے گا، اور جس رکوع میں شک ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی

<sup>(</sup>۱) البحرالرائق ار۲۵۲،این عابدین ار ۲۳۱\_

<sup>(</sup>۲) الفروع ار ۱۲۲\_

<sup>(</sup>۳) کشاف القناع ار ۱۸۔

<sup>(</sup>۴) المغنى لا بن قدامه ار ۹۵،۹۴ طبح المنار، كشاف القناع ار ۱۸\_

<sup>(</sup>۱) شرح میارة صغری۳۸/۲ ۱۴،الدرالثمین ۳۸/۳–۹ س\_

دوسرارکوع ادانہیں کرے گا، ای طرح باقی ارکان ہوں گے<sup>(۱)</sup>۔ (دیکھئے: شک فقر ہ ر ۱۰)۔

ز-وسوسه کی وجہ سے نماز کے ارکان میں مقتدی کا اپنے امام سے پیچھےرہ جانا:

19 – شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ نماز کے افعال میں امام کی پیروی کرنامقتدی پرواجب ہے۔

اگرکسی ایک رکن میں اس سے پیچھےرہ جائے تواس کی نماز باطل نہ ہوگی اور اگر دوفعلی ارکان میں پیچھےرہ جائے تواس کی نماز باطل ہوجائے گالا بید کہ سی عذر کی وجہ سے ہو، عذر بیہ ہے کہ مثلاً امام جلدی پڑھنے والا ہو اور مقتدی کسی ظاہری وسوسہ کے بغیر پیدائشی طور پر دھیرے دھیرے پڑھنے والا ہو اور رہا ہلکا وسوسہ تو وہ عذر ہوسکتا ہے، لیکن ظاہری وسوسہ جو دوفعلی ارکان میں تخلف کا سبب بن جائے، اس کی وجہ سے فاتحہ کا کوئی جز اس سے ساقط نہ ہوگا، جیسے جان ہو جھ کر اس کی وجہ سے فاتحہ کا کوئی جز اس سے ساقط نہ ہوگا، جیسے جان ہو جھ کر اس کو ترک کرنے والا ،اس کو پورا کرنے کے لئے اس وقت تک اس کا بیچھےرہ جانا جائز ہوگا جب تک کہ امام دوسرے رکن سے فارغ ہونے کے قریب ہوجائے ، اور اس وقت اگر اس پر فاتحہ کا کوئی حصہ باقی رہ جائے تواس کو پورا کرنے کے لئے اس کا امام سے الگ ہوجا نامتعین جوجا تا ہے ،اس لئے کہ اگر امام اس کے بعد کا عمل شروع کردے گا تو ہوجا تا ہے ،اس لئے کہ اگر امام اس کے بعد کا عمل شروع کردے گا تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی۔

رائے یہ ہے کہ امام کے رکوع کے بعد وسوسہ کے برقر اررہنے یا اس کے بعد اس کو ترک کر دینے کے درمیان کوئی فرق نہ ہوگا، اس لئے کہ امام کے رکوع سے قبل فاتحہ کی پیکیل کا فوت ہوجانا اس کی کوتا ہی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اس نے پیدائش طور پرزبان میں کسی

عیب کے بغیر کلمات کو بار بار دہرایا ہے،خواہ میخصیل علم میں اس کی کوتا ہی کی وجہ سے ہوا ہویا حروف کی ادائیگی کے بعدان کی تکمیل میں شک کی وجہ سے ہوا ہو<sup>(1)</sup>۔

چہارم: موسوس ، مغلوب العقل کے معنی میں: الف-موسوس کی طلاق:

• ۲ - ابن عابدین نے موسوس کی طلاق کے مسئلہ میں لیث سے قال کیا ہے کہ موسوس کی طلاق جائز نہ ہوگی، انہوں نے کہا: لیعنی جومغلوب العقل ہو(۲)۔

ابن القیم نے نقل کیا ہے: طلاق دینے والا اگر جنون، بے ہوثی یا وسوسہ کی وجہ سے بے عقل ہوتو اس کی طلاق واقع نہ ہوگی، انہوں نے کہا: علماءامت کے درمیان بیشفق علیہ ہے (۳)۔

### ب-موسوس کاارتداد:

۲۱ - موسوس اگرایسا کلام بولے جوار تداد کا متقاضی ہے تو بیاس کے حق میں ارتداد نہ ہوگا، حنفیہ نے اس کی صراحت کی ہے اور اس سے ان کی مراد مغلوب العقل ہے (۴)۔

<sup>(</sup>۱) نهاية المحتاج بشرح المنها جلاملي ۲ ر ۲۲۳، ۲۲۳ طبع دارالفكر بيروت، شرح المنها جلمحلي مع حاشية القليو بي الر ۲۲۸ طبع عيسي لحلبي قاهره ـ

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۱۵۸۸ـ

<sup>(</sup>۳) إعلام الموقعين ٣٠/ ٤٣، ٩م طبع دارالجيل بيروت.

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٣ر ٢٨٥، الفتاوى الهنديه ٢ ر ٢٥٣ \_

<sup>(</sup>۱) المغنی ار ۵۴۵\_

وشم

### تعريف:

ا - لغت میں وشم کا معنی علامت ہے، جمع وشوم اور وشائم ہے۔

اس کے چندمعانی ہے بھی ہیں ؛ نبا تات کی پہلی روئیدگی ، مار لگنے یا گرنے کی وجہ سے کھال کے رنگ کا بدل جانا ، بدن میں سوئی چھونا اوراس پر نیل ڈالنا تا کہ اس کا نشان نیلا یا سبز ہوجائے(۱)۔

اصطلاح میں: کھال میں سوئی چبھونا یہاں تک کہ خون نگل آئے پھراس پر نیل یا سرمہ جیسی چیز ڈالی جائے تا کہ وہ نیلا یا ہرا ہوجائے (۲)۔

مستوشمۃ :وہ عورت جس کے مطالبہ پراس کے ساتھ بیمل کیاجائے۔

واشمہ: وہ عورت جو چہرہ، بازو، ہونٹ، سینہ یاجسم کے کسی بھی عضو پر گودنالگائے (۳)۔

#### متعلقه الفاظ:

#### وسم:

٢ - لغت ميں وسم: داغنے كا اثر اور علامت ہے، جمع و سوم ہے، قد

- (۱) لسان العرب، المصباح المنير ، المحجم الوسيط -
- (۲) ردامختارعلی الدرالمختار ۲۳۹۵،الفوا کهالدوانی ۱۱/۲ ۴، حاشیة الجمل علی شرح المنج ار ۲۱ ۴،۷۱۷، المغنی مع الشرح الکبیر ار ۷۷\_

وسمه وسماوسمة: علامت یا داغ کو در بعدنشان لگانا، حدیث میں ہے: "أنه کان یسم إبل الصدقة"(۱) (آپ علیہ صدقه کے اونٹ کونشان لگاتے تھے، اور کے اونٹ کونشان لگاتے تھے، اور سمة ووسام: وه مختلف صورتیں جواونٹ پر علامت کے لئے لگائی حاتی تھیں۔

میسم: وہ ٹی جس کے ذریعہ جانوروں پرنشان لگایا جائے، یعنی داغنے کا آلہ جیسے مکواۃ (کہاس کے بھی یہی معنی ہیں اور استری کے معنی میں آتا ہے)(۲)۔

اصطلاح میں وسم: آگ یا نشتر سے نشان لگانا ہے۔ وشم اور وسم میں تعلق بیہے کہ دونوں میں سے ہرایک آلہ اور حکم کے اختلاف کے باوجود علامت ہے (۳)۔

# شرعی حکم:

سا- جمہورفقہاء کا مذہب ہے کہ وشم (گودنا) حرام ہے (م)،اس کئے کہ واشمہ (گودنے والی عورت) ومستوشمہ (گدوانے والی عورت) پرلعنت کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں، ان ہی میں سے حضرت ابن عمر کی حدیث ہے، انہوں نے کہا: ''لعن رسول الله علیہ الواصلة و المستو شمة (۵) (رسول اللہ علیہ نے اپنے بال میں دوسروں کے بال لگانے والی (رسول اللہ علیہ نے اپنے بال میں دوسروں کے بال لگانے والی

- (٢) لسان العرب، المصباح المنير ، المعجم الوسيط -
- (۳) شرح الرسالة لا بي الحن الشاذ لي ۲ / ۳۹۷\_
- (۴) حاشیه ابن عابدین ۲۳۹۸، الفوا که الدوانی ۱۸۱۲، المجموع ۱۲۹۲، کشاف القناع ار۸۱، فتح الباری ۱۸۱۰ سودلیل الفالحین ۴۸ سوم ۸
- (۵) حدیث ابن عمر: "لعن رسول الله عَلَيْكُ الواصلة والمستوصلة" كی روایت بخاری (الفتح ۱۲۸۸) اور سلم (۱۲۷۷) نے كی ہے۔

اورلگوانے والی، گودنے والی اور گودوانے والی پرلعنت فرمائی ہے)۔ بعض مالکیہ وشافعیہ نے اس کو کہائر میں شار کیا ہے، اس لئے کہاس کے کرنے والے پرلعنت کی گئی ہے<sup>(۱)</sup>۔

بعض متاخرین مالکیہ نے اس کومکروہ کہا ہے، نفراوی نے کہا: اس کراہت کوحرمت پرمجمول کرناممکن ہے<sup>(۲)</sup>۔

بعض فقہاء نے دوحالتوں کوحرمت سے منتثی قرار دیا ہے: اول: جبکہ کسی مرض سے علاج کے لئے وشم ایک متعین و ضروری طریقہ ہوجائے تو وہ جائز ہوجائے گا، اس لئے کہ ضرور تیں مخطور چیز دں کومباح کر دیتی ہیں۔

دوم: جب که وشم ہی ایک ایسا ذریعہ ہو، جس کے ذریعہ عورت اپنے شوہر کی اجازت سے اس کے لئے زینت اختیار کرے (۳)، چنا نچہ حضرت عائش سے مروی ہے: "أنه یجوز للمرأة أن تعزین به لزوجها" (۴) (عورت کے لئے جائز ہے کہ اس کے ذریعہ اپنے شوہر کے لئے زینت اختیار کرے)۔

وشم کی نجاست اوراس کودورکرنے کا حکم: ۴ - اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ وشم نجس و ناپاک ہے، اس لئے کہ خون نے گودنے کی جگہ کواس چیز کی وجہ سے جواس پر چھڑ کا گیانجس بنادیا<sup>(۵)</sup>۔

- (۱) الفوا كهالدواني ۱۱/۲ م،الزواجرار ۱۴۲،الكبائرللذ ببي رص ۱۵۳\_
  - (۲) الفوا كهالدواني للنفر اوي ۳۴۲/۳\_
- (۳) الفوا كه الدواني ۲/۱۱/۲، حاشية العدوى على شرح الرساله ۳۲۷/۲، حاشية الطحطا وي على الدر ۱۸۲/۴
- (۴) اپنے شوہر کے لئے وشم کے ذرایع عورت کے زینت اختیار کرنے کے جواز کے بارے میں حضرت عاکشہؓ کے اثر کوعدوی نے شرح الرسالہ (۳۲۷/۳) میں ذکر کیا ہے، ہمیں حدیث کی کئی کتاب میں بیا ٹرنہیں مل سکا ہے۔
  - (۵) حاشیهابن عابدین ار ۲۲۰، فتح الباری ۱۰۲۰ س\_

وشم کے ناپاک ہونے کی حیثیت سے اس کو دور کرنے میں فقہاء کے درمیان درج ذیل اختلاف ہے:

حنفیہ کا مذہب ہے کہ وشم کا حکم ، ناپاک ہوجانے والی چیز سے
رنگنے یا خضاب لگانے کے حکم کی طرح ہے جو دھونے سے پاک
ہوجائے گا، اور اس کے اثر کا باقی رہنا نقصان دہ نہ ہوگا، جب
دھودے گاتو پاک ہوجائے گا، کھال کو چھیلنالازم نہ ہوگا، اس لئے کہ
وہ اثر ونشان ہے جس کو دور کرنا بہت ہی مشقت کا باعث ہوتا ہے، اس
کی نماز وامامت صحیح ہوگی (۱)۔

ما لکید کا مذہب ہے کہ اگر وشم ممنوع طریقہ پر ہو بایں طور کہ وہ دوائے لئے متعین نہ ہوا ور نہ اس کے ذریعہ عورت اپنے شو ہر کے لئے زینت اختیار کرتے وصاحب وشم کوآگ کے ذریعہ اس کو دور کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ معاف نجاست ہوگی اور اس کے ساتھ نماز ضیح ہوگی (۲)۔

شافعیہ نے کہا: وشم کو دور کرنا واجب ہوگا، بشرطیکہ ایسے ضرر کا اندیشہ ہوتو اندیشہ نہ ہوجس سے تیم مباح ہوجا تا ہے، اور اگر اس کا اندیشہ ہوتو اس کو دور کرنا واجب نہیں رہے گا، اور نہ تو بہ کے بعد اس پر کوئی گناہ ہوگا اور بیاس وقت ہوگا جب کہ وہ بالغ ہونے کے بعد اپنی رضامندی سے اس کو کرے ورنہ اس کو دور کرنا مطلقاً اس پر لازم نہ ہوگا اور اس کی نماز وامامت صبح ہوگی، اگر اس کے ہاتھ پر وشم (گودنا) ہوتو جس چیز میں ہاتھ گھر اگر دیا گاوہ چیز نایاک نہ ہوگی (سا۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ اگر کسی آ دمی کے زخم کو نا پاک دھا گاسے سیاجائے ، یاہڈی کو نا پاک ہڈی سے جوڑ اجائے پھرزخم اچھا ہوجائے یا

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۱۸۰۱\_

<sup>(</sup>۲) الفوا كهالدواني ۲/۱۱ ، روضة الطالبين ار ۲۷۵–۲۷۶\_

<sup>(</sup>٣) مغنى الحتاج الرا1ه، الخفة مع حاشية الشرواني ١٢٧٦، روضة الطالبين ١٨١٥-١٢٧١.

ہڑی درست ہوجائے اور نجاست کودور کرنے میں جان یاعضو پرضررکا اندیشہ ہو یا مرض ہوجانے کا اندیشہ ہوتو اس کودور کرنا واجب نہ ہوگا، اس لئے کہ جان واعضاء کی حفاظت واجب ہے، اور یہ نماز کے شرا لکط کی رعایت کرنے سے زیادہ اہم ہے اور جس طرح مناسب قیت سے بہت زیادہ دے کرسترہ یا پانی خریدنا بھی اس پر لازم نہیں ہوتا ہے۔

توجب مال کی حفاظت کے لئے متفق علیہ شرط کو چھوڑ دینا جائز ہے تو بدن کی حفاظت کے لئے متفق علیہ شرط کو چھوڑ دینا بدرجہ اول جائز ہوگا، اور جب اس کو دور کرنا واجب نہیں ہے تو اگر گوشت اس کو چھپا دے تو نجس دھا گایا ہڈی پر مسے نہیں کرے گااس لئے کہ پوری جگہ میں پانی کے ذریعہ طہارت حاصل کرنا ممکن ہے، اور اگر گوشت اس کو دھونا ممکن نہیں ہے۔ اس کو دھونا ممکن نہیں ہے۔

وشم اس کے مشابہ ہوگا اگر گوشت اس کو ڈھا نک دیتو پانی سے دھوئے گا در نہ اس پرمسے کرے گا ادر اپنے جیسے کے ساتھ اس کی امامت قطعاصچے ہوگی، ادر اسی طرح اس کے علاوہ قوی احتمال کے ساتھ دوسرے آ دمی کے ساتھ بھی اس کی امامت صحیح ہوگی، اس لئے کہ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے بدن پر نجاست کے لئے تیم کرناضچے ہوتا ہے۔

اگروشم کودورکرنے میں ضرر نہ ہوتو اس کودور کرنا واجب ہوگا، اس لئے کہوہ ضرر کے بغیراس کودور کرنے پر قادر ہے لہذاا گراس کے ساتھ نماز پڑھے گاتو نماز صحیح نہ ہوگی۔

جس شخص پراس کودور کرنا ضرر کے اندیشہ کے نہ ہونے کی وجہ سے لازم ہو،اگروہ اس کودور کرنے سے قبل مرجائے تولا زمااس کودور کی جائے گا،البنة اگراس کودور کرنے میں مثلہ کا اندیشہ ہوتو اس کودور

کرنالازم نه ہوگا،اس کئے کہ جس چیز سے زندہ کواذیت ہوتی ہے اس سے مردہ کو بھی اذیت ہوتی ہے (۱)۔

حرام وشم پراجرت:

۵ - حفیہ نے صراحت کی ہے کہ گود نے والی گود نے پر جواجرت لیتی ہے وہ نا جائز وحرام ہے (۲)۔



- (۱) مطالب اولی النبی ار ۳۲۸–۳۲۵، کشاف القناع ار ۲۹۲\_
  - (۲) حاشیه ابن عابدین ۲۷۲/۵\_

# تمام اوصاف کومشقل اختیار کیا جائے (۱)۔

# شرعی حکم:

الف-روزه میں وصال:

امت کے حق میں وصال:

۲ - روزہ میں وصال کے حکم کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

چنانچ جمہور فقہاء (حفیہ مالکیہ، حنابلہ اور بعض شافعیہ) کا مذہب ہے کہ روزہ میں وصال امت کے تق میں مکروہ ہے، اس لئے کہ حضرت عمرؓ نے روایت کی ہے: "أن رسول الله عَلَیْ واصل في رمضان، فواصل الناس، فنهاهم ۔ قیل له: أنت تواصل، قال: إني لست مثلکم، إني أطعم وأسقی"(۲) رسول الله عَلَيْ نے رمضان میں وصال کیا تو لوگوں نے بھی وصال کیا، آپ عَلِی نے نے ان کومنع فرمادیا، آپ عَلِی نے خرض کیا گیا کہ آپ وصال کرتے ہیں تو آپ عَلِی نے فرمایا: میں تم جیسانہیں ہوں مجھے کھلا یاو پلا یاجا تا ہے )، نیز اس لئے کہ بیر ممانعت خری و رحمت کے طور پر ہے، اس لئے رسول اللہ عَلَی ہے صوم وصال رکھا، اور آپ عَلی کے بعد امت نے وصال کا روزہ رکھا (۳)۔

# وصال

### تعريف:

ا - لغت میں وصال، واصل کا مصدر ہے، اسی سے مواصلہ بالصوم وغیرہ ہے، واصل اللہ مناز چند دنوں تک (روزہ رکھ کر) افطار نہ کرنا، اسی سے صوم وصال ہے: لیعنی دن کے روزہ کورات میں پچھ کھائے بغیراس کے بعد کے روزہ کے ساتھ اس طرح ملادینا کہ اس وقفہ میں پچھ کھایا نہ جائے (ا)۔

اصطلاح میں وصال: جمہور فقہاء کے نزدیک دویا اس سے زیادہ دنوں کاروزہ رکھناہے جن کے درمیان افطار نہ ہو۔

اورشافعیہ کی ایک رائے ہے: دویا زیادہ دن روزہ رکھے، اور رائے میں بلا عذر کھانے کی چیز عمدا استعال نہ کرے، چنانچہ جماع وغیرہ وصال سے مانع نہیں ہے(۲)۔

اوربعض حفنیہ نے کہا: صوم وصال بیہ ہے کہ پورے سال روز ہ رکھے اورممنوع ایام میں بھی افطار نہ کرے(۳)۔

بعض شافعیہ نے کہا: صوم وصال یہ ہے کہ روزہ داروں کے

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب الروام.

<sup>(</sup>۲) حدیث ابن عمر: "أن رسول الله عَلَیْتُ واصل في رمضان ....." کی روایت بخاری (۲۰۲/۴) اور مسلم (۷۲/۲۲) نے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) الفتادى الهنديه ارا ۲۰، جوابر الإكليل ار ۲۷، شرح الخرثى وحاشية العدوى سر ۱۲ الهند به المهند به ۱۲ سا۲، المجموع شرح المهند ب ۱۲ سا۲، المجموع شرح المهند ب ۲۸ سا۲، المجموع شرح المهند به ۲۸ سام ۳۵۹ سام ۱۵۸۷ – ۵۸۷، وليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ۲۸ سام ۱۸ سام المخلي ۱۸ سام ۱۸ سام المطالب، حاشية الرملي ار ۲۹ م، ۱۸ سام ۱۰ سام المعنی الفلیو بی علی المجلی ۲۸ سام ۱۸ سام المطالب، حاشیة الرملي ار ۲۹ سام ۱۸ سام

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير ، المحجم الوسيط ، القاموس المحيط للفير وزآ بادى ، لسان العرب ، المحيط -

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبيرللدردير وحاشية الدسوقي ۲ سا۲، شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوى ۲ سا۱۷، جوابر الإكليل شرح مختصر خليل ۱۷ سا۲۷، حاشية القليو بي على شرح المنهاج للحلى ۲ سا۲۷، أسنى المطالب شرح روض الطالب مع حاشية الرقم الكبير ار ۱۹ ۲۹، حاشية الباجوري ار ۲۰۴۳ س

<sup>(</sup>۳) حاشیهابن عابدین ۲۸۴۸،الفتاوی الهندیه ارا ۲۰

اصح قول میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ صوم وصال امت پر حرام ہے خواہ روزہ نقلی ہو یا فرض ہو، رسول اللہ علیقیہ کے لئے مباح ہے، اس لئے کہ حضرت ابو ہر یرہ اور حضرت عائشہ نے روایت کی ہے: "أنه عَلَیْتِ نهی عن الوصال"(۱) (آپ علیقہ نے وصال سے منع فرمایا)، یعنی اصح قول میں یہ ممانعت تحریم کے لئے ہے۔

نووی نے کہا: وصال ممنوع ہے، اور یہ جمہور کا قول ہے، عبدری نے کہا: نہی عن الوصال تمام علماء کا مسلک ہے، حضرت ابن زبیران میں مستثنی ہیں، وہ رسول اللہ علیہ کی اقتداء میں وصال کرتے تھے۔

ابن منذر سے ان کا قول منقول ہے: ابن زبیر اور ابن ابی نغم وصال کرتے تھے۔

ماوردی سے منقول ہے: حضرت عبدالله بن زبیر نے ستر ہ دنوں تک وصال کیا ، پیر کھی ، دود ھاور برف سے افطار کیا<sup>(۲)</sup>۔

ابن حجر عسقلانی نے کہا: ایک قول ہے کہ جس پر شاق ہوگا اس کے لئے حرام ہوگا اور جس پر شاق نہ ہوگا اس کے لئے مباح ہوگا، اور اس کے بارے میں سلف میں اختلاف ہے، جس کی تفصیل اس طرح منقول ہے کہ: "عن عبد الله بن زبیر أنه کان یو اصل خمسة

عشر یوها"()(حضرت عبدالله بن زبیر پندره دنوں تک وصال کرتے تھے)، صحابہ میں سے ابوسعید کی بہن، اور تابعین میں سے عبد الرحمٰن بن ابی نعم، عامر بن عبدالله بن زبیر، ابراہیم بن یزید تیمی اور ابوالجوزاء کا مذہب بھی یہی ہے۔

ان کی دلیل بہ ہے کہ نبی اکرم علیا ہے نے ممانعت کے بعد بھی اپنے اصحاب کے ساتھ وصال کیا، اگر ممانعت تحریم کے لئے ہوتی تو آپ علیہ ان کواپے عمل پر برقر ارنہیں رکھتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممانعت سے مراد، ان پر رقم کرنا اور ان کے لئے آسانی فراہم کرنا تھا، جیسا کہ حضرت عاکش نے اپنی حدیث میں اس کی صراحت کی ہے: "نبھی رسول اللہ علیہ شات کی وجہ سے وصال کی ہے: "نبھی رسول اللہ علیہ نے ان پر شفقت کی وجہ سے وصال سے منع فرمایا)، یہ ایسانی ہے جیسے ان پر شفقت کی وجہ سے وصال قیام کیل سے ان کومنع فرمایا اور ان میں سے جن پر شاق نہیں تھا ان کے عمل کرنے کی خبر آپ علیہ ہے کہ کور آپ علیہ کو ہوئی تو آپ علیہ نے کارادہ نہ فرمائی، لہذا جس پر شاق نہ ہواور وہ اہل کتاب کی موافقت کا ارادہ نہ کرے اور افطار میں جلدی کرنے میں سنت سے اعراض نہ کرے تو وصال سے منع نہیں کیا جائے گا (")۔

# نبی ا کرم علیسی کے حق میں وصال:

۳- جہہور فقہاء کا مذہب ہے کہ نبی اکرم علیہ کے حق میں وصال

<sup>(</sup>۱) اُثر عبدالله بن زبیر: "أنه كان يواصل ....." كى روايت ابن ابى ثيبه نے المصنف (۸۳/۳ طبع السّلفيه) ميں كى ہے، ابن حجر نے فتح البارى (۲۰۳/۳۰) ميں اس كى اسادكو هج قرار ديا ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث عائشہ: نھی رسول الله علیہ عن الوصال رحمة لھم"کی روایت بخاری (افتح ۲۰۲/۴) اور مسلم (۲۰۲/۲) نے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) فتح الباري ۱۰۴م ۲۰۴\_

<sup>=</sup> المحتاج الرمهم، كشاف القناع (۳۲۲،۳۳۲)، مطالب أولى النهى ۲۲۱۲۲

<sup>(</sup>۱) حدیث ابو ہر یرہ قباط مطلبہ نہی عن الوصال" کی روایت بخاری ( الفتح ۲۰۵۷) اور مسلم (۲۰۲۷) نے کی ہے۔ اور حدیث عائشہ کی روایت بخاری ( الفتح ۲۰۲۷) اور مسلم ۲۷۲۷) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) المجموع شرح المهذب ۳۵۹٬۳۵۲٬۳۰۸ واشیة القلیو بی ۱۱/۲ اکسی المطالب ار ۱۹ ۲ ، ۱۰۱۳ مغنی الحتاج ار ۳۳۴ ، فتح الباری ۴۸ ۲۰۳

مبار ہے، اور یہ آپ علی کی خصوصیات میں سے ہے، اس کئے کہ جب آپ علی ہے آپ کے وصال کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ علی کی خصوصیات میں است مثلکم، إنى أظل کیا گیا تو آپ علی ہے نے فرمایا: "إنى لست مثلکم، إنى أظل عند ربي یطعمنی ویسقینی"(۱) (میں تہاری طرح نہیں ہوں، ہمیشہ اپنے رب کے سایہ میں رہتا ہوں وہ مجھ کو کھلا تا پلاتا ہے)۔

امام الحرمين نے كہا: وہ آپ علي الله كے لئے قربت وعبادت ہے اور ہمارے اور ہمارے اور اپنے درميان فرق پر تنبيه كرتے ہوئے آپ نے فرمایا: "إنيلست كھيئتكم" (۲) (ميں تم لوگوں جبيبا نہيں ہوں)۔

امام الحرمين وغزالى نے كہا: آپ عليات كے لئے وصال مستحب تھا، رملى نے كہا: يكى رائح ہے، اس لئے كہ عبادت واجب موتى ہے يامستحب، اور مناسب ہے كہ جمہور نے جواباحت كا اطلاق كيا ہے اس كوتحريم كى نفى پر محمول كيا جائے جواستحباب پر بھى صادق آتى ہے (٣)۔

الم حدیث "یطعمنی ربی ویسقینی" کے مفہوم و معنی میں علماء کے چندا قوال ہیں:

سیوطی نے کہا: حدیث اپنے ظاہر پرہے، اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم علیقیہ کو جنت کا کھانا کھلاتا تھا اور جنت کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹنا ہے، یہ آپ علیقیہ کی کرامت و اعزاز کے طور پرتھا، اس میں امت آپ علیقیہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔

دوسرے لوگوں نے کہا اور یہی اصح ہے، جبیبا کہ نووی وغیرہ

(۳) المجموع ۲/۲۵ اوراس کے بعد کے صفحات ، اُسنی المطالب ۱۰۱۰۔

نے کہا: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی علی کے کو کھانے پینے والوں کی قوت عطافر ما تا تھا، اس کی تا ئیدا یک روایت میں آپ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے: ''انبی أظل یطعمنی دبی ویسقینی''() (مجھے دن جرمیر ارب کھلاتا پلاتا ہے)، اس لئے کہ '' أظل' دن کے علاوہ کے لئے نہیں بولا جاتا ہے، اور بلاشبر روزہ دار کے لئے دن میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ علی نے نہیں کھایا اور در حقیقت کھانا مراد ہی نہیں ہے بلکہ یہ مش کھانے پینے والے کی قوت عطاکر نے سے کنایہ ہے، حقیقت میں کھانے پینے والے کی قوت عطاکر نے سے کنایہ ہے، حقیقت میں کھانے تو وصال باقی کھانا مراد نہیں ہے، اس لئے کہ اگر حقیقت میں کھالیتے تو وصال باقی نہیں رہ جاتا تو پھر آپ علیہ ہے۔ شرماتے: میں وصال نہیں کرتا

ایک قول ہے: اس کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی محبت مجھ کو کھانے پینے سے غافل رکھتی ہے، کہ انتہائی محبت ان دونوں سے غافل کردیتی ہے، آپ علیقی کے ارشاد "عند دبی" کے بارے میں دسوقی نے کہا: بیمر تبدومقام کی قربت ہے نہ کہ مکان کی قربت (۲)۔

#### سحرتك وصال:

۵- حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ سحر تک وصال مکر وہ نہیں ہے، اس کے کہ حضرت ابوسعید خدر ک گی حدیث ہے، انہوں نے آپ علیہ کے کہ حضرت ابوسعید خدر ک گی حدیث ہے، انہوں نے آپ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سا:"لاتو اصلوا، فأیکم أراد أن یو اصل

- (۱) حدیث: 'إني أظل یطعمني ربي ویسقیني''کی روایت بخاری (الشخ ۱۳۲۵/۳۳) نے حضرت انس بن مالک سے کی ہے۔
- (۲) الفتادى الهنديه ار۲۰۱، جواهر الإكليل ار ۲۷، شرح الخرشى وحاشية العدوى سر ۱۲ الهندي ۱۲ سا۲، المجموع شرح المهند بهر ۱۲ سا۲، المجموع شرح المهند بهر ۱۲ سا۲، المجموع شرح المهند بهر ۵۸۷ ۵۸۷، القليو بي على المحلى ۲/۲۱، أسنى المطالب، حاشية الرملى ار ۱۹ س/۱۰، مغنى المحتاج ار ۳۳، سر ۱۰۱، مغنى المحتاج ار ۳۳، سر ۱۰۱، مغنى المحتاج ار ۳۳۲، سر کشاف القناع ۳۳۲، سر ۳۴۰، سر ۱۳۳۰، سر ۱۳۳۰، سر ۱۳۳۰، سر ۱۳۳۰ س

<sup>(</sup>۱) حدیث: "إنبی لست مثلکم ....." کی روایت احمد نے المسند ( ۳۷۷/۲ کا طبع المیمنیه ) میں حضرت ابو ہریرہ کے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "إنبی لست کھیئتکم ....." کی روایت مسلم (۲۷۲۷) نے حضرت ابن عمر سے کی ہے۔

فلیواصل حتی السحر .....، (۱) (وصال نه کرواوراگرتم میں سے کوئی وصال کرنا ہی جا ہے توسحر تک وصال کرلے )۔

جوشخص ایسا کرے اس کے بارے میں حنابلہ نے کہا: اس نے ایک سنت یعنی افطار میں جلدی کرنا ترک کردیالہذا اس کوچھوڑ دینا ہی زیادہ بہتر ہے تا کہ سنت کی حفاظت ہو سکے۔

اوراس کے بارے میں شافعیہ نے کہا: اگر کسی سیح یا غیر سیح مقصد کے لئے سحرتک کھانے کومؤخر کردی تو بیروصال نہیں ہے (۲)۔

### روزه میں وصال سے ممانعت کی حکمت:

۲- شافعیہ نے کہا: وصال سے ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ وصال کرنے والا، روزہ، نماز اور دوسری عبادات سے کمز ورنہ ہوجائے یا اس سے تنگ دل نہ ہوجائے اورا کتا نہ جائے، اس لئے کہ وصال کی وجہ سے کمز ور ہوجائے گا، یااس کے بدن کو یا بعض حواس کو ضرر پنچے گا، یااس کے علاوہ کسی قتم کا ضرر ہوسکتا ہے، حنا بلہ نے کہا: نہی شفقت و رحمت کی وجہ سے ہے (۳)۔

### وصال سے روز ہ باطل نہ ہوگا:

ے - نووی نے کہا: ہمارے اصحاب (شافعیہ وغیرہ) کا اس پراتفاق ہے کہ وصال سے روزہ باطل نہ ہوگا،خواہ ہم اس کو حرام کہیں یا مکروہ، اس کئے کہ ممانعت کا تعلق روزہ سے نہیں ہے، لہذا اس کے باطل

- (۱) حدیث ابوسعید خدری: "لا تو اصلوا، فأیکم أراد أن یو اصل....." کی روایت بخاری (الفتی ۲۰۸/۸) نے کی ہے۔
- (۲) المجموع ۱۸۲۷ه-۳۵۹، وليل الفالحين ۱۸۲۸-۵۸۵، القليو بي على المحلى ۱۸۲۲، أسنى المطالب، حاشية الرملى ۱۸۹۱، سام، مثنى المحتاج ارته ۲۸۳۳، ۱۸۳۳، مثنى المحتاج ۱۸۳۳، ۱۸۳۳،
- (۳) المجموع ۲۸ ۳۵۸، أسنى المطالب ار ۱۹ م، كشاف القناع ۳۲۲۲، فتح البارى مهر ۲۰۰۴

ہونے کا سبب نہ ہوگا<sup>(۱)</sup>۔

#### وصال میں جماع کرنا:

۸ - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ روزہ میں وصال کی شب میں جماع کرنا وصال کے گئے مائع ہے، اس لئے کہ جماع کرنے والا روزہ داروں کے تمام اوصاف پر برقر ارنہیں رہتا (۲)۔

بعض شافعیہ نے کہا: وصال کی شب میں جماع کرنا، وصال کے حکم سے نہیں نکالے گا،اس لئے کہ وصال کا حرام ہونا،روزہ،نماز اور دوسری عبادات سے کمزور ہوجانے کی وجہ سے ہے،اور یہ کمزوری اس حالت میں بھی حاصل ہوگی (۳)۔

#### ب-نماز میں وصال:

9 - بہت سے فقہاء نے نماز میں وصال کی تعریف اس طرح نہیں کی ہے، جس طرح کہروزہ میں اس کی تعریف وتعارف کی طرف توجہ کی ہے۔

جبكة بعض فقهاء ومحدثين نے نماز ميں وصال كا تم فركيا ہے۔ چنانچه حضرت عبد الله بن عمر سے مروى ہے ، انہوں نے كها: "نهى رسول الله عَلَيْكُ عن المواصلة في الصلاة و قال: إن امرأ واصل في الصلاة خرج منها صفرا "(٣) (رسول الله عَلِيْكَ في نے نماز ميں وصال سے منع فرما يا ہے ، اور فرما يا

- (۱) المجموع ۲ ر ۳۵۷–۳۵۸\_
- (۲) الفتاوی الهندیه ۱۷۱۱، جواهر الإکلیل ۱۷ ۲۷، حاشیة القلو بی علی شرح المعنهاج ۲۱۲، کشاف القناع المعنهاج ۲۱۲، کشاف القناع ۲۷۲ سر ۲۸۲ سر ۵۸۲ س
- (۳) أسنى المطالب اروام، سرا٠١، مغنى الحتاج ارمسهم، وليل الفالحين ٥/٨٤-٥٨٤.
- (٣) مديث ابن عمر:"نهى رسول الله عُلْكِ عن المواصلة في

ہے کہ ایک آ دمی نے نماز میں وصال کیا تو اس سے خالی ہاتھ نکل گیا)۔

عبدالله بن احمد بن صنبل نے کہا: میرے والد نے فرمایا: ہم لوگ نماز میں وصال کونہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے پاس امام شافعی تشریف لائے ،عبداللہ کہتے ہیں: میرے والدان کے پاس گئے اور چنر چیزوں کے بارے میں دریافت کیا، جن اشیاء کے بارے میں سوال کیاان میں نماز میں وصال کے بارے میں بھی سوال تھا،توانہوں نے فرمایا: وہ چندمواقع پر ہوگا:

ایک بیکه امام کے "ولاالضالین"تو جواس کے پیچھے ہووہ اس کے ساتھ ہی'' آ مین'' کھ<sup>(۱)</sup>: میرے والد نے کہا: کیا رسول الله عليلة في قين كمن كهنه كالحكم نهيس ديا ہے؟ انہوں نے كہا: ہاں كين امام کے خاموث ہوجانے کے بعد، میرے والدنے کہا: کیا وصال میں سے کچھ اور باقی رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں: امام یڑھے"ولم یکن له کفوا أحد"(٢)(اور نہ کوئی اس کے برابر ہے )اللہ اکبر،اور تکبیر کوقر أت کے ساتھ ملادے۔

میرے والدنے ان سے کہا: کیا وصال میں سے پچھاور باقی رہ گیاہے؟ کہا: ہال،السلام علیم ورحمة الله کے اور پہلے سلام کودوسرے سلام کے ساتھ ملا دے، پہلا فرض ہے اور دوسرا سنت ہے، فرض و سنت کوجع نہیں کیا جاتا ہے۔

چنانچەممانعت میں سے امام پر دوچیزیں ہیں اور مقتدی پرایک چز ہے۔

الصلاة....." كى روايت الوموى المديني نے الجموع المغيث في غريبي

القرآن والحديث (۳۲۰۴۴ طبع جامعة أمالقري مكه مكرمه) ميں كى ہے۔ (١) حديث:"أمر الرسول عُليليه بالتأمين" كي روايت بخاري (الفتح

۲۷۲۲)اورمسلم(۱۷۷۰)نے حضرت ابوہریر ہُاسے کی ہے۔

(۲) سورهٔ اخلاص ریم به

ملائے گا ، اور مقتدی این آمین کوامام کے آمین کے ساتھ ملا کر کہے گا ،

ایک روایت میں ہے:اسی میں سے بیٹھی ہے کہ جب امام تکبیر کے تواس کے ساتھ تکبیر نہ کیے ، یہاں تک کہ امام اس سے سبقت کرجائے، گرچیایک داوکے ذریعیہ ہو<sup>(۱)</sup>۔

امام غزالی نے کہا: نماز میں وصال یا نج ہیں: دوامام پر ہیں: ا پنی قرأت کوئکبیرتحریمہ کے ساتھ نہ ملائے اور نہ رکوع کواپنی قرأت کے ساتھ ملائے ،اور دومقتری پر ہیں: اپنی تکبیرتحریمہ کوامام کی تکبیر کے ساتھ نہ ملائے اور نہ اپنے سلام کواس کے سلام کے ساتھ ملائے ، اور ایک دونوں کے درمیان ہے: فرض سلام کو دوسرے سلام کے ساتھ نہ ملائے بلکہ دونوں کے درمیان فصل کرے(۲)۔

فقہاء نے ان مسائل کے احکام کا ذکر کیا ہے ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

مقتدی کااپنی تکبیرتحریمه کوامام کی تکبیر کے ساتھ ملانا: • ا - اگرمقندی تکبیر تحریمه کوامام کی تکبیر کے ساتھ ملا دیتواس کی نماز کے بی ہونے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ تفصیل اصطلاح (اقتداء فقرہ ۲۹) میں ہے۔

آمین کوفاتحہ کےساتھ ملادینا:

ا ا - امام شافعی نے کہا: آمین ام القرآن (سورہ فاتحہ) کے بعد ہی کهاچائے گا(۳)۔

غزالی نے کہا: آمین کوایے قول و لا الضالین کے ساتھ نہیں

(۱) المجموع المغيث لأ بي موسى المديني ٣/٠٠، ٣٢٢- النهاية لا بن الأثير

۱۲۸/۵ طبع دارالکتبالعلمیه بیروت ـ

<sup>(</sup>۲) إحياءعلوم الدين للغزالي ار ۱۵۲ – ۱۵۷ طبع دارالمعرفه بيروت ـ

<sup>(</sup>۳) المجموع ۳ر۳۷<sub>س</sub>

بعد میں نہیں کھے گا(۱)۔

نووی نے کہا: ہمارے اصحاب نے یا ان میں سے ایک جماعت نے لکھا ہے کہ مستحب سے ہے کہ لفظ آ مین کو اپنے قول ولا الضالین کے ساتھ نہ ملائے ، بلکہ بہت ہی ہلکا سکتہ کرے، تا کہ معمولی فصل کے ذریعہ معلوم ہوجائے کہ'' آ مین'' فاتحہ کا جزنہیں ہے (۲)۔ مزید تفصیل اصطلاح (صلاۃ فقرہ (۲۸) میں ہے۔

## قرأت كوتكبيرتحريمه كے ساتھ ملانا:

11 - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ نماز میں ثنا کے ذریعہ تکبیر تحریمہ کو قرائت فاتحہ سے الگ کرنا سنت ہے، اس لئے کہ اس بارے میں احادیث موجود ہیں۔

تفصیل اصطلاح ( استفتاح فقرہ ۵ اور فقرہ ۱۱ سے ۱۲ تک ) میں ہے۔

### دونون سلامون كوملانا:

سا - فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز کے آخر میں اس سے نکلنے کے لئے سلام پھیرنے والا دونوں سلاموں میں فصل کرے گا، اور پیمسنون ہے (۳)۔

فقہاء کا مذہب ہے کہ سلام میں مقتدی اس طرح امام کی انتباع کرے گا کہ اس کے بعد سلام پھیرے گا۔

جہور نے کہا: سلام پھیرنے میں مقتدی کا امام کے ساتھ ہوجانا نقصان دہ نہیں ہے، یہ فی الجملہ تکم ہے۔ تفصیل اصطلاح (اقتداء فقرہ ۲۹) میں ہے۔

#### (۱) إحياءعلوم الدين ۱۵۴/۱۵۵، نيز ديکھئے: اُسنی المطالب ۱۵۴ – ۱۵۸

- (۲) المجموع سر ۱۲۳ مغنی الحتاج ار ۱۲۰ ۱۲۱ ـ
  - (۳) مغنی الحتاج ارکدار

# وصابير

#### لعريف:

ا – لغت میں وصابی، أوصی سے ماخوذ ہے، کہاجا تا ہے: أو صبی له بشیء، أو صبی إليه: اس کواپنا وصی بنایا جواس کے مرنے کے بعد اس کے معاملات، مال و اولا دمیں تصرف کرے گا، اسم و صابه ہے، واو کے کسرہ کے ساتھ اورایک لغت فتح کے ساتھ بھی ہے، أو صاه اور و صاه تو صیة ایک ہی معنی میں ہے، تواصی القوم: ایک دوسر کووصی بنایا۔

وصی: وہ شخص ہے جس کو وصیت کی جائے اور جو بچہ کے امور کو انجام دے، جمع أو صياء ہے (۱)۔

اصطلاح میں وصابی: موت کے بعد تصرف کرنے کا حکم دینا<sup>(۲)</sup>۔

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-وصيت:

۲ - لغت میں وصیت: وصیت الشی بالشی أصیه: ایک ثی کو دوسری شی کے ساتھ ملانا، اور وصیت وہ چیز ہے جس کی وصیت کی

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير ، مختار الصحاح ، المعجم الوسيط -

<sup>(</sup>٢) حاشيه ابن عابدين ٦٥ ، ٢١٣ ، مواهب الجليل ٣٦ ، ٣٦ ، أسنى المطالب ٢ معنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني ٣٩ ٣٩ ، تخذة المحتاج ١ / ٢٣٥ ، معنى المحتاج ١ / ٢٣٥ ، معنى المحتاج ١ / ٢٨٥ ، معنى المحتاب المحتاج ١ / ٢٨٥ ، معنى المحتاج ١ / ٢٨٥ ، معنى المحتاج ١ / ٢٨٥ ، معنى المحتاء ١ / ٢٨٥

جائے جمع وصایا ہے<sup>(۱)</sup>۔

اصطلاح میں وصیت: الی تملیک جوبطور تبرع مرنے کے بعد کی طرف منسوب کی جائے (۲)، بقول خطیب شربینی وصیت اور وصابی میں فرق میہ کہ ایصاء، وصیت کو شامل ہے، ان دونوں میں فرق فقہاء کی اصطلاح کی روسے ہے، وصیت اس تبرع کے ساتھ خاص ہے، جوموت کے بعد کی طرف منسوب ہو، اور وصابی اس ذمہ داری کے ساتھ خاص ہے جو اپنے بعد قائم مقام کو دی جائے (۳)۔

#### ب-وكالت:

۳- لغت میں وکالت: واو کے فتحہ و کسرہ کے ساتھ: دوسرے کو ذمہداری دینا کہوہ کوئی کام کرے، وکالت: وکیل کاعمل اوراس کامحل ہے(۴)۔

اصطلاح میں حفیہ نے وکالت کی تعریف ہیر کی ہے: جوشخص تصرف کرنے کا مالک ہو، اس کا جائز ومعلوم تصرف میں دوسرے کواپنا قائم مقام بنانا، شافعیہ نے اس کی تعریف ہیر کی ہے: اس شخص کا جس کو کسی کام کے کرنے کاحق ہواور اس میں نیابت جائز ہو دوسرے کو اختیار سپر دکرنا کہ اس کی زندگی میں وہ کام کرے (۵)۔

دونوں کے درمیان تعلق: ان دونوں میں سے ہر ایک میں دوسرے کو اپنا قائم مقام بنانا ہے،البتہ وصابیہ موت کے بعد اور وکالت زندگی میں ہوتی ہے۔

(۵) مغنی الحتاج ۲۷/۲ تبیین الحقائق ۲۵۴/۳۰

ج-ولايت:

سم - لغت میں ولایت: ولی (لام کے سکون کے ساتھ) سے ماخوذ ہے، لیعنی قریب ہونا، ولی الشی و علیه ولایة والی ہونا اور متصرف ہونا(۱)۔

اصطلاح میں ولایت: دوسرے پر قول کو نافذ کرنا خواہ دوسرا راضی ہو یا انکار کرے(۲)، ولایت ووصایہ کے درمیان ربط بیہ ہے کہ: ولایت، وصابیہ سے عام ہے۔

# شرع حکم:

۵-موسی (وصیت کرنے والا) یا موسی الیہ (جس کووسی بنایا جائے)
کے اعتبار سے وصیت کا شرعی حکم الگ الگ ہوگا، چنا نچہ موسی کی
نسبت سے فقہاء کا مذہب ہے کہ اگر ظلماً کی ہوئی چیز اور دین جن کو
لوٹانا ہے مجھول ہوں، یا فی الحال ان کولوٹانے سے عاجز ہوتو وصابیہ
واجب ہوگا، اسی طرح اگر چھوٹے بچے ہوں اور جوان کے حکم میں
ہوں کہ جن کے ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہوان کے حق میں وصابیہ
واجب ہوگا۔

معلوم دین کی ادائیگی، ظلماً لی ہوئی معلوم چیز کو واپس کرنے، چھوٹے نچے اور جوان کے حکم میں ہوں جن کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہوان کے امور کی نگرانی کے لئے وصابیم ستحب ہے، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے۔

اگرموسی الیہ کواس کوانجام دینے کی قدرت ہوجس میں اس کو وصی بنایا جارہا ہے، اور مطلوب طریقہ پر اس کو انجام دینے کے بارے میں اپنے او پر بھروسہ ہوتو اس کے لئے وصیت کو قبول کرلینا

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير -

<sup>(</sup>۲) تبيين الحقائق ۲ را ۱۸۱ – ۱۸۲

<sup>(</sup>٣) مغنی الحتاج ۳۸ ۳۸–۳۹ ـ

<sup>(</sup>۴) مختارالصحاح۔

جائز ہوگا۔ (۱) مختارالصحاح،المجم الوسیط۔

<sup>(</sup>٢) التعريفات لجرجاني \_

تفصیل اصطلاح (ایصاء فقره ۱۷ اور وصی فقره ۱۷ ) میں ہے۔

أوصياء كے اقسام:

الف-ميت كاوصي اور قاضي كاوصي:

۲ - اوصیاء کی تعیین اور ان کا انتخاب یا تو حاکم یا اس کے نائب کی طرف سے ہوگا ، اس بنیاد پر اوصیاء کی دو قسمیں قرار دیناممکن ہے:

اول: قاضی کا وصی، بیروہ مخص ہے جس کو قاضی محدود مالی امور کی گمرانی کے لئے متعین کرتا ہے۔

دوم: میت کاوسی، بیوہ شخص ہے جس کو باپ دادایا وہ شخص منتخب کرے جس کوان دونوں کی طرف سے حق ولایت حاصل ہو، تا کہوہ اس کے مرنے کے بعداس کی عاجز اولا داوران کے اموال پراس کی حانب سے خلیفہ ہو۔

ب میں ہے ہے ہے کہ قاضی کا وصی ، میت کے وصی کی ہے کہ قاضی کا وصی ، میت کے وصی کی طرح ہوگا،البتہ چندمسائل مستثنی ہیں:

اول: میت کا وصی اپنے آپ سے فروخت کرسکتا ہے، اور اپنے
لئے خرید سکتا ہے، بشر طیکہ اس میں واضح نفع ہو، بیدام م ابو حنیفہ کے
نزدیک ہے، اور اس میں صاحبین کا اختلاف ہے، لیکن قاضی کے
وصی کو بید ق بالا تفاق نہیں ہے، اس لئے کہ وہ وکیل کی طرح ہے، اور وہ
اپنے لئے معاملہ نہیں کرسکتا ہے۔

دوم: اگر قاضی اپنے وصی کوکسی چیز کے ساتھ خاص کردی تو وہ خاص ہوجائے گا،میت کا وصی اس کے برخلاف ہے۔

سوم: اگر قاضی کا وصی ایسے شخص سے فروخت کرے جس کی شہادت اس کے حق میں قابل قبول نہ ہوتو یہ بچے صحیح نہ ہوگی، میت کا وصی اس کے برخلاف ہے۔

چہارم: میت کا وصی بچہ کوسونا پرونے اور دوسرے کا موں پر اجرت دے سکتاہے، قاضی کا وصی اس کے برخلاف ہے۔

پنجم: قاضی،میت کے وصی کو جوعادل اور باصلاحیت ہومعزول نہیں کرسکتا ہے، جبکہ وہ قاضی کے وصی کومعزول کرسکتا ہے۔

ششم: قاضی کا وصی، وصی بنانے کے بعد قاضی کی طرف سے نئے سرے سے اجازت کے بغیر قبضہ کرنے کا مالک نہیں ہوسکتا ہے،میت کا وصی اس کے برخلاف ہے۔

ہفتم: بعض تصرفات سے قاضی کارو کنا قابل عمل ہوگا،اورمیت کارو کنا قابل عمل نہ ہوگا،جیسا کہ بزازیہ میں ہے،اس کی بنیاد قابل شخصیص ہونے اور نہ ہونے پر ہے۔

ہشتم: اگر قاضی کا وصی اپنے مرنے کے وقت کسی کو وصی بنادے تو یہ دوسر اُشخص وصی نہ ہوگا، میت کا وصی اس کے برخلاف ہے، ایسا ہی یتیمہ میں ہے، الخز انہ میں ہے: قاضی کے وصی کا وصی، قاضی کے وصی کی طرح ہوگا، بشرطیکہ وصیت عام ہو<sup>(1)</sup>۔

اس طرح حفیہ نے صراحت کی ہے کہ قاضی چند مقامات پر وصی مقرر کرے گا: جبکہ میت پر کوئی دین ہو، یا اس کا کوئی دین ہو، یا اس کی وصیت کونا فذکر نے کے لئے، اور اس صورت میں جبکہ میت کا کوئی نابالغ بچہ ہو، اور اس صورت میں جبکہ وہ اپنے مورث سے پچھ خریدے اور عیب کی وجہ سے اس کی موت کے بعد اس کو واپس کرنا خریدے اور عیب کی وجہ سے اس کی موت کے بعد اس کو واپس کرنا چاہے، اور اس صورت میں جبکہ نابالغ بچہ کا باپ اسراف پیند وفضول خرج ہوتو حفاظت کے لئے وصی مقرر کرے گا، اور اس صورت میں جبکہ کوئی جا کداد پانچ ور نہ کے درمیان ہوا ور ان میں سے ایک نابالغ ہو، دو غائب ہوں اور دو حاضر ہوں، اور کوئی شخص دو حاضر میں سے ایک نابالغ ایک کا حصہ خرید لے پھر حاضر کا شریک قاضی کے پاس تقسیم کا مقدمہ ایک کا حصہ خرید لے پھر حاضر کا شریک قاضی کے پاس تقسیم کا مقدمہ ایک کا حصہ خرید لے پھر حاضر کا شریک قاضی کے پاس تقسیم کا مقدمہ

<sup>(</sup>۱) الأشاه لا بن نجيم رص ۹۳ – ۹۳ \_

دائر کرےاور دونوں قاضی کومعاملہ تمجھائیں ،تو قاضی اس کے شریک کونقشیم کا حکم دے دے گا، اور نابالغ اور غائب کی طرف سے ایک وکیل مقرر کردے گا، اس کئے کہ خریدار بائع کے قائم مقام ہوگا اور بائع کوحق تھا کہ اپنے شریک سے مطالبہ کرے، اس کئے کہ شرکت کی اصل میراث تھی اوراعتباراصل کا ہوتا ہے اور اس صورت میں جبکہ ، باب اینے نابالغ بیٹے سے کوئی چیز خریدے اور اس میں عیب یائے تو قاضی وصی مقرر کرے گا، تا کہاس کولوٹائے اور اس صورت میں جبکہ نابالغ كاباب غائب ہواور نابالغ كے لئے حق كو ثابت كرنے كى ضرورت ہوتوا گرغیبت منقطعہ ہوگی تو وصی مقر رکرے گا ور نہیں کرے گا ، اور اس صورت میں جبکہ کوئی شخص تر کہ میں دین کا دعوی کرے اور تمام ور ثه بڑے ہوں اور غائب ہوں ، تواگر وہ شہرجس میں ورثہ ہوں میت کے شہر سے بے تعلق ہو، وہاں قافلہ کا جانا آنا نہ ہوتو قاضی وصی مقرر کرے گا اورا گریے تعلق نہ ہوتو مقرر نہیں کرے گا، اوراس صورت میں جبکہ وارث کیے کہ میں دین ادانہیں کروں گا اور نہ تر کہ کوفر وخت کروں گا بلکہ تر کہ دائن ( قرض خواہ ) کے حوالہ کردوں گا، تو قاضی ترکیفر وخت کرنے کے لئے وصی مقرر کرے گا،اوراس صورت میں جبکہ سامان اور اراضی حچھوڑ کر مرجائے اور اس پر دین ہواور بالغ ور ثہ فروخت کرنے اور دین ادا کرنے سے گریز کریں اور دین کے مالک ہے کہیں کہ ہم ترکہ آپ کے حوالہ کردیتے ہیں، تو ایک قول ہے کہ حا کم وصی مقرر کرے گا اورایک قول ہے کہ مقرر نہیں کرے گا، بلکہ ور ثہ كوفروخت كرنے كاحكم دے گااورا گرگريز كريں توان كوقيد كردےگا، جیسے وہ عادل جورہن کوفروخت کرنے پرمقرر ہواوراگراس کوقید کردے پھربھی وہ فروخت نہ کرے تو اب وصی مقرر کرے گایا حاکم خود ہی فروخت کردے گا، اور اس صورت میں جبکہ فروخت کردہ سامان کا کوئی حقدارنگل آئے اور حق دار شن لینا چاہے، اور اس کا

فروخت کرنے والا مرگیا ہواوراس کا کوئی وارث بھی نہ ہوتو قاضی اس کی طرف سے وصی مقرر کرے گاتا کہ خریدارای سے وصول کرے، اورا گرظا ہر ہوجائے كەفروخت كرده غلام آزاد ہے،اوراس كوفروخت کرنے والا مرگیا ہواور نہ ترکہ چھوڑا ہواور نہاں کا کوئی وارث یا وصی ہو،البتہ میت کے ہاتھ فروخت کرنے والا حاضر ہوتو قاضی میت کے لئے وصی مقرر کرے گا اور خریداراس سے وصول کرے گا، پھرمیت کا وصی،میت کے ہاتھ فروخت کرنے والے سے وصول کرے گا،اور اس صورت میں جبکہ مدعا علیہ گونگا، بہرایا اندھا ہوتو قاضی اس کی طرف سے وصی مقرر کرے گا، اور مدعی کواس کے ساتھ مقدمہ لڑنے کا حکم دے گا، بشرطیکہ اس کا باپ، دادایا ان دونوں کا کوئی وصی نہ ہو اوراس صورت میں جبکہاس کا وکیل کوئی چزخریدے اوروہ مرجائے تو اس کے موکل کوعیب کی وجہ سے اس کولوٹانے کاحق ہوگا ، ایک قول ہے لوٹانے کاحق اس کے وارث یا وصی کو ہوگا ، اگر وہ نہ ہوں تو اس کے موکل کو ہوگا، یہ ابواللیث کی روایت کے مطابق ہے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ قاضی وصی مقرر کرے گا اور وہ اس کولوٹائے گا ، اور اس صورت میں جبکہ وصی مرجائے تو نابالغ کے مال میں سے جو کچھ اس نے فروخت کیا ہواس کے بارے میں مطالبہ کاحق وصی کے ور شہ کو ہوگا پااس کے وصی کو ہوگا ،اگر وصی نہ ہوتو قاضی وصی مقرر کرےگا ، نیز قاضی مفقود کے حقوق کی حفاظت کے لئے اس کی طرف سے وصی مقررکرےگا(۱)۔

قاضی کا وصی کو بدل دینا یا اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کردینا:

9 - بھی کبھی وصی اپنی ذمہ داری کے فرائض کو انجام دینے سے عاجز

ل (۱) غمز عيون البصائر لحمو ي ار ۳۲۳–۳۲۵ س

ہوتا ہے اور بھی اس کی طرف سے خیانت یافس ظاہر ہوتا ہے: تواگر
کسی مرض وغیرہ کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری کے فرائض انجام
دینے سے عاجز ہو، تو حفیہ، حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک، اگر باپ یا
دادا کا وصی ہوتو قاضی اس کے ساتھ دوسر کے وشامل کردے گاتا کہ وہ
کام میں اس کی مدد کرے، اس لئے کہ دوسر کے وشامل کردیئے میں
موصی اور ور شدان دونوں کے حقوق کی رعایت ہوجائے گی، کیونکہ اس
سے گرانی مکمل ہوجائے گی، اس لئے کہ دوسر کے کی اعانت سے گرانی
مکمل ہوجائے گی، اس لئے کہ دوسر کے کی اعانت سے گرانی

حنیہ نے کہا: اگر موصی الیہ (جس کے ق میں اور جس کے لئے وصی بنایا گیا ہے) اس کی شکایت کرے تو قاضی اس کی درخواست منظور نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ حقیقت سے واقف ہوجائے، اس لئے کہ شکایت کرنے والا اپنے ہو جھ کو ہلکا کرنے کے لئے جھوٹ بھی بول دیتا ہے، اور اگر قاضی کے نزدیک اس کا بالکل عاجز ہونا ظاہر ہوجائے تواس کو بدل دے گا، تا کہ دونوں جانب کی رعایت ہو۔ شافعیہ کی رائے ہے کہ اگر مرض یا کسی دوسری وجہ سے اپنی شافعیہ کی رائے ہے کہ اگر مرض یا کسی دوسری وجہ سے اپنی

ذمدداریاں اداکرنے سے کمزور ہوجائے اوروہ قاضی کا مقرر کردہ ہوتو قاضی اس کومعزول کردے گا، اس لئے کہ اس نے اس کومعزول کردے گا، اس لئے کہ اس نے اس کومعزول کردے گا اور حفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کومعزول کردے گا اور اس کی جگہ پر کسی دوسرے کومقرر کرے گا، اس لئے کہ جب خیانت ظاہر ہوجائے گی، اور میت نے اس کا ظاہر ہوجائے گی، اور میت نے اس کا استخاب امانت کی وجہ سے ہی کیا تھا، اور امانت کے فوت ہوجائے کے بعداس کو باقی رکھنا مصلحت نہ ہوگا، گویا کہ وہ مرگیا اور اس کا کوئی وصی نہیں ہے (۱)۔

ب-رضا کاروصی اوراجرت پرکام کرنے والا وصی:

ا-وصی یا تورضا کار (تمرع کرنے والا) ہوگا یا اجرت پر مقرر ہوگا۔
ماور دی نے کہا: وصی کا حال دوامور میں سے کسی ایک سے خالی
نہ ہوگا: یا تو رضا کار ہوگا یا اجرت پر کام کرنے والا ہوگا، اگر رضا کار
ہوگا تو بیہ خالص امانت ہوگی، اور اگر اجرت پر ہوتو اس کی دو تسمیس
ہیں: اول عقد ( با قاعدہ معاملہ ) کے ذریعہ ہوگا، دوم: عقد کے بغیر

اگر عقد کے ذریعہ ہوگا تو پیلازی اجارہ ہوگا، اس میں شامل ذمہ داریوں کی ادائیگی اس پر واجب ہوگی اور اس کور جوع کا اختیار نہ ہوگا، اور اگر اس سے عاجز ہوجائے تو اس کے مال سے کسی کو اجرت پر مقرر کیا جائے گا جو ان امور میں اس کا قائم مقام ہوگا جن میں وہ عاجز ہوگا اور اس کو مقررہ اجرت ملے گی۔

اگر عقد کے بغیر ہو: تو یہ جعالہ (انعام) ہے، پھراس کی دو قسمیں ہیں: معین شخص کے لئے اور غیر معین شخص کے لئے ،اگر معین شخص کے لئے ،اگر معین شخص کے لئے ،ور غیر معین شخص کے لئے ،ور مثلاً کہے: اگر زید میری وصیت کو انجام دے گاتو اس کوایک سو ملے گا، تو اگر اس کوزید کے علاوہ کوئی دوسراانجام دے گاتو تو اس کو پھر خیری سامے گا، اوراگر اس کوزید وعمر و دونوں انجام دیں تو عمرو کو پچھ نہیں ملے گا، پھر دیکھا جائے گا اگر عمرواس میں زید کی مدد کرنے والا ہوگا تو زید کو پوراسوئل جائے گا اوراگر عمروا پنے لئے عمل کرے گاتو زید کو ایوراسوئل جائے گا اوراگر عمروا پنے کے نصف عمل ہی اس کا زید کوایک سوکا صرف نصف ملے گا اس لئے کہ نصف عمل ہی اس کا

اگرانعام غیرمعین شخص کے لئے ہو، جیسے کہے: جو شخص میری میہ وصیت انجام دے گااس کوسو درہم ملے گا، تولوگوں میں سے جواس کو

المغنى لابن قدامه ١٦/١٦، كشاف القناع ١٨/١٩٩٣، التاج والإكليل ١٨٩٨٣-

<sup>(</sup>I) تبيين الحقائق ٢٠٨٧، البحر الرائق ٨/ ٥٢٣، أسنى المطالب ٣٨/٣٠

انجام دے گا وہ اس کا اہل ہوگا اور اس کوسو درہم ملے گا، اگر ایک جماعت اس کو انجام دے گی توسودرہم ان سب کے درمیان تقسیم ہوگا اور اگر ایک آ دمی اس کو انجام دے اور وہ کا فی ہوتو عمل شروع کرنے کے بعد اس میں شریک ہونے سے دوسر کو منع کیا جائے گا، پھرا گر وصیت کو انجام دینے کوشر وع کرنے کے بعد ان کی تعمیل سے قبل رجوع کر لے تو اس کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا، ان کی تعمیل سے قبل رجوع کر لے تو اس کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ یہ معاملہ لازم نہیں ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ اٹھا لینے کے بعد دوسر نے کئے ماقبی کو پورا کرنا جائز ہوگا، پہلے کو اس کے عمل کے بعد دوسر نے کواس کے عمل کے بعد دوسر نے کواس کے عمل کے بعد دوسر نے گا، اور دونوں کی اجرت، اجرت مثل کے مطابق تقسیم کی جائے گا۔

( د کیھئے: ایصاءفقرہ ۱۷)۔

#### وصابيكاركان:

وصابیے کے چارار کان ہیں: وصی موصی موصی باور صیغہ

ان ارکان میں سے ہرایک رکن کے لئے پچھ شرائط ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

# يہلاركن:وصى:

ا - وصی و ہ خض ہے جس کوکوئی آ دمی اپنے امور کا ذمہ دار بنائے تا کہ وہ اس کی موت کے بعد ان امور کو انجام دے جن کا تعلق اس کے مصالح سے ہو، جیسے اس کے دیون کا ادا کرنا (۲)، فقہاء نے وصی میں

چند شرطیں لگائی ہیں ان میں سے بعض متفق علیہ ہیں، اور بعض مختلف فیہ۔

ان میں سے جومنفق علیہ ہیں وہ یہ ہیں:عقل،اسلام، بشرطیکہ موصی علیہ مسلمان ہو،جس تصرف کی وصیت کی گئی ہے اس کو انجام دینے کی قدرت، یا متعلقہ کا موں میں کا فی ہونا(۱)۔

مختلف فیه به بین: یچه،عورت، نابینا، فاسق،غلام اور کا فر کووصی بنانا ـ

### الف- نابالغ كووصى بنانا:

17 - نابالغ بچه یا توصاحب تمیز و باشعور ہوگا یا صاحب تمیز نہ ہوگا،اگر وہ غیر صاحب تمیز ہوتواس کو وصی بنانے کے ناجائز ہونے میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لئے کہ اس کو اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے تو دوسرے پر بدرجہ اولی اس کو ولایت حاصل نہوگی۔

لیکن اگروہ صاحب تمیز ہوتو اس کووسی بنانے میں فقہاء کے دو مختلف اقوال میں:

پہلاقول: اس کووصی بناناصیح نہیں ہے، بید حفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کا قول ہے، اور یہی حنابلہ کے نزد یک صیحے ہے، اس لئے کہ وہ ولایت (ذمہ داری) وامانت کا اہل نہیں ہے، نیز اس لئے کہ دوسرااس پرولی ہوتا ہے، لہذا وہ ولی نہیں ہوسکتا ہے، جیسے غیر صاحب تمیز بچہ اور

۳۹۳/۳

(۱) تکملة فتح القدیر ۱۹۱۸ اوراس کے بعد کے صفحات طبع دار الفکر، شرح الزرقانی علی مختصر خلیل ۲۰۰۸، شرح منح الجلیل کلشیخ علیش ۱۸۸۹، الشرح الکبیر للدرویر بهامش حافیة الدسوقی ۱۸۲۳ مفنی المحتاج للشربینی الخطیب ۱۳۸۳ منتبی ۱۳۸۳ موضة الطالبین ۱۳۱۱، شرح منتبی الرادات ۲۲ / ۵۱۹ الکانی لابن قدامه ۱۹۷۲ متبین الحقائق ۲۷ / ۲۰۲۱ النادی البندیه ۲۷ / ۱۳۵۳ الفتادی البندیه ۲۷ / ۱۳۳۳ ا

<sup>(</sup>۱) الحاوى الكبيرللما وردى ۱۰/۲۱۰ طبع دارالفكر ـ

<sup>(</sup>۲) المغنى لابن قدامه ۷۷ / ۵۷ دار الكتب العلميه بيروت، الفتاوى الخانيه المحتى لابن قدامه ۴ / ۵۷ دار الكتب العلميه بيروت، الفتاوى الخانيه المراهم، تكملة فتح القدير ۱۷۱۰، الاختيار ۲۵ / ۲۰ ماشيه ابن عابدين عابدين المحتاح ۳ ر ۲۸ / کشاف القاع

مجنون (۱)، حنفیہ نے مزید کہا ہے کہ اگر نابالغ کووسی بنائے گا تو قاضی اس کو وصابیہ سے خارج کردے گا اوراس کی جگہ پر کسی دوسرے وصی کو مقرر کردے گا، وصابیہ سے اس کو قاضی کے نکالنے سے پہلے اس کے تصرف کے نفاذ میں مشائخ حنفیہ میں اختلاف ہے، بعض نے کہا: نافذ ہوگا، بعض ہوگا اور یہی شیخ ہے (۲)۔

دوسرا قول: اس کو وصی بناناصیح ہے، بیدحنابلہ میں سے قاضی کا قول ہے، بشرطیکہ اس کی عمر دس سال سے زائد ہو، بیراس پر قیاس کیا گیا ہے کہ امام احمد نے اس کی وکالت کے میچے ہونے کی صراحت کی ہے (۳)۔

#### ب-عورت کووصی بنانا:

سا –عورت کو وصی بنانے کے سیح ہونے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

پہلاقول: اس کو وصی بناناصیح ہے، اکثر اہل علم (حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ و حنابلہ) کا مذہب بہی ہے، اور بہی حضرت شرح ، ثوری، اوزاعی، حسن بن صالح اور ابوثور سے منقول ہے (۱۲)، اس لئے کہ مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب ؓ نے حضرت حفصہ ؓ کو وصی بنایا (۵)، نیز اس لئے کہ عورت شہادت کی اہل ہے، لہذا مرد کی طرح اس کو وصی

- (۲) الفتاوى الهنديية ۲/۸ ۱۳۸
- (٣) المغنى لابن قدامه ٢ ر ١٣٧\_
- (۴) الشرح الكبيرمع حاشية الدسوقى للدردير ۴۵۲، مغنى المحتاج ۳۸۵، أمغنى لا بن قدامه ۷۱۷ اا، الفتاوى الهنديه ۷۱۸ ۱۳۸
- (۵) اثر عمر: "أنه أو صبى إلى حفصة ....." كى روايت عبدالرزاق نے المصنف (۲۰۰۲ طبح لمجلس العلمي ) ميں كى ہے۔

بنانا صحيح ہوگا۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر بچوں کی ماں میں تمام شرائط پائے جائیں تو وہ دوسری عور توں سے اولی و بہتر ہوگی ، اس لئے کہ اس میں شفقت زیادہ ہوگی ، اور اصطخر کی کے اختلاف سے بھی بچا جاسکے گا ، اس لئے کہ ان کی رائے ہے کہ باپ دادا کے بعد اس کا درجہ ہے ، اسی طرح وہ مردول سے بھی بہتر ہے ، وجہ او پر مذکور ہوئی ، بشرطیکہ کافی ہونا ، اور نفع طلب کرنا وغیرہ جو مردول میں ہوتا ہے وہ سب اس میں بھی ہو، ور ضحیح نہ ہوگا (۱)۔

دوسرا تول: عورت کووسی بناناصحیح نہیں ہے،اس لئے کہوہ قاضی نہیں ہوسکتی ہے، جیسے مجنون، یہ عطاء کا نہیں ہوسکتی ہے، جیسے مجنون، یہ عطاء کا مذہب ہے، یہی شافعیہ کے نزدیک ایک قول ہے، حناطی نے اس کو نقل کیا ہے (۲)۔

#### ج-نابینا کووصی بنانا:

سما - عام اہل علم کا مذہب ہے کہ نابینا کو وصی بناناصحے ہے، اس کئے کہ وہ شہادت کا اہل ہے اور اس کے نابالغ بچوں پراس کو ولایت حاصل ہے، لہذا بینا کی طرح اس کو وصی بنانا بھی صحیح ہوگا۔

اصح کے مقابلہ میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ اس کو وصی بناناصح نہیں ہے، اس کی بنیا داس پر ہے کہ اس کی خرید وفر وخت صحیح نہیں ہے، لہذااس میں ولایت کامعنی موجو دنہیں ہے (۳)۔

<sup>(</sup>۱) حاشيه ابن عابدين ۴٬۸۸۵ الفتاوی البنديه ۱۳۸۷ اا الشرح الکبيرللدردير مع حافية الدسوقی ۴٬۸۵۲ مغنی الحتاج علی شرح المنهاج ۳٬۷۳ مشاف القناع ۴٬۷۹۴ – ۹۵،مطال أولی النبی ۴٬۰۵۳ م

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۳ر۵۷۔

<sup>(</sup>٢) الحاوي للماوردي ١٨٩/، روضة الطالبين ٢/١٣م/ مغني ٦/٤ ١٣٥.

<sup>(</sup>۳) الفتاوى الهندييه ۱۳۸۶، حاشية الدسوقي ۴۵۲/۴، مغنی المحتاج ۳۸۲۸، الحاوی ۱۸۹۱-

#### د-فاسق كووصى بنانا:

10 - وصی میں عدالت کی شرط لگانے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

حنفیہ، مالکیہ اورایک روایت میں امام احمد کا مذہب ہے کہ عدالت کی شرط نہیں ہے، لہذا فاسق کو وصی بنانا صحیح ہوگا، بشرطیکہ اچھی طرح کام کر ہے اوراس کے ساتھ اس سے خیانت کا اندیشہ نہ ہو۔ شافعیہ اور ایک روایت میں امام احمد کا مذہب ہے کہ وصی میں عدالت کی شرط ہوگی، لہذا فاسق کو وصی بنانا صحیح نہ ہوگا۔ د کیھئے: اصطلاح (ایصاء فقرہ ۱۱)۔

### ھ-غلام کووضی بنانا:

١٦ - غلام كووصى بنانے ميں فقهاء كے دومختلف اقوال ہيں:

پہلاقول: غلام کو وصی بنانا سیح نہیں ہے، بیشا فعید کا مذہب اور امام ابو یوسف وامام محمد کا قول ہے، اس لئے کہ اس میں ولایت معدوم ہے، کیونکہ غلامی، ولایت کے منافی ہے، نیز اس لئے کہ اس میں مملوک کے مالک پر ولایت ثابت کرنا ہے، اور بیایک مشروع امر کو اللہ دینا ہے، نیز اس لئے کہ باپ کی طرف سے صادر ہونے والی ولایت میں تجزی نہیں ہوتی ہے، اور اس ولایت کا اعتبار کرنے میں اس میں تجزی ہوتی ہے، اور اس ولایت کا اعتبار کرنے میں اس میں تجزی ہوتی ہے، اور اس ولایت کا اعتبار کرنے میں مالک نہیں ہوتی ہے، اور اس ولایت کا اعتبار کرنے کا ماکنہیں ہوتی ہے، اور پی وضوع کے خلاف ہے (ا)۔

دوسرا قول: غلام کووسی بناناصحیح ہے، یہ مالکیہ وحنابلہ کا مذہب ہے، اس لئے کہ زندگی میں اس کو نائب بناناصحیح ہے تو اس کووسی بنانا محمیح ہے، جیسے آزاد شخص، کیکن مالکیہ نے کہا ہے کہ اگر غلام کواس کے آتا کی اجازت کے بغیر وسی بنایا جائے تو اس کے تصرفات میں

اس کے آقا کی اجازت ضروری ہوگی۔

نخعی، اوزاعی اورابن شبرمہ کا مذہب ہے کہا پنے غلام کووصی بناناصیح ہے، دوسرے کےغلام کووصی بناناصیح نہیں ہے (۱)۔

امام ابوصنیفہ کا مذہب ہے کہ اگر اس کے ورشہ میں کوئی رشید (سمجھدداروہوشیار) نہ ہوتوا پنے غلام کووسی بناناضیح ہوگا،اس لئے کہ وہ مکلّف ہے اور تصرف میں خود مختار ہے، لہذاوسی بننے کا اہل ہوگا اور اس پرکسی کوولایت حاصل نہیں ہے، اس لئے کہ نابالغ بیچا گرچہ مالک ہیں لیکن ان کو اس کی گرانی کی ولایت حاصل نہیں ہے، لہذا کوئی منافات نہیں ہے، اس کے برخلاف اگر ورشہ میں بڑے ہول لہذا کوئی منافات نہیں ہے، اس کے برخلاف اگر ورشہ میں بڑے ہول یا دوسرے کے غلام کووسی بنایا جائے (توضیح نہ ہوگا)،اس لئے کہ اس صورت میں غلام تصرف میں خود مختار نہ ہوگا کیونکہ آتا اس کومنع کرسکتا ہے، پہلی صورت اس کے برخلاف ہے، اس لئے کہ اس کے رخلاف ہے، اس لئے کہ اس کے وصی بنانا ثابت ہوجانے کے بعد نہ قاضی اس کومنع کرسکتا ہے اور نہ بیچاس کومنع کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کوفر وخت کرنے کاحق اور نہ بیچاس کومنع کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کوفر وخت کرنے کاحق کی کیراں ہونے کا بیت دیتا ہے، لہذا وہ مکا تب کی طرح ہوگا (۱)۔

#### و- كا فركووصى بنانا:

21-اس پر فقهاء (حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنابله) کا اتفاق ہے که مسلمان پر کا فرکووسی بنانا جائز نہیں ہے (۳)، اس لئے که الله تعالی کا ارشاد ہے: "وَلَنُ يَّجُعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقى ۱۸۵۲، تبيين الحقائق ۲/۷-۲-۲۰۷۱، كمغنى لا بن قدامه ۲/۷-۱۳

<sup>(</sup>۲) تىيىن الحقائق ۲۸۸۷–۲۰۷\_

<sup>(</sup>۳) الهدامية شرح البداميللمرغيناني ۱۹۱۳، الفتاوی الهندميه ۲۸ ۱۳۸، المغنی لابن قدامه ۷۱-۱۳۷، الشرح الکبيرللدر دير ۴۵۲، مغنی المحتاح ۳۷ م

سَبِیلًا"(ا) (اورالله کافروں کا ہرگز مومنوں پرغلبہ نہ ہونے دےگا) کافر پر کافر کووصی بنانے کے تیجے ہونے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال ہیں:

پہلا قول: کافر پر کافر کو وصی بنانا جائز ہے، یہ اصح قول میں شافعیہ کا مذہب ہے اور انہوں شافعیہ کا مذہب ہے اور انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ وصی اپنے دین میں عادل ہو، اس لئے کہ مسلمان میں عدالت کا نہ ہونااس کووسی بنانے کے سمحے ہونے سے مانع ہوگا (۲)۔

# ان شرا نط کے اعتبار کرنے کا وقت: ۱۸ - اس وقت کے بارے میں جس میں وصی کی شرا ئط کا کمل یا یا جانا

(۴) مغنی المحتاج شر۷۷، المغنی لابن قدامه ۲۱۷۱۱–۱۳۸ الشرح الکبیر للدردیر۲۵۲۸۹-

#### معتبر ہوگا ،فقہاء کے چارمختلف اقوال ہیں:

پہلا قول: موصی کی موت کے وقت ان شرائط کا مکمل پایاجانا ضروری ہوگا، بید حفیہ، اور اصح مذہب میں شافعیہ کا قول ہے، نیز حنابلہ کے نزدیک ایک قول ہے (۱)۔

دوسرا قول: وصی بنانے کے وقت ان شرائط کا مکمل پایاجانا ضروری ہوگا، پیر حنابلہ کے نزدیک ایک قول ہے(۲)۔

تیسرا قول: وصی بنانے اور موت ہونے دونوں وقتوں میں وصی میں ان شرا لَط کا مکمل پایاجا ناضروری ہوگا یہ حنابلہ کے نزدیک راج مذہب اور شا فعیہ کے نزدیک ایک قول ہے (۳)، اس لئے کہ یہ اس معاملہ کی شرا لَط ہیں، لہذا معاملہ کے وجود کے وقت معتبر ہوں گے، اور چونکہ موت کے بعد ہی وصی تصرف کرے گا، اس لئے اس وقت بھی ان کا یا یا جانا معتبر ہوگا (۴)۔

چوتھا قول: وصی بنانے کے وقت، موت کے وقت اور ان دونوں کے درمیانی اوقات میں ان صفات کا پایاجانا شرط ہے، یہ شافعیہ کے نزدیک ایک قول شافعیہ کے نزدیک ایک قول ہے ہے ہو وقت میں ممکن ہے کہ اس کو تصرف کرنے کا حق ہوجائے، لہذا ان تمام اوقات میں شرائط کا موجود ہونا معتبر ہوگا(۲)۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ نساء را ۱۳ ا

<sup>(</sup>۲) مغنی المحتاج ۱۳۸۳، المغنی لابن قدامه ۲۱/۱۳۵-۱۳۸، الإنصاف ۲۹۸/۷-

<sup>(</sup>۳) الفتاوى الهنديية ۲ر ۱۳۸\_

<sup>(</sup>۱) مغنی المحتاج ۱۳۸۳، روضة الطالبین ۱۷۱۱۳، المغنی لابن قدامه ۲۷ مغنی البر ۱۳۵۰، این ۱۲۰۵۰، این مار ۵۲۰، ۱بن عابدین ۱۸۴۵، ۱۲۵ ماردات ۱۸۳۸، این ۱۸۴۵، ۱۰

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٢٨٩٧ـ

<sup>(</sup>۳) روضة الطالبين ۱۱۱۸، ألمغنى لابن قدامه ۲۸۱۱–۱۳۸، شرح منتبی الإرادات ۵۷۴/۲۱ الكافی لابن قدامه ۵۱۹/۲۱ الإنصاف ۲۸۹۷

<sup>(</sup>۴) شرح منتهی الإرادات ۲ / ۵۷۴\_

<sup>(</sup>۵) روضة الطالبين ۲راا ۱۳،الا نصاف ۲۲۸/ ـ

<sup>(</sup>۲) المهذب ار۷۰ ۱۳ -

تفصیل کے لئے دیکھئے (ایصاء فقرہ ۱۲)۔

دویازیاده آ دمیون کووسی بنانا:

91-ایک لفظ سے دویازیادہ آ دمیوں کو وصی بنانا جائز ہے، جیسے کہے:
میں نے تم دونوں کو وصی بنایا، یا ایک زمانہ یا دو زمانوں میں دوالفاظ
کے ذریعہ وصی بنانا بھی جائز ہے، اس لئے کہ مروی ہے کہ حضرت ابن
مسعودؓ نے اپنی وصیت میں لکھا: میری وصیت اللہ تعالی، زبیر بن عوام
اوران کے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے ہے (۱۱)، نیز اس لئے کہ بیت صرف
کرنے میں نائب بنانا ہے، تو وکالت کی طرح دوکو وصی بنانا جائز
ہوگا۔

اگرمیت دوآ دمیوں کو وصیت بنائے اور ان میں سے ہرایک کو کسی چیز کے ساتھ خاص کردے تو اس کے ساتھ دوسرا خاص نہ ہوگا، مثلاً ان دونوں میں سے ایک کو دیون کی ادائیگی کا ذمہ دار بنائے اور دوسرے کو تہائی کے نکالنے کا، یا ان میں سے ایک کو وصیت کے نافذ کرنے کا ذمہ دار بنائے اور دوسرے کو بچوں پر ولایت کا، تو ان دونوں میں سے ہرایک کی وصیت اسی حد تک محدود ہوگی جو اس کودی گئی ہے، اور وہ اس میں تنہا تصرف کرے گا، اور جس میں دوسرے کو ذمہ دار بنایا ہے اس میں تضرف کرے گا، اور جس میں دوسرے کو ذمہ دار بنایا ہے اس میں تضرف کرے گا۔

لیکن اگر دونوں کوتصرف کرنے میں جمع کر دے، اور ان دونوں میں سے کسی کوکسی چیز کے ساتھ خاص نہ کرتے تو یہاں وصی بنانے کی تین قشمیں ہوں گی:

پہلی قسم: ان دونوں کو اجتماعی وانفرادی وصی بنائے، اس حالت میں ان دونوں میں سے ہرایک، وصی قرار یائے گا، وصایا کو نافذ

کرنے میں ان میں سے کوئی تہا بھی جوکرے گاوہ جائز ہوگا،اوراگر دونوں ایک ساتھ مل کر کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اوراگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مرجائے یا مجنون یا فاسق ہوجائے تو دوسرے کو اکلے کرنے کاحق ہوگا۔

دوسری قسم: دونوں کو صرف اجھائی وصی بنائے، انفرادی نہ بنائے، توان پر واجب ہوگا کہ ایک ساتھ ل کر وصیت نافذکریں، اور ان میں سے کسی کے لئے تنہا وصیت کو نافذکر ناجائز نہ ہوگا، اور اگران میں سے ایک مرجائے تو دوسر کے واختیار حاصل نہ ہوگا، اور اگران کی جگہ پر ایک امین کو معین کرے گا اور اس کو زندہ محص کے ساتھ ملا دے گا، وہ بھی کوئی کام اکیلے کرنے کاحق دار نہ ہوگا، اور اگر دونوں مرجائیں تو حاکم ، موصی کی وصیت کی اتباع کرتے ہوئے دوآ دمیوں کو وصی بنائے گا، ابن قد امہ نے ان دونوں صور توں کو ذکر کرنے کے بعد کہا: میرے علم کے مطابق ان دونوں صور توں میں کوئی اختلا ف بعد کہا: میرے علم کے مطابق ان دونوں صور توں میں کوئی اختلا ف نہیں ہے (۱)۔

تیسری قتم: وصیت کو مطلق رکھے، نہ اجتماعی کی وضاحت کرے اور نہ انفرادی کی، مثلاً کہے: میں نےتم دونوں کو وصی بنایا اس صورت میں ان میں سے ایک کے لئے دوسرے کے بغیر انفرادی تصرف کے جائز ہونے میں فقہاء کے دومختلف اقوال میں:

پہلاقول: ان میں سے کسی کے لئے انفرادی طور پرتصرف کرنا جائز نہ ہوگا، جیسا کہ اگر وصیت میں اجتماع کا حکم دیتا، اس لئے کہ یہی یقینی ہے، نیز اس لئے کہ نگرانی میں دونوں کوشریک کیا ہے، لہذا ان میں سے کسی کے لئے انفرادی طور پر کام کرنے کاحق نہ ہوگا، جیسے دو وکیل ہوں، یہ جمہور فقہاء مالکیے، شافعیہ، حنا بلہ اور امام ابو صنیفہ وامام محمد

<sup>(</sup>۱) اثر عبدالله ابن مسعود: "أنه كتب في وصيته....." كي روايت بيهق نے اسنن (۲۸۲/۸ - ۲۸۳ طبع دائرة المعارف العثمانيه) ميں كي ہے۔

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامه ۲۷۷۱، مغنى الحتاج ۳۷۷۷، تبيين الحقائق للويلعي ۲۰۸۷۷-

کا قول ہے(۱)۔

اگران دونوں میں سے کوئی ایک فاس یا مجنون ہوجائے یا مرجائے ،تو حاکم اس کی جگہ پرایک امین کومقرر کردےگا،اس گئے کہ موصی ان دونوں میں سے تنہائسی ایک کی گرانی پرراضی نہیں ہے،اور حاکم کو بیر ق نہ ہوگا کہ سب باقی کوسپر دکردے(۲)۔

کسی تحدید کے بغیر وصیت کے مطلق ہونے کی صورت میں امام ابوحنیفہ وامام محمد نے درج ذیل امور میں دونوں میں سے کسی ایک کے لئے انفرادی طور پڑمل کرنے کے جواز کومستثی قرار دیا ہے:

الف-میت کا گفن خرید نااوراس کا جنازہ تیار کرنا،اس لئے کہ تاخیر میں میت کے فساد کا اندیشہ ہے،اسی لئے کہاس وقت تو پڑوس بھی اس کے مالک ہوتے ہیں۔

ب- بچوں کے کھانے کپڑے میں، اس لئے کہ اگر دوسرے کے تصرف کا انتظار کیا جائے گا تو بھو کے، ننگے ہونے کی وجہ سے ان کے مرجانے کا اندیشہ ہوگا۔

ج- بعینہ ودیعت کولوٹانے، غصب کردہ چیز اور بیج فاسد کے طور پرخریدی ہوئی چیز کے لوٹانے میں،اس لئے کہان چیز وں کالوٹانا ولایت کا حصنہیں ہے، کیونکہ اصل مالک اس کا مالک ہوتا ہے۔

د-اموال کی حفاظت اور دیون کی ادائیگی میں ، اس کئے کہ یہ کسی ولایت کے مختاج نہیں ہیں کہ وصی اس کوموصی (وصیت کرنے والے) کی طرف سے حاصل کرے ، کیونکہ اگر صاحب دین اپنے حق کی جنس کو پالے تو اس کو کے ساتھ میں کوئی مال ہووہ اس کی حفاظت کا مالک ہوتا ہے ، اور جس کے باب سے ہوگا ،

نیزاس لئے کہ دوکووصی بنانا دونوں کی رائے کی حاجت کے لئے ہے، اوراس میں رائے کی حاجت نہیں ہے۔

ھے معین وصیت کے نفاذ اور معین غلام کوآ زاد کرنے میں، اس لئے کہاس میں رائے ومشورہ کی حاجت نہیں ہے۔

و-میت کے حق کے لئے مقدمہ لڑنے میں، اس لئے کہ اس میں دونوں کا جمع ہونا ناممکن ہے، اگر دونوں جمع ہوبھی جائیں تو اکثر ان میں سے کوئی ایک ہی گفتگو کرے گا، اسی وجہ سے دو وکیلوں میں سے ایک اسکیے اس کو کرسکتا ہے۔

ز-ہبہ جات کو قبول کرنے میں، اس لئے کہ تاخیر کی صورت میں فوت ہوجانے کا اندیشہ ہوگا۔

5-اس چیز کے فروخت کرنے میں جس کے تلف یا ہلاک ہوجانے کا اندیشہ ہو،اس لئے کہ اس میں ضرورت ہے جو مخفیٰ نہیں ہے۔
ط-تمام ضائع ہوجانے والے اموال ہیں، اس لئے کہ تاخیر میں فوت ہوجانے کا اندیشہ ہوگا، نیز اس لئے کہ ایسا مال جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ اس میں تصرف کا مالک ہوگا،لہذا یہ ولایت کے باب میں سے نہیں ہے (۱)۔

امام ابوحنیفہ وامام محمد نے ان مستثنی امور کے علاوہ میں دونوں وصی میں سے کسی ایک کے لئے تنہا تصرف کرنے کے عدم جواز پراس طرح استدلال کیا ہے کہ ولایت تفویض سے ثابت ہوتی ہے، لہذا تفویض کے وصف کی رعایت کی جائے گی، اور وہ اجتماع کا وصف ہے، اس لئے کہ یہ قیدلگائی ہوئی شرط ہے، کیونکہ وصیت کرنے والا دو کے بغیر راضی نہیں ہے، اور ایک آ دمی دو کے جبیا نہیں ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تبیین الحقائق ۲۰۹۱، شرح منح الجلیل ۲۳ ۱۹۳۳، الشرح الکبیر للدردیر ۲۵۳۸ - ۲۵۳، حافیة الدسوقی حواله بالا، روضة الطالبین ۲۱ ۱۳۷۸ ۱۹س، المغنی لابن قدامه ۲۷ ۱۳۸۸، الکافی فی فقه الا مام احمد ۲۱/۱۲۵

<sup>(</sup>۲) الكافى لا بن قدامه ۲/۸۲۱، المغنى ۶/۲۲۱، مغنى الحتاج ۳/۸۸\_

<sup>(</sup>۱) تکملة فتح القدیر ۱۰ س۰۵-۵۰۴\_

<sup>(</sup>٢) الهدامة بأعلى نتائج الأفكار ١٠/ ٥٠٢\_

نیزاس کئے کہ وصابیہ خلافت ہے اور خلافت صرف اسی وقت پائی جائے گی جبہہ وصی کی طرف سے ولایت اسی طرح منتقل ہوجس طرح وصیت کرنے والے کے لئے ثابت تھی اور وہ وصف کمال کے ساتھ تھی ، نیزاس گئے کہ باپ کی طرف سے ان دونوں کو منتخب کرنا، ان میں سے ہرایک کے شفقت کے ساتھ خاص ہونے کا پتہ دیتا ہے، لہذا اس کو اسی درجہ میں رکھا جائے گا کہ ان میں سے ہرایک ایک درجہ کا قرابت دارہے (۲)۔

اوصیاء میں سے کسی ایک کی موت یا کسی پرائی چیز کے طاری ہونے کا حکم جواس کی معزولی کا سبب ہو: الف-اوصیاء میں سے کسی ایک کی موت: 
• ۲ - اگر اوصیاء میں سے کوئی ایک مرجائے تواس کے حکم کے بارے

میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

چنانچہ حفیہ، شافعیہ وحنابلہ کی رائے ہے کہ اگران میں سے کوئی ایک مرجائے تو قاضی اس کی جگہ پر دوسرے وصی کو مقرر کرے گا اس لئے کہ باقی رہنے والا تنہا تصرف کرنے سے عاجز ہوگا، لہذا قاضی اس کے ساتھ دوسرے وصی کو بلائے گا، نیز اس لئے کہ ان میں سے جو زندہ ہے، اگرچہ وہ تصرف کرنے پر قادر ہے، لیکن وصیت کرنے والے کا مقصدہ کہ اس کے حقوق میں دوآ دمی اس کے خلیفہ ہوں اور میت کی جگہ پر دوسرے وصی کو مقرر کرنے سے ایسا ہونا ممکن ہے۔ حفیہ نے صراحت کی ہے کہ ان دونوں میں سے مرنے والا، زندہ رہنے والے کو وصی بنادے تو امام ابو یوسف کے نزدیک ظاہر زندہ رہنے والے کو وصی بنادے تو امام ابو یوسف کے نزدیک ظاہر دوسرے شخص کو وصی بنانے کے درجہ میں ہوگا، اس لئے کہ میت کی دوسرے شخص کو وصی بنانے کے درجہ میں ہوگا، اس لئے کہ میت کی دائے حکماً اس کے خلیفہ کی رائے کی صورت میں باقی ہے، اور اسی وجہ دائے کی حاجت نہ ہوگی۔

امام ابوصنیفہ نے کہا: اگر ان دونوں میں سے مرنے والا زندہ رہنے والے کو وصی بنادے، تو زندہ شخص تنہا تصرف نہیں کرے گا، اس لئے کہ وصیت کرنے والا اسلیم اس کے تصرف پر راضی نہیں ہے، اس کے برخلاف اگر دوسر بے کو وصی بنادے توضیح ہوگا، اس لئے کہ دونوں کی رائے سے اس کا تصرف نافذ ہوگا، جیسا کہ وفات پانے والا اس برراضی تھا(۱)۔

مالکیہ نے کہا: اگر ان دونوں میں سے ایک مرجائے، یاکسی معاملہ میں مثلاً خریدوفر وخت یا نکاح میں دونوں کے درمیان اختلاف ہوجائے تو قاضی اس معاملہ میں غور کرے گا، وصابہ میں زندہ کومستقل

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۱۳۷۷–۸۷۔

<sup>(</sup>۲) تىيىن الحقائق ۲۰۹۷ تىكملة فتح القدير ۱۷۰۷–۵۰۴

<sup>(</sup>۱) الاختيار ۱۸/۵، تكملة فتح القدير ۱۸ ۵۰۵، المهذب ار ۲۹۳، مغنی المحتاج ۱۳۲۷ - ۸۷، المغنی ۲/ ۱۳۲۲ - ۱۳۳۱، کشاف القناع ۲/ ۳۹۳ -

قراردینے یادوسرے کواس کے ساتھ شامل کرنے میں جو بہتر ہواس کا فیصلہ کرے گا، یااختلاف کی حالت میں ان دونوں میں سے ایک کے فعل کورد کرنے یا نافذ کرنے میں جو بہتر ہواس کا فیصلہ کرے گا، اور ان دونوں میں سے کسی کو بھی دوسرے وصی کی اجازت کے بغیراس کی زندگی میں کسی دوسرے کو وصی بنانے کا حق نہیں ہے، اور اگر اجازت دے دے وجائز ہوگا (۱)۔

شافعیہ اور ایک روایت میں حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اگر دونوں وصی مرجائیں توان دونوں کی جگہ پردوآ دمیوں کومقرر کرنا حاکم پرلازم ہوگا، حنابلہ نے اصح روایت میں کہا: حاکم کے لئے دونوں کی جگہ پردوکومقرر کرنا جائز ہے، جیسے کہ اس کوایک کی تقرر کی پراکتفاء کرنا بھی جائز ہے (۲)۔

ب-الیی چیز کا پیش آنا جوایک وصی کے معزول کرنے کا سبب ہو:

۲۱ - حنفیہ، شافعیہ و حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اگر ایک وصی پاگل ہوجائے، یا فاسق ہوجائے، یا اس کے علاوہ اس پرکوئی الی چیز طاری ہوجائے جس کی وجہ سے اس کو معزول کرنا واجب ہوتو حاکم اس کی حکمہ پرکوئی دوسرا وصی مقرر کرے گا، اور اس کو بید تن نہ ہوگا کہ تصرف میں دوسرے کو مستقل بنادے، اس لئے کہ وصیت کرنے والا ایک وصی کی رائے پرراضی نہیں ہے (۳)۔

مال کی حفاظت میں دونوں وصوں کے درمیان اختلاف اوراس کی تقسیم:

۲۲ - جو مال دو وصیوں کے وصابیہ کے تحت ہوتواس کی حفاظت میں دونوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں اس مال کوتقسیم کر لینے کے جائز ہونے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

پہلاقول: جو مال وصوں کے وصابہ کے تحت ہواس کو آپس میں تقسیم کرلینا دونوں کے لئے جائز نہ ہوگا، اس لئے کہ وصی نے اپنے مال کے ہر ہر جز پر دونوں کے جمع ہونے کا ارادہ کیا ہے، اگر دونوں آپس میں اس کو تقسیم کرلیں گے تو اس میں سے جو تلف ہوگا اس کے ضامن دونوں ہوں گے، قبضہ کرنے والا اس لئے کہ اس نے اس پر مستقل قبضہ کرنے زیادتی کی ہے اور دوسرا اس کے لئے کہ اس نے اس سے اپنا قبضہ کرنے زیادتی کی ہے اور دوسرا اس کے لئے کہ اس نے اس سے اپنا قبضہ کرنے زیادتی کی ہے اور دوسرا اس کے لئے کہ اس نے اس سے اپنا قبضہ کرنے دیا گیہ وحنا بلہ کا مذہب ہے (۱)۔

زرقانی کہتے ہیں: آپس میں مال کوتقسیم کرلیناان دونوں کے لئے جائز نہ ہوگا، اس لئے کہان دونوں کے جمع ہونے سے اس میں اضافہ ہوسکتا ہے، ایک کی امانت اور دوسرے کی کفایت کی وجہ سے، ورنہ اگر دونوں آپس میں تقسیم کرلیں گے تو اس میں سے جو تلف ہوگا اگر چیظا ہر آسمانی آفت سے تلف ہودونوں پورے کے ضامن ہول گے، جس کے پاس تلف ہواہے وہ ضامن ہوگا، اس میں اس کے مستقل ہونے کی وجہ سے اور جو اس کے ساتھی کے پاس تلف ہوا ہے اس سے اپنا قبضہ اٹھا لینے کی وجہ سے بی عبد الملک کا قول ہے۔

اس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ جواس کے ساتھی کے قبضہ میں ہے صرف اس کا صان دے، اور جواس کے قبضہ میں ہلاک ہوا ہے اس کا تاوان نہ دے، پھرانہوں نے کہا: یہ معلوم ہے کہ دونوں اقوال

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقانی علی مختصر خلیل ۲۰۱۸، المغنی لابن قدامه ۵۷۱/۲ ، کشاف القناع ۱۹۲/۳ س

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوتى على الشرح الكبير ۴/ ۵۳، الشرح الصغير ۴۸۸۴، شرح الزرقاني ۲۰۱۸-

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج سر ۷۸، المغنی ۲۹ س۱۳۳ ، الإنصاف ۷۲۹۰ ـ

<sup>(</sup>۳) حاشیه ابن عابدین ۵را۴۵، مغنی المحتاج ۱۸۸۷، الکافی لابن قدامه ۱۸۲۱۲-

اس پر متفق ہیں کہ ہرایک اس حصہ کا ضامن ہوگا، جواس نے اپنے ساتھی کوسپر دکر دیا ہے، اوراختلاف صرف اس حصہ کے ضمان میں ہے جواس کے ہاتھ میں ضائع ہوجائے۔

اس کا فائدہ میہ ہے کہ ہرایک تاوان کا ذمددار ہے، یا تواس کا جو اس کے ساتھی کے قبضہ میں ہے، یا پورے مال کا(۱)۔

ابن قدامہ نے کہا: مال ان دونوں میں سے کس کے پاس رکھاجائے،اس بارے میں اگر دونوں وصی کے درمیان اختلاف ہوجائے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس مال نہیں رکھاجائے گا، اور نہ ان کے درمیان تقسیم کیاجائے گا، بلکہ ایسی جگہ رکھاجائے گا، اور نہ ان کے درمیان تقسیم کیاجائے گا، بلکہ ایسی جگہ وصیت کرنے والے نے اس کی حفاظت یا تصرف میں ان میں سے کسی ایک پر جھروسہ نہیں کیا ہے، پھر انہوں نے کہا: ہم کہہ سکتے ہیں کہ مال کی حفاظت کی ہی (دونوں کو)وصیت کی گئی ہے توان دونوں میں سے کسی ایک کا سے کسی ایک کا ستقلال جائز نہیں ہے، جیسے تصرف (کسی ایک کا جائز نہیں)۔ مفاظت کی ہی کہ اگر ان میں سے ہرایک کے لئے بعض مال کی مفاظت اکیلے کرنا جائز ہوتو بعض میں اکیلے تصرف کرنا بھی جائز

دوسراقول: حنفیہ کی رائے ہے کہ دونوں وصی کے لئے جائز ہے کہ اگر مال قابل تقسیم ہوتواس کوآپیں میں نصف نصف تقسیم کرلیں اور اگر قابل تقسیم نہ ہوتو حنفیہ کی رائے ہے کہ وہ دونوں زمانہ کے اعتبار سے باری مقرر کرلیں گے، یا کسی دوسرے کے پاس ودیعت رکھ دیں گے، اس لئے کہ ان دونوں کو ودیعت رکھنے کی ولایت حاصل ہے، اورایک قول ہے: ان دونوں میں جوزیادہ عادل ہوگا اس کے یاس رکھا جائے گا۔

ابن عابدین نے کہا: اگر مال کی حفاظت کے بارے میں دونوں وصی کے درمیان اختلاف ہوجائے تو اگر وہ تقسیم کے لائق ہوتو ان دونوں میں سے ہرایک کے پاس نصف مال رہے گا، ورنہ زمانہ کے اعتبار سے باری مقرر کرلیں گے یا اس کو ودیعت رکھ دیں گے، اس لئے کہان دونوں کوودیعت رکھنے کا حق ہے (۱)۔

تیسرا قول: اگر مال کی حفاظت اور مقسوم (تقسیم کئے ہوئے مال) کی بابت دونوں وصی میں اختلاف ہوتو حاکم مال کوان دونوں کے درمیان تقسیم کر دےگا، اور اگر نصف مقسوم میں اختلاف ہوتو دونوں میں قرعہ ڈالے گا، اور دونوں ایک ساتھ پورے مال میں تصرف کریں گے، اس طور پر کہان میں سے ہرایک، اپنے قبضہ والے اور ساتھی کے قبضہ والے مال میں اپنے ساتھی کے ساتھ تصرف کرے گا، اس لئے کہا گر مال ان دونوں کے قبضہ میں ہوگا تو نصف ہرایک کے قبضہ میں ہوگا، تواس نصف کو متعین کردینا بھی جائز ہوگا۔

یہ اس صورت میں ہے جبکہ موضی فیہ (وصیت کیا ہوا مال و سامان) قابل تقسیم نہ ہوتو جا کم دونوں کے قبضہ میں رکھے گا اور اگر دونوں حفاظت میں اپنے کسی نائب پر راضی ہوجائیں تو جائز ہے، اور اگر اپنے کسی نائب پر راضی نہ ہوسکیں تو قاضی اس کی حفاظت کرےگا۔

یے میں دونوں میں اختلاف ہو۔ تک حفاظت میں دونوں میں اختلاف ہو۔

اگر حفاظت کے دووصی ہوں تو کسی بھی حال میں ان میں سے کوئی تنہا حفاظت نہیں کرے گا۔ بیشا فعیہ کا مذہب ہے (۲)۔

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني على مخضرخليل ۲۰۱۸ ـ

<sup>(</sup>۲) كمغنى لا بن قدامه ۲ / ۵۷ ، كشاف القناع ۴ / ۳۹۸

<sup>(</sup>۱) ردالحتا رعلى الدرالختار لا بن عابدين ۲٫۷۹-۷،الفتاوي الهندييه ۱۳۲۶ ۱

<sup>(</sup>۲) أسني المطالب ۱۲۷ مغني المختاج ۱۳۸۸، روضة الطالبين ۲ / ۱۹ س

جن لوگوں کو عاجز لوگوں پر ولایت حاصل ہوتی ہے ان میں وصی کا درجہ:

۲۲-جن لوگوں کو نابالغ کے امور میں ولایت حاصل ہے ان کے درمیان وصی کے درجہ کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

حنفیہ کے نز دیک: نابالغ کے مال میں ولایت باپ کو ہے، پھر اس کے وصی کو پھراس کے وصی کے وصی کو، دورتک۔

اگر باپ کا انتقال ہوجائے اور وہ وصی نہ بنائے تو ولایت دا داکو حاصل ہوگی پھراس کے وصی کو پھراس کے وصی کے وصی کو، اور اگر وہ بھی نہ ہوتو پھر قاضی کو اور اس کے مقرر کر دہ کو حاصل ہوگی۔

ان کے نزدیک نابالغ کے مال کے بارے میں باپ کا وصی، دادا سے مقدم ہوگا، اس لئے کہ باپ کی ولایت، وصابہ کے ذریعہ وصی کو نتقل ہوتی ہے، لہذااس کی ولایت معنوی طور پر قائم ہوگی اور خود باپ کی طرح دادا سے مقدم ہوگی۔

نیز اس لئے کہ دادا کی موجود گی کے علم کے باوجود باپ کا وصی منتخب کرنااس پر دلالت کرتا ہے کہ وصی کا تصرف اس کی اولا دیے حق میں دادا کے تصرف سے زیادہ مفید و بہتر ہے (۱)۔

مالکیہ و حنابلہ کے نزدیک: نابالغ کے مال پر ولایت باپ کو ہوگی، پھراس کے وصی کو پھر قاضی کو، دادا، چچپا اور بھائیوں کو ولایت حاصل نہ ہوگی، اس لئے کہ ان کا تعلق میت سے بالواسطہ ہے، اس کے برخلاف باپ کا تعلق بلا واسطہ ہے۔

البتہ مالکیہ کی رائے ہے کہ ماں تین شرائط کے ساتھ وصی بناسکتی ہے:

اول: جس مال کی وجہ سے وہ وصی بنارہی ہے وہ کم ہو، کم یا

(۱) حاشیهاین عابدین ۲/ ۱۳/۱۵،۵۱۷ تبیین الحقائق ۲/ ۱۳/۳

زیادہ ہونے کی حدمیں عرف پر مدار ہوگا۔

دوم: نابالغ کاکوئی ولی باپ یاباپ کاوسی یا قاضی کاوسی نه ہو۔ سوم: نابالغ کووہ مال مال کی طرف سے وراثت میں ملا ہو، اس طرح کہ ماں کا مال ہواوروہ مرجائے (۱)۔

اورشافعیہ نے کہا: سیح قول کے مطابق، بچوں اوران جیسے لوگ جیسے پاگلوں اور ناسمجھ کی حالت میں بالغ ہونے والوں پروصی مقرر کرنا اس وقت باپ کے لئے جائز نہ ہوگا جبکہ دادا زندہ ہواور موجود ہواور ان پر دلالت کی صفت رکھتا ہواس لئے کہاس کی ولایت شرعاً ثابت ہے، لہذا باپ کوت نہ ہوگا کہ ولایت کواس کی طرف سے منتقل کردے جیسے نکاح کرنے کی ولایت ہے، البتۃ اگر دادا غائب ہوتو زرشی نے ہیا: اگر دادا کے آنے تک ان پر نضرف کرنے میں باپ وصی بنانا چاہے تو وصیت کو بلوغ پر معلق کرنے کے بارے میں انہوں نے جو چاہ تو وصیت کو بلوغ پر معلق کرنے کے بارے میں انہوں نے جو ہواس لئے کہ غائب ہوناحق ولایت کے جائز ہوگا اور ہوسکتا ہے کہ ممنوع ہواس لئے کہ غائب ہوناحق ولایت کے لئے مانع نہیں ہے (۲)۔

البتہ دیون کی ادائیگی اور وصایا میں دادا کی زندگی میں باپ کے لئے وصی مقرر کرنا جائز ہوگا اور وصی دادا سے اولی ہوگا، اوراگر وہ وصی مقرر نہ کرتے واس کا باپ دین کی ادائیگی اور بچوں کے امور میں اولی ہوگا، بغوی وغیرہ نے اسی طرح مقل کیا ہے (۳)۔

دوسرارکن: موصی (وصیت کرنے والا): موصی،وہ شخص ہے جو اینے امور میں اپنی موت کے بعد

<sup>(</sup>۱) شرح منح الجليل ۱۸۸۸،الشرح الكبير للدسوقی ۱۸۵۳، المغنی مع الشرح الکبير ۱۸۸۴-

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج للشربینی ۳ ر ۷۵۔

<sup>(</sup>m) روضة الطالبين ٢ر ١٥ m، مغنى الحتاج ٣ر ٧٦\_

دوس کوت فرف کرنے کا حکم دے (۱)، اس کے وصابیہ کے تیج ہونے کے لئے درج ذیل شرائط ہیں:

يبلى شرط: مكلّف بهونا (عاقل وبالغ بهونا):

۲۲-عقل: حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ موصی کا عاقل ہونا شرط ہے، لہذا مجنون، برسام کے مرض میں مبتلا اور بے ہوش کی طرف سے افاقہ سے قبل صحیح نہ ہوگا، اس لئے کہ ان کی گفتگو کا نہ کوئی اعتبار ہوتا ہے اور نہ ان کے کلام کا کوئی حکم ہے (۲)۔

بلوغ: اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ بے شعور بچہ کی طرف سے وصی بنانا چیج نہیں ہے، اس لئے کہ اس کا کلام قابل اعتبار نہیں ہے، نیز اس لئے کہ اس بلادوسرے کو ولایت حاصل ہوتی ہے، لہذا اس کو بدرجہاولی دوسرے کے امور کی ولایت حاصل نہ ہوگی۔

البتہ باشعور بچہ کی طرف سے وصی بنانے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، چنانچہ حنفیہ، شافعیہ اور ایک روایت میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ باشعور بچہ کا وصی بنانا صحیح نہیں ہے۔

البتہ حفیہ نے اس صورت کومستثنی قرار دیا ہے، جبکہ وصی بنانا اس کی جہیز وتکفین اور دفن کے بارے میں ہو کہ وہ اس کی طرف سے صحیح ہوگا۔

مالکیہ میجے قول میں حنابلہ اور ایک قول میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ باتمیز بچہ کا وصی بناناصیح ہے، اس لئے کہ یہ ایسا تصرف ہے جس میں اس کے لئے صرف نفع ہی نفع ہے، لہذا اس کی طرف سے صحیح ہوگا جیسے اسلام قبول کرنا اور نماز پڑھنا۔

مالکیہ نے صاحب تمیزی طرف سے وصابیہ کے جھے ہونے کے لئے میشرط لگائی ہے کہ وہ عبادت کو سمجھتا ہو، اسی طرح حنابلہ نے اس کی طرف سے وصابیہ کے جھے ہونے میں میشرط لگائی ہے کہ اس کی عمر دس سال سے زائد ہوگئی ہو(۱)۔

#### دوسری شرط: آزادهونا:

۲۵ - موصی کے آزاد ہونے کی شرط لگانے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، چنانچے جمہور فقہاء (حنفیہ مالکیہ وشافعیہ) کا مذہب ہے کہ موصی میں آزاد ہونے کی شرط ہے، لہذا غلام کی طرف سے وصابیہ صحیح نہ ہوگا اگر چہاس میں آزاد کی کا شائبہ موجود ہو نواہ وہ مکا تب ہو، معافی نہ ہوگا اگر چہاس میں آزاد کی کا شائبہ موجود ہو نواہ وہ مکا تب ہو، یا مد بر، یاام ولد یاان کے علاوہ ہو، اس لئے کہ غلامی اس ولایت کے منافی ہے جس کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے، جیسے ولایت قضا، ولایت شہادت، ولایت نکاح وغیرہ ، اس لئے کہ بیے مکمی قدرت کا پہتہ دیتی شہادت، ولایت نکاح وغیرہ ، اس لئے کہ بیے مکمی قدرت کا پہتہ دیتی چہا ہے اور غلامی ، حکمی عجز ہے، اسی طرح ولایات میں اصل بیہ ہے کہ انسان کی ولایت اپنی ذات پر ہو، پھر دوسرے کی طرف منتقل ہو، اور غلام کوخود اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے، تو دوسرے کی طرف منتقل ہو، اور غلام کوخود اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے، تو دوسرے کی طرف کیسے منتقل ہوگی (۲)۔

- (۱) البدائع ۷/ ۳۳۴، جامع أحكام الصغارر س ۴۳۳، روالمحتار على الدر الختار المحتار على الدر الختار المحتار ۵۲۰۸۵ ما القوانين المقابية رص ۹۸۳، تحقة المحتاج ۷/۸۸، مغنی المحتاج سر ۹٬۷۵، شاف الفتاع ۱۸۹۳، ساف ۱۸۵۰–۱۸۹
- (۲) البدائع ۷/ ۳۳۴، روالمحتار على الدرالمختار ۷/۵، حافیة العدوی علی الرساله ۲/۵۰۲، القوانین الفقهیه رس۹۸۳، تخفة المحتاج مع الحواثی ۷/۸۸، مغنی المحتاج ۳/۵۵، أسنی المطالب ۳/۸۸، الحاوی للما وردی ۱۹۰۰، التقریر والخیر علی التحریر ۲/۵۸، کشف الأسرار شول البر دوی ۱۹۷۴،

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۳ر ۳۷، روضة الطالبین ۲راا۳\_

<sup>(</sup>۲) البدائع ۷/ ۳۳۴، القوانين الفقهيه رص ۳۹۸، حافية العدوى على الرساله ۱۲/۴۲ اوراس كے بعد كے صفحات، مغنی الحتاج ۳/۹۳، روضة الطالبين ۱۲/۷۶، كشاف القناع ۴/۲۳۳، الإنصاف ۷/۱۸۵–۱۸۷

حنابلہ کا مذہب ہے کہ مال کے علاوہ میں غلام کی طرف سے وصابیت موقی ہوگا ،اس کئے کہ اس کی گفتگو میں جاوراس میں اہلیت تام ہوتی ہے (۱)۔

# تيسرى شرط بمجھدارومعاملة نهم ہونا:

۲۷ - موصی کے رشید ہونے کی شرط لگانے میں فقہاء میں اختلاف ہے۔

حفیہ، شافعیہ کا مذہب ہے کہ اس کی شرط نہیں ہے، لہذا سفیہ (بیوتوف) کا اپنی اولاد پروصی بنانا صحیح ہوگا، اس لئے کہ سفیہ ہونا، اہل ہونے کے منافی نہیں ہے، اور نہ کسی حکم کے منافی ہے، سوائے ان احکام کے جن کا تعلق مال سے ہے۔

مالکیہ اور راج قول میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ موضی کا رشید ہونا شرط ہے، لہذاسفیہ باپ کوکوئی حق نہ ہوگا کہ اپنے بیچ پرکسی کو وصی بنائے، صرف حاکم اس کی نگرانی کرےگا، اس کئے کہ سفیہ باپ اپنے بیچ پر تصرف کرنے کا خود مالک نہیں ہے تواس کا وصی بدر جہاولی مالک نہ ہوگا۔

مرداوی نے کہا: موصی الیہ (جس کو وصیت کی جائے) کے بارے میں اکثر اصحاب کے کلام کا ظاہر سیہ ہے کہ سفیہ کا اپنی اولا دپر وصی بنانا صحیح ہونے کے وصی بنانا صحیح ہونے کے زیادہ لائق ہے (۲)۔

# چوهی شرط:عدالت:

۲ - موصی میں عدالت کی شرط لگانے میں فقہاء کے دومختاف اقوال

ين:

حنفیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ موصی میں عدالت شرط نہیں ہے، لہذا فاسق کا وصابہ صحیح ہوگا (۱)۔

یہ مالکیہ کی عبار توں کے اطلاق سے معلوم ہوتا ہے (۲)۔
شافعیہ کا مذہب ہے کہ موصی میں عدالت شرط ہے، لہذا ان
کے نزدیک فاسق کا وصابیہ صحیح نہ ہوگا، اس لئے کہ فاسق کے لئے
ولایت صحیح نہیں ہے، لہذا اس کی طرف سے ولایت کی سپر دگی بدرجہ
اولی صحیح نہ ہوگی (۳)۔

### يانچوين شرط: ولايت:

۲۸ – موصی میں پیشرط ہے کہ وہ جس پر وصی بنار ہاہے،اس پراس کو ولایت ہو۔

کن لوگوں کے بارے میں وصی کی تولیت ہوگی اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے (فقرہ ۲، ایصاء فقرہ ۹)۔

شافعیہ نے موصی کے شرائط کے شمن میں لکھا ہے کہ ایسا شخص موجود نہ ہوجس کو بچہ پر ولایت حاصل ہو، اس لئے کہ جو بذات خود ولایت کامستحق ہو وہ اس سے زیادہ قوئی ہوگا، جو دوسرے کے ذریعہ ولایت کامستحق ہو، لہذا اگر باپ بچوں پر ولایت کا وصی بنائے گا درانحالیکہ وہاں داداموجودہ تو تو وصیت باطل ہوگی (۳)۔ دوسرے فقہاء نے میشر طنہیں لگائی ہے۔

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع مهر ۳۳٦، الإنصاف ٧ ١٨٣ ـ

<sup>(</sup>۲) التلوح على التوضيح ۱۹۱۲ التقر يرواخير ۱۸۱۲ ۱۰ الحاوى للماوردى ۱۹۰، ۱۹۰، حافية الدسوقی ۷۲ ۴۵ ۴، أسنى المطالب ۷۲ ۱۸ ۱۸ الانصاف ۷۸ ۱۸۵، شرح

المنتى ۲ر ۵۴ م، کشاف القناع ۶۸ ۲ سس ۱ سس ۱ سس

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر رص ۱۸ ۳۸۶ ، تکملة البحرالرائق ۸۸ ۵۹۸ ، شرح منتهی الإرادات ۲۸ ۲۵ ۲۸ ، الإنصاف ۷۸ س۱۸۳

<sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقي ۴/ ۴۵۲، الخرشي ۸/ ۱۹۲\_

<sup>(</sup>m) الحاوي للما وردي • ار • ١٩ مغني الحتاج ٣ / ٧ ٢ / تحفة المحتاج ٧ / ٩ ٧ ـ ـ

<sup>(</sup>۴) الحادي ۱۹۱۰ امغنی الحتاج ۳ر ۷۵ – ۲۷، تخنة الحتاج ۷۸۹ ۸

چھٹی شرط:اسلام:

۲۹ – اصل یہ ہے کہ مسلمان کے تعلق سے کافر ولایت کا اہل نہیں
 ہے،لہذا کا فرکااپنی مسلمان اولا دیر دوسر کے وصی بنانا صحیح نہ ہوگا۔
 البتہ ذمی کا اپنی ذمی اولا دیرکسی ذمی کووصی بنانا صحیح ہوگا۔

حفیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر ذمی ، حربی کووسی بنائے تو جائز نہ ہوگا ،اس لئے کہ حربی کے تعلق سے ذمی ایسا ہے جیسے ذمی کے تعلق سے مسلمان ہے ، اور اگر مسلمان ذمی کووسی بنائے تو وصیت باطل ہوگی (۱)۔

# تيسراركن: وه كامجس كي وصيت كي جائے:

◄ ٣٩- موصى به وه تصرف ہے جس کی ذمہ داری وصی کو دی جائے ،
موصی بہ میں بیشرط ہے کہ معلوم تصرف ہواور وصیت کرنے والا اس
کے کرنے کا مالک ہو، اس لئے کہ وصی بنانا وکالت کی طرح ہے، اور
وصی اجازت کی وجہ سے تصرف کرتا ہے، لہذا اس معلوم کام کے علاوہ
میں جس کا مالک موصی ہوجائز نہ ہوگا ، جیسے دین کی ادائیگی ، وصیت کی
تقسیم ، بچہ ، مجنون یا سفیہ کے معاملات کی نگرانی ، اہل و دیعت کو
ودیعت کی واپسی ، جس کے پاس اس کی ودیعت ہواس سے واپس
لینے اور مغصوب کو واپس کرنے میں وصی بنانا (۲)۔

اوروسی کے لئے موسی کے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کرنے کے تعلق سے اس میں دوآ راء ہیں:

اول: بیٹا یا بیٹی کے نکاح کاوصی بنانا جائز ہے، بیٹی اگر باکرہ ہوتو باپ کی طرح اس کے وصی کوبھی بیٹی پر ولایت اجبار حاصل ہوگی، اس لئے کہ باپ کا نائب اس کے وکیل کی طرح ہوگا، یہ مالکیہ اور رانچ

- (۱) الحاوی ۱۹۰۰،شرح المنتبی ۲ر ۹۴ م،الفتاوی الهندیه ۲ر ۱۳۸۸
- (۲) کشاف القناع ۴ ر ۳۹۸،شرح المنتبی ۲ ر ۵۷۵ مغنی الحتاج ۳ ر ۷۷،شرح الزرقانی ۸ ر ۱۹۹،الدسوقی ۴ ر ۲۲ ۲ – ۳۲۳ \_

مذہب میں حنابلہ کی رائے ہے (۱)۔

دوم: اگر داداموجود ہویا نہ ہویا دوسرے اولیاء نہ ہوں اس کے باوجود بیٹا بیٹی کی شادی کرنے کا وصی بنانا صحیح نہ ہوگا، بید حنفیہ وشا فعیہ کی رائے ہے، اور امام احمد سے ایک روایت ہے (۲)۔

شافعیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے:"السلطان ولی من لا ولی له" (٣) (جس کا کوئی ولی نہ ہواس کا ولی سلطان ہے)، نیز اس لئے کہ بالغول کے حق میں وصی نہیں بنایا جاسکتا ہے، اور نابالغ لڑکا یا لڑکی کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کوئی نہیں کرسکتا ہے۔

تفصیل اصطلاح ( نکاح فقرہ رااا ) میں ہے۔

چوتھار کن: صیغه (لفظ وصیت):

اسا-اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ ایجاب وقبول کے بغیر وصالیمکمل نہیں ہو <u>سکے</u>گا۔

اسی طرح اس پر بھی اتفاق ہے کہ ہراس لفظ سے ایجاب شیخے ہوگا جوموصی بہ (وصیت کی شی و کام) وصی کو حوالہ کرنے پر دلالت کرے مثلاً: میں نے اپنی موت کے بعد اپنی اولا داور اپنے اموال کا معاملہ تمہارے سپر دکیا، یا ان کا تم کو وصی بنایا، یا میں نے اپنی موت کے بعد ان کا معاملہ تمہارے حوالہ کیا، یا میں نے اپنی موت کے بعد ان کا معاملہ تمہارے حوالہ کیا، یا میں نے اپنی موت کے بعد ان کے بارے میں تم کو اپنا قائم مقام بنایا، یا ان کے مشابہ ایسے الفاظ ہوں بارے میں تم کو اپنا قائم مقام بنایا، یا ان کے مشابہ ایسے الفاظ ہوں

- (۱) شرح منتهی الإرادات ۲/۵۷۵، کشاف القناع ۵۸/۵، الإنصاف ۸۵/۸، حاشیة الدسوقی ۱۹۹۴ ۴۵۲-۴۵۲، شرح الزرقانی ۸/۱۹۹\_
- (۲) حاشيدابن عابدين ۱۲/۱۱۳–۱۳۳۶ تختة الحتاج ۲/۰۹، مغنی الحتاج ۱۲۷، الإنساف ۸۲/۸ . الإنساف ۸۲/۸ .
- (۳) حدیث: السلطان ولی من لا ولی له "کی روایت تر مذی (۳۹۹۳ طبع الحلمی ) نے حضرت الوموی اُشعری سے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن ہے۔
  - (۴) روضة الطالبين ۲ر ۳۲۲،۳۱۵ مغنی المحتاج ۳ر۲۷، تخفة الحتاج ۷۸۰۹

جن سےموسی بہ کامعاملہ، وصی کوسپر دکر نامعلوم ہو۔

۲ سا – لفظ و کالة اور لفظ ولاية سے عقد وصابہ ہونے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ لفظ و کالۃ ولفظ ولایۃ سے وصابیہ میں ایجاب صحیح ہوگا، جیسے موصی دوسرے سے کہے: تو میرے مرنے کے بعد میراوکیل ہے، یامیں نے اپنی موت کے بعدتم کوولی بنایا۔

لفظ وکالۃ ولفظ ولایۃ سے وصابیہ کے منعقد ہونے میں شافعیہ کے دواقوال ہیں <sup>(۱)</sup>۔

رہا گونگا تو اس کا سمجھ میں آنے والا اشارہ اور اس کی تحریر کافی ہوگی، یہی حکم اس شخص کا بھی ہے جس کی زبان بند ہوگئ ہو، یہ جمہور فقہاء کے نزدیک ہے، مفتی بہ قول میں حنفیہ اور حنابلہ نے اس شخص کے اشارہ کو قبول کرنے میں جس کی زبان بند ہوگئ ہو یہ قیدلگائی ہے کہ اس کی گویائی سے مایوسی ہوگئ ہو۔

اور قبول کا، ایجاب کے موافق ہونا بھی شرط ہے، اس لئے کہ وصی بنانا ایک عقد ومعاملہ ہے، لہذا وہ وکالت کے مشابہ ہوگا، اسی وجہ سے رد کردیئے سے وہ باطل ہوجاتا ہے، جیسے وصی کہہ دے: مجھے قبول ومنظور نہیں ہے، اور تصرف کرنا تلفظ کے قائم مقام ہوجائے گا، لہذا لفظوں میں قبول کرنا شرط نہیں ہے (۲)۔

د یکھئے؛(عقدفقرہ ۷ - ۸، اِشارة فقرہ ۱۱)۔

وصابی کو قبول کرنے اوراس کورد کرنے کے اعتبار کا وقت: ۳۳ - وصابہ کو قبول کرنے یا اس کورد کرنے کے وقت کے بارے

#### میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

پہلاقول: وصابہ کو قبول کرنا یا اس کورد کرنا، جمہور فقہاء (حنفیہ،
مالکیہ، حنابلہ اور اصح کے مقابل قول میں شافعیہ) کے نزد یک موصی کی
زندگی میں صحیح ہوگا(۱)، اور اس میں ان کے بہاں پچھ تفصیلات ہیں:
حفیہ نے کہا: موصی کے نزدیک وصابہ کو قبول کرنا یا رد کرنا صحیح
ہوگا، اس لئے کہ موصی کو دوسرے پر تضرف کو لازم کرنے کی ولایت
حاصل نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی دھو کہ فریب ہے، دوسرے کو وصی
بنانا اس کے لئے ممکن ہے اور اگر موصی کے سامنے رد نہ کرے بلکہ اس
کے غائبانہ میں رد کرتے تو رہ نہیں ہوگا، اس لئے کہ موصی اس پر اعتماد
کے غائبانہ میں رد کرتے تو رہ نہیں ہوگا، اس کے کہ موصی اس پر اعتماد
اس کی طرف سے اس کو دھو کہ ہوجائے گا، اور اگر اس کے غائبانہ میں رد کرنا صحیح ہوتو
رد کر دیا جائے گا اور اگر اس کے غائبانہ میں ارد کرنا صحیح ہوتو
موکل کے غائبانہ میں اپنے کو معزول کردے اور اگر نہ قبول کرے اور
نہرد کرے یہاں تک کہ موصی مرجائے تو اس کئے کہ موصی کو ولایت
نہرد کرے یہاں تک کہ موصی مرجائے تو اس کئے کہ موصی کو ولایت
الزام حاصل نہیں ہے، لہذا اس کو اختیار باقی رہے گا (۲)۔

مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ موضی کی حیات میں وصی اپنے آپ کو وصابیہ سے معزول کرسکتا ہے، اس لئے کہ موضی کی حیات میں عقد وصابید دونوں طرف سے غیر لازم ہے، لہذا موضی بغیر کسی وجہ کے وصی کو معزول کر سکتا ہے، اگر چیدوہ قبول کرلے، اور قبول کرنے اور موضی کے مرجانے کے بعد وصی وصابی کور ذہیں کرسکتا ہے، یعنی وصی

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الخانيه ۳٫۵۱۲، عقد الجواهر الثمينه ۳۲۹، مغنی المحتاج ۷۷، ۱۰ مختاج ۳۷۷، مغنی المحتاج ۷۷، ۱۰ مختاج ۲۰۰۰ مختاط البیم طاشیة الرملی ۷۰۰ مختاط المحتاج ۷۰۰ مختاط البیم ۲۰۰۰ مختاط المحتاط المحتاط ۱

<sup>(</sup>۲) البدائع ۷/ ۳۳۳، الأشاه لا بن جميم رص ۳۴۴، حاشية الدسوقی ۴/۲۲٪، روضة الطالبين ۷/ ۷/ ۱۳، المغنی ۷/ ۴/۵۷، کشاف القناع ۴/ ۳۳۷\_

<sup>(</sup>۱) البدائع ۱۳۳۳، حاشیه ردالمحتار علی الدرالختار ۲۸۰ اوراس کے بعد کے صفحات، تبیین الحقائق ۲۸۲، الفتاوی البز ازیه بہامش الفتاوی البندیه کماری ۱۸۲۲، مغنی المحتاج ۱۸۲۲، مغنی ۱۸۲۰، مغنی ۱۸۲۰، ۱۸۲۰ مغنی ۱۸۲۰ مغنی ۱۸۲۰، مغنی ۱۸۲۰ مغنی ۱۸۲ مغنی ۱۸۲ مغنی ۱۸۲۰ مغنی ۱۸۲۰ مغنی ۱۸۲۰ مغنی ۱۸۲۰ مغنی ۱۸۲۰ مغنی ۱۸۲ مغنی

<sup>(</sup>۲) تبين الحقائق ۲۰۲۸ ـ

اگروصایہ کوقبول کرلے پھرموصی مرجائے یاموصی مرجائے پھروہ قبول کرلے، تواییخ آپ کومعزول کرنے کاحق اس کونہ ہوگا۔

اگروسی کوموسی کی موت کے بعدوسی بنائے جانے کاعلم ہوتو اس کوخت ہوگا کہ قبول نہ کرے پھراس کے بعداس کوقبول کرنے کاحق نہ ہوگا <sup>(1)</sup>۔

ابن شاس نے کہا: قاضی ابو محمد اور ان کے شخ ابو القاسم کے اطلاق کا ظاہر ہیہ ہے کہ وصی کو قبول کرنے کے بعد مطلقاً رجوع کرنے سے روک دیا جائے گا ،الا میہ کہ وہ عاجز ہوجائے یااس کے چھوڑنے میں اس کوکوئی عذر ہو۔

قاضی ابوالحن نے کہا: وصی اگر موصی کی حیات میں وصابیر کو قبول کر ہے تواس کی موت کے بعداس کور جوع کاحق ہوگا<sup>(۲)</sup>۔

حنابلہ نے کہا: موصی کی حیات میں وصابیہ کو قبول کرنا اور رد کرنا صحیح ہوگا، اس لئے کہ یہ تصرف میں اجازت دینا ہے، لہذا عقد کے بعد اس کو قبول کرنا صحیح ہوگا، جیسے وکیل اور وصیت اس کے برخلاف ہے، اس لئے کہ وہ ایک (خاص) وقت میں مالک بنانا ہے، لہذا وقت سے قبل قبول کرنا صحیح نہ ہوگا، اور موت کے بعد تک قبول کرنے کو موخر کرنا جائز ہوگا، اس لئے کہ بیا یک قتم کی وصیت ہے، لہذا موت کے بعد اس کو قبول کرنا صحیح ہوگا جیسے اس کے لئے وصیت کا حکم ہے (س)۔ بعد اس کو قبول کرنا صحیح ہوگا جیسے اس کے لئے وصیت کا حکم ہے (س)۔ دوسرا قول: موصی کی حیات میں نہ وصابیہ کو قبول کرنا صحیح ہے۔

دوسرا تون بموی ی حیات یں نه وصابیہ تو ہوں ترنا ہی ہے۔ اور نه اس کورد کرنا، اصح قول میں بیشا فعیہ کا مذہب ہے، اس لئے کہ تصرف کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا ہے، جیسے اس کے لئے مال کی وصیت کرنا، لہذا اگر اس کی حیات میں اس کو قبول کرلے پھر اس کی

(٣) المغنى لابن قدامه ٥٧/٣/٩، الكافى لابن قدامه ٥٢٢/٢-٥٢٣، نيز د يكيئة:الإنصاف ٢٩٣/

وفات کے بعداس کورد کردے تولغوہوگا، لیکن اگراس کی حیات میں اس کورد کردے پھراس کی وفات کے بعداس کو قبول کرلے توضیح ہوگا<sup>(1)</sup>۔

### وصابيه كے صيغه كومعلق ومؤقت كرنا:

تعلیق کی مثال: وہ کے: اگر میں مرجاؤں توتم کو وصی بناتا ہوں، یاکسی شخص کو وصی بنائے اور کے: اگر وصی مرجائے تواس کے بدلہ میں زید وصی ہوگا، توقیت کی مثال: وہ کے: ایک سال تک، یا میرے بیٹے کے بالغ ہونے تک یا زید کے آنے تک تم کو وصی بنایا(۳)۔

# وصى كے فرائض:

۵ ۳۰ - وصی یا تومطلق ہوگا یا مقید ہوگا،اگرمقید ہوتواس میں جوقید

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني ۲۰۲۸،الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ۴۸۵ – ۴۵۵

<sup>(</sup>۲) عقد الجوام الثمينه ۱۸۳۳ (۲)

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج للشربینی ۱۳۷۷۔

<sup>(</sup>٢) حدیث: "أمر رسول الله عَلَیْتُ في غزوة مؤنة زید ابن حارثة" کی روایت بخاری (الفتح ۱۵۰۷) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) حاشيه ردالحتار على الدرالحقار ۲۰۱۷- ٢، تبيين الحقائق ۱۳۸۸۵، شرح الزرقانی ۱۹۸۸۸، شرح الزرقانی ۱۹۹۸، مغنی المحتاج سر ۷۷۸ روضة الطالبين ۲ر ۱۳۸۳، المغنی ۲۷۸ ۵۷۲، الکانی

لگائی جائے اس کی پابندی کرے گا، اور اگر مطلق ہوتو بچوں یا جوان کے حکم میں ہوں ان کے تعلق ہے جس چیز کا وصی بنایا گیا ہے، اس کو انجام دینا اس پر واجب ہوگا، اس میں ان کے اموال کی حفاظت کرنا، ان کو بڑھانا، مناسب طریقہ سے ان پر خرچ کرنا، اور ان کے اموال سے، اللہ تعالی یا لوگوں کے جوحقوق متعلق ہوں ان کو نکا لنا داخل ہے، تا کہ اللہ تعالی کے اس ارشاد پر عمل ہو: ' وَ لَا تَقُورُ بُوا مَالَ الْيَتِيمُ إِلَّا تِنَا کُمُ مِنْ مُنْ اُنْ اور یہ بی مال کے پاس بھی نہ جا و بجر اس طریق کے جو متحسن ہے )۔

نیز تا که حضرت عمر کے اس قول پر عمل ہو: "ابتغوا بأموال المیتامی لا تأکلها الصدقة" (۲) (تیبمول کے اموال میں اضافه کرو، تا که زکاة ان کوختم نه کردے)۔

حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ اصل ہیہ ہے کہ وصی کی ولایت، موصی کی ولایت کے بقدر ہی ہوگی، اور حفاظت کی ولایت تصرف کی ولایت کے تابع ہے، لہذا جب وصی کے لئے حفاظت کی ولایت ثابت ہوگی جس کا عابت ہوگی تواس کے لئے ہراس تصرف کی ولایت ثابت ہوگی جس کا تعلق حفاظت سے ہو، جیسے منقول کوفر وخت کرنا اور جو چیز جلد خراب ہونے والی ہواس کوفر وخت کرنا (۳)۔

انہوں نے کہا: وصی کے لئے مناسب ہے کہ اسراف وفضول خرچی اور تنگی کے بغیر نفقہ میں بچہ پروسعت کرے، یہ بچہ کے مال کے زیادہ اور کم ہونے اور اس کی حالت کے اعتبار سے الگ الگ ہوگا،

چنانچہ اس کے مال کو دیکھے گا اور مناسب مقدار میں اس پرخرچ کرےگا(۱)۔

حفیہ نے درج ذیل چیزوں کووسی کے فرائض میں شار کیا ہے: الف-میت کا جنازہ تیار کرنا اور اس کے لئے کفن کی خریداری کرنا، اس لئے کہ تاخیر میں میت کے فساد کا اندیشہ ہے، اس لئے حضر میں پڑوتی اور سفر میں رفقاء بھی اس کے مالک ہوتے ہیں۔

ب- بچوں کی حاجات پوری کرنا، اور ان کے لئے ہبہ وہدیہ قبول کرنا، اس لئے کہ بھوکے ننگے رہنے کی وجہ سے ان کی ہلاکت کا اندیشہ ہوگا۔

ج-سامان ودیعت کوواپس کرنااوردین کوادا کرنا۔ د-غصب کردہ شی کوواپس کرنا، بچ فاسد میں خرید کردہ کولوٹانا اور مال کی حفاظت کرنا۔

ھ-جس کے ہلاک ہونے یا تلف ہونے کا اندیشہ ہواس کو فروخت کرنااورضائع اموال کوجمع کرنا۔

> و معین وصیت کونا فذکر نا ، اور معین غلام کوآ زادکر نا۔ ز-میت کے حق کے بارے میں مقد مدار نا <sup>(۲)</sup>۔

ما لکیہ نے کہا: وصی کوحق ہے کہ جس پر دین ہواس سے دین وصول کر لے اور مصلحت کے پیش نظر اس کومؤخر کر دے، کیونکہ کبھی موخر کرنا ہی درست ہوتا ہے اور اس کوحق ہے کہ مال کے کم و بیش ہونے کے اعتبار سے اور بیچ کی حالت کے اعتبار سے کھانے کپڑے وغیرہ میں بچہ یاسفیہ پر معمولی وقاعدہ کے مطابق خرج کرے، چنانچہ مذکورہ چیز ول میں اس کے ختنہ وشادی میں معروف طور پر حال کے تفاضا پر نگاہ رکھے گا، جو شخص اس سے ملنے کو آئے اور کھائے تو کوئی

<sup>=</sup> لابن قدامه ۲/۵۲۲\_

<sup>(</sup>۱) سورهٔ اِسراء رسم ۳۔

<sup>(</sup>۲) انر عمر: "ابتغوا بأموال اليتامي" كى روايت دار قطنى ( ۱۱۰/۲ طبع دار السلط المحاس) اور يبيق نے اسنن (۲/۸۷ طبع دائرة المعارف العثمانيه) ميں كى ہے، يبيق نے اس كى اساد كو تحق قرار دياہے۔

<sup>(</sup>۳) الفتاوي الهنديه ۲ / ۱٬۱۴۵ الجرالرائق ۵۲۲۸ ـ

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الخانيه ۳۸ / ۵۲۳ - ۵۲۳ ،الفتاوي الهنديه ۲ / ۴۵ -

<sup>(</sup>۲) البحرالرائق ۸۸۵۲۸\_

حرج نہ ہوگا، اس لئے کہ شرعاً اس کی اجازت ہوتی ہے، اس کے برخلاف اگریتیم کے مال میں اسراف کر ہے تو اس سے کھانا جائز نہ ہوگا، اور اس کی عید میں مقتضاء حال کے مطابق اس پر وسعت کرےگا۔

لیکن اس کی شادی و ختنہ میں کھیل تماشہ والوں پر جوخری کرے گا وہ بیٹیم پرلازم نہ ہوگا بلکہ وصی اس کا ضامن ہوگا اور وصی کوئی ہے کہ اس کو تھوڑا نفقہ مثلاً ایک ماہ کا نفقہ دے، بشرطیکہ معلوم ہو کہ وہ اس کو تلف نہیں کرے گا اور اگر اس کے تلف کرنے کا اندیشہ ہوتو روز روز نفقہ دے گا اور اس کوئی ہے کہ اس کی طرف سے اور جس کا نفقہ اس پر واجب ہے اس کی طرف سے اس کے مال میں سے صدقہ فطر اور کرے اور سونا و چاندی نیز کھیتی اور مولیثی سے مالی زکا ۃ اور کرے۔ اور کی معاملہ کو اس حالم کے سامنے پیش کرے گا جس کی رائے ہو کہ بچہ کے مال سے زکا ۃ اور اکی جائے گی تا کہ وہ زکا ۃ نکالنے کا حکم موجائے، تا کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ بالغ مونے کے بعد معاملہ حقی قاضی کے سامنے پیش کرے جس کی رائے مولکہ بچہ کے مال میں زکا ۃ نہیں ہے، اور وصی نے جو نکا لا ہے وہ اس کا مولئہ بیت کہ وضامن بنادے۔ اس کو ضامن بنادے۔

یہ اس وقت ہوگا جب وہاں کوئی حنی قاضی ہو، جس کی رائے ہو

کہ بچہ سے زکا ۃ ساقط ہوجاتی ہے، اور وصی کوحق ہے کہ موصی علیہ
(وصیت کا) مال کسی شخص کود ہے تا کہ وہ مضاربت یارا کس المال کے
طور پر اس میں کام کر ہے اور اس کو بیتی ہے کہ نہ دے اس لئے کہ
رائج مذہب کے مطابق اس کے مال کو بڑھانا اس پر واجب نہیں
ہے (۱)۔

شافعیہ نے کہا: یتیم کے حق میں وصی پر چار چیزیں لازم

ہوں گی ۔

اول: اس کے مال کے اصول کی حفاظت کرنا۔ دوم: اس کی فروع کو بڑھانا۔ سوم: اس میں سے معروف طریقہ سے اس پرخرج کرنا۔ جہارم: اس کے مال سے متعلق حقوق کو ذکالنا۔

اصول کی حفاظت دوطریقه سے ہوگی:

اول: گردنوں تک ہاتھ کے جنچنے سے (یعنی املاک تک دوسروں کا ہاتھ دست درازی) ان کی حفاظت کرنا،لہذا اگر کوتا ہی کرے گاتوان میں سے جوضائع ہوگا اس کا ضان دےگا۔

دوم: مكان كى عمارت كو باقى ركھنا، تاكہ وہ جلدى ويران نہ ہوجائے اور اگراس كے آبادر كھنے كو يوں ہى چھوڑ دے گا يہاں تك كہاس كى جائزاد بے كار ہوجائے اور آہستہ آہستہ اس كى عمارت گر جائے تو ديكھا جائے گا، اگراس پرخرج كرنے كے لئے پچھنہ ہونے كى وجہ سے ہوتواس پركوئى ضمان نہ ہوگا، اور اگرخرج كے رہنے كے باوجود ہوگا تو كنہ گار ہوگا، اور ضمان كے بارے ميں دواقوال ہيں:

اول: ضامن ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ غاصب کی طرح ہوجائے گا۔

دوم: اس پرکوئی ضان نہ ہوگا، اس لئے کہ اس کاویران ہونااس کے مل کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، کہ اس کا ضامن ہواور نہ اس کا قبضہ غاصبانہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس پرضان واجب ہو۔

اس کی فروع کو بڑھانا: اس لئے کہ بڑھوتری مقصود ہے، لہذا یتیم سے اس کوفوت کردینا جائز نہ ہوگا، جیسے اصول۔

اس کی دوقشمیں ہیں: اول: وہ مال جس کی بڑھوتری ذات (وعدد)کے اضافہ سے ہو، جیسے پھل اور بھیٹر (وغیرہ) تو وہ کام کرنا

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبيرللدردير بهامش الدسوقي ۴۵۴ - ۴۵۵ -

اس پر واجب ہوگا جس سے اس کی حفاظت اور اس میں اضافہ ہو،
جیسے کھجور کا گابھا دینا اور چو پایہ کو چارہ دینا اور اگر مولیٹی کو چارہ دینا
میں کوتا ہی کرے گاتو اس کا ضامن ہوگا ایک ہی صورت ہے اور اگر
کھیل کوگا بھا دینے میں کوتا ہی کرے گاتو اس پر کوئی تاوان نہ ہوگا، ایک
ہی صورت ہے، اس لئے کہ اگر پھل نہیں آئے گاتو ایسی چیز کا ضمان
لینا جو پیدانہیں ہوا ہے جائز نہ ہوگا، اور اگر ناقص پیدا ہوتو نقصان بھی
ان چیز دل میں سے ہے جو پیدائہیں ہوا ہے۔

دوم: وہ مال جس کی بڑھوتری عمل کے ذریعہ ہو، اس کی دو صورتیں ہیں: اول: مال میں تجارت کرنا، دوم: زمین سے پیدا وار حاصل کرنا پھر مال سے تجارت کرنے میں چارشرا تطامعتر ہوں گے: اول: اس کا مال نقتہ ہواور اگر اراضی و جائداد غیر منقولہ ہوتو تجارت کے لئے اس کوفر وخت کرنا جائز نہ ہوگا۔

دوم: امن وامان کا زمانه هواورا گرفتنه وفساد کا ماحول وخوف هوتو جائزنه هوگا ـ

سوم: سلطان عادل ہو،اگر ظالم ہوگا تو جائز نہ ہوگا۔ چہارم: منڈی نفع بخش ہو،اگر نقصان دہ ہوتو جائز نہ ہوگا۔ اگریہ سب شرا لکا مکمل پائے جائیں تو مال میں تجارت کرنا مندوب ہوگا اوراگراس میں تجارت نہ کرے تو دوامور کی وجہ سے وہ ضامن نہ ہوگا:

اول:معلوم نفع پرملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے کہاں کا ضان سیح و۔

دوم: تجارت کا نفع عقد ومعاملہ کے ذریعہ ہوتا ہے، اور مال تا بع ہے، اسی وجہ سے ہم نے غصب کردہ مال میں غاصب کا نفع اسی کا قرار دیا ہے، مغصوب منہ (غصب کردہ سامان جس کا ہے اس) کا قرار نہیں دیا ہے۔

اگروہ ان شرائط میں سے کسی میں خلل کے باوجود مال میں شجارت کر ہے تواصل مال میں سے جوتلف ہوگا اس کا ضامن ہوگا۔
زمین سے غلہ حاصل کرنا اس کو اجارہ پردے کر ہوگا ، اورا گراس کو بے کارچھوڑ دے اجارہ پرنہ دے تو گنہ گار ہوگا۔

اگروہ اس کو معطل رکھنے میں معذور نہ ہوتو اس کی اجرت مثل کے بقدر تاوان کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ اس لئے کہ ان کی طرح اس کے منافع پر بھی ملکیت ہوتی ہے۔

معروف طریقہ سے اس پرخرج کرنا: اس لئے کہ زیادہ خرج کرنا: اس لئے کہ زیادہ خرج کرنا: اس لئے کہ زیادہ خرج کرنے میں اسراف ہوگا، اور کمی و تنگی کرنے میں ضرر ہوگا، لہذا فضول خرچی اور تنگی کے بغیر معروف طریقہ سے اس پرخرج کرنا لازم ہوگا، اس طرح والدین اور مملوک میں سے جن کا نفقہ اس پر واجب ہوگا ان سب پر بھی خرج کرے گا، پھر اس کو اور ان سب کو بھی کپڑا دے گا، خوش حالی و تنگدتی کے اعتبار سے ان جیسے لوگوں کے مناسب جاڑے وگرمی کے کپڑے ان کودے گا۔

بعض اصحاب نے کہا: اس کے باپ کے کپڑے کا اعتبار ہوگا، ان ہی کے مثل بچہ کو بھی کپڑا دے گا اور اگر ولی خرچ کرنے میں اسراف وفضول خرچی کرے گا تو اسراف کے بقدر زیادتی کا ضامن ہوگا اور اگر تنگی کرے گا تو براکرے گا،کین ضامن نہیں ہوگا۔

اس کے مال ہے متعلق حقوق کو نکالنا: تو حقوق کی دوشمیں ہیں: اللہ تعالی کے حقوق، آدمیوں کے حقوق:

الله تعالى كے حقوق ميں زكاة و كفارات ہيں۔

ز کا قامیں صدقہ فطر،غلوں و پھلوں کاعشر بالا جماع واجب ہے، لیکن مالوں کی ز کا قاکوامام ابوحنیفہ نے ساقط کردیا ہے، وہ صرف عاقل و بالغیرز کا قاکو واجب قرار دیتے ہیں۔

آ دمیوں کے حقوق کی دوتشمیں ہیں: اول: ایساحق جواپنے اختیار سے واجب ہوجیسے دیون، تواگر میر ثابت ہوجا ئیں اوران کے مالکان ان کا مطالبہ کریں توان کوادا کرناولی پرلازم ہوگا، اورا گروہ بری کردیں تو ساقط ہوجائے گا، اورا گربری کئے بغیر مطالبہ سے بازر ہیں تو بیتیم کے مال کود یکھا جائے گا، اگر نقد ہوتو ولی ان کو مجبور کرے گا کہ اپنے دین پر فیضہ کرلیں یا بیتیم کواس سے بری کردیں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ مال تلف ہوجائے اور دین باقی رہ جائے، اور اگر اراضی یا غیر منقولہ جا کداد ہوتوا گر چاہے توان کواپنے دین کے مطالبہ کے بارے منتولہ جا کداد ہوتوا گر چاہے توان کواپنے دین کے مطالبہ کے بارے میں ان کے اختیار پر چھوڑ دے گا۔

دوم: جو اختیار کے بغیر واجب ہو، جیسے جنایات، اس کی دو قشمیں ہیں:

اول: جنایت مال پر ہوتو اس کا تاوان اس کے مال میں ہوگا جیسے دیون ۔

دوم: جنایت جان پر ہواس کی بھی دوقتمیں ہیں: عمد وخطا، اگر خطا ہوتو اس کی دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی اور اس کے مال میں نہ ہوگی۔

لیکن اگر عمداً ہوتو اس میں دواقوال ہیں، اس اختلاف کے مطابق جو نابالغ کے عمد کے بارے میں دومختلف اقوال کا ہے، کہ کیاوہ عمد کے قائم مقام ہوگا؟اول: وہ عمد کے قائم مقام ہوگا،اس بنیاد پردیت اس کے مال میں ہوگا۔

دوم: وہ خطا کے قائم مقام ہوگا اس بنیاد پر دیت اس کے عاقلہ پرہوگی۔

کفارہ دونوں تولوں پراس کے مال میں ہوگا<sup>(۱)</sup>۔ حنابلہ نے لکھا ہے کہ وصی کے فرائض میں میت کے دیون ادا

کرنا، اس کی وصیت کوتقسیم کرنا، غیر مکلّف وغیر ذکی شعور بچ، مجنون اورسفیه کے امور کی نگرانی کرنا، ود بعت اس کے مالک کولوٹانا اوراس کی ود بعت جس کے پاس ہواس سے واپس لینا، غصب کردہ چیز کو لوٹانا اور حدقذ ف کا مطالبہ کرنا داخل ہے (۱)۔

وصی کا نابالغ کی طرف سے یااس کے مال سے زکا ۃ نکالنا: اول: وصی کا نابالغ کی طرف سے صدقہ فطرنکالنا: ۲۳ - وصی کا نابالغ کی طرف سے اس کے مال سے صدقہ فطرنکالنے کے جواز میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، اس کی بنیاد اس اختلاف پر ہے کہ اس پر صدقہ فطروا جب ہے یانہیں۔

ما لکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے اور یہی حنفیہ میں سے امام ابو یوسف کا قول ہے کہ نابالغ کے مال میں صدقہ فطر واجب ہوگا اور اس کی طرف سے نکا لناوسی پرلازم ہوگا، اس لئے کہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے: ''أن رسول الله عَلَیْ فوض زکاۃ الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعیر علی العبد والحد والذکر والأنثی والصغیر والکبیر من المسلمین، والمحر والذکر والأنثی والصغیر والکبیر من المسلمین، وأمر بھا أن تؤدی قبل خروج الناس إلی الصلاة''(۲) (رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ فرض کیا ہے، اور کم مسلمان غلام، آزاد، مرد، عورت، نابالغ اور بالغ پرفرض کیا ہے، اور کم دیا ہے کہ نماز کے لئے لوگوں کے نکلنے سے قبل ادا کیا جائے )۔ دیا ہے کہ نماز کے لئے لوگوں کے نکلنے سے قبل ادا کیا جائے )۔ نابالغ پر اس کے وجوب کے عام ہونے میں بیتم وغیرہ بھی نابالغ پر اس کے وجوب کے عام ہونے میں بیتم وغیرہ بھی

داخل ہیں، لہذا یتیم کے مال میں صدقہ فطر واجب ہوگا اوراس کی

حنابلہ نے لکھا ہے کہ وضی کے فرائض میں میت کے دیون اد

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ۴ م ٣٩٨ الإنصاف ٢٩٥٧ ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث ابن عمر: "أن رسول الله عَلَيْكِ فوض زكاة الفطر....."كی روایت بخاری (افتح ۱۷۷۳) نے كی ہے اور مسلم (۱۷۷۲) نے لفظ: "أمر بھا أن تؤ دى قبل خووج الناس "كے بغيرروايت كى ہے۔

<sup>(</sup>۱) الحاوی للماور دی ۱۰ سر ۴۰ اوراس کے بعد کے صفحات۔

طرف سے وصی نکالےگا، نیز اس لئے کہ وہ محض عبادت نہیں ہے بلکہ اس میں کفالت و ذمہ داری کامعنی بھی ہے، لہذا وہ عشر کے مشابہ ہوگا(۱)۔

ابن رشد کہتے ہیں: اس پراجماع ہے کہ تمام مسلمان اس کے مخاطب ہیں، خواہ مرد ہوں یا عورت، نابالغ ہوں یا بالغ، غلام ہوں یا آزاد، اس کی دلیل حضرت ابن عمر گی حدیث ہے، البتہ لیث اس سے الگ ہیں، ان کا قول ہے کہ بیتم پرصد قہ فطروا جب نہ ہوگا<sup>(۲)</sup>۔

ابن قدامہ کہتے ہیں: عام اہل علم کے قول میں صدقہ فطر ہر مسلمان نابالغ، بالغ، مردوعورت پرواجب ہے، اور یتیم پربھی واجب ہے اور اس کا ولی اس کی طرف سے اس کے مال سے نکا لے گا<sup>(۳)</sup>۔ حفیہ میں سے امام محمد بن الحن اور امام زفر کا مذہب ہے کہ نابالغ پرصدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس لئے کہ وصی کو اس کے نکا لنے کا اختیار نہ ہوگا، اس لئے کہ وہ عبادت ہے اور عبادات بچوں اور پاگلوں یرواجب نہیں ہیں، جیسے روزہ نماز ہے (۳)۔

# دوم:وصى كانابالغ كے مال كى زكاة نكالنا:

کسا- نابالغ کے مال کی زکاۃ وصی کے نکالنے کے جائز ہونے اور اس پراس کی طرف سے اس کے نکالنے کے لازم ہونے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، تفصیل اصطلاح (زکاۃ فقرہ/۱۱) میں ہے۔

### نابالغ كى طرف ہے وصى كا قربانى كرنا:

۸ سا- نابالغ کی طرف سے وصی کی قربانی کرنے کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، امام ابو صنیفہ وامام ابو یوسف کا مذہب ہے کہ نابالغ اگر مالدار ہوتو اس کی طرف سے قربانی کرنا وصی پر واجب ہوگا، اس لئے کہ قربانی خالص عبادت نہیں ہے، بلکہ اس میں مؤنة (ذمہ داری) کا معنی بھی ہے، اس لئے وہ عشر کے مشابہ ہوگی، ان دونوں حضرات نے کہا: وصی گوشت کوصد قد نہیں کرے گا، البتہ نابالغ اس میں سے کھائے گا اور اس کی ضرورت کے بقدر محفوظ رکھے گا اور باقی سے ایس چیز خرید لے گا جس کی ذات سے وہ فائدہ اٹھا سکے (۱)۔ باقی سے ایس کے مال سے مالکیہ کا مذہب ہے کہ نابالغ کی طرف سے اس کے مال سے قربانی کرنا وصی کے لئے مسنون ہوگا (۲)۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ جس یتیم کے پاس بہت مال ہواس کی طرف سے اس کے مال سے قربانی کرنا وصی کے لئے جائز ہوگا، اس لئے کہ وہ سرور وفرحت کا دن ہے اور اس سے اس کی دلجوئی ہوگی اور اس کی وجہ سے وہ اس بچے جسیا ہوگا جس کا باپ موجود ہواور انہوں نے کہا: قربانی میں سے بچے بھی ہدیے کرنا یاصدقہ کرنا وصی کے لئے حرام ہوگا، پوری قربانی میتیم کے لئے محفوظ رکھے گا، اس لئے کہ وصی کے لئے میتیم کے مال سے تبرع کرنا ممنوع ہے (۳)۔

شافعیہ، امام محمد وامام زفر کا مذہب ہے کہ نابالغ کی طرف سے
اس کے مال سے قربانی کرناوصی کے لئے جائز نہ ہوگا، امام محمد وامام
زفر نے اس پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ قربانی عبادت ہے اور
عبادت بچہ ومجنون پر واجب نہیں ہوتی ہے، جیسے روزہ، نماز اورز کا ۃ،

<sup>(</sup>۱) البدائع ۱۹۲۲-۲۰، بدایة المجتهد ار۲۸۹، المجموع ۲۸۱۱، المغنی ۱۸۲۲/۲۴، فتح الباری ۱۳۷۲/۳۳، شرح النودی علی مسلم کر ۵۷

<sup>(</sup>۲) بدایة المجتهد ار۲۸۶\_

<sup>-</sup> المغنى الربيرية (٣)

<sup>(</sup>۴) بدائع ۲/۰۷\_

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۵ ر ۲،۶۴۸ م ۷۰ ـ

<sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقي ۱۱۸/۱\_

<sup>(</sup>۳) کشاف القناع ۳ر ۲۳،۴۵۰ ۲۳ ـ

اگروصی نابالغ کی طرف سے اس کے مال سے قربانی کرے گا تو امام محمد وامام زفر کے قول کے مطابق ضامن ہوگا<sup>(۱)</sup>۔

#### وصی کے تصرفات:

اول: وصی کا نابالغ کے مال کوفر وخت کرنا اور خریدنا:
9 سا- نابالغ کا مال غیر منقول ہوگا (اراضی ، جا کداد وغیرہ) یا منقول ہوگا، اگر غیر منقول ہوتواس کوفر وخت کرنا وصی کے لئے جائز نہ ہوگا، الا یہ کہ ضرورت اس کی داعی ہو، جیسے نابالغ کا نفقہ و کیڑا وغیرہ، میت کے دین کوادا کرنے یا فروخت کرنے میں کھلی مصلحت ہو، جیسے خریدار دوگئی قیمت میں اراضی خرید نے کا خواہش مند ہو۔

تفصيل اصطلاح (إيصاء فقره ۱۴ اور عقار فقره ۱۵) ميں

-4

اگر منقول ہوتو اجنبی کے ہاتھ یا اجنبی سے مثل قیت سے یا معمولی نقصان کے ساتھ اس کوفروخت کرنا یا خریدنا وصی کے لئے جائز ہوگا، بڑے نقصان کے ساتھ جائز نہ ہوگا۔

(دیکھئے: اِیصاء فقرہ ۱۴، منقول فقرہ ۲۷، ولایۃ فقرہ ۵۳، اوراس کے بعد کے فقرات )۔

نابالغ کا مال، وصی کا اپنی ذات سے یا اپنے ہاتھ سے خرید و فروخت کرنا جمہورفقہاء کے نز دیک جائز نہ ہوگا۔

حنفیہ نے قاضی کے وصی اور باپ کے وصی میں فرق کیا ہے، ان کے نز دیک قاضی کے وصی کے لئے بہر حال جائز نہ ہوگا کہ نابالغ کا مال خود خریدے یا اپنا مال نابالغ سے فروخت کرے۔

لیکن باپ کے وصی کے لئے اپنی ذات سے یااپنے لئے نابالغ کے مال کی خرید وفر وخت امام ابوحنیفہ کے نزدیک اور ایک روایت

(۱) المجموع ۲۸ ۲۵ ۲۸ ، تخنة المحتاج ۳ ۲۹ ۳ ۳ ، بدائع الصنائع ۲/ ۷۰ ، ۲۸ ۳۷ ، تبیین الحقائق وحاشة الشلم ۲۷ ۳ .

میں امام ابو یوسف کے نزدیک جائزہ، یہی مالکیہ کا ایک قول ہے،
امام محمد اور اظہر روایت میں امام ابو یوسف کے نزدیک جائز نہ ہوگا۔
مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ وصی کے لئے نابالغ کے مال سے
کچھا پنی ذات کے لئے خرید ناکراہت کے طور پر ناجائز ہوگا اور اگر
وصی ترکہ میں سے کچھ خرید لے تو حاکم اس کی تحقیق کرے گا اور خور وفکر
کرے گا، جس میں بیتیم کے لئے کوئی مصلحت ہواس کو نافذ کرے گا اور دوسرے کورد کردے گا، اللہ یہ کہ ترکہ میں ایسی چیز خریدے جس کی
قیت کم ہواور اس میں لوگوں کورغبت نہ ہو (۱)۔

#### دوم: وصیت کے مال میں تجارت ومضاربت:

\* ۱۹ - وصیت کے مال میں تجارت کرنا تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے ہوگا: وصی کا بیٹیم کے مال میں خود اپنے لئے تجارت کرنا، وصی کا بیٹیم کے لئے تجارت کرنا، وصی کا بیٹیم کے لئے تجارت کرنا، وصی کا، بیٹیم کی مصلحت کے لئے اس کے موصی علیہ مال کوایسے مخص کے سپر دکرنا جواس میں مضاربت کرے۔

الف - وصی کا یکتیم کے مال میں خودا پنے لئے تجارت کرنا: اس - حفیہ و مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ یکتیم یا میت کے مال میں اپنے لئے تجارت کرنا وص کے لئے جائز نہ ہوگا، یہی بات شافعیہ و حنابلہ کی عبارتوں ہے بھی معلوم ہوتی ہے۔

پھراگر وصی بنتیم کے مال میں اپنے لئے تجارت کرے اور نفع حاصل کرے تو وہ نفع کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں فقہاء حنفیہ میں

<sup>(</sup>۱) تبیین الحقائق ۲را۲۱-۲۱۱، أحكام الصغارر س۵۵ سطبع دار الكتب العلمیه، حاشیة الدسوقی مع الشرح الكبیر ۶۸ (۵۵ م، الشرح الصغیر ۱۹۰۷-۱۲۱، معنی مواجب الجلیل ۲ر ۲۰ ۲۰ – ۳۰ معنی المحتاج ۲ر۵۵۱، روضة الطالبین ۲/۳۲۸، المغنی مع الشرح الكبیر ۲۷/۸۵

اختلاف ہے۔

امام ابوحنیفہ، امام محمد اور ان کے موافقین کا مذہب ہے کہ اس حالت میں وسی راس المال کا ضامن ہوگا اور نفع صدقہ کر دے گا، اور امام ابو یوسف کے نز دیک نفع اس کوسپر دکر دے گا، کچھ بھی صدقہ نہیں کرےگا(۱)۔

ب-وصی کا یتیم کے مال میں یتیم کے لئے تجارت کرنا: ۲ ۲ - وصی کا یتیم کے مال میں یتیم کے لئے تجارت کرنے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

پہلاقول: حفیہ، شافعیہ، رائح قول میں حنابلہ اور ایک قول میں مالکیہ کا مذہب ہے کہ یتیم کے مال میں یتیم کی مصلحت کے لئے تجارت کرناوصی کے لئے جائز ہوگا<sup>(1)</sup>۔

حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اگر وصی یہتم کے مال میں تجارت کر ہے تواس تجارت کے بدلہ میں اس کوکوئی اجرت نہ ملے گی اور پورا نفع موصی علیہ کا ہوگا، اس لئے کہ وہ اس کے مال کی بڑھوتری ہے (۳)۔

دوسرا قول: راج قول میں مالکیہ، ایک قول میں حنابلہ اور بعض حنفیہ کا مذہب ہے کہ پتیم کے مال میں بتیم کے لئے تجارت کرناوصی کے لئے جائز نہ ہوگا (۱۳)، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ نفع کی زیادتی کی

- (۱) الفتاوی البندیه ۲۷٪ ۱۰ الفتادی الخانیه بهامش البندیه ۳۷٪ ۵۲۳، حاشیه این عابدین ۵۵٫۵۵٪ المثقی ۱۱۱۲، مغتی المحتاح ۲۲٬۷۲۱–۱۵۵، المهذب ۱۸۳۱ شاف القناع ۳۷٬۹۷۳
- (۲) الدر المختار وردالمحتار ۴۵۵٫۵، مواهب الجليل ۱۹۹۹، کشاف القناع سرومهم.
  - (۳) کشاف القناع ۳ر۹۹۹، المغنی ۲۲۵ ـ
- (٣) حاشية الدسوقي ٩٨ ٩٥٥، مواهب الجليل ٣٩٩٧، المبدع ٩٨ ٣٣٨، حاشيه ابن عابدين ٩٥٥٥،

نسبت سےوہ اینے آپ سے چشم پوثی کا کوئی معاملہ کرلے (۱)۔

یہاں مالکیہ نے عدم جواز کی تفسیر کراہت سے کی ہے، اور انہوں نے مزید کہا: اگروسی بیٹیم کے مال میں مفت کام کرے گاتو منع نہیں کیاجائے گا، بلکہ وہ ایک نیکی ہوگی جس سے اللہ تعالی کی رضامندی مقصود ہوتی ہے(۲)۔

ج-وصی کا بیتیم کے وصیت والے مال کو ایسے شخص کے سپر دکرنا جواس میں مضاربت کے طور پر کام کرے: سام - فقہاء کی رائے ہے کہ وصی کا بیتیم کے وصیت والے مال کواس کی مصلحت کے لئے مضاربت یا بضاعت کے طور پر دینا مشروع ہے (۳)۔

پھراس کے حکم شرعی میں ان کے درمیان اختلاف ہے، جمہور کا مذہب ہے کہ مستحب ہے، شا فعیہ کا مذہب ہے کہ واجب ہے۔ تفصیل (اِلصاء فقر ور ۱۴، ولایة فقر ور ۲۳) میں ہے۔

سوم: وصی کا موصی علیہ (وصیت والے ) بچہ کو اجرت پر لگانا:

مہم مہ - وصی کا موصی علیہ بچہ کوا جرت پر لگا نایا تو دوسرے کے لئے ہوگا ماوسی کے لئے ہوگا۔

وصی کا موصی علیہ بچہ کو دوسرے کے لئے اجرت پرلگانا جائز ہے اس پر چاروں مذاہب کا اتفاق ہے، اس لئے کہ وصی کوحق ہے کہ بچہ کو

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبيرمع حاشة الدسوقي ۴/ ۵۵٪ [

<sup>(</sup>۲) سابقهمراجع ـ

<sup>(</sup>٣) الفتاوى البنديه ٢/١٣٥١، موابب الجليل ٢/٩٩٩، حافية الدسوقى ٥/٣٩٩، مغنى المحتاج ٢/١٤٥١، المهدع ٢/٨٣٥–٣٣٩، كشاف القناع ٣/٨٣٨ -

مہذب بنانے اور مشق کرانے کے لئے بلاعوض استعال کرے توعوض کے ساتھ بدر حداولی جائز ہوگا۔

لیکن وصی کا بچہ کواپنے لئے اجرت پر لینے کے لئے جائز ہونے کی صراحت حنفیہ نے کی ہے (۱)۔

۵ ۲۰ - اگر بچہ اجارہ کی مدت کے دوران ذی شعور ہونے کی حالت میں بالغ ہوجائے اوروصی نے اپنی ذات کے لئے اس کواجرت پرلگایا ہوتو اجارہ کو فنخ کرنے کے بارے میں فقہاء کے چند مختلف اقوال میں:

حفیہ نے کہا: بچہ کواجارہ فنخ کرنے کاحق ہوگا<sup>(۲)</sup>۔

ما لکیہ نے کہا: اس کی ذات پر عقد و معاملہ سے متعلق صورتیں چھ ہیں، اس لئے کہ ولی کو مدت کے اندراس کے بالغ ہونے کا گمان ہوگا یا بالغ نہ ہونے کا گمان ہوگا یا کوئی گمان نہ ہوگا اور ان بینوں میں ہوگا یا بالغ نہ ہونے کا گمان ہوگا یا کوئی گمان نہ ہوگا اور ان بینوں میں ہونے کے بحد اجارہ کی مدت زیادہ ہوگا یا کم ہوگی، جیسے ایک ماہ یا چند ایام ہول گے، تو ایک صورت میں اس کو اختیار نہ ہوگا، یہ وہ صورت ہے جبکہ مدت کے اندر بالغ نہ ہونے کا گمان ہواور وہ بالغ ہوجائے اور مدت بہت ہی کم باقی ہو، اور باقی صورتوں میں اس کو اختیار ہوگا، یہ وہ صورت ہے کہ مطلقا مدت بہت زیادہ باقی ہو، اجارہ کی مدت کے اندر اس کے بالغ ہونے کا گمان ہو یا بالغ نہ ہونے کا گمان ہو یا کوئی گمان نہ ہو، اسی طرح اگر معمولی مدت باقی ہو در ال حالیکہ مدت میں گمان نہ ہو، اسی طرح اگر معمولی مدت باقی ہو در ال حالیکہ مدت میں اس کے بالغ ہونے کا گمان ہو یا کوئی گمان نہ ہو (۳)۔

شافعیہ نے کہا: اگرولی بچہکواتنی مدت کے لئے اجرت پرلگائے جس میں وہ عمر کے ذریعہ بالغ نہ ہو، پھر وہ احتلام کے ذریعہ بالغ ہوجائے اور وہ رشید بھی ہوتو اصح قول سے ہے کہا جارہ فنخ نہ ہوگا، اور اصح کے مقابل قول میں فنخ ہوجائے گا، اس لئے کہ بلوغ کے بعد ولایت کا نہ ہونا ظاہر ہوجائے گا۔

اگراتنی مدت ہوجس میں عمر کے ذریعہ بالغ ہوجائے گاتو بلوغ کے بعدوالی مدت میں اجارہ باطل ہوگا (۱)۔

حنابلہ نے کہا: اگر وصی یتیم کو ایک مدت کے لئے اجرت پر لگائے پھر وہ اجارہ کی مدت بوری ہونے سے قبل بالغ ہوجائے اور رشید ہوتو اگر وصی کی مدت کے اندر بچہ کے بالغ ہوجانے کا یقین ہو، بایں طور کہاس کو دوسال کے لئے اجرت پرلگائے جبکہاس کی عمر چودہ سال ہوتو یتیم کے بالغ ہونے کے وقت اجارہ فنخ ہوجائے گا اور اگر مدت کے دوران وصی کو یتیم کے بالغ ہونے کا یقین نہ ہوتو اجارہ فنخ نہ موگا، اس لئے کہ بیدلازم تصرف ہے جس کا تصرف کرنے والا ما لک ہوگا، اس لئے کہ بیدلازم تصرف ہے جس کا تصرف کرنے والا ما لک ہوگا، اس

چہارم: وصی کا بچہ کے وصیت والے مال کو کراہیہ بردینا: ۲ ۲۲ – وصی کا بچہ کے موصی علیہ مال کو کراہیہ پردینا یا تو دوسرے کو ہوگا یا خود وصی کو ہوگا۔

الف-وصی کا بچہ کے مال کو دوسرے کو کرایہ پر دینا جائز ہے، اس پرفقہاء (حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ وحنابلہ) کا اتفاق ہے (<sup>m)</sup>۔ حنفیہ نے اس حکم سے بچہ کی اراضی طویل اجارہ پر دینے کو مشتنی

<sup>(</sup>۱) الفتاوى البزازيد بهامش الفتاوى الهنديد ۲۹٬۲۴۸، كشاف القناع (۱) محامر ۱۳۲۸، كشاف القاع (۱۵۲۸ مارهند الطالبين (۲۵۰۸ مارهند) دوخت الطالبين (۲۵۰۸ ماره)

<sup>(</sup>۲) الفتاوی البز از په ۲۸ م ۸ م\_

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ١٩٢٧هـ

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۲ر۳۵۹\_

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع ١٣ / ٥٦٧ - ٥٦٨ ـ

<sup>(</sup>۳) الفتاوی البزازیه بهامش الهندیه ۲۷ ۴۴۲، کشاف القناع ۱۷۸۳، شرح منتهی الإرادات ۲۵۴۰

قرار دیا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا: اگر وصی یتیم کی زمین رسی طویل اجارہ پرتین سال کے لئے دید ہے تو یہ جائز نہ ہوگا، اس لئے کہ طویل اجارہ میں رواج یہ ہے کہ پہلے سالوں کے مقابلہ میں اجرت بہت معمولی مقرر کی جاتی ہے، اجرت کا بڑا حصہ آخری سال کے مقابلہ میں ہوتا ہے، لہذا اگر یتیم کی زمین اجرت پر دی جائے تو پہلے سالوں میں ہوتا ہے، لہذا اگر یتیم کی زمین اجرت پر دی جائے تو پہلے سالوں میں اجارہ شیحے نہ ہوگا، اس لئے کہ وہ اجرة مثل سے بہت کم میں ہوگا، لہذا شیحے نہ ہوگا۔

اگریتیم کے لئے کوئی زمین یتیم کے مال کے عوض اجرت پر لے تو آخری سال میں اجارہ اجرت مثل سے بہت زیادہ میں ہوگا ،لہذا صحیح نہ ہوگا <sup>(1)</sup>۔

ب-وصی کا بچہ کے موصی علیہ (وصیت والے) مال کو اپنے آپ کو کراہی پر دینا جائز نہیں ہے، اس کی صراحت حفیہ نے کی ہے(۲)۔

ک ۲۲ - پھر اگر بچہ اجارہ کی مدت کے دوران بالغ ہوجائے اور وہ رشید ہواور اجارہ اس کے مال پر ہوتو اجارہ کے نشخ ہونے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

حفیہ کا مذہب ہے کہ بچہ کو بالغ ہونے کے بعد شنخ کا اختیار نہ ہوگا (۳)۔

ما لکیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر بچہ کے گھر اور چوپا یہ وغیرہ پروصی معاملہ کر ہے تواس صورت میں جبکہ مطلقاً اس کے بالغ ہونے کا گمان نہ ہوار جحققول کے مطابق عقد ومعاملہ لازم ہوگا اگر چہ چند سالوں کی مدت ماتی ہو۔

راجح کے مقابلہ میں اشہب کا مذہب ہے کہ بچہ کے سامان پر

- (۱) جامع أحكام الصغارر ١٢٢\_
- (۲) الفتاوی البزازیه ۲۸ ۴۴ م
  - (۳) سابقهمراجع\_

عقداس کی ذات پرعقد کی طرح لازم نه ہوگا الابیے کہ وصی کواس کے بالغ نه ہونے کا گمان ہواور مثلاً ایک مہینہ باقی ہو<sup>(1)</sup>۔

بچہ کے بالغ ہونے کے بعد مال پر منعقد اجارہ کو فتح کرنے کے بارے میں اختلاف و تفصیل کے اعتبار سے شافعیہ و حنابلہ کا قول وہی ہے جواس کی ذات پر منعقد اجارہ کواس کی طرف سے فتح کرنے کے بارے میں ہے (۲)۔

پنجم: وصی کا خود اپنے آپ کو وصیت والے بچہ کے لئے اجارہ پردینا:

۸۷ - حفیہ نے صراحت کی ہے کہ وصی کا اپنے آپ کو یتیم کے لئے ا اجارہ پردینا صحح نہ ہوگا<sup>(۳)</sup>۔

ما لکیہ نے کہا: اگروسی اپنے آپ کواس بیتیم کے کام میں اجارہ پرلگائے جواس کی پرورش میں ہے توامام اس کی تحقیق وجانچ کرےگا، جو بیتیم کے لئے بہتر ہواس کونا فذکر ہے گا،اور جواس کے خلاف ہواس کور دکر دے گا(۴)۔

# ششم:وصي كاتبرع وبهبه كرنا:

9 م - حنفیہ مالکیہ، شافعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ نابالغ کے مال میں تبرع کرنا وصی کے لئے جائز نہ ہوگا، خواہ وہ صدقہ کے ذریعہ ہویا بلاعوض ہبہ کے ذریعہ یا محاباۃ کے ذریعہ (۵)، اس لئے کہ نابالغ کے مال سے تبرع کرنے میں اس کوکوئی نفع نہیں ہے۔ نیز وصابی کا جومقصد مال سے تبرع کرنے میں اس کوکوئی نفع نہیں ہے۔ نیز وصابی کا جومقصد

- (۱) الشرح الصغير ۱۴ م ۵۳ ـ
- (۲) مغنی الحتاج ۲ر ۳۵۹، کشاف القناع ۱۳۷۳–۸۲۸
  - - (۴) مواہب الجلیل ۵راک
- (۵) مواهب الجليل ۷٫۵، شرح الخرثی ۷٫۷۵، الشرح الکبير ۱۹۷۳، بدائع الصنائع ۷٫۵۵، المهذب ۱۸۲۱، کشاف القناع ۲۸۷۳، الم

ہے، یعنی مال کی حفاظت کرنا، اس کوبڑ ھانا اور اس میں ایسا تصرف کرنا جس میں نابالغ کو نفع پنچے یہ تبرع اس مقصد کے منافی ہے، ان حضرات نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، ارشاد ہے: "ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتی هی أحسن" (۱) (اور يتيم کے مال کے یاس نہ جاؤ مگر اس طریق پر کہ جو مشخس ہو)۔

یتیم کے مال کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے، الایہ کہ اس میں اس کی کوئی مصلحت ہو، مال کے تبرع میں بیتیم کوکوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بیاس کے مال میں ایسا تصرف ہے جواس طریقہ کے خلاف ہے جس کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے، لہذا یہ منوع ہوگا، نیز اس لئے کہ رسول اللہ علیہ کا ارتباد ہے: "لا ضور ولا ضوراد" (۲) (نہ نقصان اٹھایا جائے اور نہ نقصان کہنچایا جائے)، نیز ارتباد ہے: "لیس من أمتي من لم یجل کبیرنا ویو حم صغیرنا ویعوف لعالمنا حقه" (۳) (جوشخص ہمارے بروں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ کی کہنے نے وہ میری امت میں سے نہیں ہے)۔

نابالغ کوضرر پنجپاناکسی بھی طرح رحم کرنانہیں ہے،لہذا نابالغ کا مال بلاعوض دوسرے کو ہبہ کرنے کاحق اس کونہیں ہوگا،اس لئے کہ بیہ

بلا معاوضه اس کی ملکیت کوختم کرنا ہے، لہذا بیخالص ضرر ہوگا، اس طرح اس کا مال صدقه کرے یا اس کی وصیت کرنے کا حق بھی اس کو نہیں ہے، اس لئے کہ صدقه کرنا اور وصیت کرنا مالی عوض کے بغیر ملکیت کوختم کرنا ہے، لہذا بیضرر ہوگا اور وہ اس کا مالک نہ ہوگا (۱)۔

ملکیت کوختم کرنا ہے، لہذا بیضرر ہوگا اور وہ اس کا مالک نہ ہوگا (۱)۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح (ولایة فقرہ ۸۳ – ۵۴)۔

# <sup>ہفت</sup>م: ہبہ بالعوض:

۵ – عوض لے کرنابالغ کا مال، وصی کے ہبہ کرنے کے جائز ہونے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال ہیں:

پہلا قول: عوض لے کر وصیت والے مال کو ہبہ کرنا وصی کے لئے جائز نہیں ہے، یہ امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف، مالکیہ وشا فعیہ کا مذہب ہے، اس لئے کہ بہہ بالعوض ابتداء میں تبرع ہے، اس میں ملکیت قبضہ پرموقوف ہوتی ہے اور یہ بہہ کے لوازم میں سے ہے، اور وصی اس کا مالک نہیں ہے، لہذا وہ انتہاء میں عوض نہیں ہوگا۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر ہبہ میں اپنی خواہش سے معلوم بدل کی شرط لگادے تو جائز ہوجائے گا،اس لئے کہ جب معلوم بدلہ کی قیدلگادی جائے گی تو رہ تیج ہوجائے گی (۲)۔

دوسرا قول: عوض لے کرنابالغ کامال ہبہ کرناوصی کے لئے جائز ہے، اس لئے کہ ہبہ بالعوض مال کے عوض مال لینا ہے، لہذا مین کے معنی میں ہوگا، اس لئے وہ اس کا مالک ہوگا، جیسے وہ بیچ کا مالک ہوتا ہے، بیامام محمد بن الحسن کا مذہب ہے (۳)۔

تیسرا قول: اگر بچے کے مال کاعوض اس کی قیمت کے برابریااس

<sup>(</sup>۱) سورهٔ انعام ر ۱۵۲ \_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "لا ضور ولا ضوار ......" کی روایت مالک نے موطا (۲ ۸۳۵) طبع الحلی ) میں حضرت بھی المازنی سے مرسلاً کی ہے، کین اس کے شواہد ہیں جن سے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے، ان کو ابن رجب جنبلی نے جامع العلوم والحکم (ص۲۸۱ – ۲۸۷ طبع الحلی ) میں ذکر کیا ہے اور نووی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) حدیث: کیس من أمتی من لم یجل کبیرنا..... کی روایت احمد (۳) سختم المیمنیه ) نے حضرت عباده بن صامت سے کی ہے، اس کی اسناد کومنذری نے التر غیب والتر ہیب (۱۹۹۱ طبع دار ابن کثیر ) میں حسن کہا ہے۔

<sup>(</sup>۱) البدائع ۵ ر ۱۵۳۔

<sup>(</sup>۲) مواہب الجليل ۲۶/۵، شرح الخرشی ۲۹۷۷، البدائع ۸۵ ۱۵۳، روضة الطالبين ۱۸۹۴، أسنی المطالب ۲ سا۲۔

<sup>(</sup>۳) بدائع الصنائع ۵ ر ۱۵۳ <sub>-</sub>

سے زیادہ ہوتواس مال کا ہبہ بالعوض کرناوصی کے لئے جائز ہوگا، یہ حنابلہ کا مذہب ہے (۱)۔

حنابلہ نے میشرط لگائی ہے اور وصی کے لئے پیجائز قرار نہیں دیا ہے کہ عوض مال موہوب کی قیمت سے کم ہواس لئے کہ بیرمحابا ۃ کے قبیل سے ہے، اور وصی اس کا مالک نہیں ہے۔

# هشتم: وصى كاشفعه طلب كرنا:

فقہاء نے بچہ کی مصلحت میں شفعہ طلب کرنے اور اس کی مصلحت میں اس کوترک کرنے کے درمیان اور طلب وترک برابر ہونے کے درمیان درج ذیل تفصیل کے ساتھ فرق کیا ہے:

پہلی حالت: اگر شفعہ طلب کرنے میں بچہ کا فائدہ ہوتو اس کوطلب کرنا:

ا ۵ - حفیه، ما لکیه، شافعیه و حنابله کا مذہب ہے که اگر شفعه طلب کرنے میں بچہ کے لئے کوئی مصلحت اوراس کا کوئی فائدہ ہوتو وصی حق شفعہ کا مطالبہ کرسکتا ہے، اوراس کی بنیاد پر لےسکتا ہے<sup>(۲)</sup>، پیشا فعیه، حنابلہ، امام محمد وامام زفر کے نزدیک وجوب کے طور پر ہے۔

جولوگ وصی کے حق میں طلب کو واجب قرار دیتے ہیں ان کی دلیل ہے ہے کہ اس حالت میں طلب کو ترک کر دینا ، پیے کے حق کو باطل کرنا ہے، لہذا سیح نہ ہوگا، جیسے اس کے قصاص کو معاف کر دینا، اس کے غلام کو آزاد کر دینا اور اس کے مدیون کو بری کر دینا، نیز وصی کا تصرف مصلحت کے ساتھ مربوط ہے اور مصلحت، لینے میں متعین ہے، کیا آینہیں دیکھتے ہیں کہ حق شفعہ دفع ضرر کے لئے مشروع ہوا

ہے، لہذااس کو باطل کرنے کی صورت میں اس کوضرر پینچانا ہوگا،اس لئے وصی اس کاما لک نہیں ہوسکتا ہے۔

جولوگ طلب کوجائز قرار دیتے ہیں ان کی دلیل ہے ہے کہ شفعہ کے ذریعہ کسی چیز کا حاصل کرنا تجارت کے معنی میں ہے، بلکہ عین تجارت ہے، اس لئے کہ شفعہ میں لینے کا مطالبہ کرنا مال کا مال سے تباولہ کرنا ہے اور اس کے ذریعہ نہ لینا، تجارت کوترک کرنا ہے، لہذا وصی اس کا مالک اسی طرح ہوگا، جیسے وہ تجارت کوترک کرنے اور نیج کورد کرنے کا مالک ہوتا ہے، انہوں نے کہا: شفعہ کے ذریعہ لینے میں نفع یا ضرر دونوں کی امید یا اندیشہ ہوتا ہے، تو یہ مجھا جائے گا کہ ترک کرنا بچہ کی ملکیت میں ثمن کو باقی رکھنے کی وجہ سے زیادہ نفع بخش ہے، کرنا بچہ کی ملکیت میں ثمن کو باقی رکھنے کی وجہ سے زیادہ نفع بخش ہے، لہذا وصی اس کا مالک ہوگا جیسے وہ لینے کا مالک ہے، قصاص اور قرض کرنا ہی کہ برخلاف ہے، اس لئے کہ وہ خالص ضرر ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بلا معاوضہ باطل کرنا ہے، اور یہاں عوض اس کے برابر ہے اور وہ ثمن ہے، لہذا اس کوضرر ہے، اور یہاں عوض اس کے برابر ہے اور وہ ثمن ہے، لہذا اس کوضرر شاخہیں کیا جائے گا (۱)۔

اوزاعی نے کہا: وصی کوشفعہ کے ذریعہ لینے کاحق نہیں ہے،اس لئے کہ وہ اس کو معاف کرنے کا مالک نہیں ہے،لہذااس کے ذریعہ لینے کا مالک بھی نہیں ہوگا، جیسے کہ اجنبی اور بچہ جب بالغ ہوجائے تووہ لینے کا مالک بھی نہیں ہوگا، جیسے کہ اجنبی

۵۲-اگروصی شفعہ طلب نہ کرے، حالانکہ بچہ کی مصلحت اس کوطلب کرنے میں ہوتو بچہ کو بالغ ہونے کے بعد مطالبہ کاحق ہوگا یا نہیں اس بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے۔

جمهور فقهاء (ما لكيه، شافعيه، حنابله اور امام محمد و امام زفر ) كا

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع سر ۲۵۰، المبدع سر ۲۳۸

ر) البدائع ۱۲/۵، جوابر الإكليل ۲ر ۱۰۰، شرح الخرشی ۲۹۸/۵ مغنی الحتاج ۲/ ۲۱، تخفة المحتاج ۵/ ۱۸/۵، المهذب ار ۲۹۳، کشاف القناع ۱۳۵/۵ ۱۳۵

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ۵ر ۲۶۳\_

<sup>(</sup>۲) المغنی۵ر۴۳۰ س

مذہب ہے کہ بچہ کو بالغ ہونے کے بعداس کے مطالبہ کاحق ہوگا۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، ایک قول میں حنابلہ کی رائے جس کو ابن بطہ نے مختار کہا ہے، اور اسی پرفتو ی بھی دیتے تھے، یہ ہے کہ بچہ کو اس کے مطالبہ کاحق نہ ہوگا (۱)۔

دوسری حالت:اگر شفعہ ترک کرنے میں بچہ کی مصلحت ہو تووصی کا اس کوترک کرنا:

سا۵- حنفیه، ما لکیے، شافعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ اگر شفعہ کوترک کرنے میں بچے کی مصلحت ہوتو اس کوترک کردینا وصی کے لئے جائز ہوگا، مثلاً خریداری قیمت سے بہت زیادہ میں ہوئی ہویا اس لئے کہ ثمن کو اس کے نفقہ میں یا اس سے زیادہ اہم کام میں خرچ کرنے کی ضرورت ہو، یا اس لئے کہ وہ جگہ اس جیسے آدمی کے لئے مرغوب و پیندیدہ نہ ہو، یا اس لئے کہ اس کولینا دوسری چیز کو فروخت کرنے کا سبب ہوگا جس کو باقی رکھنا زیادہ بہتر ہے، یا اس کا ثمن قرض لینے اور اس کے مال کو رئین رکھنے کا سبب ہوگا، یا کسی ضرر و فتنہ کا سبب ہوگا اس کے مال کو رئین رکھنے کا سبب ہوگا ، یا کسی ضرر و فتنہ کا سبب ہوگا اس کے مال کو رئین رکھنے کا سبب ہوگا ، یا کسی ضرر و فتنہ کا سبب ہوگا اس کے مال کو رئین رکھنے کا سبب ہوگا ، یا کسی ضرر و فتنہ کا سبب ہوگا ۔ ان حالات میں شفعہ کا مطالبہ کرنا اس کے لئے جائز نہ ہوگا ، اس لئے کہ وصی کا تصرف مصلحت کے ساتھ مر بوط ہے، لہذا ان حالات میں شفعہ کا مطالبہ کرنا اس کے لئے جائز نہ ہوگا ، اس لئے کہ کوکوئی فائدہ نہیں ہے ، بلکہ اس کو ضرر لاحق ہوگا (۱)۔

ابن قدامہ کہتے ہیں کہ اگر اس کوچھوڑ دینے میں فائدہ ہو، مثلاً خریدار کودھو کہ دیا گیاہے یا اس کو لینے میں قرض لینے اور بچہ کے مال کو رہن رکھنے کی ضرورت ہوگی تو اس کے لئے لینا جائز نہ ہوگا، اس لئے

کہاس کوالیا کام کرنے کاحق نہیں ہےجس میں بچہ کا کوئی فائدہ نہ ہو(ا)\_

ایک روایت میں امام احمد کا مذہب ہے کہ وصی بچہ کے لئے شفعہ کا مطالبہ کرسکتا ہے، اگر چہترک کرنے میں اس کی مصلحت اور اس کا فائدہ ہو، حنابلہ نے ان کے قول کی علت یہ بیان کی ہے کہ وصی بچہ کے لئے اس کا فائدہ ہو، حنابلہ نے ان کے قول کی علت یہ بیان کی ہے کہ وصی بچہ کے لئے الیمی چیز خرید تا ہے جس کی وجہ سے اس سے ضرر دور ہوتا ہے، جبیبا کہ اگر اس کے لئے کوئی عیب دار چیز خرید ہوتی ہے کے عیب کاعلم نہ ہو نیز اس لئے کہ بھی فائدہ کی نوعیت الگ ہوتی ہے اور مخفی بھی ہوتی ہے، چنا نچ بھی خمن مثل سے بہت زیادہ کے بدلہ لینے میں فائدہ ہوتا ہے، اس لئے کہ اس کی ملکیت کی قیمت بڑھ جاتی ہے، مین فائدہ ہوتا ہے، اس لئے کہ اس کی ملکیت کی قیمت بڑھ جاتی ہے، بیت زیادہ ہے، اہذا خود نفع کے خفی ہونے کی وجہ سے جو ضرر دور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، لہذا خود نفع کے خفی ہونے کی وجہ سے اس کا اعتبار کرنا ممکن نہیں ہے (۲)۔

حنابلہ نے مزید کہا: اور اگر اس کے چھوڑنے میں فائدہ ہوتو وصی کو لینے کاحق نہ ہوگا، اس لئے کہ وہ ایسا کوئی کام کرنے کا مالک نہیں ہے جس میں بچہ کا کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن اگر لے لے تو کیا صحح ہوگا؟ دوروایتیں ہیں:

اول: سیح نہ ہوگا، خریدار کی ملکت میں باقی رہے گا، اس لئے کہ اس نے الیی چیز خرید کی ہے جسے خرید نے کا وہ اختیار نہیں رکھتا ہے۔
دوم: بچہ کے لئے خرید نا درست ہوگا، اس لئے کہ وہ اس کے لئے الیک چیز خرید تا ہے جو اس سے ضرر کو دور کرے، لہذا سیح ہوگا جسیا کہ اگر کوئی عیب دار چیز خرید لے جس کا عیب معلوم نہ ہو (۳)۔

<sup>(</sup>۱) الخرثی ۲۹۸٫۵، الفتاوی الهندیه ۱۹۲٫۵، تنبیین الحقائق ۵٫ ۲۹۳، مغنی الحتاج ۲٫۲۷۱، تخفته الحتاج ۵٫ ۱۸۳–۱۸۴، الإنصاف ۲۷۲۷، المغنی

<sup>(</sup>۲) البدائع ۱۹۸۵، الخرش ۲۹۸۸، جواهر الإ كليل ۲ر۱۰۰، روضة الطالبين ۱۸۹۸، تخفة الحتاج ۵ر ۱۸۳، المغنی ۵ر ۴۹۷، الإنصاف ۲۷۳۷\_

<sup>(</sup>۱) المغنی۵ر۷۴س

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبير ۳۸۲۸ مالمغنى لا بن قدامه ۷۹۷۸ م

<sup>(</sup>۳) المغنی۵ (۳۰ س

تیسری حالت: لینے اور چھوڑنے میں مصلحت کا کیساں ہونا:

۴ ۵ – اس مسّله میں شافعیہ کے تین اقوال ہیں:

اول: لیناحرام ہے، اس کئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَ لَا تَقُو بُولُا هَالَ الْمَيْتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ" (ا) (اور يتيم كے مال كئے ياس نہ جاؤ مگراس طریق پر کہ جومستحن ہو)۔

یہ آیت برابر ہونے کی صورت میں نفی پر دلالت کرتی ہے،اس لئے کہ تفصیل کے صیغہ کے ساتھ وار دہے۔

دوم:لیناواجب ہے۔

سوم:اس کواختیارہے<sup>(۲)</sup>۔

تنم: وصی کا بچہ کے مال کو قرض میں دینا:

وصی کا بچہ کے مال کو قرض دینا دوحال سے خالی نہ ہوگا، یا تو وصی بچہ کے مال سے اپنے لئے قرض طلب کرے گا یا اسے دوسرے کو قرض دے گا۔

الف-وصى كا بچيرك مال كواپنے لئے قرض لينا: ۵۵ – بچيركے مال ميں سے وصى كااپنے لئے قرض لينے كے بارے ميں فقہاء كے دومخلف اقوال ہيں:

حفیہ، مالکیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ وصی کے لئے بچہ کے مال میں سے کچھا پنے لئے قرض لینا جائز نہ ہوگا، اس لئے کہ تہمت کا اندیشہ ہے (۳)۔

- (۱) سورهٔ أنعام ر ۱۵۲\_
- (۲) مغنی الحتاج ۲ر ۷۱ اتخفة الحتاج ۵ر ۱۸۳
- (۳) فتاوی قاضیخان ۵۲۱/۳، حاشیة الدسوقی ۴۸۵۵، المنقی للباجی ۱۱۱۱، کشاف القناع ۱۹۵۳،

امام محمد بن الحسن اورایک قول میں مالکیہ نے کہا ہے کہ اگروصی کے مال میں ادائیگی کی گنجائش ہوتو اس کے لئے بیتم کے مال میں سے اینے لئے قرض لینا جائز ہے (۱)۔

ب-وصی کا بچے کے مال کو دوسرے کے لئے قرض دینا: ۵۲ - وصی، بچه کا مال قرض دے سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

حنفیہ، شافعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ وصی کے لئے بچہ کا مال قرض میں دینا، حنفیہ کے نزدیک مجبوری کے بغیر، شافعیہ کے نزدیک محبوری کے بغیر، شافعیہ کے نزدیک ماجت یا مصلحت کے بغیر جائز نہ ہوگا (۲)، لہذالوٹے جانے، ڈوب جانے یا جل جانے کا اندیشہ ہو یا سفر میں جانا چاہے اور اس پر اندیشہ محسوس کرتے تو قرض دینا اس کے لئے جائز ہوگا، اور قابل بھروسہ اور خوش حال شخص کے علاوہ کسی کو قرض نہیں دے گا، اس لئے کہ جو قابل بھروسہ نہ ہووہ انکار کرسکتا ہے اور جوخوش حال نہ ہواس سے بدل وصول کرناممکن نہ ہوگا، ان فقہاء اور جوخوش حال نہ ہواس سے بدل وصول کرناممکن نہ ہوگا، ان فقہاء نے وصی کے لئے بیٹیم کا مال قرض دینا تبرع شار ہوگا، لہذا وصی کے لئے بیٹیم کا مال قرض دینا تبرع شار ہوگا، لہذا وصی کے لئے بہہی طرح یہ بھی نا جائز ہوگا (۳)۔

- (۱) فآوی قاضیخان ۱۷۸۳ ماشیة الدسوقی ۱۸۵۸ م
- (۲) ردالحتار على الدر الحقار ۱۳۸۲ من قاوى قاضيّان بهامش الفتاوى الهنديه سر ۵۲۰ ۵۲۱ المبنقی ۱۳۹۸ مغنی الحتاج ۱۲۲۱ المبنقی ۱۹۹۵ من الحتاج ۱۲۲۸ المبنقی ۱۹۷۳ من المطالب ۲۲ / ۲۱۴ ، روضة الطالبین ۱۹۱۳ کشاف القناع ۱۹۳۳ می ۱۲۹۳ می ۱۲۷۰ ۲۷۰ میلید المبنی ۱۲۹۳ میلید ۲۲۹ میلید المبنی ۱۲۹۳ میلید ۲۲۰ میلید المبنی ۱۲۹۳ میلید ۲۲۰ میلید المبنی ۱۲۹۳ میلید المبنی ۱۲۹۳ میلید المبنی ۱۲۹۳ میلید ۲۲۰ میلید المبنی ۱۲۹۳ میلید المبنی ۱۲۳ میلید المبنی ۱۲۹۳ میلید المبنی ۱۳۸ میلید المبنی ۱۲۹ میلید المبنی ۱۳۸ میلید المبنی ۱۲۹ میلید المبنی ۱۲۹ میلید المبنی ۱۳۸ میلید المبنی ۱۳۸ میلید المبنی ۱۲۸ میلید المبنی ۱۳۸ میلید ۱۳۸ میلید المبنی ۱۳۸ میلید ۱۳ میلید ۱۳۸ میلید ۱۳ میلید ۱۳۸ میلید ۱۳۸ میلید ۱۳ میلید ۱۳۸ میلید ۱۳۸ میلید ۱۳۸ م
- (۳) ردالحتار على الدر المختار ۴/۱۳ م، فتاوى قاضيتان بهامش الفتاوى الهنديه سر ۵۲۰ ۵۲۱ المهنقی ۹/۱۳ م المهنقی ۹/۱۳ م المهنقی ۹/۱۳ م المهنقی ۹/۱۳ م المعالب ۲۲/۲۱ مروضة الطالبین ۱۹۱۴ مشاف القناع ۱۹۲۳ م ۱۲۲ م ۲۲۲ م

مالکید کا مذہب اوریہی امام احمد سے ایک روایت ہے کہ وصی کے لئے بیتیم کا مال کسی کوئیگی کے طور پر قرض دینا جائز نہیں ہے،اگر چہ رہن لے لئے اس لئے کہ اس میں بیتیم کے لئے کوئی مصلحت نہیں ہے(ا)۔

5-وصی کا بچہ کے لئے مال کو قرض کے طور پر لینا:

20-اگر ضرورت بچہ کے لئے مال قرض لینے کی داعی ہوتو حفیہ کے نزدیک وصی کا قرض لینا جائز ہے، انہوں نے اس کی صراحت کی ہے کہ اگر وصی یہتیم کے لئے اس کے کپڑے اور کھانے کے سلسلہ میں قرض لے اور یہتیم کا کوئی سامان اس میں رہن رکھے تو جائز ہے، اس لئے کہ ضرورت کی وجہ سے قرض لینا جائز ہے، اور رہن رکھنا حق کی ادائیگی کے لئے ہوتا ہے، اس لئے وہ بھی جائز ہوگا (۲)۔

دہم:وصی کا بچہ کے مال کورہن رکھنا: اس کا سبب بچہ کا دین ہوگا یاوسی کا دین ہوگا۔

اول: بچیہ کے دین کے سبب رہمن رکھنا: ۵۸ – وسی کے لئے بچہ پر دین کی وجہ سےاس کے مال کورہن رکھنے کے جواز میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

الف-مالكيه، شافعيه وحنابله كامذهب ہے كه يتيم پردين كى وجه سے اس كا مال رہن ركھنا وصى كے لئے جائز نه ہوگا، الابير كه اس ميں يتيم كے لئے كوئى مصلحت ہواور قابل بھروسة آدمى كے پاس ہو<sup>(٣)</sup>۔

(۳) مواهب الجليل ۱۹۷۵، حاشية الدسوقي ۲۳۲ ۸، روضة الطالبين ۴ ر ۲۳، المهندي المهندي المحتاج ۲۲۲۲، كشاف القناع ۳۲۲۳، المغني

ب-حنفیہ کا مذہب ہے کہ وصی جو تجارت خود کرے، اس میں پچھ کا مال اجنبی کے پاس رہن رکھ سکتا ہے، یا تجارت کی وجہ سے بچہ پر جودین لازم ہو اس میں رہن رکھ سکتا ہے، اس لئے کہ بچہ کا مال بڑھانے کے لئے اس کے مال میں تجارت کرنا وصی کے لئے جائز ہے اور رہن تجارت کے تا ہوں سے ہے، اس لئے وصی ادا کرنے اور وصول کرنے کا مالک ہوگا، انہوں نے مزید کہا: اگر وصی اپنے او پر دین کے بدلہ میں بچہ کا مال رہن رکھے تو جائز ہے، اس لئے کہ بیجا نزامور پر مشتمل ہے (۱)۔

### دوم: وصی کے دین کے سبب رہمن رکھنا:

9-اگر بچے پروصی کا دین ہوتواس کے بدلہ میں بچے کا مال وصی بطور
رئین رکھ سکتا ہے، یا نہیں، اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔
الف-حفیہ مالکیہ، شافعیہ کا مذہب ہے اور یہی حنابلہ کے
بزدیک رائے مذہب ہے کہ اگر وصی کا دین بچے پر ہوتو اس کے بدلہ
میں بچے کا مال وصی کے لئے رئین رکھنا جائز نہ ہوگا، اس لئے کہ رئین
ایفاء کے تکم میں ہے، لہذا وصی اس کا مالک نہ ہوگا، جسے حقیقة ایفاء کا
مالک نہیں ہوتا ہے، نیز اس لئے کہ ایک عقد رئین میں دونوں طرف کا
ذمہ دار نہیں ہوسکتا ہے، جیسے عقد بیج میں دونوں طرف کا ذمہ دار نہیں
ہوتا، نیز اس لئے کہ وصی اپنے دین میں بچے کا مال رئین رکھنے میں متہم
ہوگا، لہذا بداس کے لئے جائز نہ ہوگا (۲)۔

ب-ایک روایت میں حنابلہ کامذہب ہے کہ وصی کے لئے میہ

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقي ۴ر۵۵ م، الإنصاف ۳۲۸/۵

<sup>(</sup>۲) أحكام الصغارص ۴۸ سمسألة ١١٩٣\_

\_m92/~ =

<sup>(1)</sup> تبيين الحقائق ٧٦ ٢٣٤ ، تكملة البحرالرائق ٢٨١٨٨ ، الهدابيه وشروحها ٩٠٠٩ -

<sup>(</sup>۲) تبيين الحقائق ۲/۲، البدايه وشروحها ۱۸۰۰، مواجب الجليل ۵رس، حاشية الدسوقي ۲۳۲، أسني المطالب ۱۵۵، كشاف القناع سر۸۸۸.

جائزہے(۱)۔

وصی وموصی علیہ (وصیت والاشخص) کے درمیان اختلاف:

کبھی وصی وموصی علیہ کے درمیان اختلاف ہوجاتا ہے، یہ
اختلاف اکثر نفقہ کی مقدار میں ہوتا ہے، مثلاً وصی کہے: میں نے ایک
سودینارخرچ کیا ہے، اور موصی علیہ کہے: بلکہ صرف پچاس دینارخرچ
کیا ہے۔

کبھی اختلاف نفقہ کی مدت میں ہوتا ہے، مثلاً وصی کہے: میں نے تم پر بیس سال تک خرج کیا ہے، اور موصی علیہ کہے: بلکہ صرف پانچ سال خرج کیا ہے۔

مجھی اختلاف موصی کی موت کی تاریخ میں ہوتا ہے، جیسے وصی کے: وہ دوسال قبل مرا، موصی علیہ کے: بلکہ ایک سال قبل اس کی موت ہوئی ہے۔

مجھی اختلاف موصی علیہ کے بالغ ہونے کے بعداس کو مال کے واپس کرنے کے بارے میں ہوتا ہے۔

ان حالات میں سے ہرحالت کے بارے میں فقہاء کے اقوال ہم ذیل میں الگ الگ ذکر کریں گے۔

اول:اصل نفقه مااس کی مقدار میں اختلاف:

♦ ٢ – اگروسی وموسی علیه میں نفقه کی مقدار یااصل نفقه کے بارے میں اختلاف ہوتو اس کے لئے نفقہ شل میں وصی کا قول اس کے قشم کے ساتھ معتبر ہوگا، یہ حفیہ، مالکیہ، شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک ہے، نفقہ شل حفیہ کے نزدیک وہ ہے جو اسراف وتکی کے درمیان ہو، اس سے زائد میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لئے کہ وصی اس سے زائد میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لئے کہ وصی

شرعاً نفقہ مثل کی مقدار کے لئے اس پرمقرر کیا گیا ہے، اس پراضافہ کرنا اسراف ہے، لہذا وہ شرعاً اس پرمقرر نہ ہوگا، استر وشی نے کہا:
اگر وصی بچہ کے بالغ ہونے کے بعداس کے مال میں تصرف کرنے کا اقرار کرے اور بچہ اس کی تکذیب کرے، تو اگر ایسا تصرف ہو کہ شریعت کی طرف سے اس کو اس پرمقرر نہ کیا گیا ہوتو اس کا قول بینہ کے بغیریا بچہ کے بالغ ہونے کے بعداس کی تصدیق کے بغیرقبول نہیں کیا جائے گا۔

حفیہ نے صراحت کی ہے کہ وسی جس خرچ کا دعوی کر ہے اس میں بارہ مسائل کے علاوہ میں اس کا قول قبول کیا جائے گا، میت کے دین کی ادائیگی کا دعوی کر ہے، یا ترکہ کی فروختگی کے بعداس کے مثن پر قبضہ کرنے سے قبل اپنے مال سے اس کی ادائیگی کا دعوی کرے، یا بیتم نے دوسرا مال ہلاک کردیا تو اس نے اس کا تاوان ادا کیا، یا اس کو تجارت کی اجازت دی پس اس پر قرض ہوگیا تو اس کی طرف سے اس کو اداکیا، یا ایسے وقت میں اس کی زمین کا خراج اداکیا جب وہ کا شت کے لائق نہیں تھی، یا اس کے بھاگے ہوئے غلام کی مزدوری اداکی، یا اس کے مجرم غلام کا تاوان اداکیا، یا اس کے محرم یا اس کے غلاموں پر خرچ کیا، جومر گئے ہیں، یا اس پر اس میں سے خرچ کیا جو اس کے ذمہ میں ہے، اسی طرح ہے کہ اس کے مال کی عدم موجودگی میں اپنے مال سے خرچ کیا، اور اس سے واپس لینا چاہے، یا اس نے بیتم کی شادی ایک عورت سے کی اور اس کا مہرا پنے مال سے دیا اور وہ عورت مرچکی ہے، یا تجارت کرے اور نفع کمائے پھر دعوی کرے کہ وہ مضارب تھا۔

مالکیہ نے وصی کے خرچ کرنے کے دعوی میں بینہ کے بغیراس کا قول قبول کرنے کے لئے تین شرطیں لگائی ہیں جو درج ذیل ہیں: موصی علیہ اس کی پرورش میں ہو،اپنے دعوی میں مناسب ہواور

<sup>(</sup>۱) المغنى ١٨ر ٩٥ ٣٠ ، الإنصاف ٨٥ ٣٣ ، كشاف القناع ١٨٥٠ م

قتم کھائے۔

لہذا اگر موصی علیہ اس کی پرورش میں نہ ہو، بلکہ دوسرے کی پرورش میں نہ ہو، بلکہ دوسرے کی پرورش میں ہواور اس کے ساتھ اس بارے میں اختلاف ہوتو اس کا قول معتبر نہ ہوگا، بلکہ بینہ پیش کرنا ضروری ہوگا، اسی طرح اگر مناسب ہویافتم نہ کھائے تو اس کا قول قابل قبول نہ ہوگا (۱)۔

اورشا فعیہ وحنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اگر مناسب نفقہ سے زائد کا دعوی کرے تو موصی علیہ کی تصدیق کی جائے گی اور وصی اپنی کوتا ہی کی وجہ سے زائد کا ضامن ہوگا<sup>(۲)</sup>۔

روم: نفقه کی مدت یا موصی کی موت کے وقت میں اختلاف:

۱۲ – اگروسی وموسی علیہ کے درمیان نفقہ کی مدت میں اختلاف ہو، جیسے وسی کہے: میں نے تم پر میں سال سے (موسی کی موت کی تاریخ سے )خرچ کیا ہے، یا اختلاف موسی کی موت کی تاریخ کے بارے میں ہو، جیسے وسی کہے: اختلاف موسی کی موت کی تاریخ کے بارے میں ہو، جیسے وسی کہے: دوسال پہلے مرا، بچے کہے: بلکہ ایک سال پہلے مراہے۔

ہرصورت میں مالکیہ میچے قول میں شافعیہ وحنا بلہ اور امام محربن الحسن کا مذہب ہے کہ موصی علیہ بچہ کا قول معتبر ہوگا ،اس لئے کہ بیمدت کے بارے میں اختلاف ہے، اور اصل اس کا نہ ہونا ہے، اور اس یر بینہ پیش کرناوصی کے لے آسان ہے۔

### امام ابو یوسف کا مذہب ہے کہ وصی کا قول معتبر ہوگا (۳)۔

- (۱) حاشية ردالمحتار على الدرالمختار المحتار المحادث المحتار المحتار على الدرالمختار المحتار المحتار المحتار المحتار المحتار المحتار على محتصر خليل المحتار ال
  - (۲) مغنی الحتاج سر ۷۸، الکافی ۲ ر ۵۲۳\_
- (٣) الشرح الكبيرللدردير بهامش حاشية الدسوقي ٢٥٢/١٥، شرح مخ الجليل شيخ

بچہ کے بالغ ہونے کے بعداس کو مال سپر دکرنے میں اختلاف:

۲۲ – اگر موصی علیہ کے بالغ ہونے کے بعد اس کو مال سپر دکرنے میں وصی وموصی علیہ کے درمیان اختلاف ہوتو اس کے بارے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال میں:

پہلاقول: مشہور قول میں مالکیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے کہ بچہ کا قول معتبر ہوگا، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''فَإِذَا دَفَعُتُمُ اللّٰهِمُ أَمُوالَهُمُ فَأَشُهِدُوا عَلَيْهِمُ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسِيبًا''(۱) (اور جب ان كے مال ان كے حوالہ كرنے لگو تو ان پر گواہ بھى كرلياكرو)۔

پھر بچہ کا قول قبول کرنے میں قتم کی شرط لگانے میں اختلاف ہے، شافعیہ نے کہا: بچہ کی قتم کے ساتھ اس کی تصدیق کی جائے گی، جبکہ مالکیہ نے بچہ کا قول قبول کرنے میں میشر طنہیں لگائی ہے (۲)۔

دوسراقول: حنفیه اورمشہور قول کے مطابق مالکیہ کا مذہب ہے،
یہ عبد الملک بن الماجشون و ابن وہب کا قول ہے، بچہ کو مال سپر د
کرنے کے بارے میں وصی کی قتم کے ساتھ اس کا قول قبول
کیا جائے گا، اس لئے کہ وہ اس بارے میں امین ہے، لہذا اس میں
اسی کا قول قبول کیا جائے گا، جیسے نفقہ وود بعت کے بارے میں قول
کا حکم ہے (۳)۔

- (۱) سورهٔ نساء ۱۷\_
- (٣) حاشية الدسوقي ٢٥٤/٣، مخ الجليل ٢٩٥٨، روضة القضاة ٢٧٠٠، أحكام القرآن للجهياص ٢٨/٢\_

<sup>=</sup> عليش ١٩٩٥، الجموع للنووى ٣٣٨،٣٣٧، روضة الطالبين ١٣٢١٦، الكافى فى فقه الإمام احمد بن حنبل ٥٢٣/٢، حاشية روالحتار لا بن عابدين ١٤/١٤، ١٤ مالفتاوى البنديد ١٩٨٦-

تیسرا قول: اس کی بنیاد اجرت پرمقررہ وصی اور تبرع کرنے والے وصی کے درمیان فرق ہے، یہ حنابلہ کا مذہب ہے، انہوں نے کہا: اگر وصی تبرع کرنے والا ہوتو اس کا قول قبول کیا جائے گا، اس لئے کہ وہ امین ہے اور ودیعت قبول کرنے والے کے مشابہ ہے، اور اگر وصی تبرع کرنے والا نہ ہو بلکہ اجرت پر ہوتو بچہ کو مال دینے کے بارے میں اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ یتیم کا قول قبول ہوگا، بارے میں اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ یتیم کا قول قبول ہوگا، اس کئے کہ وصی نے اپنے فائدہ کے لئے مال پر قبضہ کیا ہے، لہذا اس کا دعوی قبول نہیں کیا جائے گا، جیسے مرتبن اور عاریت پر لینے والا (۱)۔

وصی کی اجارت اور موصی علیہ کے مال سے اس کا فائدہ اٹھانا:

۱۳۳ – اس پرعلاء کا اتفاق ہے کہ اگر باپ یا قاضی، وصابیری خدمت انجام دینے کے مقابلہ میں موصی علیہ کے مال میں اس کے لئے اجرت مقرر کریں تو اس کو اس سے لینے کا حق ہوگا خواہ وہ غنی ہویا فقیر (۲)۔

اسی طرح فقہاء کی رائے ہے کہ اگر غنی وصی کے لئے پچھ مقرر نہ کیا گیا ہوتواس کے لئے پچھ مقرر نہ کیا گیا ہوتواس کے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:" وَ مَنُ کَانَ غَنِيًّا فَلْیَسْتَعْفِفُ"(") (بلکہ جو شخص خوشحال ہووہ توا پنے کو بالکل رو کے رکھے )۔

مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ اگریٹیم پر وصابیمیں غنی وصی کے لئے خدمت وعمل ہوتو کیا ہوگا؟،ایک قول ہے

(۱) مواہب الجلیل ۲ رووسه

کہ اس میں اپنے عمل اور اس کے لئے اپنی خدمت کے بقدر کھا سکتا ہے، اور ایک قول ہے کہ اس کواس کا حق نہیں ہے(۱)۔

۱۳ - اگر فقیروسی کے لئے باپ یا قاضی کچھ مقرر نہ کریں تو اس کا موصی علیہ کے مال سے اجرت لینے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

حنفیہ (استحسانا) اور مالکیہ، شافعیہ وحنابلہ کی رائے ہے کہ وصی فقر کی وجہ سے موصی علیہ کے مال سے ان قواعد کے مطابق اجرت لیسکتا ہے، جواس مقدار کو متعین کرتے ہیں، جس کالیناوصی کے لئے جائز ہے، اور ان حالات کی تحدید کے لئے جن میں لینا جائز ہے، فقر ہ ر کو اینہ کا میں دیکھی جائے۔

ایک قول میں حفیہ کی رائے اور یہی ان کے نزدیک قیاس کے مطابق ہے مہات ہے کہ اگر باپ یا قاضی نے مختاج وصی کے لئے پچھ مقرر نہیں کیا ہے تو اس کے لئے وصابہ کی ذمہ داریوں کی ادائیگ کے مقابلہ میں موصی علیہ کے مال سے پچھ لینا جائز نہ ہوگا (۲)۔

#### وصى كاوصى بنانا:

۱۵ - اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر موصی لہ ایسے خص کو متعین کرد ہے جس کو وصی بنائے تو اس کو وصی بنا ناجائز ہوگا (۳)، اختلاف صرف اس صورت میں ہے جبکہ وصی بنانے کے لئے کسی کو متعین نہ کرے، اس بارے میں دوا قوال ہیں:

یہلا قول: وصی کا وصی بنانا جائز ہے، لیعنی وصی کا وصی بھی وصی

بیر رق معمد ق و روز برای می این از برای در این از برای در از از مین از می این از برای در از مین از مین از مین ا (۲) ماشیداین عابدین ۱۲ میران عابدین ۱۲ میران عابدین ۱۲ میران میران میران از میران میران میران میران میران میرا

<sup>(</sup>۳) الدرالحقار ۲/۲ – ۷، شرح منح الجليل ۲۹۱/۴، الحاوی للماوردی ۱۹۸،۰ شرح منتهی الإرادات ۵۷۵/۲

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۳۸۲۵ ۴ مثرح المنتهی ۲۸۰۸ ـ

<sup>(</sup>۲) حاشیه در المختار علی الدر المختار ۲ رسا ۱۷ ، القوانین الفقه پیهر ۱۸ ۱۳ ، مغنی المحتاج ۱۲ ۲۵ ، المقتع رص ۱۲۷ ، الحاوی ۱۲ ۲۱۲ – ۲۱۳ \_

<sup>(</sup>۳) سابقهمراجع۔

<sup>(</sup>۴) سورهٔ نساءر ۲۔

ہوگا، یہ حفیہ و مالکیہ کے نزدیک ہے، اور حنابلہ کی ایک رائے ہے اور کہیں توری کا مذہب ہے، اس لئے کہ وصی اس ولایت کی بنیاد پر تصرف کرتا ہے، جو اس کی طرف منتقل ہوئی ہے، لہذا وہ دادا کی طرح دوسرے کو وصی بنانے کا مالک ہوگا، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو ولایت موصی کے لئے ثابت تھی وہی وصی کی طرف منتقل ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ دادا پر مقدم ہوتا ہے (۱)۔

دوسرا قول: وصی بنانا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ وصی موصی کی اجازت سے تصرف کرتا ہے، لہذا وصی بنانے کا مالک نہ ہوگا، جیسے وکیل ہوتا ہے، یہ شافعیہ، رانچ مذہب میں حنابلہ اور اسحاق کا قول ہے، اس لئے کہ ولی دوسرے کے تصرف سے راضی نہیں ہے، اور اس کو وکیل پر قیاس کیا گیا ہے (۲)۔

## وصی کا قراراوراس کی شهادت: الف-وصی کامیت پردین کا قرار کرنا:

۲۲ - حنفیہ وحنابلہ نے کہا: وصی کا،میت پردین کا اقرار کرنا جائز نہیں ہے، اور نہاں کے ترکہ میں سے کسی چیز کا اقرار کرنا جائز ہے، اس لئے کہ یہ دوسرے پراقرار کرنا باطل ہے، اور ججت قائم کئے بغیر اور حلف لئے بغیر مقرلہ (اقرار واٹے خض) کے لئے اس کو لینا جائز نہ ہوگا، وصی نے جس چیز کا اقرار کیا ہے اگر وہ مقرلہ کو دے دے تو وہ اس کا ضامن ہوگا، البتۃ اگر اقرار کرنے والا

وارث ہوتواں کے حصہ میں اقرار سے ہوگا(ا)۔

حنفیہ نے مزید کہا: اگر وصی اپنے قبضہ میں موجود کسی سامان کا کسی دوسرے کے لئے اقرار کرے اور وہ ترکہ میں سے نہ ہواور پھر دعوی کرے کہ وہ بچہ کا ہے تواس کا قرار قابل ساع نہ ہوگا،اس لئے کہ تناقض ہے، اور اس وجہ سے کہ اس کا قرار اگر چہدوسرے پر نافذنہ ہوگا کین خود اس پر نافذ ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی دن اس کا مالک ہوجائے گا تواس کو تھم دیا جائے گا کہ اس کودے دو<sup>(1)</sup>۔

ب- دو اوصیاء کا دوسرے کے حق میں اپنے ساتھ وصی بنائے جانے کی شہادت دینا:

ال دونوں کے ساتھ زید کو جھی وصی بنایا ہے تو سے گواہی دیں کہ میت نے ان دونوں کے ساتھ زید کو بھی وصی بنایا ہے تو سے گواہی لغوہوگی ،اس لئے کہ وہ دونوں اپنے لئے ایک مددگار ثابت کررہے ہیں ، اوراس وقت قاضی کسی تیسر ہے شخص کو لازمی طور پران کے ساتھ ملا دےگا ، اس لئے کہ ان دونوں نے دوسرے کے بارے میں اقرار کرلیا ہے ، لہذااس کے بغیران کا تصرف کرنا ممنوع ہوگا ، جبیہا کہ ثابت ہو چکا لہذااس کے بغیران کا تصرف کرنا ممنوع ہوگا ، جبیہا کہ ثابت ہو چکا نید بیدوی کرے کہ وہ ان دونوں کے ساتھ وصی ہے تو اس وقت ان زید بیدوی کرے کہ وہ ان دونوں کے ساتھ وصی ہے تو اس وقت ان دونوں کی شہادت استحسانا قبول کی جائے گی ، اس لئے کہ ان دونوں نے قاضی ہے ، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ کسی تیسر ہے کو ملانا اس کے لئے ضروری تھا ، اس دونوں کے ساتھ کسی تیسر ہوگا ، میت کے وصی کا حکم نہیں دونوں کے ساتھ کسی تیسر ہوگا ، میت کے وصی کا حکم نہیں ہوگا ، اور شہادت نے تعین کے علاوہ کوئی دوسرا اثر نہیں کیا ہے ، اسی ہوگا ، اور شہادت نے تعین کے علاوہ کوئی دوسرا اثر نہیں کیا ہے ، اسی ہوگا ، اور شہادت نے تعین کے علاوہ کوئی دوسرا اثر نہیں کیا ہے ، اسی ہوگا ، اور شہادت نے تعین کے علاوہ کوئی دوسرا اثر نہیں کیا ہے ، اسی

<sup>(</sup>۱) تبیین الحقائق للزیلعی ۲۰۹۷-۲۱۰، الدر الحقار ۲۰۲۷-۲۳۳، مع حاشیة ردامختار ۲را۰۷-۲۰۷۵، شرح منخ الجلیل للیشخ علیش ۲۹۱٬۷۸۸/۳

<sup>(</sup>۲) الحاوی للماوردی ۱۹۸۰۱-۲۰۲، روضة الطالبین ۲۸ ۱۳۱۳، آمغنی لابن قدامه ۲۷ ۸۷۵-۵۷۵، شرح منتبی الإرادات ۵۷۸۲، الکافی لابن قدامه ۲۷ ۸۲۲۸،مطالب أولی النبی ۵۳۲/۸ مغنی الحتاج ۵۲۷۳۔

<sup>(</sup>۱) الدرالخذارمع حاشيه ابن عابدين ۲ ر ۱۲ مطالب اولی النهی سر ۵۳۵ ، المغنی ۲ ر ۲ ۲ ۱۱ ، المنثو ر فی القواعد ار ۱۸۷ -

<sup>(</sup>۲) الدرالخارمع حاشیها بن عابدین ۲/۱۴۷۷\_

طرح اگرمیت کے دو بیٹے گواہی دیں کہ ان کے والد نے ایک شخص کو وصی بنایا ہے، اور وہ انکار کر ہے تو گواہی لغو ہوگی، اس لئے کہ تر کہ کا حفاظت کرنے والا مقرر کر کے وہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ قاضی شریح کا قول ہے: میں فریق یا رشتہ دار کی شہادت قبول نہیں کروں گا، اور اگر زید اس کا دعوی کرے تو استحسانا قبول کیا جائے گا(ا)۔

ج- دواوصیاء کاکسی وارث کے لئے شہادت دینا: ۷۸ - جننہ نصاحہ ہی کی میں لگر دردہ اکسی نا الغربات

۱۸ - حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر دواوصیاء کسی نابالغ وارث کے
لئے کسی مال کی شہادت دیں ،خواہ وہ اس کی طرف میت سے منتقل ہوا
ہویا کسی دوسرے کی طرف سے ، تو ان کی شہادت باطل ہوگی ، اس
لئے کہ وہ دونوں اس مال میں اپنے لئے تصرف کی ولایت ثابت
کررہے ہیں ،لہذاوہ متہم ہول کے یافریق ہول گے۔

اگر بالغ وارث کے لئے میت کے مال کی شہادت دیں تو بھی ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی ،اس لئے کہ وہ دونوں وارث کے غائب ہونے کے وقت اپنے لئے حفاظت کی ولایت اور منقول کی بیع کی ولایت نابت کررہے ہیں۔

البتہ اگر بالغ وارث کے لئے ترکہ کے علاوہ میں یا میت کے مال کے علاوہ میں امیت کے مال کے علاوہ میں شہادت قبول کی جائے گ، اس لئے کہ اس سے ان دونوں کی ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس وقت کوئی تہمت نہ ہوگی، نیز اس لئے کہ میت نے ان دونوں کو اپنے ترکہ میں اپنا قائم مقام بنایا، اس کے علاوہ میں نہیں بنایا ہے۔

صاحبین (امام ابویوسف وامام محمہ ) نے کہا: اگر دونوں اوصیاء بالغ وارث کے لئے شہادت دیں تو دونوں صورتوں میں شہادت جائز

ہوگی، یعنی موصی کے ترکہ میں وصیت ہو، یا دوسری چیز میں،اس کئے
کہ اگرور شہ بالغ ہوں تو میت کے مال میں ان دونوں کے لئے
تصرف کی ولایت ثابت نہیں ہوتی ہے، لہذا یہ شہادت تہمت سے
بری ہوگی،اوراگروارث نابالغ ہوتو تھم اس کے برخلاف ہوگا (۱)۔
یہی فقہاء حنا بلہ کی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے (۲)۔

د-وصی کا اپنے زیر ولایت بچہ کے حق میں یا اس کے خلاف شہادت دینا:

19 - حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور صحیح مذہب میں حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ جو بچہ وصی کی پرورش و ولایت میں ہو، اس کے حق میں اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، اس لئے کہ وہ متہم ہوگا، شافعیہ نے مزید کہا: جو شخص کسی متعین مال میں وصی ہواس کے لئے دوسرے مال میں شہادت وینا جائز ہوگا۔

ایک قول میں حنابلہ کی رائے ہے کہ وصی کی شہادت اپنے زیر ولایت کے قت میں اس وقت رد کی جائے گی جبکہ وہ اپنے مال کے قت میں مقد مہاڑے، ور نہ رہنیں کی جائے گی۔

اور رہی اپنے زیر ولایت شخص کے خلاف وصی کی شہادت تو مالکیے، شافعیہ اور صحیح مذہب میں حنابلہ کے نزدیک بیشہادت قبول کی جائے گی اور حنفیہ اور ایک روایت میں امام احمد نے کہا: میٹیم کے خلاف وصی کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی (۳)۔

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ۲ ر ۲۱۴ ، الدر المخار ۲ ر ۱۵ – ۲۱۷ ـ

<sup>(</sup>۲) مطالب أولى انهى ۲/۲۲۷ـ

<sup>(</sup>٣) روضة القصناة الر٢٥٢، الفواكه الدواني ٢٢٢٧، روضة الطالبين ١١/٢٢٢، وضة الطالبين ٢٢٣، الإنصاف ٢٢٠٠، الأنصاف عدد ٢٠٠٠، الإنصاف ١٠٠٠، ١٠٠٠، الإنصاف ١٠٠٠، ١٠٠٠، الإنصاف ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠،

<sup>(</sup>۱) الدرالمختار ۲۱۲/۱۲، تبيين الحقائق ۲۱۳/۱۳\_

وصی کا دوسرےکو وکیل بنانا:

- وصی کا دوسرے کو وکیل بنانے کے جواز میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

حنفیہ اور بعض شافعیہ کا قول جس کے بارے میں اذری نے کہا: یکی رائح مذہب ہے اور اس کوغزالی کی طرف منسوب کیا ہے، اور حنا بلہ کا ایک قول جس کو قاضی نے رائح قرار دیا ہے اور مرداوی نے کہا: یہی درست ہے، کہ یتیم کے معاملہ میں وصی کے لئے جو کام جائز ہے ان سب میں اس کاوکیل بنانا بھی جائز ہے، اس لئے کہ وہ ولایت کی وجہ سے تصرف کرتا ہے (۱)۔

الفتاوی الہندیہ میں ہے: اگریتیم کے لئے دووصی ہوں اور ہر ایک الگ کسی کوکسی چیز کا وکیل بناد ہے، تو دونوں وکیلوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے موکل کے قائم مقام ہوگا، بیامام ابوحنیفہ وامام محمد کے نزدیک ہے (۲)۔

اور مالکیہ نیز معتمد قول میں شافعیہ کا فدہب ہے اور یہی حنابلہ
کے نزدیک رائح مذہب ہے کہ جس چیز کواس جیسے آدمی کے حق میں
خود براہ راست کرنے کارواج ہواس میں نابالغ یا مجنون کے مال میں
کسی دوسرے کو وکیل بنانا وسی کے لئے جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ
موسی نے وصابیہ کے وقت وکیل بنانے کی اجازت نہیں دی ہے، اور
وصابیہ میں وکیل بنانے کی اجازت داخل نہیں ہے، لہذا دوسرے کو
وکیل بنانا اس کے لئے جائز نہ ہوگا، جیسے کہ اگر وہ اس کواس سے منع
کردے تواس کے لئے جائز نہ ہوگا، کین اگر وہ کام ایسا ہو کہ اس جیسے
کے لئے اس کوخود کرنے کارواج نہ ہوتو جائز ہوگا (۳)۔

(٣) الفروق ٣/٩٣، المهذب الر٣٦٣، مغنى الحتاج ٣/٨٤، أسنى المطالب

نابالغ يامجنون كےخلاف وصى كااقراركرنا:

ا ک - حنفیہ، مالکیہ، ثنا فعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ موضی علیہ (وصیت والے شخص) کے خلاف وصی کا اقرار کرنا ناجائز ہے، اس لئے کہ دوسر سے پراس کا قرار کرنا قابل قبول نہیں ہے، اس لئے کہ اقرارالیں ججت ہے جومقر کی ذات تک محدود رہتی ہے، دوسروں تک وہ متعدی نہیں ہوتی ہے (۱)۔

کاسانی کہتے ہیں: وہ چیز جس کا تعلق مولی فیہ (وہ شی جس پر ولایت حاصل ہو) سے ہے وہ بیہ کہزیر ولایت کے لئے نقصان دہ تصرفات میں سے نہ ہو، اس لئے کہ رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے: "لا ضور ولاضرار" (۲) (نہ نقصان اٹھایاجائے اور نہ نقصان پہنچایاجائے)، نیز رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے: "لیس من نقصان پہنچایا جائے)، نیز رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے: "لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویوحم صغیرنا ویعرف امتی من لم یجل کبیرنا ویوحم صغیرنا ویعرف عالمنا" (جوشخص ہمارے برطوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے جھوٹوں پر رحم نہ کرے ہمارے عالم کاحق نہ پہچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے)، اور نابالغ کو ضرر پہنچانا کسی بھی طرح رحم کرنا نہیں ہے۔ دی۔

مواق کہتے ہیں: مجور (پابند شخص) پروصی کا اقرار کرنالازم نہ ہوگا، کین جس کے لئے شاہد ہوگا اور اگراس کے لئے شاہد ہوگا اور اگراس کے فعل کے قبیل سے ہوتو کسی بھی حال میں مجور کے خلاف جائز نہ

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندييه ۵۶۲،۳ أسني المطالب ۱۳۷۳، الإنصاف للمر داوى ۳۶۲،۷۵-

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية ٣/ ٥٦٢\_

<sup>=</sup> سرسك، كشاف القناع سر٢٦٨، الإنصاف ٥١٦٧هـ

<sup>(</sup>۱) البدائع ۵ ر ۱۵۳، الفروق ۴ م ۹ ۹ س، التاج والإكليل ۸ ر ۱۸۸، روضة الطالبين ۴ م / ۱۸۷ ، كشاف القناع ۳ م ۸ م م م

<sup>(</sup>۲) حدیث: "لا ضور ولا ضوار ....." کی تخریج فقره ر ۵۰ میں گذر چک ہے۔

<sup>(</sup>٣) حدیث: ''لیس من أمتي من لم یجل کبیرنا.....'' کی تخریخ فقره (٥٠ م

<sup>(</sup>م) البدائع ٥ ر ١٥٣\_

هوگا(۱)\_

بہوتی نے کہا: اس کا ان دونوں کے خلاف مال یا اتلاف وغیرہ کا قرار کرنا ہے، لہذا جائز نہ کا قرار کرنا ہے، لہذا جائز نہ ہوگا، کی جوتصرفات اس کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں جیسے خرید و فروخت اور کرایہ داری وغیرہ تو ان کا اقرار کرنا صحیح ہوگا، جیسے وکیل ہے (۲)۔

وصی کا وصیت والے شخص کے مال کو ودیعت کے طور پر دینا:

۲ - وصی کے لئے موصی علیہ کے مال کو دوسرے کے پاس و دیعت
 رکھنے کے جواز میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

حنفیہ، مالکیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ اگراس میں بچہ کی مصلحت ہوتو بہ جائز ہے، اس لئے کہ مال میں تصرف کرنے کی اس کوجو ولایت حاصل ہے اس میں وہ موصی کا قائم مقام ہے، لہذا اس کو ودیعت رکھنے میں تصرف کا حق ہوگا، نیز اس لئے کہ بھی وہ خود حفاظت کرنے کا حق سے عاجز ہوتا ہے، لہذا اس کو دوسرے کے ذریعہ حفاظت کرنے کا حق ہوگا، خاص طور پر جبکہ اس میں وہ موصی علیہ کی مصلحت محسوس کرے (۳)۔

شافعیہ نے کہا: بلاضرورت اس کا مال نہ ودیعت رکھے گا اور نہ قرض دے گا، اس لئے کہ بیاس کواس کے قبضہ سے نکال دے گا، لہذا جائز نہ ہوگا، اور اگرلوٹ لئے جانے کا، جلنے یا ڈو بنے کا اندیشہ ہویا

سفر کاارادہ ہواوراس پراندیشہ ہوتو اس کے لئے ودلیت کےطور پر رکھنا یا قرض دینا جائز ہوگا،اورا گرقرض کے بحائے ودیعت رکھنے پر قادر ہوتو ود بیت رکھ دے گا، اور ثقہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں رکھے گا، اورا گرود بعت کے بجائے قرض دینے پر قادر ہوتو قرض دی گااور ثقہ خوش حال کےعلاوہ کسی کو قرض نہ دے گا،اس لئے کہ جو ثقہ نہ ہوگاوہ انکارکردے گا اور جوخوش حال نہ ہوگا اس سے اس کا بدل وصول کرنا ممکن نہ ہوگا ،اورا گرفرض دےاوراس پررہن لینا مناسب سمجھے تو لے لے گا، اور اگر رہن نہ لینا مناسب سمجھے تو رہن نہ لے گا، اور اگر ود بعت رکھنے اور قرض دینے دونوں پر قادر ہوتو قرض دینا زیادہ بہتر ہوگا،اس لئے کہ قرض بدل کے ذریعہ قابل ضمان ہوتا ہے،اورودیعت قابل ضمان نہیں ہوتی ہے،اس کئے قرض دینے میں زیادہ احتیاط ہے، اورا گرقرض نہ دے بلکہ ودیعت رکھ دے تو اس میں دواقوال ہیں: اول، جائز ہوگا، اس لئے کہ ان دونوں میں سے ہرایک جائز ہے، لهذاا گر دونوں پر قادر ہوتو اس کو دونوں میں اختیار ہوگا، دوم: جائز نہ موكًا، الله لي كَه الله تعالى كا ارشاد ب: "وَ لَا تَقُرَبُوا مَالَ الْمَتِيم إلَّا بِالَّتِيُ هِيَ أَحُسَنُ "()(اوريتيم كے مال كے پاس نہ جاؤ مگراس طریق پر که جومشخس ہو)اور یہاں قرض دینازیادہ احسن ہے،لہذا اس کوترک کرنا جائز نہیں ہے۔

اگراس کے لئے قرض لینے کی ضرورت ہوتو اس کے لئے قرض لینا اور اس کا مال بطور رہن رکھنا جائز ہوگا، اس لئے کہ اس میں اس کے لئے مصلحت ہے، لہذا جائز ہوگا (۲)۔

حنابلہ نے مزید کہا: ولی کا اپنے مجور کا مال کسی ثقہ کوبطور قرض دینا، ودیعت رکھنے سے بہتر ہے، اس لئے کہ بیاس کے مال کے حق میں زیادہ حفاظت کا باعث ہے اور اگر اس کوقرض دینے کے امکان

ہائز نہ ہوگا،اوراکرلوٹ لئے جانے کا، جلنے یا ڈو بنے کااندیثہ

<sup>(</sup>۱) التاج والإنكليل ٥/ ١٨٨\_

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع سرمهم ـ

<sup>(</sup>۳) تنبین الحقائق ۲۷۱۷، البدائع ۷۵/۱۵، فتح القدیر۷۵،۴۵، مواهب الجلیل ۷۷،۰۰، کشاف القناع ۳۷۹، المهذب ار۳۳۹، مغنی المحتاح ۷/۱۵، روصنة الطالبین ۱۹۱۷،مطالب أولی النهی ۳۷٬۱۰۳

<sup>(</sup>۱) أنعام ١٥٢\_

<sup>(</sup>۲) المهذب ار۲ ۳۳ س

کے باوجود ولی اس کوود بعت رکھ دیتواس کے لئے جائز ہوگا اور اگر تلف ہوجائے تو اس پر کوئی ضمان نہ ہوگا، اس لئے کہ اس کی کوئی کوتا ہی نہیں ہے(۱)۔

### وصی کا بچه کا مال عاریت پر دینا:

ساک - بچہ کا مال وصی کی طرف سے عاریت پردینے کے جواز میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

جہورفقہاء کا مذہب ہے کہ وصیت والے خص کا مال عاریت پر دینا وصی کے لئے جائز نہیں ہے، اس لئے کہ عاریت پر دینا بلاعوض منفعت کا مال لک بنانا یا مباح کرنا ہے، اور یہ ایک قتم کا تبرع ہے، جو وصابہ کے مقصود یعنی حفاظت کے منافی ہے، نیز اس لئے کہ اس میں موصی علیہ کوکوئی فائدہ نہیں ہے، اس لئے کہ اس کے تعلق سے بیہ خالص ضرر ہوگا، لہذاوصی اس کا مالک نہ ہوگا (۲)۔

استحسان میں بعض حنفیہ کا مذہب ہے کہ موضی علیہ کا مال عاریت پر دینا وصی کے لئے جائز ہے، اس لئے کہ عاریت تجارت کے توابع اوراس کی ضروریات میں سے ہے، لہذا تجارت کی ملکیت کی وجہ سے اس کی بھی ملکیت ہوگی، اسی لئے جس کو تجارت کی اجازت ہووہ اس کا مالک ہوتا ہے (۳)۔

وصی کا بنامال موصی علیہ کے مال کے ساتھ ملا دینا: ۷۲ کے اصل بیہ ہے کہ یتیم کے فائدہ کے علاوہ کسی بھی طریقہ سے اس کے مال میں تصرف کرناوصی کے لئے جائز نہیں ہے (۴)۔

- (۱) کشاف القناع ۱۳۸۹ م
- (۲) البدائع ۵ر ۱۵۴، القوانين الفقهيه رص ۳۷۸، مغنی المحتاج ۲ر ۲۲۴، مطالب أولی النبی سار ۲۲۷، کشاف القناع ۴۸ سا۲\_
  - (m) البدائع ۸ م ۱۵۴، روالمحتار على الدرالمختار ۸ م ۲۳ م ۲۰
    - (۴) الذخيرة ۲۸۰۸ ،الإنصاف ۵۳۲۸ ـ

وصی کے مال کو بنتیم کے مال کے ساتھ خلط ملط کرنے میں فقہاء کے نز دیک تفصیل ہے:

حفیہ نے کہا: یتامی کے وصی کے لئے جائز ہے کہ ان کا نفقہ ملالے، اور ان پر اس کو اجمالی طور پرخرج کرے، بشر طیکہ بیان کے لئے نفع بخش ہو، ان کے مورث ایک ہول یا الگ الگ ہول (۱)۔

جساص نے حفیہ کے مذہب پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد:

"وَیَسُمُلُوْنَکَ عَنِ الْیَتْمیٰ قُلُ إِصُلاَحٌ لَّهُمُ خَیْرٌ وَإِنُ تُحَالِطُوهُمُ فَإِخُوانُکُمُ وَاللّهُ یَعَلَمُ الْمُفُسِدَ مِنَ الْمُصُلِحِ تُحَالِطُوهُمُ فَإِخُوانُکُمُ وَاللّهُ یَعَلَمُ الْمُفُسِدَ مِنَ الْمُصُلِحِ وَلَوُ شَآءَ اللّهُ لَأَعْنَدُكُمُ إِنَّ اللّهَ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ"(۲)(اور لوگ) آپ سے بیموں کے باب میں دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اس کی مصلحت کی رعایت رکھنا بہتر ہے اور اگرتم ان کے ساتھ (خرچ) شامل رکھوتو وہ تمہارے بھائی (ہی) ہیں اللہ کوعلم ہے کہ مفسد (کون) ہے اور مصلح (کون) اور اگر اللہ چاہتا توتم کو پریشانی میں ڈال دیتا، اللہ یقیناً زبردست ہے، حکمت والا ہے) سے یہ کہتے ہوئے استدلال کیا ہے کہ اس ارشاد میں ولی کے مال کے ساتھ بیتم ہوئے استدلال کیا ہے کہ اس ارشاد میں ولی کے مال کے ساتھ بیتم کے مال ملانے کے جواز پر دلالت ہے، اور یہ ملانا دوطریقہ سے بیتم معاملہ میں جواب دیتے ہوئے اصلاح کی شرط کے ساتھ مقصود ہے، اول: بیتا می کے مال مطلح کی شرط کے ساتھ مقصود ہے، اول: بیتا می کے مالہ میں جواب دیتے ہوئے اصلاح کی شرط کے ساتھ مقصود ہے، اول: بیتا می کے مال مسلحت کی مصلحت کی مصلحت کی مصلحت کی رہا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کی مصلحت کی رہا ہے۔ آپ کہ دیجئے کہ اس کی مصلحت کی رہا ہے۔ آپ کہ دیجئے کہ اس کی مصلحت کی رہا ہے۔ آپ کہ دیجئے کہ اس کی مصلحت کی رہا ہے۔ آپ کہ دیجئے کہ اس کی مصلحت کی

ووم (٣): ارشاد ہے: "وَ اللّٰهُ يَعُلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) مجمع الضمانات لابن غانم رص ۱۱ سم ـ

<sup>(</sup>۲) سورهٔ بقره ۱۲۲۰

<sup>(</sup>۳) سورهٔ بقره ر۲۲۰\_

<sup>(</sup>۴) أحكام القرآن لجصاص الر٣٣٢ ـ

المُصْلِحِ"(۱)(اور الله كوعلم ہے كه مفسد (كون) ہے اور مصلح (كون))-

ما لکیہ نے صراحت کی ہے کہ وصی کے لئے اپنے بیتیم کے نفقہ کو اپنے مال کے ساتھ ملا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ بیتیم کے فائدہ کے لئے ہو، اور ولی کے فائدہ کے لئے ممنوع ہوگا، نیز اس لئے کہ الگ سے انتظام کرنا کبھی دشوار ہوتا ہے، خاص طور پر ایک گھر میں (۲)۔

شافعیہ نے کہا: وصی کو اپنا مال یتیم کے مال کے ساتھ ملانے کا کوئی حق نہیں ہے، الا یہ کہ کھانے کی چیز ہو، جیسے آٹا اور گوشت جو پکانے کے لئے ہواور الی چیزیں جس کو ملانا فائدہ پہنچانے کے لئے ضروری ہو<sup>(۳)</sup>، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد:"وَ اِن تُخالِطُوْهُمُ"<sup>(۳)</sup> (اور تم ان کے ساتھ (خرچ) شامل رکھو) اسی پر محمول ہے۔

اور حنابلہ نے کہا: مجور علیہ (پابندی والے خض) کا ولی اپنے زیر ولایت شخص کا نفقہ اپنے مال کے ساتھ ملاسکتا ہے، بشر طیکہ اس کا ملانا زیادہ نفع آور ہو، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: " وَإِنْ تُخَالِطُو هُمْ فَإِخُو انْکُمُ "(۵) (اور اگرتم ان کے ساتھ (خرچ) شامل رکھوتو وہ تمہارے بھائی (ہی) ہیں)،اورا گراس کوالگ رکھناہی اس کے لئے زیادہ مفید ہوتو اس کوالگ ہی رکھے گا تا کہ مصلحت کی رعابت ہو(۲)۔

موصی له (وصیت والے شخص) یا ور نه کی نیابت میں وصی کا تقسیم کرنا:

2 ک - حنفیہ نے وصی کواجازت دی ہے کہ وہ بالغ غائب یا نابالغ ور شہ کی طرف سے اس شخص کے ساتھ تقسیم کرسکتا ہے جس کے لئے تہائی کی وصیت کی گئی ہو،اور اگر اس کے پاس ور شد کا حصہ ضائع ہوجائے تو ور شد، موصی لہ سے وصول نہیں کر سکتے ہیں،اس لئے کہ اس وقت وصی کا تقسیم کرنا ہے ہے۔

اس کی صورت ہے ہے کہ ایک آ دمی کسی آ دمی کو وصی بنائے ، اور کسی دوسرے کو اپنے تہائی مال کی وصیت کرے اور اس کے نابالغ ورثہ ہوں ، یا بالغ ہوں مگر غائب ہوں ، اور وصی ، ورثہ کی طرف سے نائب ہوکر موصی لہ کے ساتھ تقسیم کرے اور اس کو ایک تہائی دے دے اور دو تہائی ورثہ کے لئے روک لے ، تو یہ تقسیم ورثہ پر نافذ ہوگی ، اس لئے کہ ورثہ اور وصی دونوں ہی میت کے خلیفہ ہیں اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا دوسرے کے قائم مقام ہونا صحیح ہوگا۔

لیکن اس کے برعکس: اگروصی موصی لد کا نائب ہوکروارث کے ساتھ تقسیم کرتا ہے تو بیقسیم صحیح نہ ہوگی، اس لئے کہ موصی لدکسی بھی طرح میت کا خلیفہ نہیں ہے، لہذا اس کے اور وصی کے درمیان کوئی مناسبت نہ ہوگی کہ اس پرتقسیم کے نافذ ہونے کے لئے وصی اس کے قائم مقام ہو سکے۔

جب موصی لدی نیابت میں در نہ کے ساتھ تقسیم سیح نہ ہوگی تواگر موصی لدکا حصہ ضائع ہوجائے توباقی ماندہ مال کی تہائی کا مطالبہ موصی لہ کوکرنے کاحق ہوگا ،اس لئے کہ وہ وصی کے ساتھ شریک کی طرح ہے ادروصی ضامن نہ ہوگا اس لئے کہ وہ امین ہے (۱)۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ بقره ۱۲۰۰\_

<sup>(</sup>۲) الذخيره ۱۸را ۲۳–۲۳۲

<sup>(</sup>۳) مغنی الحتاج ۲ر۷۸، روضة الطالبین ۳۲۲/۹\_

<sup>(</sup>۴) سورهٔ بقره ۱۲۰۰\_

<sup>(</sup>۵) سورهٔ بقره/۲۲۰\_

<sup>(</sup>۲) مطالباً ولی انبی سر ۱۳ ۲۸، المغنی ۴ر ۲۶۸ ـ

<sup>(</sup>۱) تنبین الحقائق شرح کنز الدقائق للویلعی ۲۱۰۱۸،الدرالحقارمع حاشیه ابن عابدین ۷/۷-۷-

اگرموصی لہ کا حصہ لے لے، اس لئے کہ وہ عاجز جوگا کہ قسیم کرے اور موصی لہ کا حصہ لے لے، اس لئے کہ وہ عاجز شخص کے حق کا نگران ہے، غائب کا حصہ الگ کرلینا اور اس پر قبضہ کرنا نگرانی میں داخل ہے، نائب کا حصہ الگ کرلینا اور اس پر قبضہ کرنا نگرانی میں داخل ہے، لہذا یہ اس پر نافذ ہوگا اور سے جھم کیا اور وزنی قبضہ میں ضائع ہوجائے تو اس کو پھڑ ہیں ملے گا، اور بہ حکم کیلی اور وزنی چیز وں کے بارے میں ہے، اس لئے کہ بیا فراز یعنی حصہ الگ کرلینا ہے اور ان دونوں کے علاوہ میں جائز نہ ہوگا، اس لئے کہ وہ خرید و فروخت کی طرح مبادلہ ہے اور دوسرے کے مال کوفر وخت کرنا جائز نہ ہوگا، اس سے، تو یہی حکم تقسیم کا بھی ہوگا (۱)۔

مالکیہ نے کہا: وصی، غائب کے ساتھ حاکم کے بغیرتقسیم نہیں کرسکتا ہے، اوراگر حاکم کے بغیرتقسیم نہیں کرسکتا ہے، اوراگر حاکم کے بغیرتقسیم کرے گا توققسیم فاسداور قابل رد ہوگی، اور اس حقیقت کو جانتے ہوئے خریدنے والے غاصب قرار پائیں گے، اور وہ ضامن ہول گے اور ان کو پچھ نفع نہ ملے گاختی کہ ساوی (قدرتی پیداوار) بھی نہیں (۲)۔

شافعیہ نے کہا: وسی اور موسی لہ کے درمیان مشترک چیز کو تنہا تقسیم کرنے کاحق وسی کوئییں ہے، اس لئے کہ تقسیم اگر خرید وفر وخت ہوتو وہ دونوں طرف کا ذمہ دار نہیں ہوسکتا ہے، اور اگر اقرار ہوتو اس کو حق نہیں ہے کہا پنی طرف سے اپنے لئے قبضہ کرے، بلکہ اس حالت میں حاکم تقسیم کا ذمہ دار ہوگا، اس کوئیچ وشرا پر قیاس کیا گیا ہے (۳)۔ مغنی الحتاج میں ہے: اپنے اور دوسرے کے درمیان مشترک چیز کی تقسیم تنہا نہیں کرے گا، اس لئے کہ تقسیم اگر خرید وفر وخت ہوتو وہ دونوں طرف کا ذمہ دار نہیں ہوسکتا ہے یا اگر اقرار ہوتو اس کوخی نہیں دونوں طرف کا ذمہ دار نہیں ہوسکتا ہے یا اگر اقرار ہوتو اس کوخی نہیں

(۳) مغنی المختاج ۳/۷۸، روضة الطالبین ۲/۳۲۲، اُسنی المطالب ۳/۳۲، علی مغنی المطالب ۳/۳۳، منع المطالب ۳/۳۳، منع ۳/۳۳، منع ۱۸ منع ۱

ہے کہانی طرف سے اپنے لئے قبضہ کرے<sup>(۱)</sup>۔

حنابلہ کی رائے ہے کہ موضی علیہ کا مال اس کے شریک کے ساتھ تقسیم کرنا وصی کے لئے جائز ہے، اور انہوں نے کہا: زیرولایت شخص کا ولی جری تقسیم میں اس کے درجہ میں ہوگا اس لئے کہ وہ اس کے قائم مقام ہے، اور اس کوئل ہے کہ اگر مصلحت سمجھتو و با ہمی تراضی سے تقسیم کرے جیسے کہ خرید وفروخت کا حکم ہے، بلکہ اس سے اولی ہے (۲)۔

#### وصى كاضان:

۲۷ – گذشتہ بحث سے بیرواضح ہوگیا ہے کہ وصی کوجن اموال پر ولا یت حاصل ہے ان میں اس کا تصرف، بچہ کی مصلحت سے جڑا ہوا ہے، لہذا اگر وصیت والے شخص میں وصی کا تصرف، موصی علیہ کی مصلحت کے مطابق ہوگا تو تصرف حصحے ہوگا ، لیکن اگر اس کا تصرف زیر ولا یت شخص کی مصلحت کے موافق نہیں ہوگا تو وصی ضامن ہوگا ، زیر ولا یت شخص کی مصلحت کے موافق نہیں ہوگا تو وصی ضامن ہوگا ، زیر ولا یت شخص کے مال پراس کا قبضہ، قبضہ امانت سمجھا جاتا ہے، اور قبضہ امانت میں زیادتی وکوتا ہی کے بغیر ضمان نہیں ہوتا ہے ، اور قبضہ امانت میں زیادتی وکوتا ہی کے بغیر ضمان نہیں ہوتا ہے (۳)۔

وصى كومعزول كرنااوراس كامعزول هوجانا:

24-اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ موصی کی حیات میں وصی خود کو معزول کرسکتا ہے، معزول کرسکتا ہے، اگر چیمعزولی کی اطلاع اس کو نہ پنچے (۴)۔

- (۱) مغنی الحتاج ۱۳۸۷۔
- (٢) الإنصاف ١١/٣٦٨، كشاف القناع ٢/ ٣٨٨\_
- (٣) الأشاه والنظائر لا بن تجيم رص ٢٧٥، جامع أحكام الصغار رص ٣٦٦، القواعد لا بن رجب رص ٥٩، الدسوقي ٣٨٢٨م-
- (۴) الدر المخار مع حاشية ردالحتار لابن عابدين ۲/۱۰-۷۰، تبيين الحقائق للزيلعي ۲/۷-۲، الفتاوي البز ازبيه بهامش الفتاوي الهنديه ۲/۷، ۲،۴۴۰، ۴۸،

<sup>(</sup>۲) شرح الزرقانی علی مخضر خلیل ۲۱۰/۸\_

رہااس کا معزول ہوجانا، توجس شخص کووسی بنایا جائے اس میں جن شرائط کا مکمل پایا جانا لازم ہے ان میں سے اگر کوئی شرط مفقو د ہوجائے تو وہ معزول ہوجائے گا، وسی کے شرائط کے بارے میں کلام کرتے وقت اس کی تفصیل اور ہر شرط کے نہ پائے جانے کے وقت فقہاء کی آراء کا بیان گذر چکا ہے، نیز دیکھی جائے اصطلاح (ایصاء فقرہ در ۱۸،۸)۔

### وصف

#### تعريف:

ا - لغت میں وصف کامعنی صفت ہے، کہاجاتا ہے: وصف الشی وصفا وصفة: صفت بیان کرنا۔

وصف الطبيب الدواء: نسخه تجويز كرنا، وصف الخبر: حال بيان كرنا او نقل كرنا (١) \_

اصطلاح میں وصف: اس چیز کا نام ہے جواس معنی کے اعتبار سے ذات پر دلالت کرے جواس وصف کے حروف کے مادہ کا مقصود ہے، یا وہ لفظ کسی صفت کے ساتھ کسی ذات پر دلالت کرے، جیسے احم (۲)۔

وصف علاء اصول کے نزدیک: مشترک معنی والے لفظ کوکسی دوسر مے خصوص لفظ سے مقید کرنا جونہ شرط ہونہ غایت ہو<sup>(۳)</sup>۔

وصف مے متعلق احکام:

وصف سے متعلق کچھا حکام ہیں،ان میں سے بعض درج ذیل ہیں:

# الف-وصف بيان كرك فروخت كرنا:

۲ - جمهور فقهاء (حنفيه، ما لكيه، حنابله اور اظهر كے مقابله ميں شافعيه)

- (۱) المصباح المنير ،القاموس المحيط، معجم الوسيط -
  - (٢) التعريفات لجر جاني ، قواعد الفقه للبركتي -
    - (س) البحرالمحيط مهر سر



<sup>=</sup> شرح الزرقانى على مختصر خليل ٢٠٠١، شرح من الجليل للشيخ عليش ٢٩٠١، ١٩٣٢، ١١ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقى ١٩٨٣، مغنى المحتاج ٨٤٥، ١٩٥٨، روضة الطالبين ٢٩١١، ١١٣ المغى لابن قدامه ٢١٢/١٤٥، ١٤٥٤، شرح منتبى الإرادات للبهوتى ٢١٤، ١٤٥٥

کا مذہب ہے کہ وصف بیان کر کے فروخت کرناضیح ہے، جیسے دیکھ کر فروخت کرناضیح ہے، جیسے دیکھ کر فروخت کرناضیح ہے، اس لئے کہ اس سے اس شی کاعلم ہوجا تا ہے، جس کا معاملہ کیا جارہا ہے،لہذاوہ دیکھنے کے قائم مقام ہوگا<sup>(1)</sup>۔

شافعیہ کے نزدیک اظہر قول: غائب کی فروخت صحیح نہ ہوگی، غائب وہ ہے جس کوخریدار نہ دیکھ سکے اگر چہوہ مجلس میں موجود ہواور اس کے وصف کو بہت کھول کھول کر بیان کردے، اس لئے کہ دھوکہ دے کر فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے، نیز اس لئے کہ دیکھنے سے جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ بیان کرنے سے کسی بھی طرح حاصل نہیں ہوسکتا ہے (۲)۔

تفصیل (بیج فقرہ ر ۳۳،۳۳،۳۳، ۴۳، خیارفوات الوصف فقرہ ر ۱۳ اوراس کے بعد کے فقرات )۔

# ب-مسلم فيه مين وصف بيان كرنا:

سا-اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سلم فیدکا ذمہ میں ایبا دین ہونا شرط ہے جس کا وصف بیان کردیا گیا ہو، لہذا مسلم فیدکی ایسی صفت بیان کرنا جس سے وہ منضبط ہوجائے شرط ہے۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ عقد (معاملہ) کے الفاظ میں اوصاف کو بیان کرناواجب ہوگا، تا کہ معقود علیہ (جس چیز پر عقد کیا جارہا ہے) دوسری چیز سے متاز ہوجائے، لہذا عقد کے بعد اوصاف کاذکر کرنا تھے نہ ہوگا، اگر چہ عقد کی مجلس میں ہو<sup>(۳)</sup>۔
تفصیل اصطلاح (سلم فقرہ ۲۰-۲۲) میں ہے۔

(۳) مغنی الحتاج ۲ر ۱۰۸\_

علماءاصول کے نزد یک وصف:

اول: مناسب وصف کی طرف حکم کی نسبت کرنے سے تعلیل کا سمجھنا:

اس مناسب وصف کی طرف علم کی نسبت کرنے سے، اس علم کی نسبت کرنے سے، اس علم کے لئے اس وصف کا علت ہونا معلوم ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''وَالسَّادِ قُ وَالسَّدِ قَدُ فَأَقُطَعُو الَّيْدِهُمَا ''(اور چوری کرنے والی عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹے ڈالو )، عبارت سے جس طرح ہاتھ کاٹے کا واجب ہونا کاٹے ڈالو )، عبارت سے جس طرح ہاتھ کاٹے کا واجب ہونا سمجھاجاتا ہے، اس طرح اس کے مضمون سے چوری کا، کاٹے کی علت ہونا علیہ ہوتا ہے، اس طرح اس کے کہ یہاس وصف کے علت ہونے کو بتاتا ہے، اس کا نام ایماء واشارہ ہے، اس طرح اس وقوی کا نظاب بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام ایماء واشارہ ہے، اس طرح اس وقوی کی الخطاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ایماء واشارہ ہے، اس طرح اس وقوی کی الخطاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ایماء واشارہ ہے، اس طرح اس وقوی کی الخطاب بھی

### دوم: صفت كامفهوم:

۵-زرکشی نے صفت کے مفہوم کی تعریف ہی کے کہ وہ تھم کوذات پر کسی ایک وصف کے ساتھ معلق کرنا ہے۔

شی کی کسی ایک صفت کے ساتھ حکم کو معلق کرنے کی دلالت کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، مثلاً رسول اللہ علیات کا ارشاد ہے: "فیسائمة الغنم إذا کانت أربعین ففیها شاة" (") (چرنے والی بکری واجب (چرنے والی بکری واجب ہوگی)۔

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير سر ۳۲ - ۳۳، كشاف القناع سر ۱۶۳، البحر الرائق ۲۸۸، مغنی المحتاج ۱۸٫۲ \_

<sup>(</sup>۲) تخفة الحماج ۱۸۲۲ – ۱۲۳ مغنی الحماح ۲۸۱ ـ

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما کده ر ۳۸\_

<sup>(</sup>۲) کمت صفی للغزالی ۱۸۹/۱۸۹-۱۹۰

<sup>(</sup>۳) حدیث: فی سائمة الغنم إذا كانت أربعین ففیها شاة كروایت ابوداؤد (۲۲۱/۲ طبع جمص ) نے كی ہے، اوراس كی اصل بخاری (فتح الباری سرکاس) میں ہے۔

چنانچہ امام شافعی ، امام مالک اور ان دونوں کے اکثر اصحاب کا مذہب ہے کہ یہ چیز اس کے علاوہ سے حکم کی نفی پر دلالت کرتی ہے ، اور اشعری کا مذہب بھی یہی ہے۔

امام ابوحنیفه اور مالکیہ وشافعیہ دونوں میں سے ایک جماعت کا مذہب جن میں امام غزالی بھی ہیں یہ ہے کہ تھم میں کسی صفت کی قید لگانے سے اس کے ماسواسے تھم کی نفی نہیں ہوگی (۱)۔
تفصیل الملحق الاصولی میں ہے۔

# وصف الطلاق

د يکھئے:طلاق۔

وصل

د نکھئے:اتصال۔

وصمي

#### لعريف:

ا-لغت میں وصی ، فعیل کے وزن پر ہے ، اور مفعول کے معنی میں ہے ، وہ وہ مخص جس کو کسی معاملہ کی ذمہ داری دی جائے ، کہاجاتا ہے: أو صیت له بشیء ، اور أو صیت إلیه: جبتم نے اس کواپناوصی بنادیا، وصی کا اطلاق ، موصی (وصیت کرنے والے) پر بھی ہوتا ہے ، لہذا وہ اساء اضداد میں سے ہے (۱)۔

اصطلاح میں وصی: وہ تخص ہے جس کو کوئی آ دمی اپنے معاملات کا ذمہ دار بنائے تا کہوہ اس کی موت کے بعد ان کو انجام دے، جن کا تعلق اس کے مصالح سے ہو، جیسے اس کے دیون ادا کرنا (۲)۔

#### متعلقه الفاظ:

### الف- قيم:

۲ - لغت میں قیم کامعنی: سردار، امور کا انتظام کرنے والا، اور وہ شخص
 جو پابندی والے اشخاص کے امور کا ذمہ دار ہو، اور قیم القوم: وہ شخص
 جوقوم کے امور کا انتظام کرتاہے (۳)۔

#### (۱) لسان العرب، المصباح المنير -

<sup>(</sup>۲) الفتاوی الخانیه سر ۱۳۸۳ ممله فتح القدیر ۱۱۱۰ ۱۱۰ الاختیار ۱۲/۵ حاشیه این عابدین ۱۵ م ۱۲ م ام المحلی شرح المنهاج ۱۷۷۳ مشاف القناع ۲۸ سام ۳۳ م مغنی المحتاج سر ۷۷ \_

<sup>(</sup>m) لسان العرب، المعجم الوسيط\_

<sup>(</sup>۱) المتصفى ۲را۱۹-۱۹۲، البحر المحيط ۴ر۳۰-۳۱، شرح الكوكب المنير ۳۸/۹۷ اوران كے بعد كے صفحات -

اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگنہیں ہے (۱)۔ قیم اوروصی کے درمیان تعلق میرہے کہ قیم وصی سے عام ہے۔

# ب-وكيل:

سا-لغت میں وکیل: جس کوکوئی معاملہ سپر دکیاجائے اور حافظ کے معنی میں آتا ہے: ''حَسُبُنَا الله تعالی کا ارشاد ہے: ''حَسُبُنَا الله وَنِعُمَ اللهِ کِیْلُ''(۳) (ہمارے لئے الله کافی ہے اور وہی بہترین کارسازہے)۔

وکیل اصطلاح میں: وہ شخص ہے جودوسرے کی حیات میں اس کے تفویض کرنے کی وجہ سے اس کے امور کا انتظام کرے (۴)۔ دونوں کے درمیان تعلق میہ ہے کہ دونوں میں سے ہرایک

دولوں نے درمیان میں یہ ہے کہ دولوں میں سے ہر ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتا ہے اور اس کے امر کا ذمہ دار ہوتا ہے، البتہ وصی اس کا کام موت کے بعد انجام دیتا ہے، اور وکیل اس کا کام اس کی زندگی میں انجام دیتا ہے۔

# وصی ہے متعلق احکام:

وصی سے متعلق کچھ احکام ہیں، ان میں سے بعض درج ذیل یں:

### الف-وصى بنائے جانے كو قبول كرنا:

ہ - وصی کا ،ایصا ، کو قبول کرنے کے تھم میں فقہا ، کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کی رائے ہے کہ انسان کے لئے اپنے کو وصی بنائے جانے

(4) مغنی المحتاج ۲ر ۲۱۷، قواعد الفقه للبر کتی۔

کوقبول کرنا مناسب نہیں ہے، اس کئے کہ اس میں خطرہ ہے اور یہی امام احمد کے مذہب کا قیاس ہے، ان کی طرف سے مرداوی نے کہا:

یہی درست ہے (۱)، انہول نے آپ علی کے ارشاد سے استدلال
کیا ہے جوآپ علی نے حضرت ابوذر سے فرمایا: "یا أبا ذر، إنبی
اُراک ضعیفا، و إنبی أحب لک ما أحب لنفسی، لا تأمر ن
علی اثنین، ولا تولین مال یتیم" (۱) (ابوذر: میں تم کوضعیف
محسوس کرتا ہوں اور تہارے لئے وہی لیند کرتا ہوں جو اپنے لئے
لیندکرتا ہوں، دوآ دمیوں پر بھی امیر نہ بننا، یتیم کے مال کا ہر گرزگراں
نہ بننا)۔

اور امام ابو یوسف نے کہا: وصابیہ میں داخل ہونا، پہلی بار غلط ہے، دوسری بارخیات ہے اور تیسری بارچوری ہے (۳)۔

شافعیہ نے کہا: جس شخص کوا پنے بارے میں امانت ودیانت کا یقین ہواس کے لئے قبول کرنامسنون ہے، اور اگرا پنے بارے میں اس کا یقین نہ ہوتو اس کے لئے اولی قبول نہ کرنا ہے، اور رہیج نے امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: وصابیہ میں احمق یا چور کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر اپنے بارے میں ضعف کا یقین ہوتو اس کو قبول کرنا اس پر حرام ہوگا، دلیل حضرت ابوذر والی گذشتہ حدیث ہے (۲)۔

راج مذہب میں حنابلہ نے کہا: جو شخص وصابہ پر قدرت رکھتا ہو اس کے لئے اس میں داخل ہونا مندوب عبادت ہے (۵)۔

<sup>(</sup>۱) تفسيرالقرطبي ١٦٩٥٥\_

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ،لسان العرب

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۴۸۷۸، الإنصاف ۲۸۵۷، المغنی ۱۳۴۸ ا

<sup>(</sup>۲) حدیث: "یا أبا ذر، إني أراک ضعیفاً" کی روایت مسلم (۱۳۵۸/۳) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) حاشیهابن عابدین ۵/۷۸م.

<sup>(</sup>۴) مغنی الحتاج ۳ر۷۷۔

<sup>(</sup>۵) الإنصاف ۲۸۵۷، كشاف القناع ۲۸۵۳

### ب-وصى كى شرائط:

۵ - فقہاء نے وصی میں چندشرطیں لگائی ہیں: بعض میں سب کا تفاق ہے، جیسے اگر وصیت والاشخص مسلمان ہوتو وصی میں عقل واسلام کا ہونا، اور وصابیہ کے امور کو انجام دینے پر قادر ہونا ضروری ہے، اور بعض دوسری شرطوں میں اختلاف ہے، جیسے بلوغ وعدالت۔ تفصیل اصطلاح (بایصا فقرہ را ااور وصابیۃ) میں ہے۔

### ج-وسی میں شرائط کے مکمل پائے جانے کے لئے معتبر وقت:

۲ - وصی میں مطلوب شرائط کے کمل پائے جانے کے لئے معتبر وقت کے بارے میں فقہاء کے چند مختلف اقوال ہیں کہ کیا وہ وصی بنانے کا وقت ہے، یا دونوں کے درمیان کا وقت ہے، یا دونوں کے درمیان کا وقت ہے؟

تفصیل دیکھی جائے اصطلاح (ایصاء فقرہ ۱۲ اور وصایۃ) میں۔

### د-وصی کاایصاء کوقبول کرنے کاوفت:

2 - وصابیہ کے تیج ہونے کے لئے موصی کے ایجاب کے بعد وصی کا قبول کرنا شرط ہے، اس لئے کہ وہ عقد ہے اور وہ موصی کی طرف سے ایجاب اور وصی کی طرف سے قبول کے بغیر محقق نہیں ہوگا۔

اور قبول کے وقت کے بارے میں اختلاف ہے: جمہور کا مذہب ہے کہ بیموصی کی حیات میں اور اس کی موت کے بعد سیح ہے(ا)۔

اصح مذہب میں شافعیہ نے کہا: وصی کا موصی کی حیات میں

تفصیل اصطلاح ( اِیصا فقره / ۱۵وروصایة ) میں ہے۔

ایصاء کوقبول کرنامعتبرنه ہوگا(۱)۔

ھ-وصی کے تصرف کو سی معین چیز کے ساتھ خاص کرنا: ۸-وسی کے اختیارات عام وخاص ہونے کے اعتبار سے اس کے مطابق محدود ہوں گے ،جس میں اس کو وسی بنایا گیاہے۔

تفصیل (ایصا فقرہ رسااوروصایہ ) میں ہے۔

### و-اوصياء كامتعدد هونا:

9 - موسی الیہم کے اغراض کے اعتبار سے اوصیاء کا متعدد ہونا جائز ہے۔
اسی طرح ایک چیز میں دوآ دمیوں کو وصی بنانا جائز ہے۔
تفصیل اصطلاح (ایصاء فقرہ ۱۲ اور وصایت) میں ہے۔
اگر وصیت والے مال کو آپیں میں تقسیم کے بارے میں دو
اوصیاء میں اختلاف ہوجائے تو اس کے جواز کے بارے میں فقہاء
کے دو مختلف اقوال ہیں: تفصیل (وصایت) میں ہے۔

اگر دوآ دمیوں کو مطلق وصی بنائے پھر ان میں سے کوئی ایک مرجائے، یا پاگل ہوجائے یا اس کی طرف سے ایسی چیز پائی جائے جس کی وجہ سے اس کو معزول کرنا واجب ہوتو قاضی اس کی جگہ پرکسی امین کو مقرر کر دے گا اور دوسرے کے لئے تنہا تصرف کرنا جائز نہ ہوگا۔

تفصیل اصطلاح (ایصا فقره ۱۲۷) میں ہے۔

ز-وصی کا اپنی تولیت کی شرا نظ میں سے کسی شرط کو کھودینا: ۱۰-وصی اگر تولیت کے شرائط میں سے کسی شرط کو کھودے تو وصابیہ سے معزول ہوجائے گا۔

ر (۱) مغنی الحتاج ۳ر ۷۷ تخة الحتاج ۷۲ و۔ (۱) المغنی ۲ را ۱۴،ردالحتار ۷۵ / ۲۵ م

اس میں فقہاء کے نزدیک تفصیل ہے، دیکھئے: اصطلاح (ایصاء فقرہ ۱۸،اوروصایة)۔

### ح - وصى كاخودكومعزول كرنا:

11 - اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وصی کوموصی کی حیات میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وصی کوموصی کی حیات میں فود کومعزول کرنے کے البتہ وصی کا موصی کی موت کے بعد خود کومعزول کرنے کے بارے میں فقہاء کے یہاں اختلاف و تفصیل ہے، دیکھی جائے اصطلاح (ایصاء فقرہ / ۱۹ وروصایہ )۔

### ط-وصی کی اجرت:

17 - فی الجملہ وصی کے لئے اجرت مقرر کرنا جائز ہے، اس لئے کہ وہ وکالت کے درجہ میں ہے، اور اجرت کے ساتھ وکالت جائز ہے، تو وصابی بھی ایسا ہی ہوگا۔

تفصیل اصطلاح (إیصاء فقرہ ۱۷) میں ہے۔

#### ی-وصی کاوصی بنانا:

سا – اگر پابند شخص کا ولی کسی کو وصی بنائے اور اس کو اجازت دے دے کہوہ جس کو چاہے وصی بنائے تواس کواس کا حق ہوگا۔ دے کہوہ جس کو چاہے وصی بنائے تواس کواس کا حق ہوگا۔ تفصیل اصطلاح (إیصا فقرہ ۹) میں ہے۔

ک-وصی کا اپنے فرائض کی انجام دہی سے عاجز ہونا: ۱۲ -اگروصی ، وصابی کی انجام دہی سے عاجز ہوجائے تو موصی اور ور شہ کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے کسی دوسرے کواس کے ساتھ ضم کردیا جائے گا<sup>(۱)</sup>۔

(۱) ردالختار ۱۸۸۵ مغنی المحتاج ۳ر ۷۵ بخفة المحتاج ۸۸/۸\_

(دیکھئے:وصابیہ)۔

ل- ينتم كے مال ميں وصى كا تصرف كرنا:

10-وصی کے لئے، موصی علیہ (وصیت والے محض) کے مال میں مصلحت کے مطابق تصرف کرنا واجب ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَلَا تَقُرُبُوْا مَالَ الْمَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِیْ هِی اَرْشاد ہے: "وَلَا تَقُربُوْا مَالَ کیاں بھی نہ جاو بجزاس طریق کے مال کے پاس بھی نہ جاو بجزاس طریق کے جومسخس ہے)، نیز ارشاد ہے: "وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمُ وَاللّٰهُ يَعُلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح "(۲) (اوراگرتم ان کے ساتھ وَاللّٰهُ يَعُلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح "(۲) (اوراگرتم ان کے ساتھ (خرج) شامل رکھوتو وہ تہمارے بھائی (بی) ہیں، اللہ کوعلم ہے کہ مفسد (کون) ہے اور صلح (کون))۔

تصرف کے جواز میں مصلحت کی قیدلگانے کا تقاضا ہے کہ جس تصرف میں نہ شر ہواور نہ کوئی خیر ہوتو وہ ممنوع ہوگا،اس لئے کہ اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔

وصی پرکیاواجب ہوگا،اوراس کے لئے کون ساتصرف جائزاور کون ساتصرف ناجائز ہوگا،اس کی تفصیل کے لئے دیکھیں:اصطلاح (ایصاءِفقرہ رسمااوروصایۃ)۔

م-وصی کاموصی علیهم کی شادی کرانا:

 ۱۲ – نکاح میں وصی بنانے کی وجہ سے وصی کو نکاح کرنے کا اختیار ہوگا؟اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

تفصیل اصطلاح ( نکاح فقرہ ۹۷ اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ اسراء م ۳۰

<sup>(</sup>۲) سورهٔ بقره (۲۲۰\_

#### متعلقه الفاظ:

#### الف-إيصاء:

۲ – إيصاء، أو صبى كامصدر ب، كهاجاتا ب: أو صبى إليه: اپنى موت كے بعد كسى كواپ معامله اور مال واولا دميں تصرف كرنے كے لئے وصى بنانا، أو صبى فلانا بالشيء: كسى چيز كاكسى كو حكم دينا، اور اس پرلازم كرنا(١)۔

اصطلاح میں: موت کے بعد تصرف کرنے میں کسی دوسرے کواپنا قائم مقام بنانا۔

وصیت والصاء میں تعلق ہیہ ہے کہ دونوں میں سے ہرایک موت کے بعد کے لئے منسوب امر ہے، البتہ وصیت تملیک ہے، اور ایصاء اس شخص کو ذمہ دار بنانا ہے جو اس کے بعد رہنے والوں کا انتظام کرے(۲)۔

#### ب-بهبه:

سا-لغت میں ہمبہ: بلاعوض دوسر فی حض کوکوئی چیز دینا، کہا جاتا ہے: وهب له الشئی يهبه وهبا ووهبا وهبة: اس کوکوئی چیز بلاعوض دیا(۳)۔

ہبہ شریعت میں: زندگی میں تبرع کے طور پر بلاعوض کسی سامان کاما لک بنانا<sup>(۴)</sup>۔

دونوں کے درمیان تعلق ہیہ کہ وصیت و ہبہ میں سے ہرایک، مالک بنانا ہے، کین وصیت موت کے بعداور ہبہ زندگی کی حالت میں

### 

### وصيرت

### تعريف:

ا - لغت میں وصیۃ: وصیت الشی بالشی أصیه: باب ضرب سے مانوذ ہے، ملانا، أوصیت الیه بمال، اس کے لئے مال کی وصیت کرنا۔

وصیت کا اطلاق موصی بہ(وصیت والی شی) پر بھی ہوتا ہے(۱)\_

اصطلاح میں مال کی وصیت: تمرع کے طور پرموت کے بعد منسوب کر کے مالک بنانا، خواہ پیاشیاء ذوات میں ہویا منافع میں ہو(۲)۔

شربنی خطیب نے کہا: لغت میں ایصاء وصیت و وصایہ دونوں کو شامل ہے، ان دونوں میں فقہاء کی اصطلاح سے فرق ہوتا ہے، وصیت اس تبرع کے ساتھ خاص ہے، جوموت کے بعد کی طرف منسوب ہو، اور وصایہ اس شخص کی ذمہ داری دینے کے ساتھ خاص ہے جواس کے بعداس کا قائم مقام ہو (۳)۔

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الخانيه سرسا۵،مغنی الحتاج سروسه

<sup>(</sup>۳) المعجم الوسيط -

<sup>(</sup>۴) فتح القدير ۷/ ۱۱۳، الدرالمختار وردالمحتار ۴/ ۵۳۰، الشرح الصغير ۴/ ۱۳۹، معنی المحتاج ۲/ ۱۳۹، غاية المنتهی ۱۳۹۸، کشاف القناع ۴/ ۱۳۹۸، غاية المنتهی

<sup>(</sup>۱) القامون المحيط، المصباح المنير ، المحجم الوسيط -

<sup>(</sup>۲) تكملة فتح القدير ۱۱/۸ الدر الختار ۱۹/۵۵ ماشية الصاوى على الشرح الصغير ۱۵/۵۵ مغنى المحتاج ۱۸۳۳–۳۹، كشاف القناع ۱۳۸۸–۳۹، كشاف القناع ۱۳۸۸–۳۹،

<sup>(</sup>٣) مغنی الحتاج سروسه

#### ج-صدقه:

الغت میں صدقہ: (صادو دال کے زبر کے ساتھ) کوئی چیز اللہ تعالی کے لئے دینا، اصطلاح میں: آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لئے زندگی میں سی مختاج کو بلاعوض کسی چیز کا مالک بنانا(۱)۔

وصیت وصدقہ کے درمیان تعلق بیہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک تملیک ہے، البتہ صدقہ زندگی میں تملیک ہے اور وصیت مابعد الموت کی نسبت سے تملیک ہے۔

### وصيت كامشروع مونا:

۵-وصیت کتاب الله: میراث و ترکه کی تقییم کے بارے میں الله تعالی کا ارشاد ہے: "مِنُ بَعُدِ وَصِیّةٍ یُّوصٰی بِهَا أَوْ دَیُنٍ" (۳) (بعد وصیت (نکالنے) کے جس کی وصیت کردی جائے یا دائے قرض کے بعد)، نیز ارشاد ہے: "مِنُ بَعُدِ وَصِیّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیُنٍ" (۳) (بعد وصیت (نکالنے) کے جس کی وصیت توصُونَ بِهَا أَوْ دَیُنٍ" (۳) (بعد وصیت (نکالنے) کے جس کی تم وصیت کر جاؤیا اداء قرض کے بعد)، ان دونوں آیات نے میراث کو وصیت کی تنفیذ اور دین کی ادائیگی صیت کر حفرت کی گا ارشاد ہے: "إنکم تقرء ون پرمقدم ہے، اس لئے کہ حضرت علی گا ارشاد ہے: "إنکم تقرء ون پرمقدم ہے، اس لئے کہ حضرت علی گا ارشاد ہے: "إنکم تقرء ون رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ قضی بالدین قبل الوصیة" (۵) (تم لوگ

- (۱) مغنی الحتاج ۲۸ سر ۳۹۷ س
- (۲) تكملة فتح القدير ۱۰ ۱۲ م ام بكشاف القناع ۱۲ است
  - (۳) سورهٔ نساء ۱۲ اـ
  - (۴) سورهٔ نساء ۱۲۱\_
- (۵) حدیث علی: 'إنکم تقرء ون هذه الآیة....." کی روایت ترمذی (۲۱۲/۳) طبع الحکی این مجرنے اللّٰج (۲۷/۵) میں اس کی اساد کو ضعیف قرار دیاہے۔

اس آیت کو پڑھتے ہواوررسول اللہ علیقیہ نے وصیت سے بل دین کا فیصلہ کیا )۔

اس آیت میں وصیت کی تقدیم کی حکمت: چونکہ وصیت بلاعوض ہونے میں میراث کے مشابہ ہے، لہذا اس کو نکالنے میں وارث کو مشقت ہوگی، اس لئے اس کو نکالنے پر آمادہ کرنے کے لئے وصیت مقدم کی گئی ہے۔

سنت: حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے، انہوں نے کہا: "قلت: یا رسول الله، أنا ذو مال، ولا یو ثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير، إنك أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر هم عالمة يتكففون الناس "(۱) (ميں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ميں مالدارہوں، ميرى ایک بیٹی کےعلاوہ کوئی ميراوارث نہيں ہے تو کيا ميں اپنے مال کادوتهائی حصہ صدقہ کردوں؟ آپ علیہ نے کردوں؟ آپ علیہ نے فرمایا: نہيں، میں نے فرمایا: نہيں، ایک تهائی، اورایک تهائی بھی بہت ہے، اگرتم اپنے ور شہ کو فرمایا: نہیں، ایک تهائی، اورایک تهائی بھی بہت ہے، اگرتم اپنے ور شہ کو فرمایا: نہیں، ایک تھی بات ہے بہتر ہے کہتم ان کومختاج چھوڑ واوروہ مالدار چھوڑ واوروہ کے سامنے ہاتھ کھیلاتے کھریں)۔

حضرت معاقر كى حديث ہے، انہوں نے كہا: نى اكرم علي الله عند نے فرمایا: 'إن الله قد تصدق عليكم بثلث أمو الكم عند وفاتكم، زيادة في حسناتكم ''(الله تعالی نے تہاری وفات

<sup>(</sup>۱) حدیث سعد بن ابی وقاص: فقلت: یا رسول الله أنا ذو مال..... کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۲۵۳) اور مسلم (۱۲۵۰–۱۲۵۱) نے کی ہے، اور الفاظ سلم کے ہیں۔

کے وقت تمہارے تہائی مال کے ذریعہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کے لئے تم پرمهر بانی کی ہے )۔

حضرت ابن عمرٌ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا:"ما حق امرئ مسلم له شيء یرید أن یوصی فیه یبیت لیلتین إلا ووصیته مکتوبة عنده" (۱) (کسی مسلمان کویہ حق نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ ہوجس میں وہ وصیت کرنا چاہے اور دورا تیں گذار مے گراس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی ہو)۔

اجماع: وصیت کے جائز ہونے پرتمام علماء کا اجماع ہے۔
دلیل عقلی: لوگوں کو عبادات و حسنات میں اضافہ کے لئے نیز
انسان اپنی زندگی میں اعمال خیر میں جو کو تا ہی کر تا ہے، اس کی تلافی
کے لئے وصیت کی ضرورت ہے، حنفیہ نے کہا: قیاس کا نقاضا ہے کہ
وصیت جائز نہ ہو، اس لئے کہ یہ ایس تملیک ہے جس کا تعلق اس کے
مالک ہونے کے ختم ہوجانے کی حالت سے ہے، اور اگر مالکیت کے
ہونے کی حالت میں آئندہ کی طرف منسوب کیا جائے ، مثلاً کہے:
میں نے کل تجھ کو مالک بنایا، تو باطل ہوگا، تو بدر جہاولی باطل ہوگا، کیکن
ہم نے اس کو استحسان کے طور پر جائز قرار دیا ہے، اس لئے کہ لوگوں کو
اس کی ضرورت ہے۔

کیونکہ انسان اپنی امیدوں کے دھوکہ میں رہتا ہے اور اپنے عمل میں کوتا ہی کرتا ہے، اور جب اس کو مرض لاحق ہوتا ہے اور جدائی کا خوف محسوں کرتا ہے، تو اس سے جوبعض کوتا ہیاں ہوئی ہیں، ان کی تلافی اپنے مال کے ذریعہ اس طرح کرنے کا محتاج ہوتا ہے کہ اگروہ

مرجائے تواس کے آئندہ کے مقاصد پورے ہوں اور اگر وہ صحت پالے تو اس کو اپنے موجودہ مقاصد و ضروریات میں خرچ کرے، وصیت کو مشروع قرار دینے سے بیضرورت پوری ہوجاتی ہے، اس لئے اس کو مشروع قرار دیا گیا<sup>(۱)</sup>۔

### وصیت کے مشروع ہونے کی حکمت:

۲-وصیت کے مشروع ہونے کی حکمت، دنیا میں نیک نامی حاصل کرنا اور آخرت میں ثواب اور اعلی درجات کا پانا ہے (۲)، اسی وجہ سے شارع نے اس کو مشروع قرار دیا ہے، تا کہ نیک عمل پرقدرت دی جائے اور جس شخص نے کسی آ دمی کے ساتھ بھلائی کی ہے اس کا صلہ ومکا فات ہو سکے اور وارثین کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہو سکے اور محتاجوں کی ضرورت پوری ہو، کمز وروں حاجت مندوں اور مساکین سے مصائب کو ہلکا کیا جاسکے، لیکن اس میں شرط ہے کہ معروف طریقہ کا یا عدل کا لحاظ کیا جائے اور وصیت کرنے میں ضرر معروف طریقہ کا یا عدل کا لحاظ کیا جائے اور وصیت کرنے میں ضرر بہنچانے سے اجتناب کیا جائے، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "مِنُ بَعُدِ وَصِیّةٍ یُّو صلی بِهَا أَوْ دَیُنٍ غَیْرَ مُضَارِّ" (بعد وصیت (نکالنے) کے جس کی وصیت کردی جائے یا ادائے قرض کے وصیت (نکالنے) کے جس کی وصیت کردی جائے یا ادائے قرض کے بعد بغیر کسی کے نقصان پہنچائے)۔

نيز حضرت ابن عباسٌ كى حديث ہے:"الإضوار في الوصية من الكبائو"() وصيت ميں ضرر پنچانا گناه كبيره

<sup>= (</sup>رص۳۲۲ طبع دارابن کثیر) میں ذکر کیا ہے اور لکھاہے کہ اس کے تمام طرق ضعیف ہیں، کیکن سب ایک دوسرے وقوت پہنچاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عمر: "ما حق امرئ مسلم ....." کی روایت بخاری (فتح الباری مسلم (۱۲۴۳) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) الهدابيم شروحها ۱۰ ار ۱۳ ۴ ـ

<sup>(</sup>۲) الهدابيمع شروحها • اراا ۴\_

<sup>(</sup>۳) سورهٔ نساءر ۱۲ ـ

<sup>(</sup>۴) حدیث ابن عباس: "الماضواد فی الوصیة من الکبائو ......" کی روایت دارقطنی ( ۱۵۱۳ طبع دارالهاس) نے کی ہے، پیہتی نے اسنن (۲۷۱۷ طبع دائرة المعارف العثمانیہ) میں حضرت ابن عباسؓ پراس کے موقوف ہونے کو سیح قرار دیا ہے۔

ہے)، مطلوب عدل میہ ہے کہ ترکہ کی ایک تہائی مقدار پراکتفاء کرے جوشرعاً مقررہے، اور دوسرے ورثہ کی اجازت کے بغیر کسی وارث کے لئے وصیت کو نافذ نہ کرنا تو آپس میں بغض وعنا داور قطع رحمی کورو کئے گئے ہے۔

# شرعی حکم:

2- مال کی وصیت کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔
جمہور فقہاء (حفیہ، مالکیہ، شافعیہ وحنابلہ) کا مذہب ہے کہ مال
کے سی حصہ کی وصیت کرنائسی پر بھی واجب نہیں ہے، یہی شعبی بخعی
اور توری کا قول ہے، ان کی دلیل ہیہ کہ درسول اللہ علیہ کے اکثر
صحابہ سے وصیت منقول نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی نکیر منقول
نہیں ہے، اگر بیدواجب ہوتی تو صحابہ اس میں کوتا ہی نہیں کرتے اور
ان سے واضح طور پر منقول ہوتی، نیز اس لئے کہ وصیت، ایک قشم کا
عطیہ ہے، اور وہ زندگی میں واجب نہیں ہے، تو موت کے بعد بھی
واجب نہ ہوگی، جیسے اجنبی لوگول کوعطیہ دینے کا حکم ہے۔

پھران فقہاء نے کہا: جو شخص مال چھوڑ ہے اس کے لئے مال کے ایک حصد کی وصیت کرنامسخب ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "کتب علیکم إذا حضر أحد کم الموت إن ترک خیرا الوصیة للو الدین و الأقربین "(۱) (تم پرفرض کیا گیا ہے کہ جبتم میں سے کسی کی موت آتی معلوم ہو، بشرطیکہ کچھ مال بھی چھوڑ دیا ہوتو وہ والدین اور عزیز وں کے تق وصیت کرجائے)، چنانچہ وجوب منسوخ ہو گیا اور جو وارث نہ ہواس کے تن میں استحباب باتی رہ کیا، اس لئے کہ حدیث ہے: "لا وصیة لوارث" (۲) کسی

وارث کے لئے کوئی وصیت جائز نہیں ہے )۔

حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "یا ابن آدم اثنتان لم تکن لک واحدة منهما: جعلت لک نصیبا من مالک حین أخذت بكظمک لأطهرک به وأزکیک وصلاة عبادي علیک بعد انقضاء أجلک "(۱)(اے ابن آدم دوچیزیں الی علیک بعد انقضاء أجلک "(۱)(اے ابن آدم دوچیزیں الی بیں ان میں سے کوئی بھی تہرا رے لئے نہیں تھی: جب میں تیری سائس کی نالی پکرتا ہوں تو تیرے لئے تیرے مال کا ایک حصہ مقرر کردیتا ہوں، تا کہ اس کے ذریعہ تم کو پاک وصاف کردوں، اور تیری موت آجانے کے بعد تیرے لئے میرے بندوں کی دعا ہے )۔

حضرت معادِّ ہے مروی ہے، انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ عند نے فرمایا: ''إن الله قد تصدق علیکم بثلث أمو الکم عند وفات کم "'(۲) (اللہ تعالی نے تہاری وفات کے وقت تہارے تہائی مال کے ذریعہ تم پرمہر بانی کی ہے)۔

حنفیہ، مالکیہ،معتبر قول میں شافعیہ اور رائج مذہب میں حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ موصی پورے ثلث کی وصیت نہ کرے اگر چہوہ مالدار ہو، اس لئے کہ نبی اکرم عیسی نے فرمایا: "الثلث و الثلث کشیر "(") (تہائی وصیت کرو، تہائی بہت ہے)۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ بقره ر ۱۸۰\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "لا وصیة لوادث" کی روایت تر مذی (۴/ ۳۳۳ طیح اکلی) نے حضرت ابوامامه البابلیؓ سے کی ہے، ابن حجر نے التخیص (۱۳/ ۲۹ طبع شرکة

<sup>=</sup> الطباعة الفنيه) ميں اس كوحسن قرار ديا ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عمر: 'یا ابن آدم، اثنتان لم تکن لک واحدة منهما.....' کی روایت ابن ماجر (۲/ ۱۹۰۴ طیح اکلی) نے کی ہے، بوصری نے مصباح الزجاجہ (۱۹۸۶ طیح دار البحان) میں کہا: اس کی اساد میں اعتراض ہے، پھرانہوں نے ایک راوی کے مجہول ہونے اور دوسرے راوی کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، ''الکظم'' سانس کی ٹلی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث معاذ: ''إن الله قد تصدق علیكم .....'' كی تخ ت فقره / ۵ میں گذر چکی \_ گزرچکی \_

<sup>(</sup>٣) حديث: "الفلث والغلث كثير" كى روايت بخارى (الفق ٨٥ ٣١٣) اور

حنابلہ نے مزید کہا: جب یہ ثابت ہو گیا تو مالدار کے لئے یانچویں حصہ کی وصیت کرنا افضل ہوگا۔

اسی کے مثل حضرت ابو برصد این محضرت علی سے منقول ہے،
یہی جیسا کہ ابن قد امد نے کہا: سلف اور علماء اہل بھرہ کا قول ہے،
حضرت ابو بکر گاایک اثر منقول ہے، انہوں نے کہا: وصیت میں
پانچوال حصہ مجھ کو پیند ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی مال غنیمت کے مس
ہی کے حصہ پر راضی ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ اورایک جماعت وصیت میں چوتھائی کو پہند کرتے تھے۔

اسحاق نے کہا: سنت چوتھائی ہے، البتہ اگر الیہا آ دمی ہوجس کے مال میں شبہات وغیرہ کی حرمت ہو، تو اس کے لئے مکمل تہائی ہے۔

حنابلہ میں سے قاضی اور ابوالخطاب نے کہا: اگر وصیت کرنے والا مالدار ہوتو تہائی کی وصیت مستحب ہوگی (۱)۔

اگرور نہ مالدار ہوں اور مال کثیر ہوتواس پر فقہاء کا اتفاق ہے، لیکن اگر مال قلیل ہواورور نہ محتاج ہوں تو حنفیہ وحنا بلیہ نے صراحت کی ہے کہ جس فقیر کے ور نثہ محتاج ہوں اس کے لئے وصیت کرنامستحب نہیں ہے۔

ایک شخص نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا، تو اس سے حضرت علی ا نے کہا: تم بہت زیادہ مال نہیں چھوڑ و گے، بلکہ بہت معمولی چیز چھوڑ و گے، لہذا اس کواینے ور ثہ کے لئے ہی چھوڑ دو۔

شعبی نے کہا: اس مال سے زیادہ اجروالا کوئی مال نہیں ہوسکتا

ہے جس کو آ دمی اپنی اولا د کے لئے چھوڑے جوان کولوگوں سے بے نیاز کردے۔

کاسانی نے کہا: اگراس کا مال تھوڑا ہواوراس کے ور شفقیر ہوں تو وصیت نہ کرنا ہی افضل ہے، اس لئے کہ حضرت سعد گی حدیث میں رسول اللہ علیقیہ کا ارشاد ہے: ''إنک إن ترکت ور ثتک اغنیاء خیر لک من أن تتر کھم عالمة یتکففون الناس''() اغنیاء خیر لک من أن تتر کھم عالمة یتکففون الناس''() (اگرتم اپنے ور شہ کو مالدار چھوڑ و تو بیتم ہمارے لئے اس سے بہتر ہے کہ ان کو مختاج چھوڑ و، جولوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں)، نیز اس لئے کہ اس حالت میں وصیت کرنا اجنبی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سلوک ہوگا، اور وصیت کرنا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، اور وصیت کرنا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فقراء ہوں تو تہائی سے کم کی وصیت کرنا اور اپنے ور شہ کے لئے مال کوچھوڑ دینا افضل ہوگا، اس لئے کہ ثلث سے زائد مال کے ذریعہ کوچھوڑ دینا افضل ہوگا، اس لئے کہ ثلث سے زائد مال کے ذریعہ مال کثیر ہو، اگر مال کم ہوتو نہیں مالداری اس وقت حاصل ہوگی جبکہ مال کثیر ہو، اگر مال کم ہوتو نہیں حاصل ہوگی۔

ما لکیہ نے کہا: قلیل مال میں وصیت کرنا مکروہ ہے (۲)۔
نووی نے کہا: ہمارے اصحاب اور دوسرے علماء نے کہا: اگر
ور شد مال دار ہوں تو تبرع کے طور پر تہائی کی وصیت کرنا مستحب ہوگا،
اورا گرفقیر ہوں تو تہائی سے کم کردینامستحب ہوگا (۳)۔
بعض علماء کا مذہب ہے کہ وصیت کرنا وا جب ہے۔

مسلم (۳ر۱۲۵۳)نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) الاختيار ۱٬۹۳۵، الكافى لا بن عبدالبر ۱٬۲۳۳، مغنى المحتاج ۳۷ / ۴۲، حاشية الجمل ۴۲٬۹۶۰، لمغنی ۲۷٬۹۹

<sup>(</sup>۱) حدیث: 'إنک إن ترکت ورثنک أغنیاء خیر لک.....'کی روایت بخاری (الفت ۱۲/ ۱۲) اور مسلم (۱۲۵۳) نے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۷را۳۳، الشرح الصغير ۱۹۸۹، الخرشی ۱۹۸۸، المغنی ۲رسی

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنو وي ١١٦ ١٨ طبع وارالقلم، نيز ديكھنے: الأم للشافعي ٧٨ - ٣٠\_

زہری سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا: اللہ تعالی نے وصیت کو کم وہیش کی طرف سے ایک حق قرار دیا ہے، ابو مجلز سے دریافت کیا گیا: کیا ہرمیت پروصیت کرناوا جب ہے؟ انہوں نے کہا: اگر مال حجھوڑ ہے۔

ابوبکر عبدالعزیزنے کہا: جورشتہ داروارث نہ ہوں ان کے لئے وصیت کرناوا جب ہے۔

مسروق، طاووس، إياس، قادہ اور ابن جرير سے منقول ہے، ان کی دلیل الله تعالی کا ارشاد ہے:" کُتِبَ عَلَیْکُمُ إِذَا حَضَوَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَركَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنَ وَالْأَقُورِينَ بِالْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ "(١)(تم يرفرض کیا گیاہے کہ جبتم میں ہے کسی کی موت آتی معلوم ہو، بشرطیکہ کچھ مال بھی چھوڑ رہا ہوتو وہ والدین اورعزیز وں کے حق میں معقول طریقہ سے وصیت کر جائے بیلا زم ہے پر ہیز گاروں پر )،اور حضرت ابن عمر اُ كى حديث ب، انہول نے كہا: رسول الله علي في نے فرمايا: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة "قال ابن عمر: ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله عُلَيْكُم قال ذلك إلا وعندي و صیتی"(۲)(کسی مسلمان کوبیرتی نہیں ہے کہاس کے پاس کچھ ہو جس میں وہ وصیت کر ہے تین را تیں گذار ہے مگراس حال میں کہاس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی ہو،حضرت ابن عمر نے کہا: جب مگراس حال میں کہ مری وصیت میرے پاس رہتی ہے )۔

حضرت طلحہؓ وحضرت زبیرؓ ہے منقول ہے کہ وہ وصیت میں تنی کرتے تھے۔

اور جن لوگوں نے کہا کہ وصیت کرنا واجب ہے: ان میں حضرت عبد اللہ بن افی اوفی، طلحہ بن مصرف، طاووس، شعبی اور ابوسلیمان ہیں، انہوں نے کہا: والدین اور وارث رشتہ داروں کے لئے وصیت منسوخ ہوگئی، اور جورشتہ دار وارث نہیں ہیں ان کے حق میں ماقی رہ گئی (۱)۔

وصیت کے ارکان اور اس کے انعقاد کی کیفیت:  $\Lambda$  – جمہور فقہاء (مالکی، شافعیہ وحنابلہ) کا مذہب ہے کہ وصیت کے چار ارکان ہیں: صیغہ (لفظ)، موصی (وصیت کرنے والا)، موصی لہ (جس کے حق میں وصیت کی جائے)، موصی بہ  $(\tau)$  (جس چیز کی وصیت کی جائے)۔

البتہ حنفیہ نے وصیت کے رکن میں اختلاف کیا ہے، امام ابوصنیفہ اور ان کے صاحبین نے کہا: رکن صرف ایجاب و قبول ہے موصی کی طرف سے آبول، جب تک دونوں نہیں پائے جا ئیں گے، رکن مکمل نہ ہوسکے گا، انہوں نے کہا: اگر آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ وصیت کا رکن موصی کی طرف سے ایجاب اور موصی لہ کی طرف سے ردنہ کرنا ہے، اور وہ ہیہ کہ اس کے ددکر نے کی امیر ختم ہوجائے۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ بقره ۱۸۰\_

ر) حدیث ابن عمر: "ما حق امویء مسلم....." کی روایت مسلم (۳/ ) دوایت مسلم (۳/ ) دادید مسلم (۳/ ) دوایت دوایت مسلم (۳/ ) دوایت مسلم (۳/ ) دوایت دوای

<sup>(</sup>۱) المغنی ۱/۱–۳، حاشیه ابن عابدین ۱۵/۵، القرطبی ۳۵۹/۲ ساز حالصغیر ۴/۵۷۹، غایبة امنتهی ۲۸/۲ ساز کلی ۱۳۱۹–

<sup>(</sup>۲) کفایة الأخیار ۵۹/۲ اوراس کے بعد کے صفحات، المہذب ۱۵۸۱ اوراس کے بعد کے صفحات، المہذب ار۵۸۹ اوراس کے بعد کے صفحات، نیل المآرب ۲/۲ ۴، الشرح الفناع ۴/۲ ۴ ۳ اوراس کے بعد کے صفحات، نیل المآرب ۲/۲ ۴، الشرح الصغیر مع حاصیة الصاوی ۴/۲ ۸ ۵۸ اوراس کے بعد کے صفحات۔

امام زفرنے کہا: وصیت کارکن صرف موصی کی طرف سے ایجاب ہے،ان کی دلیل میہ ہے کہ موصی لہ کی ملکیت وارث کی ملکیت کے درجہ میں ہے،اس لئے کہ دونوں ملکیتوں میں سے ہرایک موت کی وجہ سے منتقل ہوتی ہے، پھر وارث کی ملکیت قبول کرنے کی مختاج نہیں ہے، تواسی طرح موصی لہ کی ملکیت بھی ہوگی۔

رکن ایجاب وقبول دونوں ہیں، اس پرامام ابوضیفه وصاحبین کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے: "وَأَنُ لَّیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَیٰ"(۱) (اورانسان کوصرف اپنی ہی کمائی ملے گی) (اس کا ظاہر یہ ہے کہ انسان کی کوشش کے بغیر اس کے لئے پچھنہ ہو، تو اگر قبول کئے بغیر موصی لہ کے لئے ملکیت ثابت ہوتو یہ اس کی سعی وکوشش کے بغیر علی خابت ہوتو یہ اللا یہ کہ کوئی چیز کسی دلیل ثابت ہوگی، حالانکہ اس کی نفی کردی گئی ہے، اللا یہ کہ کوئی چیز کسی دلیل کے ذریعہ خاص کرلی جائے، نیز اس لئے کہ موصی لہ کے قبول کئے بغیر اس کے لئے ملکیت کو ثابت ماننا، دوطریقہ سے اس کو ضرر پہنچانے کا سبب ہوگا:

اول: اس کواحسان مند ہونے کا ضرر لاحق ہوگا، اسی وجہ سے موہوب لہ (ہبہ کردہ شخص) کے لئے ملکیت کا ثبوت احسان مندی کے ضرر کودور کرنے کے لئے اس کے قبول کرنے پرموقوف ہوتا ہے۔ دوم: موسی بہ (وصیت والی شی ) بھی ایسی چیز ہوتی ہے، جس سے موسی لہ کو ضرر ہوتا ہے، لہذا اس کے قبول کئے بغیر اس پر ملکیت لازم ہوتو اس کے التزام کے بغیر اس کو ضرر لاحق ہوگا، اور اس شخص کا لازم ہوتو اس کے التزام کے بغیر اس کو ضرر لاحق ہوگا، اور اس شخص کا لازم کرنا پایاجائے گا، جس کو لازم کرنے کی ولایت حاصل نہیں ہے، لہذا اس لئے کہ وصی کو ضرر لازم کرنے کی ولایت حاصل نہیں ہے، لہذا اس پرلازم نہیں ہوگا(۲)۔

يهلاركن: صيغه (لفظ):

9 - صیغہ، ایجاب وقبول سے کممل ہوتا ہے، اور ایجاب ہراس لفظ سے
پورا ہوتا ہے، جوموت کے بعد مالک بنانے پر دلالت کرے، جیسے
موصی کا کہنا: و صیت لک بکذا (میں نے تجھ کواس کی وصیت
کی)، یا میں نے زید کے لئے اس کی وصیت کی، یامیری موت کے
بعد میرے مال سے اس کواتنا دے دو، یامیرے مرنے کے بعد مید چیز
اس کودے دو، یا میں نے مید چیز اپنی موت کے بعد اس کے لئے کر دی،
یامیری موت کے بعد مید چیز اس کی ہوگی یامیری موت کے بعد میرے
مال میں سے مید چیز اس کی ہوگی، ان کے علاوہ وہ الفاظ جو وصیت کے
مفہوم کوادا کریں (۱)۔

تلفظ (زبان سے کہنے) کی طرح تحریر و کتابت سے بھی وصیت منعقد ہوجاتی ہے، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے، اس لئے کہ نبی کریم علیہ کا ارشاد ہے: "ما حق امر ئی مسلم له شیء یوصی فیه یسبت ثلاث لیال إلا ووصیته مکتوبة عنده" (۲) (کسی مسلمان کو بیح نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ ہوجس میں وہ وصیت کرے اور تین راتیں گذارے مگراس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی ہو)، کتابت سے زائد کسی امر کوذکر نہیں کیا، اس کے باس کھی ہوتا ہے کہ اس پر اکتفاء کیا جاسکتا ہے، نیز اس لئے کہ نبی اکرم علیہ نے کہ اس پر اکتفاء کیا جاسکتا ہے، نیز اس لئے کہ نبی اکرم علیہ نے کہ اس پر اکتفاء کیا جاسکتا ہے، نیز اس لئے کہ نبی اس طرح آپ علیہ کیا مقصد کا پنتہ چلتا ہے، لہذا وہ لفظ کی طرح ہوگی۔

البته شافعیہ نے کتابت کو کنایہ قرار دیا ہے،لہذا نیت کے بغیر

<sup>(</sup>۱) سورهٔ نجم ۱۹س

<sup>(</sup>۲) حاشیدائن عابدین ۱۹۷۵ طبع بولاق، بدائع الصنائع ۱۸۳۷–۳۳۲، تبیین الحقائق ۲ر ۱۸۴

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الهنديه ۲ر ۹۰، كشاف القناع ۴ر۴۳۴ مغني المحتاج ۲ر ۵۲\_

<sup>(</sup>٢) حدیث: "ما حق امریء مسلم ....." کی تخریخ فقره ر ۵ میں گذریکی ـ

اس سے وصیت منعقد نہ ہوگی ،اوروصی یااس کے وارث کی طرف سے زبان سے اس کا قرار کرنا ضروری ہوگا۔

حنابلہ نے کتابت کے ذریعہ وصت کے سیح ہونے اوراس پر عمل کرنے کے لئے میشرط لگائی ہے کہ کھی ہوئی وصیت موصی کی تحریر سے ہو جواس کی سے ہو جواس کی تحریر کو پہچانتا ہو<sup>(1)</sup>۔

جوآ دمی گویائی پر قادرہواں کی طرف سے اشارہ کے ذریعہ وصیت کے انعقاد میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

جہور فقہاء حفیہ، شافعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ گویائی پر قادر شخص کی طرف سے اشارہ سے وصیت منعقد نہ ہوگی۔

ما لکیہ کا مذہب ہے کہ کلام پر قادر شخص کی طرف سے اشارہ سے وصیت منعقد ہوجائے گی<sup>(۲)</sup>۔

اسی طرح جس شخص کی زبان بند ہوجائے اس کی طرف سے اشارہ سے وصیت کے انعقاد میں ان کا اختلاف ہے:

مفتی برقول میں حنفیہ مالکیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ اگر موصی کی زبان بند ہوجائے تو اشارہ سے وصیت صحیح نہ ہوگی اگر چہ اشارہ سمجھا جائے الابد کہ اس کی گویائی کی امید ختم ہوجائے بایں طور کہ موت کے وقت تک زبان بندر ہے۔

شافعیہ کا مذہب ہے کہ جس کی زبان وصیت سے بند ہوجائے، اشارہ سے اس کی وصیت صحیح ہوجائے گی (۳)۔

قبول سے کیا مراد ہے؟ اس کی تحدید میں فقہاء کے تین اقوال ہیں:

پہلاقول حفیہ کا ہے: جو قبول مطلوب ہے وہ ردنہ کرنا ہے، لہذا یہ کافی ہوگا کہ قبول صراحت کے ساتھ ہو، مثلاً: میں نے وصیت قبول کی، یا میں اس سے راضی ہوں، یا دلالۃ قبول ہو بایں طور کہ موصی لہ (وصیت کے مال میں) مالکان کے تصرف کی طرح تصرف کرے، جیسے بیچ، ہبداورا جارہ کرے۔

ایک مسکلہ کے علاوہ میں موصی لہ قبول کرنے سے موصی بہ کا ماک ہوگا، وہ مسکلہ یہ ہے کہ موصی مرجائے پھر قبول کرنے سے قبل موصی لہ بھی مرجائے تو موصی بہ اس کے ورفہ کی ملکیت میں داخل ہوجائے گا،اس لئے کہ وصیت موصی کی جانب سے اس کی موت کے ساتھ اس طرح مکمل ہوگئی ہے کہ اب اس کی طرف سے وہ فنخ نہیں ہوسکتی ہے،صرف موصی لہ کے حق کی وجہ سے موقوف تھی،لہذا جب وہ مرجائے گا تو موصی بہ اس کی ملکیت میں داخل ہوجائے گا،جبیبا کہ اگر مرجائے گا تو موصی بہ اس کی ملکیت میں داخل ہوجائے گا،جبیبا کہ اگر دران،خریداری کی اجازت خریدارا اپنے لئے ثابت شدہ خیار کے دوران،خریداری کی اجازت دینے سے قبل مرجائے (۱)۔

دوسرا قول، ما لکیہ، حنابلہ اور ایک قول میں شافعیہ کا ہے: وہ یہ ہے کہ قول کے ذریعہ یا اس کے قائم مقام ان تصرفات کے ذریعہ جو معین کے لئے وصیت کے وقت رضامندی پر دلالت کریں قبول کرنا ضروری ہے، صرف ردنہ کرنا کافی نہ ہوگا، لہذا اگر موضی کی موت سے قبل موضی لہ مرجائے تو وصیت باطل ہوجاتی ہے، اس لئے کہ یہ ایک عطیہ ہے، جس کا تعلق ایسے شخص سے ہے جومردہ ہے، لہذا صحیح نہ ہوگا

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح ( اشارہ فقرہ/۱۱، صیغہ فقرہ/۱۲)۔

<sup>(</sup>۱) الهداييوشروحها ۴۳۲/۸ طبع بولاق\_

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم رص ٣٣٩، الشرح الصغير ٢٠١٧، تحفة المحتاج (٢٠) الأشباه والنظائر لابن تجيم رص ٣٣٩، الشرح الصغير ٢٠١٧، تحفة المحتاج

<sup>(</sup>۲) الأشباه لابن تجيم رص ٣٨٣، الشرح الصغير ٢م ر ٥٨٨، مطالب أولى النبى ٢٨ مر ٢٨ م ٥٠٠٠ مطالب أولى النبى ٢٨ مر ٢٨ مر ٢٨ - ٥٣ م

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم رص ٣٨ه، مغنى المحتاج ٣٨ه، تحفة المحتاج ١٩٤٨، الشرح الصغير ١٩٨٨، كشاف القناع ١٩٨٧، تصل

جیسے اگر کسی مردہ کو ہبہ کرے<sup>(۱)</sup>۔

تیسرا قول معتمد قول میں شافعیہ کا ہے: وہ یہ ہے کہ قبول سے مراد لفظوں میں قبول کرنا ہے، لہذا فعل یعنی قبضہ میں لینا کافی نہ ہوگا<sup>(۲)</sup>۔

اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ اگر موصی کی موت کے بعد موصی لہ وصیت کورد کرد ہے تو وصیت باطل ہوجائے گی، اس لئے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس لئے کہ اس نے کہ اس کے میں اپنا حق ساقط کر دیا ہے جب وہ قبول کرنے اور لینے کا مالک تھا، جیسے موت کے بعد شفیع، شفعہ سے دست بردار ہوجائے (۳)۔

### موت کے بعد فورا قبول کرناور دکرنا:

♦1-اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ موضی کی موت سے قبل موضی لہ کی طرف سے وصیت کے قبول کرنے کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، جیسے جمہور کے نزد یک اس کے رد کرنے کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، اس لئے کہ موضی کی موت سے قبل، موضی لہ کے لئے کوئی حق ثابت نہ ہوگا، نیز اس لئے کہ وصیت کے حکم کے ثبوت کا وقت موضی کی موت کے بعد ہے، کہ وصیت کے حکم کے ثبوت کا وقت موضی کی موت کے بعد ہے، کیونکہ اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، لہذا موت سے قبل قبول کرنا معتبر نہ ہوگا (۴)۔

امام زفر نے کہا: اگرموصی له، موصی کے سامنے وصیت کورد

- (۱) شرح الزرقاني ۱۷۲۸-۱۷۵، الشرح الصغير ۸۸ ۵۸۳، حاشية الجمل ۸۸ ۴ منخی الحتاج ۳۸ ۹۳، کشاف القناع ۲۸ ۳۳ سـ
  - (۲) مغنی المحتاج ۳ر۵۳، حاشیة الجمل ۴۸/۴\_
- (۳) شرح الزرقانی ۱۷۲۸–۱۷۷، الشرح الصغیر ۱۸۳۸، مغنی المحتاج ۱۸۳۳، کشاف القناع ۲۸۴٬۳۴۳، روضة القضاة ۲۸۲٬۳۴۰
- (۴) حاشیه ابن عابدین ۲۱/۵ ۴٬ تکمله فتح القدیر ۱۰ر ۴۲۷، مواهب الجلیل ۲ر ۳۱۷، الشرح الصغیر ۴ر ۵۸۳، مغنی الحتاج ۳ر ۵۳، روضة الطالبین ۲ر ۲۷، ۱۳۳۷ – ۱۲۳۳

کردے تو اس کے بعد اس کو قبول کرنے کا حق نہ ہوگا، اس لئے کہ اس نے اپنا حق ثابت ہونے سے قبل ساقط کردیا، جیسے شفیع خرید و فروخت سے قبل اپناحق ساقط کردے (۱)۔

اسی طرح اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ موت کے بعد فوراً قبول کرنا یار دکرنا شرط نہیں ہے، بلکہ بید دونوں تاخیر کے ساتھ ہوسکتے ہیں، لہذا دفات کے بعد دنوں میں سے ہرایک جائز ہے، اگر چہ طویل مدت کے بعد ہو، اس لئے کہ عرف میں فوراً ہونا صرف ان معاملات میں شرط ہے جونفذ نا فذ ہوں اور ان میں قبول کرنا، ایجاب کے ساتھ مربوط ہو جیسے خرید وفروخت، وصیت ان میں سے نہیں ہے۔

شافعیہ وحنابلہ نے مزید کہا: اگر موسی لہ، موسی کی موت کے بعد وصیت کو قبول نہ کرے اور نہ اس کورد ہی کرے تو وارث کو موسی لہ سے قبول کرنے یا رد کرنے کا مطالبہ کرنے کا حق ہوگا، اور اگر وہ گریز اختیار کرے تو اس پر رد کرنے کا حکم لگا یا جائے گا اور وصیت کے بارے میں اس کاحق باطل ہوجائے گا، اس لئے کہ وہ اس کی ملکیت بارے میں اس کاحق باطل ہوجائے گا، اس لئے کہ وہ اس کی ملکیت میں قبول کے بعد ہی منتقل ہوگئی ہے اور قبول کرنا نہیں پایا گیا ہے۔

قبول سے رجوع کرنا:

اا - قبول سے رجوع کرنے کے سیح ہونے میں فقہاء کی تین مختلف آراء ہیں:

پہلی رائے: حنفیہ، مالکیہ، معتمد قول میں شافعیہ اور صحیح مذہب میں حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اگر موصی لہ، موت کے بعد وصیت کو قبول کرلے تو اس کے بعد اس کور دکرنے کاحق نہ ہوگا، خواہ رد کرنا

<sup>(</sup>۱) روضة القصاة ۲۸۱۸۲ ـ

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۳ر۵۳، کشاف القناع ۳۸۳۳–۳۴۵، الفتاوی الهندسه ۵/۹۰، مملمه فتح القدیر و ۲۷۷۱-

قضہ سے پہلے ہو یااس کے بعد،اس کئے کہ وصیت لازم وصیح ہو چکی ہے۔ ہے۔

اگرموصی لہ، موت کے بعد وصیت کورد کردے اس کو قبول نہ کرے تو بیرد ہے، اوراس کے بعد اس کو قبول کرنے کاحق نہ ہوگا، اس لئے کہرد کردینے سے ایجاب باطل ہوگیا، جیسے خرید وفروخت کا ایجاب ہے (۱)۔

دوسری رائے: بیشا فعیہ وحنابلہ میں سے ہرایک کے نزدیک ایک قول ہے کہ قبول کرنے کے بعد قبضہ کرنے سے قبل رد کرناصچے ہوگا۔

نووی نے اس قول کو صحیح قرار دیا ہے، اور اذری نے کہا: یہی صحیح ہے، " الأم" میں اس کی صراحت ہے، اور اسی پر اہل عراق کاعمل ہے، " الأم" میں سے قاضی اور ابن عقیل نے اس کو مخار کہا ہے، اس لئے کہ قبضہ سے قبل موصی بہ میں موصی لہ کی ملکیت تام نہیں ہوتی ہے (۲)۔

تیسری رائے: کیلی اوروزنی اشیاء میں قبول کرنے کے بعد اور قبضہ کرنے سے قبل موصی لہ کا رد کردینا صحیح ہوگا، بیر حنابلہ کے نزدیک ایک قول ہے (۳)۔

### قبول كامتفرق ہونا:

۱۲ - شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر موصی لہ، موصی بہ (وصیت

- (1) روضة القفناة ١٨١٧٢- ١٨٣، الشرح الصغير ٥٨٣٨، حاشية الدسوقي مر ٥٨٣، كشاف ١٠٥٥، نهاية المعتاج ٣٨٥، الإنصاف ٢٠٥٥، نهاية المحتاج ٢٨١٨، روضة الطالبين ٢٧٢١-
- (۲) مغنی المحتاج ۳ر ۵۳، نهایة المحتاج ۲ر ۲۱، أسنی المطالب ۳ر ۳۳، روضة الطالبین ۲ ر ۱۰۵۲، الا نصاف ۷/۰۵
  - (٣) الإنصاف ١٠٥/١ـ

کے مال) کے بعض حصہ کو قبول کر ہے تواس میں دواحتمال ہیں: صح

اول: یہ سیحے ہوگا، یمن کے بعض علماء نے اس کورانج قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا: اگر بعض حصہ کو قبول کرتے تو وصیت وخرید وفروخت میں فرق ہوگا، خرید وفروخت صیحے نہ ہوگی، اس لئے کہ اس میں معاوضہ ہوتا ہے، لہذااس میں وہ چیز نظرانداز نہیں کی جاسکے گی جو وصیت میں نظرانداز کی جاسکتی ہے۔

زکریا انصاری نے کہا: دونوں اختالوں میں زیادہ رائج باطل ہوناہے(۱)۔

### قبول ور دکرنے کاما لک کون ہوگا:

سا - اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ موصی لم عین اگر کامل اہلیت والا اور ذی شعور ہوتو وہ خود اس کا مالک ہوگا ، اس لئے کہ اس کواپنی ذات پر ولایت حاصل ہے۔

اس طرح اس پر بھی ان کا اتفاق ہے کہ اگر موصی لہ غیر معین ہو،
یا نا قابل شار جماعت ہو، جیسے فقہاء و مساکین اور عبادت و قربت کے
اعمال جیسے مساجد تو نہ قبول کرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ رد کرنے کی ،
محض موصی کے ایجاب سے وصیت لازم ہوجائے گی ،اس لئے کہ ان
کی طرف سے قبول کا اعتبار کرنا ناممکن ہے، لہذا اس کا اعتبار کرنا ہی
ساقط ہوجائے گا ، جیسے ان پر وقف کرنے کا تھم ہے۔

لیکن اگرموصی لہ ایک ہو، جیسے زید، یا قابل شار جماعت ہو، جیسے عمروکی اولا د، توموت کے بعد قبول کرنا یارد نہ کرنا ضروری ہوگا، اس کئے کہ وصیت مال کی تملیک ہے، لہذا ہبہ کی طرح اس کا قبول کرنا معتبر ہوگا (۲)۔

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج سر ۵۳، أسنی المطالب سر ۳۳ ـ

<sup>(</sup>۲) روضة القصاة ۲۸/۲، حاشيه ابن عابدين ۱۹/۵، الشرح الصغير ۱۸۵۵، مغنی الحتاج ار ۵۳، کشاف القناع ۲۸ ۳ سـ

اگرموسی لہ پابند شخص ہوتواس کاولی اس کے قائم مقام ہوگا،
قبول کرے گا یا رد کرے گا، جس میں مجور علیہ کا فائدہ ہواس پر عمل
کرے گا، جیسے کہ دوسرے حقوق میں کرے گا، اورا گرولی اس کے
فائدہ کے خلاف کام کرے گا توضیح نہ ہوگا، لہذا اگروصیت قبول کرنے
میں فائدہ ہوگا تو رد کرناضیح نہ ہوگا، اوراس کے بعداس کو قبول کرنے کا
حق ہوگا، شربینی خطیب نے کہا: اگرولی وصیت قبول کرنے سے گریز
کرے، حالانکہ اس میں اس کا فائدہ ہوتو رائح یہ ہے کہ وہ کم قبول
کرے گا، رد کرنے کا حکم نہیں دے گا(ا)۔

( د یکھئے: اِیصاءفقرہ ۱۴ مغرفقرہ ۱۸)۔

### متعین موصی له کی موت:

۱۳ - یا تو موصی له،موصی کی موت سے قبل مرے گا یا اس کی موت کے ساتھ، ان دونوں حالات میں وصیت باطل ہوجائے گی، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے۔

اورا گرموسی لہ، موسی کی موت کے بعد قبول یارد کئے بغیر مر جائے گا تو وصیت کے حکم کے بارے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال بیں:

امام زفر کےعلاوہ حنفیہ کی رائے ہے: اس حالت میں موصی لہ کی موت، قبول کرنا شار ہوگی ،اوراستحساناوصیت صحیح ہوگی۔

قیاس کے مطابق اور یہی امام زفر اور حنابلہ میں ابوحا مدکا قول ہے، اور اس کے بارے میں قاضی نے کہا ہے کہ یہی مذہب میں قیاس کا نقاضا ہے، کہ موصی بیشی موصی کے ور شد کی ہوگی، اور موصی لہ اس کا مالک نہ ہوسکے گا، بلکہ وصیت باطل ہوجائے گی، اس لئے کہ

(1) روضة القصاة ار ۱۸۰، مطالب أولى النهي ۴۸۹ مهر ۲۹۹ مغني الحتاج

سر۵۳-۵۳،نهایة الحتاج ۲۸۲۷<u>-</u>

اس کا مکمل ہونا قبول کرنے پر موقوف ہے اور قبول کرنا فوت ہوگیا<sup>(۱)</sup>۔

جمہور فتہاء (مالکی، شافعیہ وحنابلہ) کی رائے ہے کہ موصی لہ کے ور شہوصت کور دکرنے یا قبول کرنے میں اس کے قائم مقام ہوں گے، اس لئے کہ وہ مورث کے لئے ثابت شدہ حق ہے، لہذا اس کی موت کے بعد اس کے ورشہ کی طرف منتقل ہوجائے گا، نبی اکرم علیقیہ کا ارشاد ہے: "من توک مالا فلور ثته" (۲) (جومال چھوڑ ہے گا وہ اس کے ورثاء کا ہوگا) اور خیار عیب کی طرح ہوگا، نیز اس لئے یہ یہاں وصیت ایک طرف سے عقد لازم (لازمی معاملہ) ہے، لہذا جس کو اختیار ہواس کی موت سے باطل نہ ہوگی (۳)۔

وصیت کوکسی شرط پرمعلق کرنا اورمستقبل کی طرف اس کی نسبت کرنا:

10-اس میں فقہاء کا اختلاف نہیں ہے کہ وصیت کوئسی شرط پر معلق کرنااور مستقبل کی طرف اس کی نسبت کرنا جائز ہے۔

چنانچہ حفیہ نے صراحت کی ہے کہ وصیت کو کسی شرط پر معلق کرنا جائز ہے، اس لئے کہ وہ در حقیقت موت کے وقت خلافت و نیابت کو ثابت کرنا ہے (۲۳)، لہذا اگر کوئی غلام یا مکاتب کے: اگر میں آزاد

<sup>(</sup>۴) الفتاوىالبز ازيه بهامش الفتاوى الهندبيه ۲/۳ ۳۸\_

<sup>(</sup>۱) روضة القضاة ۲۸۲/۲، حاشيه ابن عابدين ۱۸۲۸، المغنى لابن قدامه ۲۸۳۲-۲۳

<sup>(</sup>۲) حدیث: "من توک مالا فلورثته....." کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۲۳۵)اورمسلم (۱۲۳۷) نے حضرت ابوہر براہ سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) الدسوقی ۴۲۳، ۱۳ ، الشرح الصغیر ۴۷، ۵۸۳ ، مغنی المحتاج ۱۳، ۴۲۰، المغنی لا بن قدامه ۲۲ - ۲۴، کشاف القناع ۴۲، ۳۴، مطالب أولی النبی ۲۰، ۵۰، ۲۰

<sup>-</sup>r77-

ہوجا وُں تو میرا تہائی مال وصیت ہے تو وصیت صحیح ہوگی <sup>(۱)</sup>۔

اگر قرض خواہ اپنے مدیون سے کہے: جب میں مرجاؤں گا تو میرادین جوتم پر ہے اس سے تم بری ہوجاؤ گے، تو اس کی وصیت سیح ہوگی، اور اگر کہے: اگر میں مرجاؤں تو بری نہیں ہوگا،اس لئے کہ بیہ مخاطرہ ہے (۲)۔

انہوں نے کہا: ایصاءاوروصیت اضافت ونسبت کے بغیرنہیں ہوتے ہیں (۳)۔

مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر موضی اپنی وصیت کے لفظ میں کہے اگر میں اپنے اس مرض میں مرجاؤں یا اگر میں اپنے اس سفر میں مرجاؤں تو فلاں کا اتنا ہوگا اور وہ اس مرض یا سفر میں نہ مرتو وصیت باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ اس نے دونوں میں وصیت کو موت پر معلق کیا ہے ، اور موت نہیں ہوئی۔

وصیت اس وقت باطل ہوگی جبکہ اس کو کسی تحریر میں نہ ککھے اور نہ اس کو نکالے اور نہ اس کو واپس لے، اور اگر اس کو لکھ دے اور نکال دے یعنی ظاہر کردے اور واپس نہ لے اور نہ مری تو وصیت باطل نہ ہوگی (۴)۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ وصیت کو زندگی میں کسی شرط پر معلق کرنا جائز ہے، اس لئے کہ وصیت مجھول میں جائز ہے تو شرط پر اس کو معلق کرنا بھی جائز ہوگا، جیسے طلاق وعمّاق، اور موت کے بعد کسی شرط پر معلق کرنا جائز ہے، اس لئے کہ وصیت میں موت کے مابعد، زندگی کی حالت کی طرح ہے، اور جب زندگی میں اس کو کسی شرط پر زندگی کی حالت کی طرح ہے، اور جب زندگی میں اس کو کسی شرط پر

حنابلہ نے کہا: اگر وصیت کواپنی موت کے بعد الی صفت پر معلق کر ہے جس کے پائے جانے کاانظار ہو، جیسے کہے: جب میری موت پر ایک ماہ گذر جائے گا تو اس کے لئے اتنے کی وصیت میری طرف سے ہے تو وصیت صحیح ہوگی، یا کہے: فلال عورت جب میری موت کے بعد بچے جنے گی تو اس کے لئے اتنے کی وصیت ہے، تو تعلیق موت کے بعد بچے جنے گی تو اس کے لئے اتنے کی وصیت ہے، تو تعلیق صحیح ہوگی، اس لئے کہ نبی اگرم علیق کا ارثاد ہے: "المسلمون علی شرو طھم" (۲) (مسلمان اپنے شرائط کے پابند ہوں گے)۔ علی شرو طھم" (۲) (مسلمان اپنے شرائط کے پابند ہوں گے)۔ وصیت فوری کرنے سے متاثر نہیں ہوتی ہے، تو تعلیق سے بدرجہ اولی متاثر نہ ہوگی، اس لئے کہ معاملہ واضح ہے، اور دھوکہ کا کم سے کم امکان ہے۔

اگرایی صفت ہو کہ موت کے بعداس کے واقع ہونے کی انتظار نہ ہوتو بہوتی نے کہا: اس پر معلق کرنے میں نظر ہے اور اس کانا جائز ہونا اولی ہے، اس لئے کہ اس میں نامعلوم مدت تک طویل انتظار سے ورثہ کو ضرر پہنچا نا ہے (")۔

لزوم وعدم لزوم کی حیثیت سے وصیت کی صفت اور اس سے رجوع کرنا:

۱۹ - اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ وصیت غیر لازم عقد ومعاملہ ہے اور موصی کے لئے اپنی حیات میں اس کے کل یا بعض حصہ سے رجوع

معلق کرنا جائز ہے تو موت کے بعد بھی جائز ہوگا <sup>(۱)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) المهذب مع تكملة المجموع ۱۲۳۳ سـ

<sup>(</sup>۲) حدیث: "المسلمون علی شروطهم....." کی روایت ترندی (۲۲۷/۳ طبع الحلمی ) نے حضرت عمر و بن عوف المزنی سے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن صحیح

<sup>،</sup> (۳) کشاف القناع ۴ را ۳۵\_

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح القدير ۱۰ ار ۳۳۲ ـ

<sup>(</sup>۲) الدرالخار٥/٢٤مـ

<sup>(</sup>m) تبيين الحقائق ٥/٨ما\_

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير ١٩٨٥-٥٨٨ ـ

کرنا جائز ہے، خواہ اس کی طرف سے وصیت اس کی صحت کے زمانہ میں ہو یا مرض کے زمانہ میں ،اس لئے کہ حضرت عمر کا قول ہے: "یغیر الرجل ما شاء فی و صیته "(۱) (آ دمی اپنی وصیت میں حسب خواہش تبدیلی کرسکتا ہے)، نیز اس لئے کہ بدایک عطیہ یا تبرع ہے جو مکمل نہیں ہوا ہے، اور موت کے بعد نافذ ہوگا، لہذا اس کے نافذ ہوئے، لیز سے اور ہونے سے قبل اس سے رجوع کرنا جائز ہوگا، جیسے ہبہ میں ہے اور ایجاب کوقبول سے قبل باطل کردینا جائز ہوگا، جیسے کہ خرید و فروخت میں ہے۔

اس پر بھی ان کا اتفاق ہے کہ وصیت سے رجوع کرنا قول یا دلالت کے ذریعہ ہوگا۔

قول کے ذریعہ رجوع اس طرح ہے کہ مثلاً موصی کے: میں نے وصیت کوتوڑ دیا، یااس کو باطل قرار دیا، یااس میں رجوع کرلیا، یا اس کو فنخ کردیا ، یااس کو زائل کر دیا یا وہ موصی لہ پر حرام ہے، یا بیہ میرے وارث کا ہے، وغیرہ۔

مالکیہ نے اس حکم سے اس صورت کومتنتی قرار دیا ہے، جبکہ موصی اپنی وصیت میں کہے کہ اس میں اس کور جوع کا حق نہیں ہوگا، اس لئے کہ بیر جوع سے باطل نہ ہوگی، یہاں تک کہ اس کی صراحت کردے۔

دلالت کے ذریعہ رجوع فعل سے ہوگا، مثلاً موصی ، موصی بہ میں ایسا تصرف کر ہے جس سے اس کا رجوع کرنا معلوم ہو، جیسے بیچنا، مہر میں دینا، ہبہ کرنا، اور رہن رکھنا، قبضہ کے ساتھ ہو یا نہ ہواور کسی شی کو ہلاک کرنا، جیسے موصی بہ (وصیت والی) بکری کوذئ کرنا، موصی بہ کو دوسری چیز کے ساتھ اس کو اس طرح ملا دینا کہ اس کو ممتاز کرنا ناممکن ہو، گندم کو پیس دینا، آٹا گوندھ دینا، روئی کو سوت بنا دینا، سوت کو بن (ا) اثر عمر: "یغید الرجل ما شاء فی وصیته" کی روایت عبد الرزاق نے

(۱) اثر عمر:''یغیو الوجل ما شاء فی وصیته''کی روایت عبدالرزاق نے المصنف(۱/۹) طبح مجلس العلمی) میں کی ہے۔

دینا، کپڑا کوکرتے کے لئے کاٹ دینا، سونا چاندی کے ڈھیلےوڈ لے کو پھلادینا، خالی زمین میں بودالگادینا، مکان بنادینا (۱)۔

جمہور فقہاء: حفیہ ایک قول میں جومفتی ہہے، اور اسی پرمتون ہیں اور ایک قول میں شافعیہ اور ان ج میں حنابلہ کی رائے ہے کہ وصیت سے انکار کرنا رجوع نہیں ہوگا، اس لئے کہ کسی شی سے رجوع کرنا متقاضی ہے کہ پہلے اس کا وجود ہو، اور کسی شی کا انکار کرنا پہلے اس کے فہ ہونے کا متقاضی ہے، اس لئے کہ انکار اصل معاملہ کی نفی ہے، لہذا اگر انکار کرنے کورجوع قرار دیاجائے تو وہ ماقبل میں وصیت کے وجود وعدم کا متقاضی ہوگا اور بیجال ہے (۲)۔

ایک قول میں حفیہ کی رائے ہے جس کے بارے میں عیون میں ہے داس پرفتوی ہے اور السراجیہ میں ہے: اس پرفتوی ہے اور ایک قول میں شافعیہ کی رائے جس کوز کریا انصاری نے دوسرے پر مقدم قرار دیا ہے، اور ایک قول میں حنابلہ کی رائے جس کو انظم میں صحیح قرار دیا ہے، اور ایک قول میں حنابلہ کی رائے جس کو انظم میں صحیح قرار دیا ہے یہ ہے کہ وصیت کا انکار کرنار جوع ہے۔

رافعی نے کہا: وصیت کے انکار کو وکالت کے انکار پر قیاس کیا جائے گا، اور کسی فاسد غرض کی وجہ سے انکار ہونے اور کسی فاسد غرض کی وجہ نہ ہونے کے درمیان فرق کیا جائے گا،کسی فاسد غرض کی

- (٢) تكملة فتح القدير ١٠ ( ٣٣٦ طبع البابي أكلمي ، مغنى المحتاج ١٠ (١ )، المغنى المحتاج ١٠ (١٠ )، المغنى المحالب اولى النهى ١٢ (٢١٣٠ ، مطالب اولى النهى مر ١٢٠٠ مر ١٢٠٠ م

وجہ سے انکارر جوع نہیں ہوگا ، اور اگر کسی فاسد غرض کی وجہ سے نہ ہوتو رجوع ہوگا ، یہی معتمد قول ہے <sup>(۱)</sup>۔

دوسرار کن:موصی:

ے ا – موصی وہ ہے جس کی طرف سے وصیت کا صدور ہو۔

موصی میں درج ذیل چیزیں شرط ہیں:

اول: وہ تمرع کرنے کا اہل ہو، اور درج شرائط کے کممل پائے جانے کے وقت تبرع کا اہل ہوگا:

### الف-عقل وبلوغ:

۱۸ - عقل کی شرط لگانے پر فقہاء کا اتفاق ہے، لہذ المجنون ، معتوہ اور بہوش کی وصیت صحیح نہ ہوگی ، اس لئے کہ ان کے الفاظ لغو ہوتے ہیں اور ان سے کوئی علم متعلق نہیں ہوتا ہے۔

بلوغ: حنفیہ اور رائے مذہب میں شافعیہ اور ایک قول میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ بلوغ شرط ہے، لہذا باشعور و بے شعور بچہ کی وصیت صحیح نہ ہوگی، اگر چہ بچہ باشعور اور تجارت کی اجازت والا ہو، اس لئے کہ وصیت خالص نقصا ندہ تصرفات میں سے ہے، کیونکہ وہ تمرع ہے، اس طرح وہ تجارت کا عمل بھی نہیں ہے۔

ما لکیہ، رائح مذہب میں حنابلہ اور ایک قول میں شافعیہ نے باشعور بچہ کی وصیت کو جائز قرار دیا ہے، اس لئے کہ حضرت عمر سے منقول ہے: "أنه أجاز وصية صبي من غسان له عشر سنين أوصى لأخواله" (انہول نے غسان کے ایک بچہ کی وصیت کو

جائز قراردیا جس کی عمر دس سال تھی اوراس نے اپنے ماموں حضرات کے لئے وصیت کی تھی )، نیز اس لئے کہ بچہ کی وصیت کے جائز ہونے میں اس کو کوئی ضرر نہیں ہے، اس لئے کہ مال اس کی ملکیت میں اس کی حیات کی مدت تک ہی باقی رہ سکتا ہے اور ہر موضی کی طرح اس کو بھی اپنی وصیت سے رجوع کاحق ہوگا۔

ما لکیہ نے صراحت کی ہے کہ جس باشعور بچہ کی وصیت ہوگی وہ دس سال یااس سے قریب یا پچھ کم ہوگا ،بشرطیکہ چچے وصیت کرےاور اس میں کم عقلی نہ ہو<sup>(۱)</sup>۔

حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ وصیت کو بیجھنے والے باشعور بچہ کی وصیت صیحے ہوگی۔

مرداوی نے کہا: اگر بچہ دئ سال کی عمر کا ہوجائے توضیح مذہب کے مطابق اس کی وصیت صحیح ہوگی، اور جوسات سال سے کم ہواس کی وصیت صحیح نہ ہوگی، اور سات و دئ سال کے درمیان والے کی طرف سے صحیح ہونے میں دو روایات ہیں، رائح مذہب ہے کہ وہ صحیح ہوگی (۲)۔

کم عقلی کی وجہ سے پابند شخص کی وصیت کے بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں: حنفیہ، مالکیہ، رائج مذہب میں شافعیہ اوراضح قول میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ اس شخص کی وصیت جائز ہے جس پر کم عقلی کی وجہ سے یا بندی ہو۔

حنفیہ نے وصیت کے نفاذ میں یہ قیدلگائی ہے کہ وصیت عبادات میں اور خیر کے ابواب میں ہواور اس کے مال کے تہائی حصہ سے ہو، اور اس حالت میں وصیت کے جائز ہونے کو انہوں نے استحسان کے باب سے قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا: استحسان کی وجہ بیہ ہے کہ اس

<sup>(</sup>۱) سابقه مراجع ـ

<sup>(</sup>۲) الرُّعم: "أنه أجاز وصية صبي من غسان....." كى روايت ما لك نے الموطاً (۲/۲۲ طبع الحلمي) اور بيهي (۲۸۲۸۲ طبع دائرة المعارف العثماني) نے كى ہے، اور حضرت عمراً وران سے روایت كرنے والے كے

<sup>=</sup> درمیان انقطاع کی وجہ سے اس کومعلول قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغيروحاشية الصاوى ۱۸۰۸-۵۸-

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع ۴ ر ۳۳ مالا نصاف ٢ ر ١٨٥ ، المغنى ٢ ر ١٠١ ـ

کی بھلائی کے مقصد سے اس پر پابندی لگائی گئی ہے، تا کہ وہ اپنامال تلف نہ کرے اور دوسرے پر بوجھ بن کر نہ رہ جائے اور بیاس کی حیات میں ہوگا اور اس چیز میں نہیں ہوگا جواس کی وفات کے بعد تہائی مال میں نافذ ہوگی کہ اب موت کی وجہ سے وہ مستغنی ہے، اور بیاس وقت ہوگا جب کہ اس کی وصیت اہل خیر وصلاح کی وصایا کے موافق ہو جیسے جج کی یا مساکین کے لئے یا مساجد کی تعمیر کے لئے وصیت کرنا۔

دوسرا تول: کم عقلی کی وجہ ہے جس پر پابندی لگائی گئی ہواس کی وصیت سیجے نہ ہوگی، جیسے کہ اس کے تبرعات سیجے نہیں ہیں، یہی حفنیہ کے نزدیک قیاس کے مطابق ہے، اور حنابلہ کے نزدیک ایک قول ہے، اور شافعیہ کے نزدیک رائے مذہب کے مقابل قول ہے (۱)۔

رہانشے والا آ دمی تو فقہاء کی رائے ہے کہ سی مباح کی وجہ سے نشہ میں مدہوش کی وحبہ سے نشہ کی وجہ سے نشہ میں مدہوش کی وحبہ سے زیادتی کرنے والا ہوتو اس کی وصیت کے حکم کے بارے میں فقہاء کے تین اقوال ہیں:

اول: حفیہ وشافعیہ کی رائے اور حنابلہ کے نزدیک ایک قول ہے کہ ایٹ نشہ کی وجہ سے زیادتی کرنے والے مدہوش کی وصیت سے ہوگی، اس لئے کہ حرام چیز سے اس کا نشہ میں ہونا اس کے مکلّف ہونے کو باطل نہیں کرے گا،لہذااس پراحکام لازم ہوں گے۔

دوم: ایک قول میں حنابلہ کی رائے اور یہی صحیح مذہب ہے کہ اپنے نشہ کی وجہ سے زیادتی کرنے والے مدہوش کی وصیت صحیح نہ ہوگی،اس لئے کہ وہ اس وقت مجنون کے مشابہ غیرعاقل ہوگا۔

سوم: مالکیه کی رائے ہے کہ باشعور مدہوش (سکران) کی

(۱) اللباب ۱/۱۷، حاشیه ابن عابدین ۱/۹۴، الشرح الصغیر ۱/۸۰، مطالب اولی النبی ۱/۲ ۱/۳۸ مغنی المحتاج ۱/۹۳، تحفة المحتاج ۲/۷، الإنصاف ۲/۱۸۵۱

وصیت صحیح ہوگی، لیکن جو وصیت کی حالت میں بے شعور ہواس کی وصیت صحیح نہ ہوگی (۱)۔

#### ب-آ زادهونا:

19-اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ آزاد ہونا شرط ہے، لہذا غلام کی وصیت سی فی نہ ہوگی، اس لئے کہ وصیت تمرع ہے اور وہ تمرع کا اہل نہیں ہے، نیزاس لئے کہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے، کہ دوسر کے کواس کا مالک بنائے (۲)۔

### ج-راضی ہونااور بااختیار ہونا:

• ۲ - موصی راضی اور بااختیار ہو،اس لئے کہ وصیت، ملکیت کو ٹابت کرنا ہے، لہذا اس میں رضامندی ضروری ہوگی، جیسے دوسری تمام اشیاء وتصرفات لیعنی خرید و فروخت و ہبہ وغیرہ میں ملکیت کو ثابت کرنے میں ہے، لہذا مکرہ (جس پر جبر کیا جائے) اور ہازل (مذاق کرنے والا) اور غلطی کرنے والے کی وصیت صحیح نہ ہوگی،اس لئے کہ پر عوارض رضامندی کوختم کر دیتے ہیں (۳)۔

### غيرمسلمون کی وصایا:

۲۱ - وصیت کے تیج ہونے کے لئے موصی کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، اس پر فی الجملہ فقہاء کا اتفاق ہے، لہذا جن چیزوں میں مسلمان

- (۱) المحموى مع الأشباه ۱۵۱۲، الشرح الصغير ۱۸٬۰۸۳، مغنی المحتاج ۳۸٬۹۳۹ مطالب اولی النبی ۱۸٬۳۳۳ الإنصاف ۲/۱۸، المغنی ۲/۲۰۳۱ کشاف القناع ۱۳۳۳ س
- (۲) الاختيار ۵ر ۲۴،الشرح الصغير ۴ر ۵۸۰،مغنی المحتاج ۱۳۹۳،مطالب اولی النبی ۴ر ۲۳ ۲۳ - ۲۳ ۲۳ ۸\_
- (٣) البدائع ٧/ ٣٣٥، مغنى المحتاج ٢/٧، ٣/ ٣٩، الشرح الصغير ٢/ ٨٥٠ –

کی وصیت میچے ہوتی ہے، ان میں غیر مسلم کی وصیت بھی میچے ہوگ۔ شا فعیہ و حنابلہ نے کا فر کی وصیت کے میچے ہونے کی صراحت کی ہے، اگر چہوہ مرتد ہو یا حربی ہو، اور اگر چہوہ دار الحرب میں ہو، اور شا فعیہ نے اصح قول میں مرتد کی وصیت کے میچے ہونے میں یہ قید لگائی ہے کہ وہ کا فر ہونے کی حالت میں نہ مرے یا نہ تل کیا جائے، اس لئے کہ اس کی ملکیت موقوف رہتی ہے۔

مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ ارتداد کی حالت میں مرتد کی وصیت باطل ہوگی (۱)۔

امام ابوحنیفہ کے نزدیک مرتد کی وہ وصایا جومسلمان کی طرف سے صحیح ہوتی ہیں، موقوف رہیں گی، اور جومسلمان کی طرف سے صحیح نہیں ہوتی ہیں وہ باطل ہوں گی، صاحبین کے نزدیک مرتد کے تصرفات فی الحال نافذہوں گے، لہذااس کی طرف سے وہ وصیت صحیح ہوتی ہے، جن کی طرف وہ منتقل ہوا ہے، بشرطیکہ متعین قوم کے لئے ہو، یہاں تک کہ اگراس میں وصیت کرے جو ان کے نزدیک عبادت ہو اور مسلمانوں کے نزدیک معصیت ہوتو وصیت صحیح ہوگی، اور اگروہ غیر متعین قوم کے لئے ہوتو صحیح نہوگی۔ معصیت ہوتو وصیت صحیح ہوگی، اور اگروہ غیر متعین قوم کے لئے ہوتو صاحبین کے نزدیک عبادت ہو اور مسلمانوں کے نزدیک معصیت ہوتو وصیت صحیح نہوگی۔

مرتدعورت کی وہ وصایا سیح ہوں گی جوان لوگوں کی طرف سے صبح ہوتی ہیں،جن کی طرف وہ منتقل ہوئی ہے (۲)۔

حنفیہ نے کہا: موصی کا اسلام اس کی وصیت کے سیحے ہونے کے لئے شرط نہیں ہے، لہذا فی الجملہ ذمی کا مسلم و ذمی کے لئے مال کی وصیت کرنا صیحے ہوگا، اس لئے کہ کفر مالک بنانے کی اہلیت کے منافی نہیں ہے، کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ کا فرکی خرید و فروخت اور اس کا

ہم صحیح ہوتا ہے، لہذااس کی وصیت بھی صحیح ہوگی ، اسی طرح اگرامن لے كرآنے والاحر في مسلمان ياذي كے لئے وصيت كرتو في الجمله وصیت صحیح ہوگی ،البتہ اگراس کے ساتھ اس کا وارث بھی دارالاسلام میں داخل ہواوروہ تہائی سے زیادہ کی وصیت کرے تو تہائی سے زائد کی وصیت اس کے وارث کی اجازت پرموقوف ہوگی، اس لئے کہ امن لے کر داخل ہونے کی وجہ سے اس نے اسلام کے احکام کواینے اویر لازم کرلیا ہے، یااس کے التزام کے بغیراس پر لازم ہوگا ،اس لئے کہ جب تک وہ دارالاسلام میں رہے گااس پراحکام کوجاری کرنا ممکن ہے، اور اسلام کا حکم ہے کہ اس شخص کی طرف سے تہائی سے زائد کی وصیت کرنا جس کا کوئی وارث ہواس کے وارث کی اجازت پر موقوف ہوگا، اورا گراس کا کوئی وارث نہ ہوتو پورے مال کی وصیت کرناصیح ہوگا، جبیہا کہ مسلمان و ذمی کے بارے میں ہے، اسی طرح اگراس کا کوئی وارث ہولیکن وہ دار الحرب میں ہوتو پورے مال کی وصیت صحیح ہوگی،اس لئے کہ تہائی سے زیادہ کاممنوع ہوناور ثہ کے قت کی وجہسے ہے، اوران کاحق معصوم نہیں ہے، اس کئے کہان کی جان و مال کے لئے عصمت نہیں ہے، تواگران کا وہ حق جوان کے مورث کے مال میں ہے معصوم نہ ہوتو بدر جداولی صحیح ہوگا۔

الاصل میں مذکور ہے: اگر حربی دار الحرب میں کوئی وصیت کرے چھردار الحرب کے باشندے مسلمان ہوجائیں یاوہ سب ذمی ہوجائیں اور چھراس وصیت کے بارے میں وہ ہمارے پاس مقدمہ لائیں، تواگروہ چیز بعینہ قائم وموجود ہوتو اس کوجائز قرار دول گا، اور اگروہ اسلام لانے سے قبل ہلاک ہوگئ ہوتو اس کو باطل قرار دول گا، اس لئے کہ حربی مالک بنانے کا اہل ہے، کیا ایسانہیں ہے کہ وہ مالک بنانے کا اہل ہے، کیا ایسانہیں ہے کہ وہ مالک بنانے کا اہل ہے، کیا ایسانہیں ہے کہ وہ مالک بنانے کے تمام معاملات مثلاً خرید وفر وخت وغیرہ کا اہل ہے، لہذا اس کی وصیت بھی اپنی ذات میں صحیح ہوگی، البتہ ہم لوگوں کو دار الحرب

<sup>(</sup>۱) الفتاوی الهندیه ۱۲۸ ۱۳ الخرش ۱۲۸٫۸ مغنی المحتاج ۳۹٫۳۳ کشاف القناع ۱۸۵۳ – ۳۵۳ سامعونة اولی انهی ۲۸۵۸ ا

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهنديية ۱۳۱/۱۳۱–۱۳۲

میں اسلام کے احکام جاری کرنے اور ان کو نافذ کرنے کی ولایت حاصل نہیں ہے، لہذا اگر وہ اسلام قبول کرلیں یا ذمی ہوجائیں تو ہم نافذ کرنے پر قادر ہوجائیں گے، تو جب تک موصی بہموجودر ہے گا ہم اس کو نافذ کریں گے، لیکن اگر وہ ہلاک ہوگیا ہوتو ہم وصیت کو باطل قرار دیں گے، اور اس کومعدوم کے ساتھ لاحق کردیں گے، اس لئے کہ اہل حرب اگر اسلام قبول کرلیں یا ذمی ہوجائیں تو ان میں سے بعض نے بعض کی جو چیز ہلاک کردی ہویا بعض نے بعض سے پچھ فصب کیا ہوتو اس کا مواخذہ ان سے نہیں ہوگا بلکہ وہ باطل ہوگا، اسی طرح یہ بھی ہوگا (۱)۔

تيسرار کن:موصی له:

۲۲ - موصی لہ، وہ مخف ہے جس کے لئے موصی اپنی وفات کے بعد اپنے مال کا پچھ حصہ تبرع کر ہے، موصی لہ میں درج ذیل شرائط کا ہونا شرط ہے:

اول:موصى لەموجود ہو:

۲۲ - وصیت کے وقت موصی لہ کے موجود ہونے کی شرط لگانے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

پہلا قول: موسی لہ کا موجود ہونا شرط ہے، لہذا اگرموسی لہ موجود نہ ہوتو وصیت صحیح نہ ہوگی، یہ حفیہ، اصح مذہب میں شافعیہ اور رائح مذہب میں خابلہ کا قول ہے، اس لئے اگر وہ کہے: میں نے فلال عورت کے پیٹ میں موجود بچہ کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کی تواگر وہ وصیت کے وقت موجود ہوگا تو وصیت صحیح ہوگی، ورنہ صحیح نہ ہوگی۔

الفتاوی الہندیہ ہیں ہے: اگر کوئی شخص زید و بحر کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کرے حالا نکہ بحر مرچکا ہو، خواہ اس کواس کاعلم ہو یا نہ ہو، یازید و بحر کے لئے وصیت کرے بشر طیکہ بحر زندہ ہو دراں حالیکہ وہ مرچکا ہو، یا اس کے لئے اور اس گھر میں رہنے والے کے لئے حالا نکہ اس گھر میں کوئی نہ ہو، یا اس کے لئے اور اس کی اولاد کے لئے، یا اس کے لئے اور اس کا بیٹا موصی کی موت سے قبل ہی مرجائے، یا اس کے لئے اور اس کی اولاد میں فقراء کے لئے، یا اس کی اولاد میں فقراء کے لئے اور اس کی اولاد میں فقراء کے لئے، یا اس کی اولاد میں جو فقیر ہوجائے اس کے لئے وصیت کرے اور اس کی موت کے وقت اس کی شرط فوت ہوجائے تو ان کی محدوم یا میت مستحق بنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لہذا زید کے ساتھ مزاحمت ثابت نہ ہوگی، کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لہذا زید کے ساتھ مزاحمت ثابت نہ ہوگی، کی صال عقب (بیٹا، بوتا وغیرہ بعد میں آئے والا) کا ہے، اس لئے اور بیاں سے کے عقب وہ ہے جواس کی موت کے بعد آئے گاتو فی الحال وہ معدوم ہوگا (۱)۔

دوسرا قول: ما لکیہ، اصح کے مقابلہ میں شافعیہ اور ایک قول میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ وصیت کے سیح ہونے کے لئے وصیت کے وقت موصی لہ کا موجود ہونا شرط نہیں ہے، لہذا موجود اور آئندہ ہونے والے حمل کے لئے وصیت کرنا سیح ہوگا، اور اگروہ چیختے ہوئے پیدا ہو تواس کا مستحق ہوگا۔

حنابلہ میں ابن رزین کی رائے ہے کہ معدوم کے لئے وصیت صحیح ہوگی (۲) \_

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۷۷ ۳۳۵، الفتاوی الهندییه ۷۷ ۴۵، الإنصاف ۷۷ ۱۳۳۰، مغنی المحتاج ۳۱ر ۴۰، اُسنی المطالب ۳۱ر ۴۰۰، روضة الطالبین ۷۷ ۴۰۰-

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغير ۱۸۵۳–۵۸۲، روضة الطالبين ۲۸۰۱، مغنی الحتاج ۲۳۰۰، الا نصاف ۱۳۰۷۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۷/ ۳۳۵۔

دوم: موصى له كاما لك بننے كا اہل ہونا:

۲۴-اس میں فقہاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وصیت کے وقت متعین موصی لہ کے لئے مالک بننے کا اہل ہونا شرط ہے اور اس شرط پر فقہاء نے کچھ مسائل کی تفریع کی ہے:

### الف-میت کے لئے وصیت کرنا:

۲۵ - اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی میت کے لئے وصیت کرے اور موصی کو وصیت باطل اور موصی کو وصیت باطل ہوگی، اس لئے کہ وہ مالک بننے کا اہل نہیں ہے۔

لیکن اگر وصیت کے وقت موضی کومعلوم نہ ہو کہ موضی لہ مرگیا ہے تو مالکیہ نے وصیت کو جائز قرار دیا ہے اور ان کے نز دیک میت کے موضی بہ ڈئ اگر اس پر دین ہوتو اس کی ادائیگی میں خرج کی جائے گی، ورنہ اس کے وارث کی ہوگی۔

اگر نہاں پر دین ہواور نہاں کا کوئی وارث ہوتو وصیت باطل ہوجائے گی اور بیت المال اس کونہیں لے گا (۱)۔

### ب-حمل کے لئے وصیت کرنا:

۲۱-اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر وصیت کے وقت حمل موجود ہوتو اس کے لئے وصیت کرنا صحیح ہوگا، اس لئے کہ حمل وارث ہوتا ہے، اور وصیت میراث کی طرح ہے، حمل کا موجود ہونا اس طرح معلوم ہوگا کہ اگر مال شوہر والی یا آقا والی ہوتو وصیت کے وقت سے چھ ماہ سے کم مدت میں زندہ بچہ پیدا ہو، اس لئے کہ حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے، لہذا اگر اس سے کم مدت میں بچہ جنے تولازم ہوگا کہ وصیت کے وقت

بچہ موجود تھا، اور اگر بچہ کی مال شوہر والی یا آقا والی نہ ہوتو شافعیہ، حنابلہ کے نزدیک چارسال سے کم مدت میں بچہ جنے اور حنفیہ کے نزدیک دوسال برجنے۔

ای طرح اگرموسی اقرار کرلے کہ وہ عورت حاملہ ہے تو اگر وصیت کرنے کے دن سے دوسال کے درمیان بچہ جنے تو اس کے لئے وصیت کے وقت پیٹ میں اس کئے کہ وصیت کے وقت پیٹ میں اس کا موجود ہونا خودموسی کے اقرار سے ثابت ہے، اور وہ اس میں متہم نہیں ہے، اس لئے کہ وہ اس اقرار کی بنیاد پر اپنا خالص حق جو تہائی مال ہے اس کے لئے ثابت کرنے والا ہے، لہذا اس صورت کو اس صورت کے ساتھ ملحق کیا جائے گا جس میں یقیناً یہ معلوم ہوتا ہے اس طرح کے ساتھ ملحق کیا جائے گا جس میں ایقیناً یہ معلوم ہوتا ہے اس طرح کہ یہ چھ ماہ سے کم مدت میں اس کو جنے، اور اگر حمل مردہ حالت میں پیدا ہوتو وصیت باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ ملکیت کی اہلیت موجود نہیں ہے (۱)۔

مالکیکا مذہب ہے کہ موسی لہ کے لئے وصیت صحیح ہوگی، خواہ وہ وصیت کے وقت موجود ہو یااس کا موجود ہونا متوقع ہو، جیسے کہ مل ہو، اوراس کے لئے بھی صحیح ہوگی جوآ ئندہ ہوگا، خواہ ایسا بھی ہوجوموجود یا آئندہ موجود ہونے والا ہو، بشر طیکہ وہ روتے ہوئے پیدا ہو، یا الیسی علامت ہوجس سے اس کا زندہ ہونا معلوم ہو، لیکن ایک قول کے مطابق: وہ موسی ہی آ مدنی میں سے کسی چیز کا مستحق نہیں ہوگا، اس لئے کہ وہ اپنے زندہ پیدا ہوئے بغیر مالک نہیں ہوگا، لہذا آ مدنی مورث کے وارث کی ہوگی۔

دوسر نے قول کے مطابق: اس کو موقوف رکھا جائے گا، اگر موصی لہ زندہ پیدا ہوتو آمدنی بھی موصی بہ کی طرح اس کو دے دی جائے گی،

<sup>(</sup>۱) الفتاوی الهندیه ۲ر ۱۰۵، روضة الطالبین ۲ر۱۱۱، مغنی الحتاج ۳ر۴۸، کشاف الفتاع ۲۸ سره ۲۸، کشاف الفتاع ۲۵ سر ۲۵ سره ۱۳ سره ۱۳ سره ۲۵ سره ۲۰ سره ۲۵ سره ۲۵ سره ۲۵ سره ۲۵ سره ۲۵ سره ۲۸ سر

<sup>(</sup>۱) حاشيه ابن عابدين ۱۸/۵، الشرح الكبير مع الدسوقی ۱۸ر ۲۲۳، مغنی المختاج ۳۱٫۰ ۴، روضة الطالبين ۲۹۹۹-۱۰، اسنی المطالب ۳۱٬۳۳۳، کشاف القناع ۳۵۲/۳۰

اوراگرایک سے زائد بچے پیدا ہوں توشی موسی بدان کی تعداد کے اعتبار سے ان کے درمیان تقیم کر دی جائے گی، یعنی اطلاق کی صورت میں لڑکا، لڑکی کی طرح ہوگا، اور اگر وصیت کرنے والا دونوں میں فرق و برتری کی صراحت کردے تواس پڑمل کیا جائے گا(۱)۔

### سوم: موصى له معلوم هو مجهول نه هو:

27 - فقہاء کا کہنا ہے کہ موسی لہ کا معلوم ہونا اور مجہول نہ ہونا شرط ہے، لیعنی میہ کہووہ ذات کے اعتبار سے متعین ہو، جیسے زیدیا نوع کے اعتبار سے متعین ہو جیسے مساکین۔

فقہاءنے اس شرط پر چندمسائل کومتفرع کیا ہے،ان میں سے بعض درج ذیل ہیں:

### الف-مبهم کے لئے وصیت کرنا:

۲۸ – اگران دونوں آ دمیوں میں سے کسی ایک کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کرے تو امام ابوحنیفہ، امام زفر، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک موصی لہ کے مجھول ہونے کی وجہ سے وصیت باطل ہوگی۔ اور امام ابو یوسف نے کہا: اگر دونوں آپس میں رضامند ہوجائیں تو وصیت دونوں کے لئے ہوگی۔

امام محمد نے کہا: اختیار ورثہ کو ہوگا، وہ ان دونوں میں سے جس کو چاہیں گے دے دیں گے <sup>(۲)</sup>۔

ب- جماعت کے لئے وصیت کرنا: ۲۹ – اگر کوئی آ دمی کسی ایسی جماعت کے لئے وصیت کرے جن کا

حصر وشارممکن نہ ہو، جیسے بہت بڑا قبیلہ اور (مطلق) فقراء ومساکین تو مالکیہ، شافعیہ وحنابلہ کے نزدیک وصیت صحیح ہوگی، پھرعموم کے لازم ہونے یانہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے:

چنانچہ مالکیہ نے کہا: نہ عموم لازم ہوگا اور نہ برابری لازم ہوگی، اوراجتہاد کے ذریعہ بقدر جاجت ان کودیا جائے گا۔

شافعیہ نے اظہر قول میں کہا: ان میں سے تین کودے دینا کافی ہوجائے گا۔

حنابلہ نے کہا: ان میں سے کسی ایک کو دے دینا کافی ہوجائے گا۔

حنفیہ، اظہر قول کے مقابلہ میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے قبیلہ کے لئے وصیت کرے جن کو ثمار نہ کیا جاسکے، جیسے قبیلہ تمیم، وعقیل، تو وصیت باطل ہوگی، اس لئے کہ موصی لہ کا معلوم ہونا شرط ہے، لیکن اگر مستحق وصیت قابل شار ہوں تو بالا تفاق وصیت صحیح ہوگی۔

انہوں نے کہا: اگر مکہ کے مجاورین کے لئے ایک تہائی نکالنے کی وصیت کرے اور وہ بے شار ہوں تو ان میں جومحتاج ہوں گے ان پر صرف کیا جائے گا اور اگر محدود قابل شار ہوں گے تو ان کے افراد پر تقسیم کر دیا جائے گا (۱)۔

کاسانی نے کہا: شار کرنے کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف کا کہنا ہے: اگر لکھنے اور حساب کرنے کے بغیران کوشار نہ کیا جاسکتو وہ بے شار کہلائیں گے۔

امام محمد نے کہا:اگر ایک سوسے زائد ہوں تو وہ بے شار کہلائیں گے۔

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير ۴ / ۴۳ م، الشرح الصغير ۴ / ۵۸۱ – ۵۸۲ ـ

<sup>(</sup>۲) حاشیه ابن عابدین ۱۹۸۵ ۱۹۸۵ روضة القصاة ۲۹۸ / ۱۹۹۹ ،عقد الجوابرالثمینة ۱۹۸۳ ،کشاف القناع ۲۸ ۸ ۳۵ مغنی المحتاج ۱۹۸ ، ۲۸ م

<sup>(</sup>۱) روضة القصناة ۲۹۹۷، الفتاوی البزازیه بهامش الهندیه ۴۳۸۸، عقد الجواهر الثمینه ۱۹۷۳، حاشیة الدسوقی ۴۳۴۸، مغنی المحتاج ۳۸۰، ۲۲-۳۳، کسنی المطالب ۳۳ سام ۴۸، مغنی ۲۸۲۵

ایک قول میہ ہے: اگرا سے ہوں کہ کوئی شار کرنے والا گنتی پوری نہیں کر پاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بچہ پیدا ہوجا تا ہے اوران میں سے کوئی نہ کوئی مرجا تا ہے تو وہ بے شار کہلائیں گے۔

اورایک قول ہے: بہ قاضی کی رائے پر موقوف ہوگا<sup>(1)</sup>۔

### ج- چو یابیے کے لئے وصیت کرنا:

◄ ٣٠-١٣ پر فقهاء كا اتفاق ہے كہ چو پايدكى ذات كے لئے وصيت
 كرنا باطل ہے، اس لئے كہوہ مالك بننے كا اہل نہيں ہے، خواہ اس كو
 مالك بنانے كا قصد كرے يامطلق ركھے۔

لیکن اگر فلال شخص کے چوپایہ کے چارہ کے لئے مال کی وصیت کرے توجائز ہوگی، اور یہ چوپایہ کے مالک کے لئے وصیت ہوگی، وہ اس کواس کے چارہ میں صرف کرےگا۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر کسی چو پاپیہ کے لئے وصیت کرے اور کہے: اس کے چارہ میں صرف کیا جائے تو اس کا صحیح ہونا منقول ہے، اور چو پاپیہ کے مالک کا قبول کرنا شرط ہوگا۔

اور اگر فلاں کے گھوڑ ہے کے لئے مال کی وصیت کرے تو حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ وصیت سی جم ہوگی، اگر چہ گھوڑ ہے کا مالک اس کو قبول نہ کرے، اور وصیت کرنے والے کے قصد کی رعایت کرتے ہوئے اس کے چارہ میں صرف کیا جائے گا، اور اگر مال گھوڑ ہونے سے قبل گھوڑ امر جائے، تو باقی وصیت کرنے والے کے ورثہ کا ہوگا، گھوڑ ہے کے مالک کا نہ ہوگا، اس لئے کہ سے وصیت اس کے لئے ایک خاص صفت کے ساتھ تھی، یعنی وصیت کرنے والے کے قصد کی رعایت کرتے ہوئے اس کے چو پائے کی مصلحت میں خرچ کرنا۔

(۱) بدائع الصنائع ۳۲/۷ســ

یہ حنفیہ کا مذہب ہے ، البتہ انہوں نے اس حالت میں وصیت کے سیحے ہونے کے لئے بیشرط لگائی ہے کہ چوپایہ کا مالک وصیت کو قبول کرے اور یہ کہ چوپایہ کا مالک ان لوگوں میں سے ہوجن کے لئے موصی کی وصیت صحیح ہو۔

انہوں نے کہا: موصی لہ کے رد کرنے سے اور وصیت کرنے والے سے قبل اس کے مرجانے سے وصیت رد ہوجاتی ہے (۱)۔

شافعیہ وحنابلہ نے صراحت کی ہے کہ وقف کے گھوڑے کے لئے وصیت صحیح ہوگی، بشرطیکہ موصی اس کو مالک بنانے کا ارادہ نہ کرے، اور اگر اس کو مالک بنانے کا ارادہ کرے گا تو اس وقت وصیت صحیح نہ ہوگی،اس لئے کہ اس کو مالک بنانا محال ہے۔

حنابلہ نے مزید کہا: موصی بہ وقف شدہ گھوڑے پر خرج کیا جائے گا، اس لئے کہ وہ مصلحت ہے اور اگر گھوڑا مرجائے اور موصی بہ میں سے پچھ خرچ نہ کیا گیا ہوتو موصی بہ یا اس کا باقی ماندہ حصہ، وصیت کرنے والے کے ور شہ کولوٹا دیا جائے گا، اس لئے کہ اب اس کا کوئی مصرف نہیں رہا۔

اگرموسی لہ گھوڑ ابدک کر بھاگ جائے یا چرالیا جائے یا غصب کرلیا جائے تواس کے لوٹ آنے کا انتظار کیا جائے گا، اور لوٹ کرنہ آنے کی صورت میں موسی بہ، ور شہ کولوٹا دیا جائے گا، اس لئے کہ اس کا کوئی مصرف نہیں رہا(۲)۔

# د-غلام کے لئے وصیت کرنا:

اسا-اگرآ قااینے غلام کے لئے وصیت کرے گاتو یا تواس کے آزاد

<sup>(</sup>۱) حاشيه ابن عابدين ۲۵/۵، حاشية الدسوقى ۲۲۲،۳، جوابر الإكليل ۲ر۱۳، مغنی المحتاج سر۳۲، کشاف القناع ۲۸۵۳، الإنصاف ۲۲۲۲۱-

<sup>(</sup>۲) مغنى المحتاج سر ۲ م، أسنى المطالب سر ۲ س، كشاف القناع ٢ م ١٩٥٨ س

ہونے کی وصیت کرے گا یا اس کے لئے مال کی وصیت کرے گا،اور اس کے لئے مال کی وصیت ہوگی یا معین کی، اس کے لئے مال کی وصیت ہوگی یا معین کی، اسی طرح وصیت بھی اپنے مملوک غلام کے لئے ہوتی ہے، اور بھی دوسرے کے غلام کے لئے ہوتی ہے۔

اس کی تفصیل اصطلاح (رق نقره ۱۰۲) میں دیکھی جائے۔

### ھ-عام جہت کے لئے وصیت کرنا:

۳۲-اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ مسلمان کی طرف سے عام جہت کے لئے وصیت کرنا صحیح ہے، جیسے مسجد کی تعمیرنگ ہویا اس کی مرمت وغیرہ،اس لئے کہ بیرعبادت ہے۔

مسجد کے حکم میں مدرسہ،اللہ اور وہ سرائے جو فی سبیل اللہ ہیں،
قلعہ،خانقاہ، پل اورسقایہ (پانی پینے کی ٹنکی وغیرہ) ہیں (۱)۔
مالکیہ، ثنا فعیہ نیز صحیح مذہب میں حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ
وصیت کے سجح ہونے میں عبادت ہونا شرط نہیں ہے،لہذا عام مباح
جہت کے لئے وصیت کرنا جائز ہوگا،مثلاً اغنیاء کے لئے وصیت
کرنا (۲)۔

اسی طرح فقہاء (حفیہ مالکیہ، شافعیہ اور رائج مذہب میں حنابلہ) کا مذہب ہے کہ کنیسہ (گرجا) بیعہ (کلیسا) کے لئے مسلمان کا وصیت کرنا جائز نہ ہوگا، اس لئے کہ وہ معصیت ہے۔ حفیہ نے کنیسہ یا بیعہ کے لئے ذمی کا اپنے تہائی مال کے وصیت کرنے میں تفصیل کی ہے، اور انہوں نے کہا: ذمی اگر اپنا تہائی

مال كنيسه يا بيعه كے لئے وصيت كرے كه اس كى اصلاح ميں خرچ كيا جائے يا آتش كدہ كے لئے وصيت كرے، يا يه وصيت كرے كه ان كى عيد كے لئے ، يا بيعه كے لئے يا آتش كدہ كے لئے كوئى جانور ذرح كيا جائے توامام ابو حنيفه كے قول ميں جائز ہے، اور صاحبين كے نزد يك نا جائز ہے۔

اہل ذمہ کی وصابہ کے بارے میں اجمالی کلام یہ ہے کہ وہ تین حال سے خالی نہ ہوگی: یا توموصی بہ ایساامر ہوگا جو ہمارے نزد یک اور ان کے نزد یک بھی قربت وعبادت ہے، یا ایسا امر ہوگا جو ہمارے نزد یک تو قربت ہے لیکن ان کے نزد یک نہیں ہے، یا ایساامر ہوگا کہ جوان کے نزد یک توقربت ہے، ہمارے نزد یک نہیں ہے۔

اب اگرموسی بہ ایسا امر ہو جو ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک بھی قربت وعبادت ہے، مثلاً یوں وصیت کرے کہ اس کا تہائی مال مسلمانوں میں فقہاء یا اہل ذمہ میں فقراء پر صدقہ کیا جائے ، یاغلاموں کے آزاد کرنے میں یامسجداقصی کی تغییر میں نزرج کیا جائے ، اور اسی طرح کی دوسری کوئی چیز تو میسب کے نزدیک جائز ہے، اس لئے میہ ان چیزوں میں سے ہے جن کے ذریعہ مسلمان اور اہل ذمہ دونوں تقرب حاصل کرتے ہیں۔

اوراگرالیاام ہو جو ہمارے نزدیک قربت ہے اوران کے نزدیک نہیں ہے، بایں طور کہ اپنی طرف سے جج کرنے کی وصیت کرے اور کے میجد بنانے کی وصیت کرے اور وضاحت نہ کرے تو سب کے نزدیک ناجائز ہوگا، اس لئے کہ وہ آپس میں اس کے ذریعہ تقرب حاصل نہیں کرتے ہیں، لہذا وہ اپنی وصیت میں استہزاء کرنے والا ہوگا، اور ہزل واستہزاء وصیت کو باطل کردیتا ہے۔

اگرایساامر موجوان کے نزدیک قربت مواور ہمارے نزدیک نہ

<sup>(</sup>۱) مغنى المحتاج سر۴۰، مسنى المطالب سر۴۰، كشاف القناع مر۴۰، كشاف القناع مر۳۹، كشاف القناع مر۳۹، دوضة القضاة المر۳۲، البدائع ١/١٩٣، دوضة القضاة مر۲۲، ١٠٠٠

<sup>(</sup>۲) أمنى المطالب ۳ر۴۰، الدسوقى ۴۲۲، الإنصاف ۲۳۷۷، كشاف القناع ۴ر۲۳، مواډب الجليل ۲۸ هـ۳۱۵

ہو، مثلاً اپنی زمین کے بارے میں وصیت کرے کہ بیعہ یا کنیسہ یا آتش کدہ کی مرمت کی یا تش کدہ کی مرمت کی جائے، یا پنی عید، یا بیعہ یا آتش کدہ کے لئے جانور ذرج کرنے کی وصیت کر ہے واس میں وہی اختلاف ہے جوہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز اور صاحبین کے نزدیک ناجائز ہے۔

صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان اشیاء کی وصیت معصبت کی وصیت ہے اور معاصی کی وصیت صحبح نہیں ہے، اور امام ابوصنیفہ کے قول کی وجہ ہے کہ ان کی وصیت میں معتبر بیہ ہے کہ وہ ان کے نزدیک قربت ہو، اس لئے کہ وہ توحقیقی قربت کے اہل ہی نہیں ہیں، اسی لئے اگر وہ الیسی چیز کی وصیت کرے جو ہمارے نزدیک قربت ہے، لیکن ان کے نزدیک قربت نہیں ہے تو معتبر نہیں خردیک قربت نہیں ہے تو معتبر نہیں جو ان کے نزدیک قربت ہے، لیکن ان کے نزدیک قربت نہیں ہے تو معتبر وہ ہے جوان کے نزدیک قربت ہو، اور یہ چیزیہاں موجود ہے، لیکن ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے دین کے بارے میں ہم ان سے کوئی تعرض نہیں کریں جیسا کہ ہم صلیب کی عبادت کرنے اور ان کے آپس میں خمرو خزیر کی خریر کی خریر کی خرید وخت کرنے میں کوئی تعرض نہیں کریں جیسا کہ ہم صلیب کی عبادت کرنے اور ان کے آپس میں خمرو خزیر کی خریر کی خرید وخت کرنے میں کوئی تعرض نہیں کرتے ہیں (۱)۔

### و-الله تعالى كے لئے وصيت كرنا:

۳۲م-شا فعیہ وامام محمد بن الحسن کی رائے ہے کہ اگر اللہ تعالی کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کرے، تو وصیت جائز ہوگی ، اور خیر کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا ، اور حفیہ کے نز دیک امام محمد کے قول پر فتوی ہے ، اور ان کے نز دیک یہ مال فقراء پر خرچ کیا جائے گا۔

#### ز-الله تعالى كى راه ميں وصيت كرنا:

ساسا- شافعیہ، حنابلہ اور امام ابویوسف کا مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے راستہ میں اپنے تہائی مال کی وصیت کرے تو وہ جہاد میں خرچ کیا جائے گا ،اس لئے کہ شرعاً یہی سمجھا جاتا ہے ، حفیہ کے نزدیک امام ابویوسف کے قول پرفتوی ہے۔

امام محمد بن الحسن ایک قول میں اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ اس کو جج میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، امام محمد نے کہا: اگر بچھڑ جانے والے حاجی کودید ہے کہ اس کو جہا دمیں خرچ کیا جائز ہے، اور مجھے بیزیادہ پسند ہے کہ اس کو جہا دمیں خرچ کیا جائے۔

### ح- بھلائی وخیر کے کامول کے لئے وصیت کرنا:

سسم م- اگر بھلائی کے کاموں کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کرے تو حنابلہ نے کہا: اور یہی شافعیہ کے نزدیک ایک قول ہے، جہادسے شروع کیا جائے گا، اور تمام عبادات میں خرج کیا جائے گا۔

فناوی افی اللیث میں حفیہ نے صراحت کی ہے کہ جس کام میں مالک بنانا نہ ہووہ بھلائی کے کام میں داخل ہے، یہاں تک کہ اس کو مسجد کی تغییر اور اس کے چراغ میں خرچ کرنا جائز ہے، البتہ اس کی آرائش میں خرچ کرنا جائز نہ ہوگا، اور قید خانہ بنانے میں خرچ کرنا جائز نہ ہوگا، اور قید خانہ بنانے میں خرچ کرنا جائز نہ ہوگا۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اس کو وصیت کرنے والے کے رشتہ داروں پرخرچ کرنا جائز ہوگا ، اور اگروہ موجود نہ ہوں تو زکا ۃ کے مستحقین پرخرچ کیا جائے گا ، التہذیب میں ہے: اس کو اس چیز میں خرچ کرنا جائز ہے جس میں زکا ۃ کے ستحقین مسلمانوں کی بھلائی ہو، اور پلوں کی مرمت ، سرحدوں کی حفاظت اور مردوں کو دفن کرنے وغیرہ میں خرچ کرنا جائز ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) البدائع ٤/١٩٣٠

اگرخیر کے راستہ میں تہائی مال کی وصیت کرتے و حنفیہ نے کہا: وصیت صحیح ہوگی،اوراس کو پل بنانے ،مسجد کی تعمیر کرنے اور طلبہ علم میں خرچ کیا جائے گا۔

بعض شافعیہ سے منقول ہے: اگر خیر کے راستہ میں وصیت کرے تواس کوز کا قاکے مصارف میں خرچ کیا جائے گا،اس سے نہ مسجد بنائی جائے گی اور نہ مسافر خانہ اور اگر تواب کے کام کے لئے وصیت کرے تواس کے رشتہ داروں پرخرچ کیا جائے گا۔

اوراگروہ کہے: میرے ایک تہائی مال کو وہاں خرچ کرو جہال اللہ تعالی کی طرف ہے تم کومناسب سمجھ میں آئے، تو حنابلہ نے کہا: یہ وصیت سیحے ہوگی، اور تقرب کے ہر کام میں خرچ کیا جاسکتا ہے، اور اس کے رشتہ داروں میں فقراء پرخرچ کرنا فضل ہوگا، اور شافعیہ نے کہا: اگر وہ کہے: میر اایک تہائی مال جہاں مناسب سمجھو خرچ کرو، یا اللہ تعالی کی طرف سے جہاں خرچ کرنا تمہارے دل میں آئے خرچ کرو، تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کو وصیت کرنے والے ان رشتہ داروں میں خرچ کرے جو اس کے وارث نہ ہوں، پھر اس کے رضاعی محارم پر، پھر اس کے رضاعی محارم پر، پھر اس کے رضاعی محارم پر، گھر اس کے پڑوسیوں پرخرچ کرے اور اس کو اپنی ذات میں خرچ کرنے کاحق نہ ہوگا (۱)۔

چهارم: موصی له،موصی کا قاتل ہو:

حنفیہ، راج مذہب میں حنابلہ اور اظہر کے مقابلہ میں شافعیہ اور توری کا مذہب ہے کہ موصی لہ میں بیشرط ہے کہ وہ موصی کا قاتل نہ ہو

ال کئے کہ نبی اکرم علیہ کا ارشاد ہے: "لیس لقاتل و صیة" (۱)
(قاتل کے لئے کوئی وصیت نہیں ہے)۔

نیزاس لئے کقل میراث کوروک دیتا ہے، جووصیت سے زیادہ موکد ہے، تو وصیت کا معاملہ اس موکد ہے، تو وصیت کا معاملہ اس کے مقصد کے خلاف اس کے ساتھ معاملہ ہوگا اس لئے کہ قاعدہ ہے، جو کسی چیز کا وقت آنے سے قبل اس کو حاصل کرنے میں جلدی کرتے واس کواس سے محروم کر کے بہزادی جائے گی۔

وصیت سے مانع قتل وہ ہے جس سے قصاص، دیت یا کفارہ لازم ہواگر چپہ خطا ہو، اور حنابلہ کے نزدیک قتل براہ راست ہویا اس کا سبب بنے۔

حنفیہ وصیت سے مانع قتل میں براہ راست ہونے کی شرط لگاتے ہیں اور اگر براہ راست نہ ہوتو وصیت و وراثت کے لئے مانع نہ ہوگا، اور بیت ممم موصی کے لئے وارث ہونے کی شرط لگاتے ہیں، لہذا اگر موصی کا کوئی وارث نہ ہوتو وصیت صحیح ہوگی۔

اسی طرح وہ، قاتل میں مکلّف ہونے کی شرط لگاتے ہیں،لہذا اگروہ مکلّف نہ ہوتواس کے لئے وصیت صحیح ہوگی،جیسا کہا گروہ نابالغ بچہ یا مجنون ہو۔

حفیہ اس میں فرق نہیں کرتے ہیں، کہ وصیت زخم سے پہلے ہویا اس کے بعد ہو،اس لئے کہ قاتل وصیت کامستحق نہیں ہوتا ہے اگر چپہ موصی زخم کے بعداس کے لئے وصیت کرے۔

کاسانی نے کہا: اگر دس آ دمی کسی کے تل میں شریک ہوں، پھر جنایت کے بعدان میں سے کسی کے لئے وصیت کر ہے ووصیت صحیح نہ ہوگی، اس لئے کہ ان میں سے ہرایک مکمل قاتل ہے، اور ان میں

<sup>(</sup>۱) الفتادي الهندية ۲/ 92، روضة القضأة ۲/ ۲۸۰، المبسوط ۱۸۹/۲۷، مغنی المحتاج ۱۲۳۳-۲۲، روضة الطالبين ۲/ ۱۷۲، ۵/ ۳۲۰-۳۲، کشاف القناع ۱۸/ ۳۵۹، الإنصاف ۲/۲۳۷

<sup>(</sup>۱) حدیث: 'لیس لقاتل و صیه ......' کی روایت دار قطنی ( ۲۸ / ۲۳ طبع دار المحاس ) نے حضرت علی بن ابی طالب ؓ سے کی ہے، پھر دار قطنی نے اس کے راوی کے بارے میں کہا: وہ متروک الحدیث ہے، حدیث وضع کرتا تھا۔

سے ہرایک پر قصاص واجب ہوگا،لہذا بیاس کے قاتل کے لئے وصیت ہوگی اور صحح نہ ہوگی (۱)۔

حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اگر وہ اس کوزخی کرے، پھر وہ اس کی کے لئے وصیت کرے اور اس زخم کی وجہ سے مرجائے تو اس کی وصیت باطل نہ ہوگی، اس لئے کہ وہ اس کے اصل سے برمحل صادر ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کو باطل کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی ہے، اس کے برخلاف اگر وصیت پہلے ہوتی تو بیتکم نہ ہوگا، اس لئے کہ اس صورت میں وصیت کے بعد قل پا یا جاتا تو اس کو باطل کردیتا(۲)۔

ما لکیہ، اظہر قول میں شافعیہ اور ایک روایت میں جس کو ابن حامد نے اختیار کیا ہے حنابلہ کا مذہب ہے کہ وصیت کے ججے ہونے کے لئے یہ شرطنہیں ہے کہ موصی لہ، موصی کا قاتل نہ ہو،خواہ قتل عمدا ہویا خطاءً اس لئے کہ وصیت عقد کے ذریعہ مالک بنانا ہے، تو وہ ہبہ کے مشابہ ہے اور میراث کے مخالف اور مالکیہ نے کہا کہ مقول کا قاتل مشابہ ہے اور میراث کے مخالف اور مالکیہ نے کہا کہ مقول کا قاتل کے لئے وصیت کرنا درست ہے خواہ اس نے عمداً قتل کیا ہویا خطاء، بشرطیکہ موصی کوتل کے سبب کاعلم ہو، یعنی وہ جانتا ہو کہ اس نے اس کو عمداً یا خطاء مارا ہے۔

اگرموصی کوسب معلوم نہ ہولیتی اپنے مارنے والے کو نہ جانتا ہو اوراس کے لئے کسی چیز کی وصیت کردے تو دوا قوال ہیں:

اول: وصیت صحیح ہوگی، اس کئے کہ مارنے کے بعد وصیت ہونے میں موصی لہ پرجلد بازی کی تہمت نہیں ہوگی۔

دوم: وصیت صحیح نہ ہوگی، اس لئے کہ اگر موصی کومعلوم ہوجاتا ہے کہ یہی اس کا قاتل ہے تواس کے لئے وصیت نہ کرتا، اس لئے کہ

معاملہ یہی ہے کہ انسان اپنے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ احسان نہیں کرتا ہے۔

دسوقی نے کہا: دونوں اقوال میں دوسرا ظاہر ہے، یعنی وصیت صحیح نہ ہوگی۔

ان دونوں اقوال میں وہ صورت داخل نہیں ہوگی کہ اگر موصی کے کہ جس نے مجھ کوتل کیا ہے اس کودے دو، اس لئے کہ اس صورت میں بالا تفاق وصیت صحیح ہوگی۔

انہوں نے کہا: خطا کی صورت میں وصیت مال و دیت دونوں میں ہوگی،اورعمد کی صورت میں صرف مال میں ہوگی،البتۃ اگرقتل والا زخم آرپارہوجائے اوراس کا وارث اس کو قبول کر لے اور مقتول کواس کاعلم ہوجائے تو وصیت دیت میں بھی ہوگی (۱)۔

پنجم: موصی له ، موصی کی موت کے وقت وارث نه ہو:

سو اللہ علیہ موصی کی موت کے وقت وارث نه ہو:

وقت ، وصیت والے کے لئے اس کا وارث نه ہونا شرط ہے، بیاس وقت ہے جبکہ وہاں کوئی دوسراوارث ہو، اس لئے کہ نبی اکرم علیہ کا رشاد ہے: ''إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه، فلا وصیة لوارث ''(اللہ تعالی نے ہر حق دارکواس کاحق دے دیا ہے، لہذا کسی وارث کے لئے کوئی وصیت صحیح نه ہوگی)، نیز آپ علیہ کا کارشاد ہے: ''لا تجو ز وصیة لوارث إلا أن یشاء الورثة ''(اللہ کا تعدور وصیة لوارث إلا أن یشاء الورثة ''(اللہ کا تعدور وصیة لوارث إلا أن یشاء الورثة ''(الله کا تعدور وصیة لوارث اللہ أن یشاء الورثة ''(الله کا تعدور وصیة لوارث الله أن یشاء الورثة ''(الله کا تعدور وصیة لوارث الله أن یشاء الورثة ''(الله کا تعدور وصیة لوارث الله الله کا تعدور وصیة لوارث الله الله کا تعدور وصیة لوارث الله کا تعدور وصیت کی کا تعدور وصیة لوارث الله کا تعدور وصیت کی کا تعدور وصیت کے کیا کا تعدور وصیت کی کا تعدور و کیا کے کا تعدور وصیت کی کا تعدور وصیت کی کا تعدور وصیت کی کا تعدور وصیت کی کا تعدور و کا تعدور و کیا کے کا تعدور وصیت کی کا تعدور وصیت کی کا تعدور وصیت کی کا تعدور وصیت کی کا تعدور و کا تعدور و کا تعدور وصیت کی کا تعدور و کا تعدور وصیت کی کا تعدور و کا ت

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۷۸۵۳۸، روضة القصناة ۹۸۵۷۲، حاشیه این عابدین ۱۹۱۶۵، الإنصاف ۷۲۲۷-۲۳۳، کشاف القناع ۳۵۸۸، مغنی المحتاج سرسسم\_

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع ١٩٨٨هـ

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبيرمع حاشية الدسوقى ۲۲۸، مغنى المحتاج سر ۳۳، أسنى المطالب ۱۲۳۳-۲۳۳ الإنصاف ۲۳۲۷-۲۳۳

<sup>(</sup>۲) حدیث: "إن الله قد أعطی كل ذي حق حقه....." كی روایت ترمذی مرس ۳۳۸ طبح الحلمی ) نے حضرت ابوامامی ہے، اور ابن جمرنے التخیص (۳۲/۲۹ طبع شركة الطباعة الفدیہ ) میں اس کوشن قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) حدیث: "لا تجوز وصیة لوارث ....." کی روایت دار قطنی ( ۹۸/۴ طبع دارالمحاسن) نے حضرت ابن عباس سے کی ہے، ابن حجر نے انخیس (۹۲/۳

(کسی وارث کے لئے کوئی وصیت جائز نہیں ہے، الا یہ کہ ورشہ چاہیں)، نیزاس لئے کہ دوسرے ورشہ کی رضامندی کے بغیر کسی ایک وارث کوتر جیچ دینے میں ضرر ہوگا جوعداوت، نزاع اور قطع رحمی کا سبب ہوگا اور ورشہ کے درمیان بغض وحسد پیدا ہوگا۔

احادیث کامفہوم ہیہے کہ کسی وارث کے لئے وصیت دوسرے ور شد کی اجازت کے بغیر نافذ نہ ہوگی ،خواہ وصیت والے مال کی مقدار جوبھی ہو۔

۲ سا- اگر باقی ور شاجازت دے دیں تو وصیت کے سیح ہونے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

جمہور فقہاء (حفیہ مالکیہ اظہر قول میں شافعیہ اور راج مذہب میں حنابلہ) کا مذہب ہے کہ وصیت مجھے ہوگی ،اس کئے کہ حدیث ہے:
"لا وصیة لوارث إلا أن يجيز الورثة" (۱) (کسی وراث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے اللہ کہ ورثا جازت دے دیں)۔

نیزاس کئے کہ وہ ایک ایباتصرف ہے جواصل سے برکل صادر ہواہے،لہذا سیح ہوگا جبیبا کہا گراجنبی کے لئے وصیت کرے۔

اگر بعض ور ثداس کی اجازت دے دیں اور بعض ند دیں تو اجازت دیے والے کے حصہ میں جائز ہوگی ،اور جواجازت نددے اس کے حق میں باطل ہوگی ،اس لئے کہ اجازت دینے والے کواپنی ذات پرولایت حاصل ہے ، دوسرے پرنہیں (۲)۔

مالکیہ کے نزدیک ایک قول اوریہی شافعیہ کے نزدیک اظہر

کے بالمقابل تول ہے اور حنابلہ کا ایک تول ہے کہ وصیت باطل ہوگ،

اس کئے کہ حدیث ہے: ''لا و صیة لو ارث' (۱) (کسی وارث کے
لئے وصیت جائز نہیں ہے )، لہذا جس چیز کی وصیت کی گئی ہے اگر

ورث اس کواس وارث کے لئے جائز قرار دیں تو بیان کی طرف سے نیا
عطیہ ہوگا، اور بیہ موصی کی وصیت کی تنفیذ نہ ہوگی، لہذا اجازت کے
بعد دوبارہ موصی لہ کا قبول کرنا ضروری ہوگا، پہلا قبول کرنا معدوم کے
درجہ میں ہوگا (۲)۔

اجازت کے لئے دوشرطیں ہیں:

اول: اجازت دینے والا تبرع کرنے کا اہل ہو، عاقل بالغ ہو،
پاگل پن ، مغلوب العقل اور مرض موت کی وجہ سے اس کو پابند نہ کیا گیا
ہو، لہذا نابالغ مجنون یا ناسجھ کی طرف سے یا ان کے ولی کی طرف سے
اجازت دینا صحیح نہ ہوگا ، اور شافعیہ نے مزید کہا ہے کہ اجازت دینے
والاموسی بہکوجا نتا ہو، لہذا ان کے نزدیک ایسے وارث کی اجازت صحیح
نہ ہوگی جس کو معلوم نہ ہوکہ موسی نے کسی چیز کی وصیت کی ہے (۳)۔
دوم: جمہور فقہاء کے نزدیک ، اجازت موسی کی موت کے بعد

دوم: جمہور فقہاء کے نزدیک، اجازت موضی کی موت کے بعد ہو: ہجہور فقہاء کے نزدیک، اجازت موضی کی موت کے بعد ہوگا، اس کے اجازت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، اس کے کہ اگر اس کی حیات میں اس کی اجازت دے دیں اور اس کی وفات کے بعد اس کورد کردیں تو رد کرنا صحیح ہوگا اور وصیت باطل

<sup>(</sup>۱) حدیث: "لا وصیة لوارث إلا أن یجیز الورثة" کی روایت دار قطنی (۸) محمل المحاس) نے حضرت عبدالله بن عمروً سے کی ہے، ابن تجرنے لتا التحقیص (۹۲/۳) میں کہا ہے کہ اس کی اساد کمزور ہے۔

<sup>(</sup>۲) البدائع ۷ر۷۳۳، تنبین الحقائق ۲۸۱۱-۱۸۲۱، حاشیة الدسوقی ۲۸۲۸ مرکز ۲۸۲۸ مردی المین قدامه ۲۷۲۸ مردی المین قدامه ۲۷۲۸ مردی ۲۷۸۸ مردی ۲۷۲۸ مردی ۲۷۸۸ مردی ۲۸۲۸ مردی ۲۸ مردی ۲۸۲۸ مردی ۲۸ مردی ۲۸۲۸ مردی ۲۸ مردی ۲۸ مردی ۲۸ مردی ۲۸ مردی ۲۸ مر

<sup>(</sup>۱) حدیث: "لا وصیة لوارث" کی تخریج فقره (۷) میں گذر چی۔

<sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقي ۱۷۷۴ من القوانين الفقهيه رص ۱۱ ۲، مغنی المحتاج سر ۳۸، المغنی لابن قدامه ۲۷۶ -

<sup>(</sup>۳) تكملة فتح القدير ۱۳۲۱ اوراس كے بعد كے صفحات، فتح العلى المالك الا ۱۳۲۲ اوراس كے بعد كے صفحات، القوانين الفقهيد رص ۲۰ ۲۹، كفاية الأخيار ۲۰۲۱، المهذب الر ۵۸۹ طبع سوم، نيل المآرب ۲۲۲۳ اوراس كا فيار ۲۲۰، المهذب الر ۵۸۹ طبع سوم، نيل المآرب ۱۳۵۳ اوراس كے بعد كے صفحات، كشاف القناع ۲۲۲، مغنى المحتاج ۲۲۳، مطالب أولى النهى ۲۲۲، مغنى المحتاج ۲۲۳، الشرح الصغير محر ۵۸۵ ۲۸۵،

ہوجائے گی۔

ما لکیہ نے کہا: اگر کوئی شخص کسی وارث کے لئے وصیت کرے یا اپنی صحت یا مرض میں تہائی سے زائد کی وصیت کرے تو باقی ور ثدیا وارث کواجازت دینے یارد کردینے کاحق ہوگا، اور اگر موصی کے مرض کی حالت میں اجازت دے دیے ویہ اجازت اس پرلازم ہوجائے گی، اس کے بعد اس کورد کرنے کاحق نہ ہوگا، اور اجازت پانچ شرطوں کے ساتھ اس پرلازم ہوگی:

اول: اجازت موصی کے خوفناک مرض کی وجہ سے ہو،خواہ وصیت اس میں ہویاوصیت کی حالت میں ہو۔

دوم:اس کے بعد موضی صحت یاب نہ ہو سکے۔

سوم: موصی کی پرورش میں ہونے کی وجہ سے معذور نہ ہو، اور نہ اس پراس کادین ہو، اور نہ اس دبد بہ سے خوف زدہ ہو۔

چہارم: اجازت دینے والا اس سے واقف ہو کہ اس کو اجازت دینے یارد کرنے کاحق ہے۔

پنجم: اجازت دینے والا رشید (ذی شعور) ہو، صاوی نے کہا:
مرادینہیں ہے کہ اجازت دیناوارث پرلازم ہوگا، بلکہ مرادیہ ہے کہ
جس میں اس کو بعد میں رد کرنے کا اختیار ہے، اگر اپنے مورث کی
موت ہے بال اس کی وصیت کی اجازت دے دے گاتو بیا جازت ان
شرا لکا کے ساتھ لازم ہوجائے گی، خواہ اپنی طرف سے اجازت میں
ترع کرے یا موصی اس سے اس کا مطالبہ کرے، یہی عبد الحق کے
بہت سے شیوخ کا فد بہ ہے، اور اس کی موت کے بعد اس کورد
کرنے کاحق نہ ہوگا، ان کی دلیل ہے ہے کہ بیڈی کے وجوب سے قبل
اس کو ساقط کر دینا ہے، اس لئے کہ وہ اگر چہ واجب نہیں ہے، لین
وجوب کا سبب یعنی مرض موجود ہے (۱)۔

بالاتفاق موصی کی موت کے وقت اس کے وارث ہونے کا اعتبار ہوگا، وصیت کے تیار کرتے وقت نہیں، اس لئے کہ وصیت موت کے مابعد کی طرف منسوب کر کے تملیک (مالک بنانا) ہے، اور اس کا حکم موت کے بعد ثابت ہوتا ہے، لہذا اگر وصیت کے وقت وارث نہ ہو، جیسے بیٹے کی موجودگی میں بھائی ہے، پھر موت کے وقت کسی حادثہ کے سبب وارث ہوجائے، جیسے کہ بیٹا مرجائے تو وصیت موقوف ہوجائے گی، اور اگر وصیت کے تیار کرنے کے وقت وارث ہو پھر موت کے وقت وارث نہ رہے، مثلاً مجوب ہوجائے جیسے بھائی ہو پھر موت کے وقت وارث نہ رہے، مثلاً مجوب ہوجائے جیسے بھائی ہو چائے تو وصیت نافذ ہوگی، اس لئے کہ وارث ہونے یا نہ ہونے بید ہونے کے وقت وصیت نافذ ہوگی، اس لئے کہ وارث ہونے یا نہ ہونے میں موصی کی وفات کا وقت معتبر ہوگا، نیز اس لئے کہ یہی وقت وصیت میں موصی کی وفات کا وقت معتبر ہوگا، نیز اس لئے کہ یہی وقت وصیت کے کھم یعنی موصی بہی ملکیت کے بوت کا وقت ہے (۱)۔

بعض اشخاص واشیاء کے لئے وصیت کرنا:

بعض وصایا میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا تعلق موصی لہسے ہوتا ہے، اور ان الفاظ کا مقصود کیا ہے؟ اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، ان کے نز دیک ان کی مراد کا بیان درج ذیل ہے:

الف- پڑوسیوں کے لئے وصیت کرنا:

ے ۱۰۰ – اگر کوئی شخص اپنے پڑوسیوں کے لئے وصیت کرے تو امام ابوطنیفہ کے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو اس کے ساتھ ملے ہوئے

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغيرمع حاشية الصاوى ١٩٨ ٥٩٥-٥٩٦

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح القدير ۲۲/۱۰، فتح العلى المالك ۳۲۲، القوانين الفقه يه ۲۲۰۷، كفاية الأخيار ۲۰۷۲، المهذب ار۵۸۹، نيل المآرب ۳۲۷۳، كشاف القناع ۴۲،۳۳، مطالب أولى النبي ۴۵۲۶، المغنى ۲۲،۱۱، مغنی المحتاج ۳۲،۳۳، الشرح الصغير ۵۸۵۸م

ہوں (لیعنی ان کے گھر گھرسے ملے ہوں)، اس لئے کہ جوار کامعنی قریب ہونا ہے، اور اس کی حقیقت متصل میں پائی جاتی ہے اور اس کی حقیقت متصل میں پائی جاتی ہے اور اس کے بعد والا دور ہوتا ہے، اور صاحبین نے استحسانا کہا ہے: وہ متصل اور ان کے علاوہ موصی کے محلّہ میں رہنے والے ہیں، جن کومحلّہ کی مسجد جمع کرتی ہو، اس لئے کہ عرف میں بیسب لوگ پڑوتی کہلاتے ہیں، اس کی تائید نبی اکرم علیات ہیں ارشاد سے ہوتی ہے: "لا صلاق لحاد المسجد إلا في المسجد" (۱) (مسجد کے پڑوتی کی نماز مسجد کے علاوہ کسی جگہ جائز نہیں ہے)۔

اس کی تفسیر ہراس شخص سے کی گئی ہے جواذان سنے ، نیز اس کئے کہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنامقصود ہے،اوراس کا استحباب، متصل وغیر متصل دونوں کوشامل ہے،البتہ اختلاط ضروری ہے،اور سیامسجد کے ایک ہونے کے وقت ہوگا۔

ما لکید نے کہا: وصیت میں چھ (چار اور او پر نیچے) جہات سے
اس کے متصل پڑوی اور اس کے سامنے کے پڑوی داخل ہوں گے،
بشرطیکدان دونوں کے درمیان گلی یا چھوٹی سڑک ہو، بازار یا نہر نہ ہو۔
رانج مذہب میں شافعیہ اور حنا بلہ نے کہا: وہ گھر کے چاروں
طرف سے ہرطرف سے چالیس گھر ہیں، اس لئے کہ یونس بن بزید
کی حدیث ہے جو انہوں نے ابن شہاب سے قال کی ہے، انہوں نے
کہا: رسول اللہ عیالیہ نے فرما یا: "الساکن من أربعین دار
جار"قال یونس: فقلت لابن شھاب: وکیف أربعون
داراً؟ قال: أربعون عن یمینه، وعن یسارہ و خلفه و بین
یدیه"(۲) (چالیس گھروں کا رہنے والا پڑوی ہے، یونس کہتے ہیں:

میں نے ابن شہاب سے دریافت کیا: چالیس گھر کیسے؟ تو انہوں نے کہا: چالیس گھراس کے دائیں ،اس کے بائیں اور اس کے پیچھے اور اس کے آگے )۔

شافعیہ کے نزدیک راج قول کے مطابق مسجد کے پڑوی گھر کے پڑوی کی طرح ہیں۔

حنابلہ کے نزدیک پڑوی وہ خص ہے جواذان سے (۱)، اس لئے کہ صدیث ہے: ''لا صلاۃ لجار المسجد إلا في المسجد''۔

ب-رشتہ داروں کے لئے وصیت کرنا:

صاحبین (امام ابو یوسف وامام محمد ) نے کہا: وصیت ہراس شخص کے لئے ہوگی جواسلام میں اس کے آخری باپ کی طرف منسوب ہو،

<sup>(</sup>۱) حدیث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" کی روایت بیمق نے اسنن(۵۷/۳ طبع دائرة المعارف العثمانیه) میں حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے اوراس کوضعیف قرار دیاہے۔

<sup>(</sup>٢) حديث:"الساكن من أربعين دار جار ....."كي روايت البوراؤر نے

<sup>=</sup> المرائيل (م ٢٥٧ طبع الرساله) ميں حضرت ابن شہاب الزہری ہے مرسلاً کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) الهدامية شروحها ۱۰ ( ۲۵ م) اوراس كے بعد كے صفحات، الكتاب مع اللباب مرا ۱۹ م ۱۹۵ م اللباب مرا ۱۹۵ م الله الشرح الصغير ۱۸ م ۱۹۵ م م الله ۱۹۵ م ۱۹۵ م اوراس كے بعد كے صفحات، كشاف القناع ۲۸ مر ۱۳۳۳ ما مواحدة الدسوقی ۲۸ مر ۱۳۳۳ م

اوروہ پہلا باپ ہے جواسلام لائے یا پہلا باپ ہے جواسلام کو پائے اگر چپاسلام نہلائے ،اس کئے کہ قریب قرابۃ سے مشتق ہے،لہذا سے اس کا نام ہوگا جس کے ساتھ قرابت قائم ہو۔

حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر ذوقرابت یا ذوقرابات، یا انسباء، یا ارحام یا ذوکی ارحام (جیسے الفاظ کے ساتھ) ان کے لئے وصیت کر لے توان کا بھی یہی تھم ہوگا (۱)۔

ما لکیہ نے کہا: بیاس کے باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ خاص ہوگی جو وارث نہ ہوں، بشر طیکہ ایسے رشتہ دار ہوں اور اگر نہ ہوں تو وصیت میں اس کی ماں کے رشتہ دار داخل ہوں گے (۲)۔

شافعیہ نے کہا: اس میں اس کے تمام رشتہ دار داخل ہوں گے،
اگر چہ دور کے ہوں، تا کہ لفظ کے عموم پر عمل ہوسکے، مسلمان ہوں یا
کافر غنی ہوں یا فقیر، البتہ اصل (صرف ماں باپ) اور فرع (صرف
صلبی اولا د) اس ہے مستثنی ہوں گے، اور وہ ان کے نز دیک اصح قول
کے مطابق داخل نہ ہوں گے، اس لئے کہ ان کوعرف میں رشتہ دار نہیں
کہ اجا تا ہے (۳)۔

حنابلہ نے کہا: رشتہ داروں کے لئے وصیت میں، اس کی اولاد،
اس کے والد کی اولاد، اس کے داداد کی اولاد، اس کے باپ کے دادا
کی اولا دمیں سے مردو عورت داخل ہوں گے، اور فقط چار پشتوں کی
اولاد داخل ہوگی، اس لئے کہ: "أن النبي عَلَيْكِ للم يجاوز بنی
ھاشم بھم ذوی القربی فلم یعط منه لمن ھو أبعد كبنی
عبد شمس وبنی نوفل شیئا" (می) اکرم عَلَيْكِ نَے

قرابت دارول کے حق میں بنو ہاشم کے لئے عطایا میں چار پشتوں سے
تجاوز نہیں کیا اور اس سے آ گے ودور کے کسی کو نہیں دیا جیسے بنی عبر شمس
و بنی نوفل)، رشتہ داروں کے لئے وصیت میں مرد وعورت، بالغ و
نابالغ ،غنی وفقیر سب داخل ہوں گے، اس لئے کہ ان سب کے لئے
قرابت عام ہے، اور ان میں جو کا فر ہوگا یا جس کا دین ان کے دین
گرابت عام ہے، اور ان میں جو کا فر ہوگا یا جس کا دین ان کے دین
کے خلاف ہوگا وہ قرابت میں داخل نہیں ہوسکے گا، اور قرابت میں اس
کی ماں داخل نہ ہوگی، اور نہ ماں کی طرف سے اس کے رشتہ دار داخل
ہول گے، اس لئے کہ نبی اکرم علیہ نے ذوک القربی کے حصہ سے
اپنی ماں کی طرف سے رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیا، الا بیہ کہ اس کے لفظ
میں کوئی الیی چیز ہوجس سے معلوم ہو کہ اس کے گر والے، اس کی
قوم، نسب والے اہل وعیال اس کے رشتہ دار کی طرح ہوں گے، اور
ذور تم اس کے والدین کی طرف سے اس کے رشتہ دار بیں اگر چہ چار
پشتوں سے او پر کے ہوں، لہذا ہرائ شخص پر خرج کیا جائے گا جوذو دی
الفروض، عصبہ یا ذوکی الارحام ہونے کی وجہ سے وارث ہو (ا)۔

ج-رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قریب کے لئے وصیت کرنا:

9 س- شافعیہ نے کہا: اگر اپنے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قریب کے لئے وصیت کرے تواس میں اصل وفرع داخل ہوں گے، اور شافعیہ کے نزد یک اصح یہ ہے کہ بیٹے کواگر چہ ینچے تک ہو باپ پر مقدم کیا جائے گا، اس لئے کہ وہ وارث ہونے اور عصبہ ہونے میں زیادہ قوی ہے، اور بھائی کوخواہ وہ حقیق ہو، علاتی ہویا اخیافی ہو، حقیق دادا پر مقدم کیا جائے گا، اس لئے کہ بنوۃ (اولا دہونے) کی جہت دادا پر مقدم کیا جائے گا، اس لئے کہ بنوۃ (اولا دہونے) کی جہت

<sup>(</sup>۳) مغنی الحتاج سر ۳۳\_

<sup>(</sup>۴) حدیث: "أن النبي عُليك لم يجاوز بني هاشم ....." كل روايت بخارى (۴) حدیث: "أن النبي عُليك لم يجاوز بني هاشم ......" كل روايت بخارى (الفق ۲۲۴۸) نے حضرت جبیر بن مطعم سے كی ہے۔

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۱۸۷،۳۹۴ ۲۸۷ـ

ابوۃ (باپ ہونے) کی جہت سے قوی ہوتی ہے، مرد ہونے اور وارث ہونے کی وجہ سے ترجے نہ ہوگی، بلکہ باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، وارث ہونے کی وجہ سے ترجے نہ ہوگی، بلکہ باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بھائی بہن سب برابر ہوں گے، جیسے مسلم وکا فربھی برابر ہوں گے (۱)۔ حنابلہ نے کہا: اگر اپنے رشتہ داروں میں قریب ترین کے لئے وصیت کرے تو باپ، بیٹا برابر ہوں گے، حقیقی یا علاتی بھائی اور دادا برابر ہوں گے، حقیقی بھائی، علاقی یا اور دادا اخیافی بھائی برابر ہوں گے، حقیقی بھائی، علاقی یا دادا وہود وسرے پر مقدم ہوگا اس کی اولاد ہمقدم ہوگا، اور جود وسرے پر مقدم ہوگا اس کی اولاد ہوگا، اور مقدم ہوگا، اور کے کہ وہ اس کے بھائیوں کی اولاد پر مقدم ہوگا، اور مقدم ہوگا، اور ہوگا، ورائی ہوگا، بیٹا، دادا پر مقدم ہوگا، ورائی ہوگا، ورائی ہوگا، بیٹا، دادا پر مقدم ہوگا، بیٹا، دادا پر مقدم ہوگا، ورائی ہوگا، بیٹا، دادا پر مقدم ہوگا، بیٹا، دادا پر مقدر ہوگا، بیٹا، دادا پر م

د-اصهار، اختان اورآل کے لئے وصیت کرنا:

• ۱۹ - حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اصبار (مرد کے سرالی رشتہ دار) کے لئے وصیت کر ہے و متقد مین کے نزدیک وصیت اس کی بیوی کے ہر ذی رخم محرم کے لئے ہوگی (عصبات ہول یاذوی الارحام) اس لئے کہ مروی ہے:"أن النبي عَلَيْتِ لَما تزوج جو يورية الله بنت الحارث أعتق کل من ملک من ذی رحم محرم منها إکراما لها و کانوا يسمون أصهار النبی عَلَيْتِ نَ جب حضرت جو يربيہ بنت حارث النبی عَلَيْتِ نَ جب حضرت جو يربيہ بنت حارث سے تکاح کیا تو ان کے اکرام میں ان کے ذی رخم محرم میں سے جن

لوگوں کے مالک تھے سب کوآ زاد کردیا اوران کو نبی علیقیہ کے اصہار کہاجاتا تھا)، اسی طرح اس میں اس کے باپ کی بیوی کا ہرذی رحم محرم اوراس کے ہرذی رحم محرم کی بیوی کے ذی رحم محرم اس میں داخل ہوں گے، اس لئے کہ بیسب اصہار ہیں، بشرطیکہ اس کی موت اس حالت میں ہوکہ وہ اس کی منکوحہ ہویا طلاق رجعی کی وجہ سے عدت میں ہوگہ وہ اس کا مشتحق میں ہواورا گرطلاق بائن کی وجہ سے عدت میں ہوگہ تو وہ اس کا مشتحق میں ہواورا گرطلاق بائن کی وجہ سے عدت میں ہوگہ تو وہ اس کا مشتحق میں ہوگا۔

اگرکوئی شخص اپنے اختان (بہن و بیٹی کے سسرالی رشتہ دار)

کے لئے وصیت کرے تو یہ وصیت اس کی ہرذی رقم محرم عورت کے شوہر کے لئے ہوگی، جیسے بیٹی بہن، پھوپھی اور خالہ کا شوہر، اس لئے کہ ان سب کوختن کہا جاتا ہے، اوراسی طرح بیویوں کے محارم بھی اس میں داخل ہیں، ابن عابدین نے کہا: ایک قول ہے کہ بیان کے عرف میں ہے اور ہمارے عرف میں صہر بیوی کا باپ اور اس کی ماں ہے، اور ختن صرف محرم کا شوہر ہے (ا)۔

حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر اپنے آل کے لئے کسی چیز کی وصیت کرے تو یہ وصیت اس کے بیٹوں کے آل اور اس کے قبیلہ کے لئے ہوگی جس کی طرف سے وہ اپنے آباء کے واسطہ سے منسوب ہے، اسلام میں سب سے آخری درجہ میں جو باپ ہو اس تک، قریب، بعید، مرد، عورت، مسلمان، کا فر، بالغ اس میں سب برابر ہوں گے، اور اس کی باپ کی قوم سے ہوگی تو وہ بھی داخل ہوں گے، اور اس کی بیٹوی اگر اس کے باپ کی قوم سے ہوگی تو وہ بھی داخل ہوگی، بشر طبیکہ یہ سب وارث نہ ہوں۔

اورانہوں نےصراحت کی ہے کہ اپنی جنس کے لئے یاا پنے اہل

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۱۳۸۳ ـ

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ١٣ / ٣٣ مالإنصاف ٢٢٢٨\_

<sup>(</sup>۳) حدیث: "تزوج النبی عَلَیْ جویریه ....." کی روایت ابن اسحاق نے السیر قامیں کی ہے، جبیعا کہ السیر قالنبو بیرلا بن بشام (۲۲۰-۲۲۱ طبع دارالکتاب العربی) میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۴۳۷۵، تکملة فتح القدیر ۱۰ ار ۲۷۸، تبیین الحقائق ۲۲۰۰۷۱\_

ہیت کے لئے یا اہل نسب کے لئے وصیت کرے تواس کا تھم اپنے آل کے لئے وصیت کرنے کے تھم کی طرح ہوگا(۱)۔ دیکھئے: (آل فقر ہ رس)۔

#### ھ-علماء کے لئے وصیت:

ا ۱۲ - اگر علماء کے لئے یا اہل علم کے لئے وصیت کریتو جمہور فقہاء، حنفیہ، ثثا فعیہ وحنابلہ کی رائے ہے کہ یہ وصیت اصحاب علوم شرعیہ کے لئے ہوگی اور وہ اہل فقہ واہل حدیث ہیں۔

شافعیہ وحنابلہ نے اہل تفسیر کا اضافہ کیا ہے۔

حنابلہ نے کہا: اس طرح کی وصیت میں وہ خص داخل ہوگا جوعلم کے ساتھ متصف ہو<sup>(۲)</sup>۔

# غیرمسلم کے لئے وصیت کرنا:

۲ / - فی الجملہ وصیت کے شخیح ہونے کے لئے موصی لہ کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، لہذا فی الجملہ غیر مسلم کے لئے وصیت صحیح ہوگی اور غیر مسلم میں ذمی ، مسئا من ، حربی اور مرتد داخل ہوں گے، ہم ہر ایک کے احکام کی تفصیل ذبل میں دے رہے ہیں:

### الف- ذمی کے لئے وصیت کرنا:

۳۲۰ - اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ ذمی کے لئے وصیت کرنا سی ہے، خواہ موصی مسلمان ہو یا کافر ہو، اس لئے کہ اللہ تعالی کاارشاد ہے: "إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمُ مَّعُرُوفًا" (") ( مَّر ہاں تم

(۳) سورهٔ اُحزابر۲\_

اپنے دوستوں سے پچھ (سلوک) کرنا چاہو (تووہ جائز ہے)) محمد بن الحنفیہ ، عطاء و قیادہ نے کہا: یہ یہودی کے لئے مسلمان کی وصیت ہے۔

اور مروی ہے: "أن صفیةً أوصت لابن أخیها بألف دینار و كان یهو دیا" ((حضرت صفیةً نے اپنے بھیجے کے لئے ایک ہزار دینار کی وصیت کی، حالا نکہ وہ یہودی تھا)، حنابلہ نے ذمی کے لئے وصیت کے حجے ہونے میں اس کے معین ہونے کی شرط لگائی ہے، اور غیر معین مثلاً یہودونصاری وغیرہ کے لئے وصیت صحیح نہ ہوگی (۲)۔

حنفیہ، شافعیہ اور ایک قول میں جسے ابن منصور نے نقل کیا ہے حنابلہ نے وصیت کے جمعے ہونے کے لئے میشر طنہیں لگائی ہے، لہذا عام نصاری یاعام اہل ذمہ وغیرہ کے لئے وصیت صحیح ہوگی (۳)۔

اورابن رشد نے وصیت کے جواز میں بی قیدلگائی ہے کہ وصیت کا کوئی سب ہو، پڑوس یا رشتہ داری یا احسان سابق اور اگر وصیت کا کوئی سبب نہ ہوگا تو ذمی کے لئے وصیت کرناممنوع ہوگا (۴)۔

ب-حربی کے لئے وصیت کرنا: ۲۲ میرے دیں کے لئے وصیت کرنا:

سم سم - حربی کے لئے وصیت کے حکم کے بارے میں فقہاء کے تین مختلف اقوال ہیں:

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۵ر ۴۳۸، تبیین الحقائق ۲ر ۲۰۰\_

<sup>(</sup>۲) الفتاوی الهندیه ۱۲۱۲، مغنی المحتاج ۵۹/۳۰-۲۰، الفروع ۴۸/ ۱۲، مطالب اُولی النبی ۴۸۱/۴-

<sup>(</sup>۱) حدیث: "أن صفیة أوصت لابن أخیها....." كی روایت بیم نی نے السنن (۲۸۱۸ طبع دائرة المعارف العثمانیه) میں كی ہے۔

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهنديه ۲/۱۳۲۱، روضة القصناة ۲/ ۱۸۳۲، بدائع الصنائع ۱/۱۲۳۳، معونة أولى النبى ۱۸۵۱-۱۸۹۱، الإنصاف ۱۲۲۲، کشاف القناع ۸/۲۲۲، کشاف القناع ۸/۲۲۳-۱۸۳ حاشية الدسوقی ۱۲۲۸، التاج والا کليل بهامش مواب الجليل ۲/۸۳۳-۱۳۸، حاشية الدسوقی ۱۲۸۳۳-۱۳۸، حاشیة الدسوقی ۱۲۸۳۳-۱۳۸، حاشیة الدسوقی ۱۲۸۳۳-۱۳۸، حاشیة الدسوقی ۱۲۸۳۳-۱۳۸، حاشیه التاج والا کلیل بهامش مواب الجلیل ۲/۸۲۳-۱۳۸، حاشیه التاج والا کلیل بهامش مواب الجلیل ۲/۸۲۳، حالیل ۲۸۸۰-۱۸۳۸، حاشیه التاج والا کلیل بهامش مواب الجلیل ۲/۸۲۸، حالیل بهامش مواب الجلیل بهامش مواب الجلیل ۲/۸۲۸، حالیل بهامش مواب الجلیل ۲۸۸۰، حالیل بهامش مواب الجلیل ۲/۸۲۸، حالیل بهامش مواب الجلیل ۲/۸۰۰، حالیل بهامش مواب الجلیل ۲/۸۰۰، حالیل بهامش مواب الجلیل ۲/۸۰۰، حالیل به الحداد الجلیل ۲/۸۰۰، حالیل به الحداد الحدا

<sup>(</sup>۳) سابقهمراجع<sub>-</sub>

<sup>(</sup>۴) حاشة الدسوقي ۴۲۲/۸\_

اصح قول میں شافعیہ اور صحح مذہب میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ معین حربی کے لئے وصیت صحیح ہوگی ،اگر جیروہ دارالحرب میں ہو،اور انہوں نے اپنے مذہب کی دلیل میں ہبد پر وصیت کو قیاس کیا ہے، اور ان كى دليل بيهديث بهي بي: "أن النبي عَلَيْكُ أعطى عمر حلة من حرير فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ماقلت؟ فقال: إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخاً له مشركا بمكة "(١) (ني كريم عَلَيْكَ نَـ حضرت عمرٌ کوریشم کا ایک جوڑا عطا فرمایا تو حضرت عمرٌ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے بید یا ہے حالانکہ آپ نے عطارد کے حلہ کے بارے میں ایسافر ما یا تھا، آپ علیہ نے فرمایا: میں نے تم کواس لئے نہیں دیا ہے کہتم اس کو پہنو، پھر حضرت عمرؓ نے مکہ میں اینے ایک مشرک بھائی کو دے دیا)،حضرت اساء بنت ابی بکڑ سے مروی ہے، انہوں نے کہا:"أتتنبي أمبي راغبة -تعنبي بالاسلام- في عهد النبي عُلِيبٍ فسألت النبي عَلَيْبٍ آصلها؟ قال: نعم"(٢) (ني اكرم عليه كعهدمبارك مين میری ماں (اسلام کی ) رغبت میں میرے یاس آئیں، میں نے نبی ا کرم میلیلی سے دریافت کیا ، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحی کروں ، آپ علیقہ نے فرمایا: ہاں )ان دونوں احادیث میں اہل حرب کے ساتھ صلہ رحی اور بھلائی کرنا مذکور ہے۔

ایک قول میں حنابلہ، امام مالک، اصح کے مقابلہ میں شافعیہ اور ایک قول کے مطابق حنابلہ نے کہا: دار الحرب میں حربی کے لئے وصیت صحیح نہ ہوگی، اور انہوں نے اپنے مذہب پر اس ارشادر بانی سے

استدلال کیا ہے: ''لَا یَنْهَاکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِینَ لَمُ یُقَاتِلُو کُمُ فِی اللّٰذِینِ وَلَمُ یُخُوجُو کُمُ مِّنُ دِیَارِکُمُ أَنُ تَبَرُّوهُمُ وَتُقُسِطُوا اللّٰهِ یُحِبُ الْمُقُسِطِیْنَ، إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهِیمُ إِنَّ اللّٰهُ یُحِبُ الْمُقُسِطِیْنَ، إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللّٰهُ عَنِ اللّٰذِینَ قَاتَلُو کُمُ فِی اللّٰذِینِ وَأَخُوجُوکُمُ مِّنُ دِیَارِکُمُ اللّٰهُ یُوطَاهَرُوا عَلَی إِخُواجِکُمُ أَنُ تَوَلُّوهُمُ وَمَنُ یَّتَوَلَّهُمُ وَظَاهَرُوا عَلَی إِخُواجِکُمُ أَنُ تَولّوهُمُ وَمَنُ یَتَولّهُمُ اللّٰهُ یُوطَاهِرُوا عَلَی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهُ اللّٰهُ یُومِونَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰهُ یُومُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

#### ج-مستأمن كے لئے وصيت كرنا:

۵ ۲۸ - فقہاء (حفیہ، شافعیہ، حنابلہ و مالکیہ) کا مذہب ہے کہ مستامن کے لئے وصیت کرنا جائز ہے۔

صحیح مذہب میں حنابلہ نے کا فر کے لئے وصیت کے جواز میں اس کے معین ہونے کی قیدلگائی ہے (۳)۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "أن النبي عَلَيْنِ أعطی عمو حلة من حویو ....." كی روایت مسلم (۱۲۳۸) نے حضرت ابن عمر سے كی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث اُساء: "أتتنی أهی راغبة" کی روایت بخاری (الفتح ۱۰ ۱۳ ۱۳) اور مسلم (۲۹۲/۲) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ متحنه (۸-۹-

<sup>(</sup>۲) روضة القصناة ۲۸۳۲، الفتاوی البندیه ۲۸۳۱، حاشیة الدسوقی ۲۲۹، ۱۳۸۲، التاج والإکلیل علی بامش مواجب الجلیل ۲۸۲۳، عقد الجوابر الثمییه سر۴۰۰، مغنی المحتاج سر ۳۸۰، تخت المحتاج ۷/۳۱، معونة أولی النهی ۲/۸۱-۱۸۹۱، کشاف القناع ۳۵۲، ۳۵۳، الإنصاف ۱۲۲۱، الفاف ۱۸۲۲،

<sup>(</sup>٣) - حاشيه ابن عابد بن ٩/٩١٩، ٢٠٠، التاج والإكليل ١٨/٣، عقد الجوامر

#### د-مرتد کے لئے وصیت کرنا:

۲۷ - مرتد کے لئے وصیت کرنے کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، حنفیہ، مالکیہ، اصح کے مقابلہ میں شافعیہ اور ایک قول میں حنابلہ کی رائے ہے کہ مرتد کے لئے وصیت صحیح نہ ہوگی۔

شافعیہ نے مرتد کے لئے وصیت کے تھے نہ ہونے کی علت میہ بنائی ہے کہ اس کو تل کرنے کا حکم ہے، لہذااس کے لئے وصیت کرنے کا کوئی معنیٰ ہی نہ ہوگا۔

حنابلہ نے اس حکم کی علت میہ بتائی ہے کہ مرتد کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے۔

اصح قول میں شافعیہ مسیح مذہب میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ عین مرتد کے لئے وصیت صحیح ہوگی ، البتہ غیر معین کے لئے وصیت صحیح نہ ہوگی۔

شافعیہ نے مرتد کے لئے وصیت کے جواز سے اس صورت کو مستثنی کیا ہے جب کہ مرتد دار الحرب میں چلاجائے اور مسلمانوں سے گریز اختیار کرلے، انہوں نے کہا: اس کے لئے قطعا وصیت صحیح نہ ہوگی (۱)۔

# چوتھار کن:موصی بہ:

موصی بہ وہ مال یا منفعت ہے، جس کی وصیت موصی کرے، موصی بہ کے لئے چندشرا لط ہیں، وہ درج ذیل ہیں:

### اول:موصى به مال هو:

### ک مم - موصی به کامال ہونا شرط ہے، اس کئے که وصیت تملیک ہے،

- = الثمينه ۳۷٬۰۰۳، مغنی الحتاج ۳۷٬۳۳۳ کشاف القناع ۶۸٬۳۵۳ الإنصاف ۲۲۱/۷ معونة اولی النبی ۶۸/۱۸۵ –۱۸۷۲
- (۱) معونة أولى النبي ۲۸۱۸، الإنصاف ۱۸۲۲،مغنی الحتاج ۳ر ۴۳، تخفة المحتاج ۷ر ۱۳، شرح الخرشی ۷ر ۱۸۱، الفتاوی الهند په ۷۲ - ۹۲

اورغیر مال کا ما لکنہیں بنایا جاسکتا ہے۔

موصی بہ مال: نقذی اموال، عینی اموال (تمام قتم کا سامان)، دیون جودوسرے کے ذمہ میں ہوں، وہ حقوق جن کی مقدار مال کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے، جیسے مال، گھاٹ اور پانی کی نالی سے فائدہ اٹھانے کے حقوق، ان سب کوموسی بہ مال شامل ہے، اسی طرح منافع جیسے گھرکی رہائش، اور زمین کی کاشت اور باغ کی پیداوار جوآئندہ ہوگی اوراس جیسی چیزیں جن کی خرید وفر وخت نیز ہبداور اجارہ صحیح ہوگی اوراس جیسی چیزیں جن کی خرید وفر وخت نیز ہبداور اجارہ صحیح ہوں اپنی حیات میں عقد اجارہ واعارہ کے معاملہ کے ذریعہ اس کی تملیک کا مالک ہے تو وصیت کے معاملہ کے ذریعہ بدر جہ اولی مالک ہوگا، اس لئے کہ تمام معاملات کے مقابلہ میں اس میں زیادہ توسع ہو، کیا آپ نہیں د کھتے ہیں کمکل کا خہونا، خطرے اور جہالت کا ہونا اس میں قابل خل نہیں ہے، چر جب بعض معاملات کے ذریعہ معاملات کے ذریعہ برجہ اولی جائز ہے تو اس معاملہ کے ذریعہ بدر جہ اولی جائز ہے تو اس معاملہ کے ذریعہ بدر جہ اولی جائز ہے تو اس معاملہ کے ذریعہ بدر جہ اولی جائز ہوگاں۔

ابن ابی لیلی اور ابن شبر مدنے کہا: منافع کی وصیت جائز نہیں ہے، اس لئے کہ منافع کی وصیت کرنا ہے، اس لئے کہ وصیت کا نفاذ موت کے وقت ہوتا ہے، اور موت کے وقت

- (۱) البدائع ۲۰۵۲–۳۵۲، تبیین الحقائق ۲۰ ۱۸۳۱، تکملة فتح القدیر ۱۸۳۸ مادراس کے بعد کے سنجات، الدرالمخاروردالمختار ۲۵۹۵، الشرح الکبیرللدرد پر ۱۸ ۱۳۸۸، الشرح الصغیر ۱۸ م ۱۵۹۵ وراس کے بعد کے صفحات، القوانین الفقهید بدایة المجتبد ۲۳۸۲ اوراس کے بعد کے صفحات، القوانین الفقهید رص۵۰۸، مغنی المحتاج سر ۲۳ ۲۳۸، المهذب ار ۲۵۲، کفایة الأخیار ۲۸ اوراس کے بعد کے صفحات، کشاف القناع ۲۸ ۲۰ ۱۸ ۱۸، غایة المنتبی ۲ ساس ۱۸ تا اوراس کے بعد کے صفحات، کشاف القناع ۲۸ ۲۰ ۲۰ ۱۸ افزیل کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵۱ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵ وراس کے بعد کے صفحات، المغنی ۲ را ۱۵ وراس کے بعد کے صفحات کے سفحات کے سفحات
  - (٢) البدائع ١/٢٥٣ـ

منافع ورشہ کی ملکیت ہوتے ہیں، اس لئے کہ اصل شی جس کے منافع کی وصیت ہووہ ورشہ کی ملکیت ہے اور منافع کی ملکیت اصل شی کی ملکیت کے تابع ہوتی ہے، لہذا منافع بھی ان ہی کے ہوں گے کیونکہ اصل شی ان کی ملکیت ہے، تو منافع کی وصیت وارث کے مال کی وصیت ہوجائے گی لہذا صحیح نہ ہوگی، نیز اس لئے کہ منافع کی وصیت عاریت میں بلاعوض عاریت دینے کے معنی میں ہے، اس لئے کہ عاریت میں بلاعوض منفعت کی وصیت بھی الیی ہی ہے اور منفعت کی وصیت بھی الیی ہی ہے اور عاریت، عاریت پر دینے والے کی موت سے باطل ہوجاتی ہے، تو عاریت، منفعت پر معاملہ کے سیح ہونے کے بعداس کے باطل جب موت، منفعت پر معاملہ کے سیح ہونے کے بعداس کے باطل ہوگی، اس لئے کہ روکنا، دفع کرنے سے آسان ہے (ا)۔

اگرموصی به مال نه ہوجیسے خون ، مردار اور دباغت سے قبل مردار کی کھال ہوتو وصیت باطل ہوگی ،اس لئے کہ میہ چیزیں ملک کامحل نہیں ہے۔

شافعیہ نے مردار کی قابل دباغت کھال کی وصیت کو اور ایسے مردار کی وصیت کو جو شکاری جانوروں کے کھانے کے لائق ہو جائز قرار دیاہے(۲)۔

د کیھئے:(فقرہ ۸۸)۔

دوم: موصی بہ تر بعت کے عرف میں متقوم ہو: ۸۷ - کسی مسلمان کی طرف سے یا کسی مسلمان کے لئے غیر متقوم مال کی وصیت صحیح نہ ہوگی، یعنی شرعاً اس سے انتفاع جائز نہ ہوگا، جیسے خر، سور، کا شنے والا کتا اور درندے جو شکار کے لائق نہ ہو، اس لئے کہ

ان میں نفع نہیں ہے، اور وہ متقوم نہیں ہیں، نیز اس کئے کہ مسلمان کے تعلق سے وہ بالکل اس لائق نہیں ہیں کہ ان کا مالک بناجائے۔
نصرانی کی طرف سے اس جیسے کے لئے بیدوصیت صحیح ہوگی ، اس لئے کہ وہ ان کے اعتقاد میں متقوم ہیں، اور جو چیز منتقل کرنے کے لائق نہ ہواس کی وصیت جائز نہ ہوگی ، جیسے قصاص ، حد قذف اور حق

سدھائے ہوئے کتے اور شکار کے قابل درندوں کی وصیت صحیح ہے، اس لئے کہ وہ متقوم ہیں، نیز اس لئے کہ تلف کرنے کی وجہ سے ان کا ضمان لازم ہوتا ہے اور ان کی خرید و فروخت اور ہبہ جائز ہے، حفیہ نے یہی علت بیان کی ہے۔

نیزاس کئے کہان میں مباح نفع ہے، اوران پر قبضہ ثابت رہتا ہے، اور وصیت تبرع ہے، لہذا مال کی طرح غیر مال میں وصیت صحیح ہوگی، شافعیہ وحنابلہ نے یہی علت بیان کی ہے۔

غیر مسجد کے لئے ناپاک تیل کی وصیت مسجح ہوگی، اس لئے کہ اس میں مباح نفع ہے، اور وہ اس سے روشنی حاصل کرنا ہے، اور مسجد کے لئے اس کی وصیت مسجح نہ ہوگی، اس لئے کہ مسجد میں اس سے روشنی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔

شافعیہ کے نز دیک گو برجیسی چیز کی وصیت کرنا جائز ہے،جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، جیسے کھاد کی وصیت کرنا۔

اورسونا یا چاندی کے برتن کی وصیت کرناضیح ہوگا،اس لئے کہوہ مال ہے،استعمال کی حالت کے علاوہ میں اس سے انتفاع مباح ہے، مثلًا اس کوعورتوں کے لئے زیور بنادیا جائے یا اس کوفروخت کر کے فائدہ اٹھایا جائے وغیرہ (۱)۔

<sup>(</sup>۱) البدائع ۲/۲۵۲، بدایة الجتهد ۳۲۲/۲\_ . . . .

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج سر ۱۳۸ – ۲۹ ـ

<sup>(</sup>۱) البدائع ۳۵۲/۷ شاف القناع ۳۸۸۳،مغنی المحتاج ۳۵٫۳ ماهیة الجمل «۸۱/۳ ،الشرح الصغیر ۱۸۸۳»

## سوم: موصی بہتملیک کے لائق ہو:

9 - حنفیہ اور اصح کے مقابل قول میں شافعیہ نے بیشرط لگائی ہے کہ موصی ہہ، موصی کی موت کے بعد کسی معاملہ کے ذریعہ تملیک کے لائق ہو، مال ہو یا نفع ہو، فی الحال موجود ہو یا معدوم ہو، مثلاً اس سال یا ہمیشہ اس کا درخت خرما جو پھل دے گا اس کی وصیت کرنا جائز ہوگا، اگر چہموصی کی حیات میں معاملہ اگر چہموصی بہ معدوم ہو، اس لئے کہ وہ موصی کی حیات میں معاملہ مساقات کے ذریعہ تملیک کے لائق ہے، لیکن اس کی بکریاں جو بچے دیں گی ان کی وصیت کرنا حنفیہ کے نز دیک استحسانا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ وہ موصی کی حیات میں کسی معاملہ کے ذریعہ تملیک کے لائق نہیں ہیں۔

فی الحال موصی به کاموجود ہونا شرطنہیں ہے اور ان کے نزدیک اپنے مزدور کی خدمت اور اپنے گھر کی رہائش کی وصیت کرنا صحیح ہے(۱)۔

جمہور نے کہا: معدوم کی وصیت مطلقاً صحیح ہوگی، جیسے پھل یا حمل کی وصیت جو بعد میں بیدا ہوں گے، اس لئے کہ لوگوں کی آسانی اور توسع کے لئے غرر کی بہت میں شکلوں کو وصیت میں گوارا کیاجا تا ہے، لہذا معدوم کی وصیت اسی طرح صحیح ہوگی، جیسے مجہول کی وصیت صحیح ہوگی، نیز اس لئے کہ سلم کی مساقات واجارہ کے معاملات کے ذریعہ بھی صحیح ہوگی، نیز اس لئے کہ سلم کی مساقات واجارہ کے معاملات کے ذریعہ بھی صحیح ہوگاں۔

اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ مجہول کی وصیت جائز ہے، جیسے اس کی بکریوں میں ایک بکری، اوراس کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا،

اس کئے کہ موصی لہ، تر کہ میں سے اس کی طرف کسی چیز کے مفت منتقل

نیز اس لئے کہ جب معدوم کی وصیت صحیح ہوتی ہے توجس کی سیردگی پر قدرت نہ ہواس کی وصیت بدر جداولی صحیح ہوگی۔ جمہور کا مذہب ہے کہ شتر ک اور مقسوم کی مطلقاً وصیت صحیح ہے، اس لئے کہ وصیت کرنا اپنے مال کے ایک جزکا مالک بنانا ہے، لہذا

اں سے کہ وصیت کرمااہیے مان سے ایک بر 6 ما لک بناما ہے، نہدا خریدو فروخت کی طرح مشاع و مقسوم میں بیرجائز ہوگا<sup>(۱)</sup>۔

حنفیہ نے جس قابل تملیک ٹئ کی وصیت کو جائز قرار دیا ہے، مستقبل میں اس کا موجود ہونا شرط ہے، لیکن مال کی نوعیت کے اعتبار سے ان کے نز دیک اس کے وجود کا وقت الگ الگ ہوگا۔

چنانچہ اگر مال معین بالذات ہو، جیسے معین گھر، معین کھی تو وصیت کے وقت اس کا موجود ہونا شرط ہے اور اگر پورے مال میں پھیلا ہوا ہو، جیسے اپنے چوتھائی یا تہائی مال کی وصیت، توموسی کی موت کے وقت اس کا وجود شرط ہے، اس لئے کہ وہی وصیت کی تنفیذ کا وقت

اورا گربعض مال میں پھیلا ہوا ہوجیسے اپنی بکریوں کی ایک تہائی

ہونے میں وارث کی طرح ہے اور جہالت وراثت کے لئے مانع نہیں ہے، تو وصیت کے لئے بھی مانع نہ ہوگی، اسی طرح اس پر بھی اتفاق ہے، تو وصیت کر ناجائز ہے کہ جس چیز کے سپر دکرنے پر قدرت نہ ہواس کی وصیت کرنا جائز ہے، جیسے اڑکر بھاگ جانے والا اس کا پرندہ یا بدک کر بھاگ جانے والا اس کا اونٹ، اس لئے کہ موصی لہ اس کے ایک تہائی میں میت کا خلیفہ ہوگا، تو جب ان اشیاء میں وارث کے لئے میت کا خلیفہ ہونا جائز ہے تو موصی لہ کے لئے میت کا خلیفہ ہونا جائز ہے تو موصی لہ کے لئے میت کا خلیفہ ہونا جائز ہے تو موصی لہ کے لئے ہونا جائز ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) الدرالخمارمع ردالحمار ۱۹۸۵مغنی الحماج ۳۸٫۵۸

رًا) مطالب أولى النهى ١٩٠٧هم - ٩٩، مغنى الحتاج ١٩٥٣، عقد الجواهر الثمينه ١٣٠٣م -

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۱۹۷۵م، عقد الجواهر الثمینه سرسوس، مغنی الحتاج سرسرس ۲۸ مغنی الحتاج سرسر۲۸ مغنی ۲۷ ۲۸ س

کی وصیت ، تواگر وصیت کے وقت اس کی بکریاں ہوں تو پہلی نوع کی طرح وصیت کے وقت ان کا موجود ہونا شرط ہے، اور اگر وصیت کے وقت اس کی بکریاں بالکل نہ ہوں تو وہ کل مال میں پھیلے ہوئے حصہ کی طرح ہیں، اس میں موت کے وقت موجود ہونا معتبر ہوگا، اس لئے کہ وہ کوئی معین شئ نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ وصیت کو مقید کیا جائے (۱)۔

### چهارم: موصی به موصی کامملوک مو:

♦ ۵ – ما لکیداورایک قول میں شافعیہ جس کوغزالی نے قطعی کہاہے اور رائح مذہب میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ وصیت کے شخے ہونے کے لئے وصیت کے وقت، وصیت کی شئی معین کا وصیت کرنے والے کی ملکیت ہونا شرط ہے، لہذا دوسرے کے مال کی وصیت کرنا شیح نہ ہوگا ، اگر چیہ وصیت کے بعد موصی اس کا مالک ہوجائے ، اس لئے کہ دوسرے کی طرف مال کی نسبت کرنے سے صیغہ فاسد ہوجائے گا۔

حنفیہ اور ایک قول میں شافعیہ جس کے بارے میں نووی نے کہا: بیزیادہ بہتر اور اس کے باب کے قواعد سے قریب ترہے، اور ایک قول میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ وصیت کے صحیح ہونے کے لئے وصیت کے وقت موصی بہ کا موصی کی ملکیت ہونا شرط نہیں ہے، اس لئے کہ وہ اس وقت فضولی ہوگا، اور فضولی کی وصیت ، مالک کی اجازت پر موقوف ہوکر منعقد ہوتی ہے، لہذا اگر وہ اس کی اجازت دے دے گا تو اس کو اختیار ہوگا، اگر چاہے تو اس کو سپر دکردے اور اگر چاہے تو اس کو سپر دکردے اور اگر جاہے تو سپر دنہ کرے، جیسے ہبہ ہے (۲)۔

فقہاء نے صراحت کی ہے کہ جس چیز کا مالک بننا کا فرکے لئے

صحیح نہیں ہے، اس کے لئے اس کی وصیت کرنا بھی صحیح نہ ہوگا، جیسے قرآن کریم ،مسلمان غلام ،تلوار، نیز ہاور دوسرے ہتھیار (۱)۔

پنجم: موصی به معصیت یا شرعاً حرام نه ہو: ۵- وصیت کا مقصد، زندگی کی حالت میں فوت شدہ اچھائی کی تلافی کرنا ہے، لہذا موصی بہ کامعصیت ہونا جائز نہیں ہے (۲)۔

وصیت کے نفاذ کے لئے موصی بہ میں دوشرطوں کا ہونا ضروری ۵۲ – وصیت کے نفاذ کے لئے موصی بہ میں دوشرطوں کا ہونا ضروری ہے۔

اول: وصیت کا مال دین (قرض) میں ڈوبا ہوانہ ہو، اس کئے کہ میت کی تجمیز و تلفین کے بعد دین کی ادائیگی کا واجب ہونا، وصیت پر مقدم ہے، البتہ اگر قرض خواہ اس کو دین سے بری کر دیں تو وصیت نافذ ہوگی، یہ حفنیہ وشافعیہ نے کہاہے (۳)۔

مالکیہ نے کہا: جس کا ذمہ ڈوبا ہوا ہواس کی وصیت منعقد نہ ہوگی،اس کئے کہوصیت کی ایک شرط ہیہے کہموصی مالک ہو (۴)۔
دوم: اگر موصی کا کوئی وارث ہوتو موصی بہتر کہ کی ایک تہائی سے زائد نہ ہواس گئے کہ سعد بن ابی وقاص ؓ کی حدیث میں نبی اگرم علی کا ارشاد ہے: "الشلث و الشلث کثیر "(۵)(تہائی مال

<sup>(</sup>۱) فخ القدير۸ / ۴۳۵، حاشيه ابن عابدين ۱۹/۵ ۳

ر) الخرثی ۱۶۰/۸، شرح الزرقانی ۱۸۵/۸، روضة الطالبین ۱۱۹۱۱، کشاف القناع ۱۲۷/۳، الفروع ۳۸/۳، مطالب أولی النبی ۱۸۹۸، البحر الرائق ۲/۱۲/۱، حاشیداین عابدین ۱۵۴۸،

<sup>(</sup>۱) مغنی کمختاج ۳۷ مهم شخنهٔ کمختاج ۷۷ س۷،معونهٔ اولی انبی ۷ / ۱۸۷\_

<sup>(</sup>۲) البدائع ۱۳۲۱ ماشیه این عابدین ۴۳۵۷۵، حاشیة الدسوقی ۴۲۷۷، مغنی المحتاج ۳۷۰، اُسنی المطالب ۳۷ ۳۸، مطالب اُولی النبی ۴۷۲۳، کشاف القناع ۲۷۱۳س

<sup>(</sup>۳) حاشیه این عابدین ۵/۵ ۱۳، البدائع ۷/ ۳۳۵، مغنی المحتاج ۳/۷/۸\_

<sup>(</sup>۴) حاشية الدسوقي ۴۲۲/۴،الزرقاني ۵/۵۷۱،الخرشي ۱۹۸/۸

<sup>(</sup>۵) حدیث سعد بن ابی وقاص: "الثلث و الثلث کثیر" کی تخریخ تی فقره ۱ میں گذر چکی۔ گذر چکی۔

اور تہائی بہت ہے )۔

تہائی سے زائد، جمہور فقہاء حنفیہ، شافعیہ بھی خابلہ اور ایک قول میں مالکیہ کے نزدیک ورثہ کی اجازت پر موقوف ہوگا، لہذا اگر ورثہ اجنبی کے لئے تہائی سے زائد کی اجازت دے دیں تو وصیت نافذ ہوگی، اورا گرزائد کور دکر دیں تو باطل ہوجائے گی۔

مالکیہ، ایک قول میں حنابلہ،اسی طرح ایک قول میں شافعیہ کامذہب ہے کہ تہائی سے زائد کی وصیت باطل ہوگی <sup>(۱)</sup>۔

اگربعض ورشه اجازت دیں اور بعض اجازت نددیں ، تو وصیت صرف اجازت دینے والے کے حصہ میں نافذہوگی ، اور دوسرے کے حصہ میں باطل ہوجائے گی ، اور اگر موضی کا کوئی وارث نہ ہوتو حنفیہ وحنابلہ کے نزدیک تہائی سے زائد کی وصیت صحیح و نافذہوگی ، اگرچہ موضی بہ پورا مال ہو، اس لئے کہ تہائی سے زائد میں وصیت کے نافذہونے سے مانع صرف بہے کہ اس زائد کے ساتھ ور شرکاحق متعلق ہونے سے مانع صرف بہے کہ اس زائد کے ساتھ ور شرکاحق متعلق ہے ، لہذا ان کی رضا مندی کے بغیر نافذ نہیں ہوگی ، اور جب وہاں کوئی وارث ہی نہ ہوتو پھرکسی کاحق باقی نہیں رہے گا(۲)۔

شافعیہ کا مذہب ہے کہ اگر تہائی سے زائد کی وصیت کرے اور اس کا کوئی وارث نہ ہوتو تہائی سے زائد میں وصیت باطل ہوجائے گ، اس کا کوئی وارث نہ ہوتو تہائی سے زائد میں وصیت باطل ہوگی ، اور ان کی طرف سے کوئی اجازت دینے والانہیں ہے، لہذا وصیت باطل ہوگی ، اور اگر اس کا کوئی وارث ہوتو شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک وصیت اس کی اجازت دینے اور رد کرنے پر موتوف ہوگی ، اگر وہ اس کور دکر دیے گا تو وصیت

تہائی تک رہ جائے گی اور اگر اس کی اجازت دے دے توضیح موجائے گی اور مالکیہ کے نزد یک تہائی سے زائد کی وصیت باطل ہوگی (۱)۔

حنفیہ، رائح مذہب میں شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک موصی کی موت کے وقت تہائی سے زائد کا اعتبار ہوگا، اس لئے کہ وصیت، موت کے بعد مالک بنانا ہے، اور مالکیہ کے نزدیک موت کے دن کے بجائے تنفیذ کے دن کا اعتبار ہوگا، اور ایک قول میں شافعیہ کے نزدیک، وصیت کے دن کی تہائی کا اعتبار ہوگا، جبیبا کہ اگر تہائی مال کے صدقہ کرنے کی نذر مانے تو نذر کے دن کا اعتبار کیا جا تا ہے (۲)۔

### ورنه کی اجازت کی حیثیت:

20س ورثه کی اجازت کی حیثیت کے بارے میں ، کہ اجازت موصی کی وصیت کی تنفیذ ہوگی یا اجازت دینے والوں کی طرف سے نیا ہبہ ہوگا، فقہاء کے دوا قوال ہیں:

حنفیہ، شافعیہ، شخ قول میں حنابلہ اور ایک قول میں مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ ہروہ چیز جو ور شہ کی اجازت سے نافذ و درست ہوگی، جس کواجازت دی جائے گی وہ موصی کی طرف سے اس کا مالک ہوگا، اس لئے کہ سبب موصی کی طرف سے صادر ہوا ہے، اور اجازت مانع ور کاوٹ کورد کرنا ہے، اور یہ قبضہ کی شرط نہیں ہے، تو یہ مرتبن کی طرح ہوگا، جبکہ وہ ربمن کی فروخت کی اجازت دے دے۔

مشہور قول میں مالکیہ، ایک قول میں شافعیہ اور ایک قول میں حنابلہ نے کہاہے کہ وہ وارث کی طرف سے از سرنوعطیہ ہے، لہذا

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح القدير ۱۰ ۱۵ ۲۳ - ۲۰ ۲۰ مواهب الجليل ۲۹۲۱، الزرقاني ۱۹۸۸، الكافى لا بن عبد البر ۱۰۲۴، مغنى المحتاج ۳۸۷، الإنصاف ۱۹۲۱-۱۹۲۰

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغير مع الصاوى ۸م ۵۸۵-۵۸۹، الإنصاف ۱۹۲۷، مطالب اُولی النهی ۸م ۴۸، تکملة فتح القدیر ۱۹ ۳۵۸۔

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير ۱/۵۸۲، مغنی المحتاج ۱/۷۳، المهذب ار۵۹، المغنی ۲/۲-۷-۱۱-۱۵، الإنصاف ۷/۱۳-۱۱-۱۱

<sup>(</sup>۲) تكملة فتح القدير ۱۰م ۱۲۵۸–۱۹۹، الزرقانی ۱۲۹۸۸، مواہب الجليل ۲ر۲۹م، مغنی المحتاج سر ۲۷۸، کشاف القناع ۴۸ر ۲۷۸۔

اس میں ہبہ کے شرا لطمعتبر ہوں گے<sup>(۱)</sup>۔

موسی بہ سے متعلق احکام: اس موقع سے کچھاحکام موسی بہسے متعلق ہیں:

الف-مال کے ایک حصہ کی وصیت کرنا: ۴ ۵ - اگر کوئی شخص اپنے مال کے ایک حصہ کی وصیت کر ہے تو اس کے بارے میں فقہاء کے چند مختلف اقوال ہیں:

پہلا قول: اگر فرض کا حصہ چھ جھے سے کم ہوتو موسی لہ کو چھٹا حصہ ملے گا، بیاما م ابو حنیفہ اور رائح قول میں حنابلہ کا مذہب ہے۔
دوسرا قول: موسی لہ کو ور ثنہ کے حصول سے سب سے کم درجہ کے مثل ملے گا، بشر طیکہ تہائی سے زائد نہ ہواور اگر زائد ہوگا تو تہائی دیاجائے گا، بیامام ابولیوسف اور امام محمد بن الحین شیبانی کا قول ہے۔
دیاجائے گا، بیامام ابولیوسف اور امام محمد بن الحین شیبانی کا قول ہے۔
تیسرا قول: موسی لہ کو اس عدد میں سے ایک حصہ ملے گا جس سے مسئلہ کی تھے ہو، بشر طیکہ چھٹے حصہ سے زائد نہ ہو، بید حنابلہ کے تین اقوال میں سے ایک ہے۔

چوتھا قول: موصی لہ کو ور نہ کے سب سے کم حصہ کے مثل ملے گا، بشر طیکہ چھٹے حصہ سے زائد نہ ہو، بیہ حنابلہ کے نز دیک ایک قول ہے جس کوخلال اوران کے شاگر دنے مختار کہاہے (۲)۔

پانچواں قول: یہ مالکیہ کا قول ہے، ان کے یہاں کچھ تفصیل ہے:

دردیرنے کہا: اگر کوئی شخص کسی کے لئے اپنے مال کے ایک جز کی وصیت کرے ، جیسے کہے: میں نے زید کے لئے اپنے مال کے

ایک جز کی وصیت کی، یا کہے: میں نے اس کے لئے اپنے مال کے ایک حصد کی وصیت کی، توایک حصد سے اس کا حساب کیا جائے گا، اور اگر مسلم عول ہونے والا نہ ہوتو اس کے فریضہ (مخرج) سے لے گا، جیسے کوئی عورت کہے: میں نے فلال کے لئے اپنے مال کے ایک جز کی وصیت کی پھر وہ شوہر و مال کو چھوڑ کر مریتو وہ چھ میں سے ایک لے گا، پھر باقی ورثہ پر تقسیم کردیا جائے گا، یا اگر مسلم عول ہونے والا ہوتو ستا تیس میں سے ایک لے گا، اس لئے کہ اس صورت میں چوہیں کو توستا تیس میں سے ایک لے گا، اس لئے کہ اس صورت میں چوہیں کا عول ہے، کیونکہ عول اصل سے ہوتا ہے، لہذا وصیت، وراثت پر مقدم ہوگی، پھر باقی ورثہ پر تقسیم کیا جائے گا، تو ضرر سب کو ہوگا اور اگر متعدم ہوگی، پھر باقی ورثہ پر تقسیم کیا جائے گا، تو ضرر سب کو ہوگا اور اگر سے بی تا ہوئی فراشہ ہوگا کہ جو ابن القاسم کا قول ہے یا آٹھ میں سے ایک حصد ملے گا؟ جو ابن القاسم کا قول ہے یا آٹھ میں سے ایک حصد ملے گا؟ جو ابن القاسم کا قول ہے یا آٹھ میں سے ایک حصد ملے گا؟ جو ابن القاسم کا قول ہے یا آٹھ میں سے ایک حصد ملے گا؟ جو ابن القاسم کا قول ہے یا آٹھ میں سے ایک حصد ملے گا؟ جو ابن القاسم کا قول ہے یا آٹھ میں سے ایک حصد ملے گا؟ جو ابن القاسم کا قول ہے یا آٹھ میں سے ایک حصد ملے گا؟ جو ابن القاسم کا قول ہے یا آٹھ میں سے ایک حصد ملے گا؟ جو ابن القاسم کا قول ہے یا آٹھ میں سے بی جو اشہ ہے کا قول ہے یا آٹھ میں

چھٹا قول: شافعیہ کا ہے وہ جھے کی وصیت اور جز کی وصیت اور اس کے مشابدالفاظ میں فرق نہیں کرتے ہیں (۲)۔

ب-مال کے ایک حصہ یا جزکی وصیت کرنا:

20-اگرموسی کسی شخص کے لئے اپنے مال کے جزکی وصیت کرے
یا جزئے بجائے نصیب، طائفہ، بعض یا شقص کے الفاظ استعال
کرے، تواگرا پنی حیات میں کچھ بیان کردے توٹھیک ہے ورنہ اس
کی موت کے بعد ورثہ جو چاہیں گے اس کودے دیں گے، اس لئے
ان الفاظ میں قلیل و کثیر دونوں کا اختال ہے، لہذا وہ جب تک زندہ
رہے اس کی طرف سے اور اگر مرجائے تواس کے ورثہ کی طرف سے
بیان شیح ہوگا، اس لئے کہ ورثہ اس کے قائم مقام ہیں۔

<sup>(</sup>۱) الاختيار ۵ر۳۲–۲۴، الإنصاف ۷ر۱۹۵–۱۹۱۱ الزرقانی ۸ر۱۲۹، مغنی الحتاج ۱۲۷س

<sup>(</sup>٢) روضة القضاة ٢/٢٨٢، الإنصاف ٢/٨٧٠ - ٢٧٩\_

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير ۴ / ۵۹۹\_

<sup>(</sup>۲) المهذب ار ۲۲ ۴ مغنی المحتاج ۳۸ ۵ ۹۔

یہ حفیہ، شافعیہ وحنابلہ کا قول ہے (۱)، رہا مالکیہ کا قول تو اس کابیان مال کے ایک حصہ کی وصیت پر کلام کے وقت گذر چکا<sup>(۲)</sup>۔

ج-بکری، چویایه یا کتاوغیره کی وصیت کرنا: ۵۲- شافعیہ نے کہا: اگراس کے لئے ایک بکری کی وصیت کرے اوراس کومطلق رکھے توموصی لہ کو چھوٹے جسم والی یابڑے جسم والی بكرى يا دنبه دينا جائز ہوگا،اس لئے كەلفظ شا ة اس سب ير بولا جاتا ہے، اسی طرح اصح قول کے مطابق شاق کے لفظ میں نربھی داخل ہوگا، بشرطیکہ مراد پر کوئی قرینہ نہ ہو، اس لئے کہ شاۃ اسم جنس ہے، جیسے انسان ہے،اوراس میں تاء تانیث کے لئے نہیں ہے، بلکہ وحدت کے لئے ہے، جیسے حمام وحمامة اسی وجہ سے وہ مذکر ومونث دونوں میں مستعمل ہے، لیکن اگر مراد پر قرینہ قائم ہوجائے مثلاً کہے: میں نے اس کے لئے ایک شاۃ کی وصیت جواس کی بکریوں سے جفتی کرے یا تىي ( بكرا) ياكبش (ميندُ ها) كى وصيت كرتوزمتعين هوگا، يا كے: ميں نے اس كے لئے ايك شاة كى وصيت كى جس كووہ دو ہے يا جس کے دودھ ونسل سے فائدہ اٹھائے یا نعجة (بھیٹر) کا لفظ استعال کرے تو مادہ متعین ہوگی با کہے: میں نے اس کے لئے شاۃ کی وصیت کی جس کےاون سے فائد ہ اٹھائے تو دنیہ متعین ہوگا ، ماوصیت کی اس کے بال سے فائدہ اٹھائے تو بکری متعین ہوگی۔

ارج قول میں حنابلہ نے کہا: مجہول کی وصیت صحیح ہوگی اور جس پرلفظ بولا جائے گاوہ دیا جائے گا، اس لئے کہ وہی لفظ کا تقاضا ہوگا اور اگر لغوی حقیقت اور عرف میں اسم الگ الگ ہو، جیسے لفظ شاق کہوہ حقیقت میں دنبہ و بکری میں نرو مادہ دونوں کے لئے ہے، اور اس میں تا

وحدت کے لئے ہے اور عرف میں وہ دنبہ و بکری میں بڑی مادہ کے لئے ہے اور عرف میں ہے، اس لئے کہ بظاہراس کا ارادہ یہی ہے، اس لئے کہ بظاہراس کا ارادہ یہی ہے، اس لئے کہ اگر کسی قوم کو کسی چیز کا مخاطب بنایا جائے اور اس کے بارے میں ان کا کوئی عرف ہوا ور وہ اس کو اپنے عرف پر محمول کریں توان کو مخالفین میں نہیں شار کیا جائے گا۔

اگر چوپایه کی وصیت کرے توموسی له کوکوئی گھوڑا، خچریا گدھا دیاجائے گاتا کہ عرف وعادت پر عمل ہوسکے اور کتا وغیرہ کی وصیت کرے ،حالانکہ اس کا کوئی کتا نہ ہوتو وصیت باطل ہوگی ،جیسا کہ شافعیہ وحنابلہ نے ذکر کیا ہے،اس لئے کہ اس کے پاس کتانہیں ہے، اور خریدنا بھی ممکن نہیں ہے، لہذا ان کے نزدیک وصیت باطل ہوجائے گی۔

شکار کھیتی یا چو پایہ کی حفاظت کے لئے کتا کی وصیت کرناجس میں مباح نفع ہے تیجے ہوگا اور جس سے انتفاع حلال نہیں ہے، اس کی وصیت جائز نہ ہوگی، جیسے کاٹنے والا کتا، شراب اور سور (۱)، دیکھئے: اصطلاح (کلب فقرہ ۱۷)۔

#### د- وهول کی وصیت کرنا:

ے ۵ − اگر کسی شخص کے لئے اپنے ڈھولوں میں سے کسی ایک ڈھول کی وصیت کرے اور اس کے پاس صرف جنگ کے ڈھول ہوں تو ان ہی میں ایک اس کو دیا جائے گا۔

اہوولعب کے ڈھول اگر مباح منفعت کے لائق ہوں تو ان میں سے کسی ڈھول کی وصیت کرناضیح ہوگا ،اس لئے کہ مباح میں اس سے انتفاع ممکن ہوگا ،اور اگر مباح منفعت کے لائق نہ ہوتو وصیت باطل

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۷/۲۵۳، المهذب ار ۴۷،۳ ماشیة الجمل ۴/۳۲، المغنی لابن قدامه ۲/۱۳،مطالب أولی النبی ۶۸/۴۹۹–۹۹۹\_

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغير ۴ر ۵۹۹\_

<sup>(</sup>۱) مغنی المحتاج سر۵۵، ۵۹، مطالب اولی النهی سر۹۹۸–۹۹۳، ۹۹۵، کشاف القناع سر ۳۹۹\_

ہوجائے گی ،اس لئے کہ وہ حرام کی وصیت ہوگی (۱)۔

# ھ-منافع کی وصیت کرنا:

۵۸ - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ منافع کی وصیت جائز ہے، اس لئے کہ منافع ،عقد معاوضہ و وراثت کے ذریعہ ان کا مالک بننے میں اعیان (سامانوں) کی طرح ہیں، لہذا اعیان کی طرح منافع کی وصیت صحیح ہوگی۔

اور منافع کی قیمت تہائی مال سے نکالی جائے گی ، اگر تہائی سے نکل سکے توان میں سے تہائی کے بقدر کی وصیت جائز ہوگی۔

موصی به (وصیت والی) منفعت خواه مطلق ہویا مقید، اس میں تہائی مال سے اس سامان کا نکلنا معتبر ہوگا جس کی منفعت کی وصیت کی ہے، اگر تہائی سے نکل جائے تو پورے منافع میں وصیت صحیح ہوگی، اور موصی لہ کواپنی زندگی مجراس سے انتفاع کا حق ہوگا، اور اگر وصیت میں وقت کی قید نہ ہو، بلکہ مطلق ہوا ور مثلاً نصف منفعت سے تہائی پوری ہوجائے تو نصف منفعت سے تہائی پوری ہوجائے تو نصف منفعت وارث کی ہوگی۔

حنفیہ نے کہا: اگر منفعت کا موصی لہ مرجائے تو منفعت عین کے مالک کی طرف لوٹ جائے گی، اس لئے کہ منفعت کی وصیت موصی لہ کی موت سے باطل ہوجاتی ہے، کیونکہ وہ عاریت کی طرح بلاعوش منفعت کی تملیک ہے، لہذا اس کے مالک کی موت سے باطل ہوجائے گی، جیسا کہ عاریت پر لینے والے کی موت سے عاریت باطل ہوجاتی ہے، علاوہ ازیں تنہا منافع میں وراثت کا اختال نہیں ہوتا باطل ہوجاتی ہے، علاوہ ازیں تنہا منافع میں وراثت کا اختال نہیں ہوتا ہے، اگر چہاس کا مالک بنناعوش کے ذریعہ ہو، جیسا کہ اجارہ میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں بدرجہ اولی اختال نہیں ہوگا جس میں تملیک بلا عوض ہو۔

اگر دصیت میں وقت متعین ہوا دروہ عین اس کے تہائی مال سے نکل جائے تو موصی لہ مذکور وقت تک اس سے انتفاع کرے گا اور اگر مذکور غیر معین سال ہوتو موصی لہ پورا ایک سال اس سے انتفاع کرےگا، پھراس کے بعدوہ عین ورثہ کی طرف لوٹ جائے گا۔

اگراس کے بہائی مال سے نہ نکل سکے تواس کے بقدرانتاع کرے گاجونکل سکے، اور اگر اس کے پاس دوسرا کوئی مال نہ ہوتو منفعت موسی لہ اور ورثہ کے درمیان تین حصول میں تقسیم ہوگی، اور غلام اگر موسی بالمنفعت غلام ہو، ایک دن موسی لہ کی خدمت کرے گا، اور اسی طرح موسی لہ کی خدمت کرے گا، اور اسی طرح موسی لہ ایک سال کی خدمت تین سالوں میں وصول یائے گا۔

اگر موصی بالمنفعت شی گھر ہوتو موصی لہ اس کی ایک تہائی
میں رہائش کر ہے گا اور ور شہاس کی دو تہائی میں رہیں گے، اور جگہ میں
آپس میں موافقت کرلیں گے، اس لئے کہ گھر کے اندر جگہ میں
موافقت کرناممکن ہے، غلام میں ممکن نہیں ہے، اس لئے کہ غلام کی
خدمت کی ایک تہائی ایک کو اور دو تہائی دوسر ہے کو دینا محال ہے، اس
لئے وہاں زمانہ کے اعتبار سے باری ومعاملات کی ضرورت ہوگی۔

اوراگر مذکوروقت متعین سال ہولیعی وہ کہے: فلاں سال میں یا فلاں ماہ میں ، تواگر موصی بہ غلام کی خدمت ہواور غلام تہائی سے نکل جائے تواس سال یاس ماہ میں خدمت سے فائدہ اٹھائے گا، اوراگر اس کے پاس دوسرا مال نہ ہوتو ور شاغلام سے دودن انتفاع کریں گے، اور موصی لہ ایک دن، اور گھر میں مہایا ق (باہمی موافقت) کے طور پر موصی لہ ایک دن، اور گھر میں مہایا ق (باہمی موافقت) کے طور پر موصی لہ اس کی ایک تہائی میں رہے گا اور ور شدو تہائی میں رہیں گے، اور جب اس حساب سے وہ سال یا دو ماہ گذر جائے گا تو موصی لہ کواس سال بااس ماہ کی منفعت حاصل ہو جائے گا۔

اور اگر وہ اس کو دوسرے سال یا دوسرے ماہ سے بورا کرنا

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۳۸۲ ،مطالب أولی النبی ۴۹۵ م

چاہے تواس کو بیات نہ ہوگا، اس لئے کہ وصیت اس سال یا اس ماہ کی طرف منسوب ہے، دوسرے کی طرف منسوب نہیں ہے۔

اگروہ اس ماہ کوجس میں ہے، یااس سال کوجس میں ہے متعین کردے بایں طور کہ کہے اس ماہ میں یااس سال میں تو دیکھا جائے گا: اگراس ماہ یااس سال کے گذرنے کے بعد مرے گا تواس کی وصیت باطل ہوجائے گی اس لئے کہ وصیت کا نفاذ اس کی موت کے وقت ہوگا جبکہ اس کی موت سے قبل وہ ماہ یا وہ سال گذر چکا ہے، لہذا وصیت باطل ہوجائے گی۔

اگراس ماہ یااس سال کے گذرنے سے قبل مرجائے اور وہ عین تہائی سے نکل آئے تو باقی ماندہ ماہ یا سال میں اس سے انتفاع کرےگا۔

اوراگرتہائی سے نہ نکلے یااس کا کوئی دوسرامال نہ ہوتو غلام سے موسی لہ ایک دن فائدہ اٹھائے گا، اور ور شددودن ، یہاں تک کہوہ ماہ یا وہ سال گذر جائے ، اور گھر میں مہایا ۃ کے طور پر دونوں ایک تہائی اور دوتہائی میں رہیں گے، جیسا کہ گذرا۔

اگراپ غلام کی خدمت کی وصیت ایک آدمی کے لئے کرے اور اس کے رقبہ کی وصیت دوسرے آدمی کے لئے کرے ، یاا پنے گھر کی رہائش کی وصیت ایک آدمی کے لئے کرے اور اس کی ذات کی رہائش کی وصیت ایک آدمی کے لئے کرے اور اس کی ذات کی وصیت کسی دوسرے آدمی کے لئے کرے اور غلام و مکان کی ذات ہوگ تہائی سے نکل آئے تو رقبہ (غلام و مکان کی ملکیت ) اس کے لئے ہوگ جس کے لئے رقبہ کی وصیت ہے اور پوری خدمت صاحب خدمت کی ہوگ ، اس لئے کہ جب وصیت کے ذریعہ منفعت کورقبہ (ذات ) سے الگ کرنا ممکن ہے ، یہاں تک کہ ور شہ رقبہ کے مالک ہوں گے اور موصی لدمنفعت کامالک ہوگا ، لہذا رقبہ کوانے قائدہ سے الگ کرلینا اور دوسرے کواس کامالک بنا دینا دونوں کیساں ہوں گے، لہذا ایک

رقبہ کا موصی لہ ہوگا اور دوسرا منفعت کا ہوگا، اور جب موصی مرجائے گا تو صاحب رقبہ رقبہ کا مالک ہوگا، اور منفعت والا منفعت کا مالک ہوگا، اور منفعت والا منفعت کا مالک ہوگا، اس طرح اگر کسی درخت یاباغ کے رقبہ (وملک) کی وصیت ایک آ دمی کے لئے کرے، یا زمین کے رقبہ کی وصیت ایک آ دمی کے لئے کرے، یا وصیت دوسرے کے لئے کرے، یا وصیت دوسرے کے لئے کرے، یا وصیت دوسرے کے لئے کرے، اس لئے کہ پھل اور آ مدنی وصیت کے ذریعہ الگ ہو سکتے ہیں، لہذا کوئی فرق نہ ہوگا کہ اصل کو ایپ لئے کہ باقی رکھے یا منفعت کی وصیت میں دوسرے کواس کا مالک بنادے۔

خواہ موصی بہ وصیت کرتے وقت اس کے پاس موجود ہو یا موجود نہ ہو وصیت جائز ہوگی، البتہ اگر موصی کے کلام میں ایسالفظ ہو جو فی الحال وجود کا متقاضی ہوجس کی وجہ سے تہائی مال کی وصیت صحح ہواور صورت یہ ہوکہ وصیت کرتے وقت اس کے پاس مال ہی نہ ہوا۔

اگر منفعت کی وصیت کسی معین مدت کے لئے ہو، مثلاً ایک سال کے لئے ہو، تو شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اس مدت میں منفعت کو الگ کر کے اس کی قیت لگانے میں منفعت میں سے جو کم ہوگا وہ تہائی سے محسوب کیا جائے گا، لہذا اگر کوئی شخص مثلاً کسی معلوم مدت کے لئے کسی جانور کی منفعت کی وصیت کرتے و جانور کی منفعت کی مستحد اس کی قیت لگائی جائے گی، پھر اس مدت میں منفعت کو الگ کر کے اس کی قیمت لگائی جائے گی، پھر اس مدت میں منفعت کو الگ کر کے اس کی قیمت لگائی جائے گی، اور کم ہونے والے کا حساب الگ کر کے اس کی قیمت لگائی جائے گی، اور کم ہونے والے کا حساب تہائی سے کہا جائے گا'۔

حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ منافع کی وصیت میں تہائی مال سے ان کا نکلنا معتبر ہوگا ، اور اگر نہ نکل سکے تو تہائی کے بقدراس میں سے جائز قرار دیا جائے گا ، نیز انہوں نے کہا: اگراس کی قیمت لگانے

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۷ / ۳۵۳–۳۵۴\_

<sup>(</sup>۲) - حاشية الجمل ۴۸ سا۲ – ۱۲، مغنی الحتاج سر ۴۵ ۲۲ – ۲۲ ـ

کاارادہ ہوتواگر وصیت میں کسی مدت کی قید ہوتواس مدت میں منفعت کوالگ کر کے موصی بالمنفعت کی قیمت لگائی جائے گی ، پھراس مدت میں منفعت کی قیمت لگائی جائے گی ، اور دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔

اگر وصیت پورے زمانہ میں مطلق ہوتو ایک قول ہے: رقبہ و منفعت دونوں کی قیمت لگائی جائے گی اور تہائی سے دونوں کا نکلنا معتبر ہوگا،اس کئے کہ جس درخت کا کھل نہ ہوا کثر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔

ایک قول ہے: ور شہ کے حق میں رقبہ کی اور موصی لہ کے حق میں منفعت کی قیمت لگائی جائے گی اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مثلاً جانور کی منفعت کے ساتھ اس کی قیمت لگائی جائے گی، تواگر کہا جائے کہ اس کی قیمت ایک سو ہے، تو دریافت کیا جائے گا کہ اگر اس میں منفعت نہ ہوتو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اگر کہا جائے کہ دس تو ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ منفعت کی قیمت نوے ہے (۱)۔

مالکیہ نے کہا: اگر معین منفعت کی وصیت کرے اور موضی لہ معین ہو، جیسے اس کے لئے چندسال کے لئے اپنے گھر کے نفع کی یا چندسال کے لئے اپنے گھر کے نفع کی یا چندسال کے لئے اپنے غلام کی خدمت کی وصیت کرے اور حال بیہو کہ ترکہ کی تہائی میں ان سب کی گنجائش نہ ہو، یعنی گھر کی ذات کی قیمت کی گنجائش نہ ہوتو اس وقت ورشہ کو قیمت کی گنجائش نہ ہوتو اس وقت ورشہ کو اختیار ہوگا کہ میت کی وصیت کی اجازت دے دیں، یا موضی لہکوموجود اور غائب مال میں سے پورے ترکہ کی تہائی دے دیں، خواہ مال میں کوئی ذات ہو باسامان ہو بااس کے علاوہ ہو۔

لیکن اگروصیت غیر معین کے لئے ہو، مثلاً مساکین کے لئے ہو تو وارث کواختیار ہوگا کہ وصیت کی اجازت دے دیں یاان کے لئے

تہائی کوالگ کردیں الیکن تصرف اسی معین چیز میں ،اس کے پورے متر و کہ میں نہیں۔

معین وغیر معین میں فرق میہ ہے کہ غیر معین میں واپسی کی امید نہیں ہوتی ہے، اور موصی لہ معین اس کے برخلاف ہے، اس کئے کہ اگروہ ہلاک ہوجائے تو وارث کے پاس موصی بہ کے لوٹ آنے کی امید ہوتی ہے (۱) (دیکھئے: فقرہ (۷۷)۔

#### منفعت سے انتفاع کا طریقہ:

99-اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ موصی لہ بالمنفعت کوخود اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، البتہ اجارہ یا عاریت کے ذریعہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے میں اختلاف ہے۔

شافعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ موصی لہ بالمنفعت کوحق ہے کہ اس کواجارت یا عاریت پردے،اس لئے کہ جب وہ نفع کا مالک ہے تو اس کے لئے جائز ہوگا کہ خود اس کو وصول کرے یا عوض کے ساتھ یا بلاعوض اپنے قائم مقام کے ذریعہ وصول کرے۔

یہی مالکیہ کی عبارتوں ہے بھی معلوم ہوتا ہے۔

حنفیہ کا مذہب ہے کہ موصی لہ بالمنفعت ،اس کواجارہ پردیے کا مالک نہیں ہے،اورا بن تجیم نے کہا: مناسب یہ ہے کہاس کوعاریت پر دینے کاحق ہو<sup>(۲)</sup>۔

# مشترک منفعت کووصول کرنے کی کیفیت:

• ۲ - اگر منفعت، موصی له اور موصی کے ورثہ کے در میان مشترک ہو

<sup>(</sup>۱) گمغنی ۲ ر ۵۹ – ۲۰ ،مطالب أولی انهی ۳ م ۸ م ۹۹ – ۴۹۹ \_

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني ۱۹۵۸ الخرشي مع حاشية العدوي ۱۸۲۸ [

<sup>(</sup>۲) الأشباه والنظائر لا بن تجيم رص ۳۵۲ – ۳۵۳ مطالب أولى النبي ۴ر ۵۰ المغنى لا بن قدامه ۲۷۰۲ مغنی الحتاج ۳۸ ، ۲۵،۴۵ ، عقد الجوابر الشمینه ۳۸۲۳ ، المدونه ۲۷ / ۳۱ –

جیسے اپنے گھر کی نصف منفعت کی وصیت کرنا، یا چندموصی کہم کے درمیان مشترک ہو، جیسے تین اشخاص کے لئے گھر کی منفعت کی وصیت کرنا تو تین ذرائع میں سے کسی ایک کے ذریعہ تقسیم کر کے منفعت وصول کی جائے گی:

اول: منفعت کی آمدنی شرکاء کے درمیان تقسیم کردی جائے: مثلاً گھر کوکرایہ پردیا جائے، زمین میں کاشت کی جائے اوران میں سے ہرایک کے حصہ کی نسبت سے آمدنی تقسیم کردی جائے۔

دوم: خود عین (وصیت کی شی) کو ان کے درمیان تقسیم کردیا جائے، پس ان میں سے ہرایک منفعت میں سے اپنا حصہ لے لے گابشر طیکہ وہ عین تقسیم کرنے کے نتیجہ میں ور شہ کو ضرر نہ کہنچے، اگر چہ اصلی منفعت باقی رہے۔

سوم: عین موصی به کوز مان یا مکان کے اعتبار سے مہایا ۃ (باری کے معاملہ) کے طور پرتقبیم کیا جائے ، زمانہ کے اعتبار سے اس طرح ہوگا کہ شرکاء میں سے کسی ایک کو ایک متعین مدت کے لئے پوراعین دے دیا جائے جس سے وہ فائدہ اٹھائے ، پھر دوسرا شریک اس مدت کے بقدراس کولے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا۔

مکان کے اعتبار سے اس طرح ہوگا کہ بیک وقت ہرشریک عین کا ایک جز لے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا، پھر دونوں شریک ہرجز کا دوبارہ تبادلہ کرلیں گے اور ہرشخص دوسرے کی جگہ پر چلا جائے گاجس سے وہ فائدہ اٹھار ہاتھا۔

اگروصیت ایسے حق کی ہوجس کی تقسیم ممکن نہ ہواور نہ اس میں مہایا ق (باری کا معاملہ ) ممکن ہو، یا اختلاف پیدا ہوجائے تو قاضی شریعت کے قواعد کے مطابق منفعت کی تقسیم کی کیفیت کے بارے میں اجتہاد کرےگا(۱)۔

( دیکھئے:قسمة فقرہ / ۲۰ اوراس کے بعد کے فقرات )۔

منفعت كى وصيت كاختم هوجانا:

۱۱ - منفعت کی وصیت درج ذیل حالات میں ختم ہوجائے گی: الف-انتفاع کے لئے متعین کی گئی مدت، موصی (وصیت کرنے والے) کی وفات سے قبل گذر جائے۔

اسی طرح وفات کے بعد موصی لہ بالمنفعت کے فائدہ اٹھائے بغیر، انتفاع کی مقررہ مدت کے گذر جانے سے بھی وصیت ختم ہوجاتی ہے، جیسے اگر کوئی شخص موصی لہ کے لئے کسی متعین سال میں کسی درخت کے پھل کی وصیت کر ہے پھر اس سال وہ درخت بارآ ورنہ ہو تو موصی لہ کے پہراس سال وہ درخت بارآ ورنہ ہو تو موصی لہ کو پھر نہیں ملے گا(ا)۔

ب-معین موضی له، منفعت میں اپنا حق، موضی کے ورثہ کے
لئے ساقط کردے، یااس میں اپنے حق سے دست بردار ہوجائے۔
ج-موضی بالمنفعت عین کا کوئی دوسرا مستحق نکل آئے، اس
لئے کہ اس صورت میں یہ واضح ہوگیا کہ موضی بالمنفعت شی
موضی (وصیت کرنے والے) کی ملکیت نہیں ہے۔

د-موصی لہاس عین کا مالک ہوجائے جس کی منفعت کی وصیت اس کے لئے کی گئی ہے۔

ھے۔معین موصی کہ مکمل یا بعض موصی بہسے منفعت کے وصول
کر لینے سے قبل مرجائے ،اس لئے کہ منافع کے بارے میں وصیت
کی صورت میں ورا ثت نہیں جاری ہوتی ہے، یہ حنفیہ کا قول ہے
اور حنا بلہ کے نزد یک ایک رائے ہے جبکہ اس میں شافعیہ اور شیح قول
میں حنا بلہ نیز اسی طرح ما لکیہ کا اختلاف ہے (کہ ان کے نزد یک
ورا ثت جاری ہوگی)، البتہ اگر موصی کے قول سے ظاہر ہوجائے کہ

<sup>(</sup>۱) حاشية الجمل ۱۳۸۴، بدائع الصنائع ۱۳۵۳–۳۵۴، کشاف القناع ۲/۱۷ منغی المحتاج ۲/۲۲۷، حاشیة الدسوقی ۲/۹۸۸

<sup>(</sup>۱) المغنى ۱۸ ۴۲۸ طبع ججر، بدائع الصنائع ۷ر ۳۵۳-۳۵۴، أسنى المطالب

اس نے موصی لہ کی حیات تک کا ارادہ کیا تھا تواس میں وراثت جاری نہ ہوگی (۱)۔

موصی بہ منفعت میں موصی لہ کے استحقاق کا زمانہ:

۲۲ – اگر منفعت کی وصیت کسی معین مدت تک کے لئے مقرر ہوجیسے

ایک سال کے لئے ہواور انتفاع کے آغاز کی تعیین نہ کی گئی ہوتو
موصی لہ موصی کی وفات ہے منفعت کا مستحق ہوگا (۲)۔

#### موصى له كوانتفاع سے روكنا:

سالا - اسسلسلہ میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں موصی لہ کو اس عین سے انتفاع سے روکنا پایاجاتا ہے، جس کی منفعت کی وصیت اس کے لئے کی گئی ہے۔

حنفیہ نے کہا: اگر روکنا، ور ثہ میں سے کسی کی طرف سے ہوگا تو وہ موصی لہ کے لئے منفعت کے بدل کا ضامن ہوگا، اس لئے کہ اس حالات میں وہ تعدی کرنے والا ہوگا،لہذااپنی تعدی کے نتیجہ کا ضامن ہوگا۔

اوراگرروکنا تمام ور شہ کی طرف سے ہوگا، تب وہ سب منفعت کے بدل کے ضامن ہول گے، اس لئے کہ ان سب کی طرف سے تعدی پائی گئی ہے، اور ان دونوں حالات میں موصی لہ کو بیر ق نہ ہوگا کہ مقررہ مدت کے فوت ہوجانے کے بعدانقاع کے لئے دوسری مدت کا مطالبہ کرے (۳)۔

(۳) بدائع الصنائع ۷ر ۳۵۳–۳۵۴ س

ما لکیہ نے صراحت کی ہے کہ جومنفعت کوفوت کرے گاوہ اس کا ضامن ہوگا اگرچہ اس کو استعال نہ کرے اور آمدنی حاصل نہ کرے (۱)۔

شا نعیہ وحنابلہ کے نزدیک اصل یہ ہے کہ جس حق کا تعلق عین سے ہوگا اس کا تعلق اس کے بدل سے ہوگا، بشر طیکہ اس کے استحقاق کا سبب باطل نہ ہوا ہو، لہذا اگر اس جانور کوتل کر دیا جائے جس کے نفع کی وصیت کی گئی ہے تو اس کی قیمت واجب ہوگی جس سے دوسر اجانور خرید اجائے گا جوموصی ہے کے قائم مقام ہوگا۔

ابن قدامہ نے کہا: بداخمال ہے کہ قبت وارث کے لئے یا

ما لک رقبہ کے لئے واجب ہواور وصیت باطل ہوجائے ،اس لئے کہ قیمت ، رقبہ کا بدل ہے، لہذا وہ اس کے مالک کے لئے ہوگی اور منفعت کی وصیت باطل ہوجائے گی جیسا کہ اجارہ باطل ہوجا تا ہے۔ ثافعیہ وحنابلہ نے مزید کہا: جس باندی کے نفع کی وصیت کی جائے اس کو یا تو کوئی اجنبی قبل کرے گا تو اس کی قیمت ورثہ کے لئے ہوگی ،جس کے منافع مسلوب نہیں ہوں گے (یعنی منافع موصی لہ کے لئے ہول گے ) یا اس کو وارث قبل کرے گا تو اس کی منفعت کی قیمت موصی لہ بالنفع قبل کرے گا تو اس کی منفعت کی قیمت موصی لہ بالنفع قبل کرے گا تو اس کی منفعت کی قیمت لازم ہوگی ماحنبی کے حکم کی طرح ہوگا ، یعنی اس پر اس کی قیمت لازم ہوگی اور اس کی منفعت مسلوب نہ ہوگی (۲)۔

شافعیہ نے کہا: اگر کسی شخص کے لئے مثلاً ایک سال کے لئے اجارہ گھر کی منفعت کی وصیت کرے، پھراس کو ایک سال کے لئے اجارہ پردے دے اور اجارہ کے بعد ہی مرجائے تو وصیت باطل ہوجائے گی، اس لئے کہ موصی لہ کو اس کا استحقاق اس پہلے سال میں ہوگا جوموت

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر لا بن تجيم مرص ۳۵۲، عقد الجواهم الثمينه سر ۱۵۲، مغنی الحتاج اسم الشبینه سر ۲۵۸، مغنی الحتاج سر ۲۹۸ - ۲۹۸ مغنی الحتاج ۱۹۹۸ - ۲۹۸ مغنی الحتاج ۱۹۹۸ - ۲۹۸ مغنی الحتاج ۱۹۸۸ - ۲۸۸ مغنی الحتاج ۱۹۸۸ - ۲۸۸ مغنی الحتاج ۱۸۸ - ۲۸۸ مغنی الحتاج ۱۸۸ مغنی ۱۸۸ مغنی الحتاج ۱۸۸ مغنی

<sup>(</sup>۲) الفتاوی الهندمیه ۲را ۲۱–۱۲۲، حاشیة الدسوقی ۱۲ر ۲۲ ۲، المدونه ۲ر ۳۲ ۳، مطالب أولی مغنی المحتاج سر ۳۵، ۲۳–۲۷، کشاف القناع ۲۷ ساس۳ ، مطالب أولی النبی ۲/ ۲۹۸، مغنی المحتاج سر ۲۵\_

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١٣ ٨٥٥م ـ

<sup>(</sup>۲) المغنی ۸ ر ۲۳ ۲۳ - ۲۳ کم طبع بُجر، مطالب أولی النبی ۴ مر ۵۰۰ – ۵۰۱ أسنی المطالب ۳ ر ۵۸ مغنی المحتاج ۳ سر ۲۷ \_

سے متصل ہے، اور موصی نے اس سال کی منفعت کو دوسری جہت میں مصروف کردیا ہے، لہذا وصیت باطل ہوجائے گی اور اگر موصی چھ ماہ کے بعد مرجائے تو نصف اول میں وصیت باطل ہوجائے گی اور نصف باتی میں موصی لہ، منفعت کا مستحق ہوگا۔

اگر وارث یا کوئی دوسراشخص بلا عذراس سال منفعت کوروک کے تواس مدت میں گھر کی جواجرت مثل ہوگی اس کا تاوان موسی لہکو دے گا اور اس میں وہ صورت بھی داخل ہے، جب کہ موسی بالنفع کو غصب کرلیا جائے ،لہذا موسی لہکواس مدت کی اجرت ملے گی جس میں وہ غاصب کے قبضہ میں رہے اس لئے کہ وہ منفعت کابدل ہے (۱)۔

## موصی بالنفع (شےوذات) کا نفقہ:

۱۹۲ - حفیه، مالکیه، رائج مذہب میں حنابلہ اور اصح کے مقابلہ میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ موصی بالنفع شی جن اخراجات کی محتاج ہووہ صاحب منفعت پر واجب ہول گے، اس لئے کہ وہی اس سے فائدہ الحانے کا مالک ہے اور قاعدہ ہے: "الغرم بالغنم أو الخراج بالمضمان" (یعنی جس کوفائدہ ہوتا ہے اسی پر تا وان ہوتا ہے یا جس پر طان ہوتا ہے وہی آ مدنی کا مستحق ہوتا ہے) اور اس کواس کا نفع ہوگا۔ لہذا اس پر اس کا ضرر وتا وان بھی ہوگا۔

اگرصاحب منفعت (وصیت کی شی ) کو قابل انتفاع باقی رکھنے کے لئے جو چیز ضروری ولازم ہے اس کو انجام دینے سے گریز کرے، اورصاحب رقبہ اس کا مال اس کوا داکرے تو جو پچھوہ دے گا وہ عین کی آمدنی میں اس کاحق ہوگاجس کووہ موصی لہسے پہلے وصول کرے گا۔

لیکن اگر عین قابل انتفاع نہ ہو، جیسے غیر مزروع زمین تواس کی اصلاح اور اس کی حدود یا وقتی ضرورت کا نفقہ رقبہ کے مالک پر ہوگا(۱)۔

شافعیہ کا مذہب ہے کہ مقررہ مدت کے لئے موصی بالنفع عین کا نفقہ مالک پر ہوگا، جیسے اجرت پر دی ہوئی چیز کا نفقہ مالک پر ہوتا ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لئے موصی بالنفع عین کا نفقہ بھی اصح قول کے مطابق رقبہ کے مالک پر ہوگا<sup>(1)</sup>۔

ایک قول میں حنابلہ نے کہا: موسی بالنفع عین کا نفقہ رقبہ کے ما لک پر ہوگا، اسی قول کو شریف ابوجعفر نے ذکر کیا ہے کہ امام احمد کا مذہب ہے اور ابو الخطاب نے رؤوس المسائل میں اس کوقطعی طور کہا ہے (")۔

#### و-حقوق کی وصیت کرنا:

10-انقاع کے وہ حقوق جو وراثت کے ذریعہ متقل ہوتے ہیں، ان کی وصیت کرنا محیح ہے جیسے حق شرب (سینچائی کاحق، گھاٹ پر پائی پلانے کاحق) حق مسیل (پائی بہانے کاحق)، حق مجری (راستہ چلنے کاحق)، حق تعلی (عمارت کی حجیت واو پری حصے کے استعمال کاحق)، حق خلو (گیری) وغیرہ (۴)۔

تفصیل اصطلاح (ارتفاق فقرہ / کے اور اس کے بعد کے فقرات) میں ہے۔

- (۱) حاشيه ابن عابدين ۲۸ ۴ ۴ ۴ مطالب أولى النهى ۲۸ / ۵۰۲ التاج والإكليل ۲ / ۳۸۲ شرح المنهاج مع حاشية القليو بي ۳ / ۲۷ ا، مغنى المختاج ۳ / ۲۲ ۴ الفروع ۲ / ۲۹۵ ، أسنى المطالب ۳ / ۵۷ -
  - (٢) أسني المطالب ١٤٢، مغني المحتاج ١٤٢، القليو بي ١٤٢، ١ ١
    - (۳) الفروع لا بن ملكح وتضح الفروع للمر داوي ١٩٥٨ ع ٦٩٥\_
- (۴) بدائع الصنائع ۲ر۱۸۹-۱۹۰، تبیین الحقائق ۲را۴-۴۳، القواعد لابن رجب رص ۱۸۳-۱۸۸

<sup>(</sup>۱) تخفة المحتاج ۲/۹۷،مغنی الحتاج ۳/۳۷، روضة الطالبین ۲/۹۰۳، أسنی المطالب مع حاشیة الرملی ۳/۵۶/۳۰

ز-الیسی چیز کی وصیت کرنا جوتر که کی تقسیم کوششمن ہو: ۲۲ -اگر کوئی الیسی وصیت کرے جو ور ثنہ کے درمیان تر که کی تقسیم کو متضمن ہوتواس کے بارے میں فقہاء کے یہاں تفصیل ہے:

شافعیہ کا مذہب ہے کہ ہر وارث کے لئے اس کے حصہ کے بقدر وصیت کرنا جو پورے ترکہ میں پھیلا ہوا ہو یعنی نصف وغیرہ کی وصیت کرنا، مثلاً اپنے تین بیٹوں میں سے ہرایک کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کر بوروصیت لغوہوگی اس لئے کہوہ وصیت کے بغیر ہی اس کا مستحق ہے۔

البتہ ہروارث کے لئے کسی خاص چیز کی وصیت کرنا جواس کے حصہ کے بقدر ہو، مثلاً اپنے دو بیٹوں میں سے ایک کے لئے ایک گھر
کی وصیت کر ہے جس کی قیمت ایک ہزار ہواور دوسرے کے لئے ایک باغ کی وصیت کر ہے جس کی قیمت ایک ہزار ہواور وہ صرف ان ہی دونوں کا مالک ہوتو یہ وصیت صحیح ہوگی، کیکن شافعیہ کے یہاں اصح قول میں ور شہ کی اجازت کی ضرورت ہے، اس لئے کہ اشیاء اور ان کے منافع سے اغراض الگ الگ ہوتے ہیں، یہی حنا بلہ کے یہاں دو میں سے ایک قول ہے۔

شافعیہ کے یہاں اصح کے مقابلہ میں اور حنابلہ کے یہاں راج کے مقابلہ میں اور حنابلہ کے یہاں راج مذہب میں، ورثہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتے حقوق ترکہ کی قیمت میں ہوتے ہیں ،عین ترکہ میں نہیں ہوتے ہیں اُ۔

موصی بہ کی ملکیت کا ثبوت اور ثبوت کا وقت: ۲۷ - اس بارے میں فقہاء کے چند مختلف اقوال ہیں، جن کا بیان درج ذیل ہے:

(۱) مغنی الحتاج سرم ۲۸، المغنی ۲۸۷،مطالب اولی انهی ۱۸۹۳ م

رائح مذہب میں حنابلہ، ایک قول میں مالکیہ، اسی طرح ایک قول میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ موصی لہ عین، موصی کی موت کے بعد قبول کئے بغیر موصی ہر (وصی کی شی ) کا مالک نہ ہوسکے گا، لہذا جب وہ موصی کی موت کے بعد قبول کے بعد قبول کے بعد قبول کے وقت سے اس کے لئے ملکیت ثابت ہوجائے گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ موصی کی موت کے بعد قبول کرنے سے قبل منفصل بڑھوتری لیعنی وصیت کی شی کی وہ بڑھوتری جواس کی ذات سے الگ ہوتی ہے جیسے پھل، بچہ اور غلام کی کرائی یہ سب ور شہ کی ہوگا۔

حفیہ رائح قول میں مالکیہ کامذہب ،اور یہی شافعیہ کے نزدیک ایک قول ہے اور حنابلہ کے نزدیک بھی ایک قول ہے کہ اگر موصی لہ وصیت کو قبول کر لے تو وہ موصی کی موت کے وقت سے موصی بہ کا مالک ہوگا۔

اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ موصی کی موت کے بعد حاصل ہونے والی منفصل بڑھوتری موصی لہ کی ہوگی۔

اظہر قول میں شافعیہ کامذہب ہے کہ موصی بہ میں ملکیت کا ثبوت، موصی لہ کی طرف سے وصیت کوقبول کرنے یا رد کرنے پر موقوف ہوگا۔

اگرموصی لہ قبول کرلے گاتو ظاہر ہوجائے گا کہ وہ موت کے وقت سے اس وصیت کا مالک ہے اورا گر قبول نہیں کرے گاتو ظاہر ہوجائے گا کہ وہ وارث کی ملکیت ہے۔

اگرموصی کی موت کے بعد موصی لہ وصیت کور دکرد ہے تواظہر قول کے مطابق پھل اس کا ہوگا اور نفقہ بھی اسی پر واجب ہوگا، اور دوسرے دونوں اقوال کے مطابق نہاس کو پھل ملے گا اور نہاس پر نفقہ ہوگا (۱)۔

<sup>(1)</sup> بدائع الصنائع ٢/٧ ٣٣٣، حاشية الثلبي على الزيلعي ١٨٣/١، حاشية الدسوقي و

### تہائی میں ہے کس چیز کا اعتبار کیا جائے گا:

۱۸ - اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ وہ تمام تبرعات (نیکی کے مصارف) جن کی وصیت کوئی شخص اپنی موت سے قبل کرے ان ہی میں سے وصایا بھی ہیں، تجمیز و تلفین کے اخراجات ادا کرنے اور بندوں کے دیون جیسے دیت وقرض کی ادائیگی کے بعدوہ باقی ماندہ مال کی تہائی سے نافذ نہ ہوں گے۔ کی تہائی سے نافذ نہ ہوں گے۔ البتہ اللہ تعالی کے دیون، جیسے فرض جج کا نفقہ، زکا ق، نذر اور کفارہ یہ سب حنفیہ کے نز دیک صرف تہائی مال سے ادا کئے جائیں گے۔

جمہور کے نزدیک ترکہ کے اصل وکل مال سے ادا کئے جائیں گے،صرف تہائی سے نہیں ادا کئے جائیں گے (۱)۔

اس کی تفصیل کے لئے دیکھیں: (اصطلاح اِرث فقرہ مرے اور اس کے بعد کے فقرات )۔

> وصیت کو باطل کرنے والی چیزیں: وصیت درج ذیل چیز وں سے باطل ہوجاتی ہیں:

الف-جنون مطبق وصیت وغیرہ کی وجہ سے موصی کی اللہت کا ختم ہوجانا:

79 - حفیہ کے نزدیک جنون مطبق (طویل یامتقل) وغیرہ جیسے موصی پرطاری ہونے والی عقلی کمزوری سے باطل ہوجاتی ہے،خواہ وہ

موت سے متصل ہو یا متصل نہ ہو، یوں کہ موت سے قبل افاقہ ہوجائے، اس لئے کہ وصیت، وکالت کی طرح عقد غیر لازم ہے، لہذا اس کا باقی رہنا انشاء (ابتداء) کے ہم میں ہوگا، جیسے وکالت، اس لئے موت کے وقت تک عقد کی اہلیت معتبر ہوگی، جیسے کہ وکالت کے باب میں آ مرکی اہلیت معتبر ہوتی ہے اور جب مجنون ابتداء میں وصیت کے میں آ مرکی اہلیت معتبر ہوتی ہے اور جب مجنون ابتداء میں وصیت کے انشاء کا اہل نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ اس کا قول غیر ملزم ہوتا ہے جو جنون مطبق کا طاری ہونا اس کو باطل کرنے والا ہوگا۔

جنون مطبق: امام ابویوسف کے نزدیک وہ ہے جو مسلسل ایک ماہ یااس سے زیادہ مدت تک رہے، اور امام محمد کے نزدیک جنون مطبق وہ ہے جو سال بھررہے۔

لہذا اگر جنون مطبق نہ ہوتو وصیت باطل نہ ہوگی ، اس کئے کہ اس حالت میں وہ بے ہوش کی طرح ہوگا ، اور اگر وہ بے ہوش ہوجائے تو وصیت باطل نہ ہوگی ، اس کئے کہ بے ہوشی عقل کوختم نہیں کرتی ہے۔

ما لکیہ وحنابلہ کی عبارتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ موصی پرطاری مونے والاجنون جودرازنہ ہووصیت کو باطل نہیں کرےگا۔

ابن جزی نے کہا: مجنون کی طرف سے افاقہ کی حالت کے علاوہ میں وصیت صحیح نہ ہوگی۔

بہوتی نے کہا: ایبا مجنون جوخود شی پرآ مادہ ہوجائے توافاقہ کی حالت میں اس شخص کی وصیت معتبر ہوگی، اس لئے کہافاقہ کی حالت میں وہ عاقل ہے (۱)۔

ابن النجار نے اس وضاحت کے بعد کہ برسام والے کی وصیت صحیح نہیں ہوتی ہے کہا ہے، کیکن اگر اس کو بھی بھی افاقہ ہوتا ہے اور وہ

<sup>=</sup> الشرح الكبير ۴ر ۲۲، المغنى ۲ر ۲۵، شرح منتبى الإرادات ۲ر ۵۶۴، الإنصاف ۲۰۲۷-۲۰۱۱ الشرح الصغير ۵۸۲/۸ مغنى المحتاج ۳ر ۵۳۸ س

<sup>(</sup>۱) شرح السراجيه ۱۳۷۷، الشرح الصفير ۱۸۹۸، ۱۱۸، ۱۱۸، مغنی الحتاج سرس-۴، کشاف القناع ۱۸۳۸ اور اس کے بعد کے صفحات، نیل المآرب ۱۷۳۸، اللباب ۱۷۳۸، اللباب ۱۷۳۸ م

<sup>(</sup>۱) البدائع ۲۷٬۹۳۷، الدر المختار ۱۹۲۵–۱۷۰۱، کشاف القناع ۱۳۲۸–۱۷۰۱، کشاف القناع ۲۲۰۲۸، مواجب الجلیل ۲۷۰۲۸، مواجب الجلیل ۲۷۰۲۸، الشرح الصغیر ۱۸۰۶۸، ۱۳۸۵–۱۳۸۵

اپنے افاقہ کی حالت میں وصیت کرتو وہ وصیت صحیح ہوگی ،اس کئے کہ اس وقت وہ اپنی شہادت کی انجام دہی میں اور اس پر عبادت کے واجب ہونے میں عقلاء کی طرح ہوگا (۱)۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ موصی پر جنون کا طاری ہونا وصیت کو باطل نہیں کرتا، اس لئے کہ جب وہ موت سے باطل نہیں ہوتی ہے تواس سے کم درجہ کی چیز سے بدرجہاولی باطل نہ ہوگی (۲)۔

#### ب-موصى كامرتد هوجانا:

- حفیہ و مالکیہ کا مذہب ہے کہ موضی کے مرتد ہوجانے سے
 وصیت باطل ہوجائے گی۔

مالکیہ نے مزید کہا ہے کہ موضی اگراپنے مرتد ہونے کے بعد اسلام قبول کرے اوراس کی وصیت کھی ہوئی ہوتو جائز ہوگی ورنہ نہیں (۳)۔

#### ج-موصى له كامرتد موجانا:

ا > - شافعیہ اور بعض مالکیہ کی رائے ہے کہ وصیت، موصی لہ کے مرتد ہوجانے سے باطل نہ ہوگی، اور رائے مذہب میں مالکیہ کا مذہب ہے کہ موصی لہ کے مرتد ہوجانے سے وصیت باطل ہوجائے گی (۴)۔

### د-وصيت سے رجوع كرنا:

۲۷ - وصیت سے رجوع کر لینے سے وہ باطل ہوجاتی ہے،اس لئے

(۴) مغنی الحتاج ۳رسه، حاشیة الدسوقی ۴ر۷۲، مواہب الجلیل ۲۸/۸ س

کہ وہ عقد غیر لازم ہے، لہذا موصی کے لئے وہ جب چاہے رجوع کرنا جائز ہوگا، اس لئے کہ صرف اس کی طرف سے ایجاب پایا گیا ہے، نیز اس لئے کہ وہ ایسا عقد ہے کہ اس کا حکم صرف اس کی موت کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے، لہذا اس سے قبل ایجاب سے موصی لہ کے لئے کوئی حق ثابت نہ ہوگا، اس لئے اس کو نا فذکر نے یا رجوع کرنے میں اختیار ہوگا، کیونکہ حضرت عمر سے منقول ہے کہ انہوں نے فرما یا: آ دمی اپنی وصیت میں جو چاہے تبدیلی کرسکتا ہے اور یہی عطاء، جابر بین زیر، زہری، قادہ، اسحاق اور ابوثور نے کہا ہے اور یہی حنفید، مالکیہ نیزشا فعیہ و حنا بلہ کا قول ہے۔

شعبی، ابن سیرین، ابن شبر مداور نخبی نے کہا: عتق کے علاوہ جو چاہے بدل سکتا ہے، اس لئے کہوہ موت کے بعد آزاد کرنا ہے، لہذا وہ تدبیر (مدبر بنانا) کی طرح اس کو بدلنے کا مالک نہ ہوگا (۱)۔

رجوع ياتوصراحةً موكًا يادلالة موكًا\_

صرت کرجوع: وہ ہے جوالیے لفظ سے ہو جورجوع (کے مفہوم)
میں صرت کہ ہو، جیسے موصی کہے: میں نے فلاں کے لئے جو وصیت کی تھی
اس سے رجوع کرلیا، یا میں نے اس کو چھوڑ دیا، یا میں نے اس کو باطل
کر دیا، یا میں نے اس کو تو ڑ دیا، یا میں نے فلاں کے لئے جس چیز کی
وصیت کی ہے، وہ میرے ورثہ کے لئے ہے وغیرہ، یہ متفق علیہ
ہے، اس لئے کہ یہ کلام موصی کے اپنی وصیت میں سے رجوع کرنے
میں صرت ہے، اور وہ جب چاہے رجوع کرسکتا ہے (۲)۔
میں صرت ہے، اور وہ جب چاہے رجوع کرسکتا ہے (۲)۔
دلالۃ رجوع: موصی ہمیں ہم وہ تصرف یا عمل کرنا ہے جس کو

<sup>(</sup>٢) قواعدالاً حكام في مصالح الأنام ٢ / ٣٥٣ طبع دارالقلم\_

<sup>(</sup>۳) حاشیه این عابدین ۳۰۰۰، حاشیة الدسوقی ۴۲۲،۳ الشرح الصغیر ۱۸٬۵۸۴،الخرشی ۲۸۰۸-۱

<sup>(</sup>۱) معونة أولى النبى ۲را ۱۷، مغنى المحتاج سروس، مواهب الجليل ۲ر ۲۹س، الفتاوى الهنديه ۲ر ۹۲

<sup>(</sup>۲) معونة أولى النهى ۲را ۱۷، مطالب اولى النهى ۲۰/۴، الخرشى ۲۲/۸، الارا ۲۸ اوراس الفتاوى الهنديه ۲/ ۹۲، مغنى المحتاج ۳را ۷، أسنى المطالب ۳ر ۲۳ اوراس كربعد كرصفحات.

وصیت سے رجوع کرنا مجھا جائے ،اس میں درج ذیل صورتیں داخل ہیں:

اول: ہرقولی تصرف جومین (سامان وصیت) کوموصی کی ملکیت سے نکال دے وہ رجوع کرنا شار ہوگا، جیسے موصی بہ شی کوفروخت کردے یا اس کومہر بنادے یا وقف کردے یہ میتفق علیہ ہے۔

دوم: موصی بدشی میں ہروہ عمل جس سے وصیت سے رجوع کرنا معلوم ہو، جیسے موصی بہ بکری کوذیح کردینا، موصی بدروئی کوسوت بنادینا اور سوت کو بن دینا(۱)۔

اگرموصی ،موصی له میں کوئی ایسا تصرف کرے جس سے اس کا نام زائل ہوجائے تو حفنیہ، شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک رجوع کرنا سمجھاجائے گا۔

جیسا کہ اگر کہے: میں نے زید کے لئے اس گندم کی بوری کی وصیت کی، پھر اس کو پیس دیا جو آٹا ہوگیا، یا کسی آ دمی کے لئے پچھ سوت کی وصیت کرے پھر اس کو بن دے اور اس کو کپڑا کہا جانے گئے، یا پھر یاا ینٹ جس کی وصیت کی تھی اس سے دیوار یا گھر بنادیا، یا موصی بہ کھی کو بود ہاور وہ درخت ہوجائے، یا موصی بہ کٹری کو چھیل کر ہموار کرے اور وہ دروازہ ہوجائے، یا منہدم گھر کو دوبارہ بنادے یا اس کو شمل خانہ بنادے یا کشتی ہواوروہ ٹوٹ جائے اور اس کا نام کٹری ہوجائے۔ ہوجائے ہوگا (۲)۔

حفیہ نے دلالتہ رجوع پر گفتگو کے ذیل میں کہا: ہروہ کام جواگر

انسان دوسرے کی ملکیت میں کرے تو اس سے مالک کا حق ختم ہوجائے تو اگر موصی ایسا کوئی کام کرے گا تو بیر جوع ہوگا، اسی طرح ہروہ کام جوموصی بہ میں اضافہ کا سبب ہوجس کے بغیراس کو سپر دکرنا ممکن نہ ہو، اگر اس کو کرے گا تو بیر بھی رجوع ہوگا، اسی طرح ہروہ تصرف جوموصی کی ملکیت کے ختم کرنے کا سبب ہور جوع ہوگا (۱)۔

#### ھ-وصیت کور دکرنا:

ساک - اگر موصی لہ، موصی کی موت کے بعد وصیت کورد کردی تو وصیت باطل ہوجائے گی، جبیہا کہ وصیت کے لفظ پر گفتگو کے وقت گذر چکاہے(دیکھئے: فقرہ / 9 - 11)۔

و-موصى كى موت سے بل موسى المعين كا مرجانا:

سم کے - موصی کی موت سے قبل موصی لہ معین کی موت سے وصیت باطل ہوجائے گی،اس پر فقہاء کا اتفاق ہے،خواہ موصی کواس کی موت کا علم ہویا نہ ہو،اس لئے کہ وصیت ،موصی کی موت اور موصی لہ کے قبول کے بغیرلاز منہیں ہوتی ہے۔

اسی طرح اگر موصی لہ، موصی کی موت کے بعد قبول کرنے سے پہلے مرجائے تو جمہور کے نزدیک وصیت باطل ہوجائے گی اور حنفیہ کے نزدیک باطل نہ ہوگی، اس لئے کہ ان کے نزدیک قبول کا معنی، رد نہر ناہے (دیکھئے: فقرہ ۹)۔

# ز-موصى لە كاموسى كوتل كرنا:

22 - موصی لہ اگر موصی کو تل کردی تو اس کی وجہ سے وصیت کے باطل ہونے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے،ان میں سے بعض کا

<sup>(</sup>۱) غاية المنتبى ۲ ر۳۵۳ – ۳۵۳، الفتاوى الهنديه ۲ ر ۹۲ – ۹۳، حاشية الدسوقى ۲۸ ۲۸ م. فنی الحتاج ۳۷ (۱۷ – ۷۲ –

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهنديه ۲/۱۹–۹۳، مغنى الحتاج ۲/۲٪، روضة الطالبين ۲/۷۰–۳، أسنى المطالب ۳/ ۹۲،معونة أولى النمى ۲/ ۱۷۳–۱۷، غاية المنتى ۲/ ۲۵/۷

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندىية ۱/ ۹۲\_

مذہب ہے کہ وصیت باطل ہوجائے گی، جبکہ دوسر نقہاء کا مذہب ہے کہ وصیت باطل نہ ہوگی، اس میں تفصیل ہے جس کا بیان موصی لہ کے شرا کط میں گذر چکا ہے ( دیکھئے: فقرہ رے س)۔

ح-موصی بہ معین کا ہلاک ہوجانا یا اس پرکسی دوسرے کا حق نکل آنا:

۲۷-اگرموسی به معین ، موسی له کے قبول کرنے سے قبل ہلاک ہوجائے تو وصیت باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ حکم وصیت کامحل فوت ہوگیا اور تصرف کے حکم کا ثابت ہونا یا اس کاباتی رہنا اس کے کل کے وجود یا بقاء کے بغیر محال ہے ، جیسے کہ اگر اس بکری کی وصیت کرے اور وہ ہلاک ہوجائے تو وصیت باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ وصیت ایسی ذات سے متعلق ہے جو وصیت کے وقت موجود تھی اور اس کے بعد فوت ہوگئی ہے تو وصیت کامحل فوت ہوگیا۔

اسی طرح اگر اپنے اموال میں سے سی معین بالذات شی میں معین نوع میں غیر معین جز کی وصیت کرے تو وصیت باطل ہوجائے گی، جیسے اس گھر کے نصف کی وصیت کرے، یا اپنے دس معلوم گھوڑ ول میں سے سی ایک گھوڑ ہے کی وصیت کرے اور وہ مہلاک ہوجائے یا اپنے گھرول میں سے نصف کی وصیت کرے اور وہ منہدم ہوجائیں تو موصی لہ کو کچھ نہیں ملے گا، اس لئے کہ وصیت کامکل ہی فوت ہوگیا۔

نیز اگر عین موصی به کا کوئی دوسرا آدمی مستحق نکل آئے تو وصیت باطل ہوجائے گی ،خواہ استحقاق ،موصی کی موت سے قبل ہو، یااس کے بعد ہو، اس لئے کہ استحقاق سے ظاہر ہوجائے گا کہ وصیت اس کی ملکیت کے علاوہ میں تھی ،لہذ اباطل ہوجائے گی (۱)۔

د مکھئے: (استحقاق فقرہ ۲۲)۔

#### ط-وارث کے لئے وصیت کرنا:

22-وارث کے لئے وصیت کے باطل ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے، اوراس میں تفصیل ہے، جس کا بیان موسی لہ سے متعلق احکام میں گذر چکا ہے(دیکھئے: فقرہ ر ۳۵-۳۱)۔

#### وصيت ميں حصه داري اور حصول كابواره:

۸۷ - وصیت میں اصل بیہ کہ اگر کوئی وارث موجود ہوتو تہائی مال سے زائد کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اگر تہائی مال سے زائد کی وصیت ہوگی تو تہائی سے زائد (کی وصیت) ورشہ کی اجازت پرموقوف ہوگا، پھر اگر وہ اجازت وے دیں گے تو وصیت جائز ہوجائے گی، اور اگر اجازت نہیں دیں گے تو تہائی سے زائد میں وصیت باطل ہوجائے گی (۱)۔

لہذااگرکوئی شخص چندوسیتیں کرے، جواس کے تہائی مال سے زائد ہوں اور وریثہ اس زائد کی اجازت نہ دیں اور تہائی مال (ان) وصایا (کو پوراکرنے) سے تنگ ہو، تو وہ لوگ جس کے حق میں وصیت ہوگی ان میں ہرایک اپنے حق میں وصیت کے تناسب سے تہائی ترکہ کی مقدار میں جھے تقسیم کریں گے اس کی وجہ سے ان میں سے ہرایک کی وصیت کی مقدار میں کھا جائے گی ، چنانچا گرکوئی شخص سے ہرایک کی وصیت کی مقدار میں کمی آ جائے گی ، چنانچا گرکوئی شخص کسی آ دمی کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کرے اور کسی دوسرے کے لئے چھٹے حصہ کی وصیت کرے اور ورثہ اس کی اجازت نہ دیں تو

<sup>۔</sup> (۱) بدائع الصنائع ۷/۳۹۴، حاشیہ ابن عابدین ۱۳۳۸، تکملۃ فتح القدیر ۱۹۵۷، اور اس کے بعد کے صفحات،مطالب اُولی النبی ۱۸۲۰۵، المغنی

<sup>=</sup> ۲۷ ۱۵۵-۱۵۵، غاية المنتهی ۲۷ ۳۸، حاشية الدسوقی ۴ ۲۰۴۸، الخرشی ۸ ۱۸۴۸، الخرشی ۸ ۱۸۴۸، الخرشی ۸ ۱۸۴۸، الخرشی ۸ ۱۸۴۸، الخرشی ۲ ۱۸۴۸، الخرشی ۲

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۷/۲۹، الفواكه الدواني ۱۸۹/۲، مغنی المحتاج ۳/۲۸–۷۲، ممغنی ۲/۱۳۱

تہائی حصہ ان دونوں کے درمیان تین حصوں میں تقسیم ہوگا اور وہ دونوں اپنے اپنے حق کی مقدار کے مطابق آپس میں تقسیم کرلیں گے جسیا کہ ان قرض خوا ہوں میں ہوتا ہے جومفلس کے مال میں اپنے اپنے حصے تقسیم کرتے ہیں، اور بیتمام مذاہب میں متفق علیہ اصل ہے (۱)۔

البتة ان میں سے ہرایک کے مذہب میں پچھ تفصیل ہے،جس کابیان درج ذیل ہے:

9 - حفیہ نے کہا: اگر چندوصا یا جمع ہوجا ئیں تو یا تو سب اللہ تعالی کے لئے ہوں گے یا بندوں کے لئے ، نقدیم کا اعتبار کرناصرف اللہ تعالی کے حقوق کے ساتھ خاص ہے ، اس لئے کہ صاحب حق ایک ذات ہے ، کیکن جب صاحب حق متعدد ہوں تو اعتبار نہیں ہوگا۔

لہذا جو وصیت بندوں کے لئے خاص ہو، ان میں تقدیم کا اعتبار نہ ہوگا، جیسے کہ اگر ایک تہائی وصیت کسی آ دمی کے لئے کرے لئے کرے تو تقدیم کا اعتبار نہیں، پھراسی کی وصیت کسی دوسرے کے لئے کرے تو تقدیم کا اعتبار نہیں، الابید کہ کسی کے لئے تقدیم کی صراحت کردے، یا وصیت کا بعض حصہ عتق یا محابا ہ کے طور برخاص کردے۔

جووصیت اللہ تعالی کے لئے ہوتو اگر کل فرائض سے ہوں، جیسے زکا ق ، جج ، یا وا جبات ہوں ، جیسے کفارات ، نذر ، صدقہ فطر ، یا نفل ہوں جیسے نفلی جج اور فقراء کے لئے صدقہ کرنا تو میت نے جس سے شروع کیا ہے ( یعنی جس کا تذکرہ پہلے کیا ہے ) اس سے ابتداء کی حائے گی۔

اگر ملے جلے ہوں تو فرائض سے ابتداء کی جائے گی ، موصی نے

اس کومقدم کیا ہو یا مؤخر پھر واجبات ہے، اورجس میں اللہ تعالی اور بندوں کے حقوق جمع ہوں تو تہائی کوسب پر تقسیم کردیا جائے گا اور عبادت و قربت کی جہات میں سے ہر جہت کوتقسیم کے وقت الگ رکھا جائے گا، سب کو ایک جہت قرار نہیں دیا جائے گا، اس لئے کہ اگر چہان سب کا مقصود اللہ تعالی کی رضا ہے، پھر بھی ان میں سے ہر ایک فی ذاتہ مقصود ہوتا ہے، لہذا وہ الگ رہے گا، جیسے آ دمیوں کے درمیان وصایا ہیں، پھر سب کو جمع کیا جائے گا اور سب سے اہم کو، پھر سب سے اہم کو مقدم کیا جائے گا اور سب سے اہم کو، پھر سب سے اہم کومقدم کیا جائے گا، لہذا اگر کے میرا تہائی مال جج وزکا قی میں اور زید پر اور کفارات میں خرج کیا جائے تو وہ چار حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور فرض کو آ دمی کے حق پر مقدم نہیں کیا جائے گا، اس کئے کہ آ دمی مختاج ہے، اور اگر آ دمی متعین نہ ہو، مثلاً فقراء پر صدقہ کی وصیت کر ہے تو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس کئے کہ جب وہاں معین مستحق نہیں وصیت کر عوقت م ہوکر باقی رہیں گے۔

ہوگا تو سب اللہ تعالی کا حق ہوکر باقی رہیں گے۔

یہ اس وقت ہے کہ جب وصیت میں، مرض میں نافذ ہونے والی یاموت پر معلق آزادی نہ ہو، جیسے تدبیر اور نہ چشم پوشی کی خرید و فروخت الی ہو جو مرض میں واقع ہو چکی ہواور اگر ایسا ہوتو ان ہی دونوں سے شروع کیا جائے گا، پھر باقی ماندہ دوسر سے وصایا میں خرچ کیا جائے گا، اور اگر تہائی ان سے تنگ ہواور سب برابر ہوں توموصی نے جس کومقدم کیا ہوگاس کومقدم کیا جائے گا) (۱)۔

انہوں نے کہا: اگر وصایا ترکہ کی تہائی سے زائد ہوں اور ور ثہ اس کی اجازت نہ دیں تو وصیت والے لوگ ترکہ کی تہائی میں ھے آپس میں تقسیم کریں گے اور ہرایک اپنے وصیت کے تناسب سے لے گا، اور اگر موصی لہم میں سے ہرایک کے لئے وصیت ترکہ کی تہائی

<sup>(</sup>۱) البدائع ۷ر۳۷۳، تكملة فتح القدير ۳۸۸۹۳، الدر المختار مع حاشيه ابن عابدين ۲۷٫۷۷، الفوا كهالدوانی ۱۹۱۲، المدونه ۲۸٫۵، مغنی الحتاج ۸٫۷۸ مشاف القناع ۲۰۰۴، المغنی ۲۸٫۹۳،

<sup>(</sup>۱) حاشیهابن عابدین ۵ ر ۴۲۳ – ۴۲۴ \_

سے زائد نہ ہو، تو اس پر مذہب کے تمام فقہاء کا اتفاق ہے ، ابن عابدین نے کہا: اگر وصایا میں سے ہرایک تہائی سے زائد نہ ہوجیسے تہائی ایک کے لئے ہو، چھٹا حصد دوسرے کے لئے ہواور چوتھائی کسی اور کے لئے ہو، اور ور ثھاس کی اجازت نہ دیں تو تہائی میں حساب کیاجائے ، اور تہائی کو بالا تفاق ان سب کے درمیان برابر تقسیم نہیں کیاجائے گا، جب تک کہ سبب استحقاق میں وہ سب کیساں نہ ہوں، جیسے اپنے تہائی مال کی وصیت زید کے لئے کرے اور دوسرے کے لئے بھی تہائی مال کی وصیت کرے اور ور ثھاجازت نہ دیں تو بالا تفاق تہائی ، ان دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگی (۱)۔

ہدایہ اور اس کے شروحات میں ہے: اس لئے کہ تہائی، ان دونوں کے حق سے تنگ ہے، کیونکہ اجازت کے نہ ہونے پر تہائی پر اضافہ نہیں کیا جاسکتا ہے اور سبب استحقاق میں دونوں سبب برابر ہیں تو استحقاق میں جوئوں سبب برابر ہیں تو استحقاق میں جوئوں برابر ہوں گے اور محل قابل شرکت ہے، لہذا وصیت کاسامان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا(۲)۔

اگرموسی لہم میں سے سی ایک کے لئے وصیت تہائی سے زائد ہو جیسے کسی شخص کے لئے اپنے پورے مال کی وصیت کرے اور دوسرے کے لئے تہائی مال کی وصیت کرے اور دوسرے کے لئے تہائی مال کی وصیت کرے اور ورشداس کی اجازت نہ دیں تو اس کے بارے میں امام ابوحنیفہ اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے، امام ابوحنیفہ کے زد یک وہ شخص جس کے لئے تہائی سے زائد کی وصیت ہووہ ورشہ کی اجازت نہ ہونے کی صورت میں بعض مستثنی مسائل کے علاوہ کل مال کی تہائی میں (تہائی کی ) تہائی سے زائد کے ساتھ حساب نہیں کرے گا، چنا نچہ اس مثال میں کہ پورے مال کی وصیت دوسرے مال کی وصیت دوسرے

کے لئے ہواورور شاس کی اجازت نہ دیں توتر کہ کی تہائی دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگی ،اس لئے کہ وصیت کرنے والے نے دو چیزوں کا ارادہ کیا ہے: تہائی سے زائد میں ور شرپر استحقاق، اور بعض اہل وصیت کو بعض پرتر جیح ،اور دوسرااور ترجیح پہلے کے شمن میں ثابت ہے اور جب پہلا جو تہائی سے زائد ہے ور شہ کے حق کی وجہ سے اور جب پہلا جو تہائی سے زائد ہے ور شہ کے حق کی وجہ سے اور ان کی طرف سے اجازت نہ ہونے کی وجہ سے باطل ہوجائے گا تو جو اس کے شمن میں ہے یعنی ترجیح دینا وہ بھی باطل ہوجائے گا ،تو ایسا ہوجائے گا کہ گویا اس نے ان دونوں میں سے ہرایک کے لئے تہائی کی وصیت کی ، لہذا تہائی ترکہ ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا۔

امام ابو یوسف و امام محمد کے نزدیک وصیت والے افراد میں سے ہرایک کے لئے جوت ہے اس کے تناسب سے وہ تہائی حصول میں تقسیم کریں گے، لہذا تہائی ان دونوں کے درمیان چار حصوں میں تقسیم ہوگی، کل کے موصی لہ کے لئے تین حصا اور تہائی کے موصی لہ کے لئے ایک حصہ ہوگا، اس لئے کہ باطل وہ ہے جو تہائی سے زائد ہو، اور وہ ان دو چیزوں میں سے ایک ہے جن کا قصد موصی نے کیا ہے، اور وہ تہائی سے زائد کا استحقاق ہے اور یہ ورثہ کے حق کی وجہ سے باطل ہوگیا ہے لیکن دوسری چیز اور وہ موصی کا دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا ہے اس سے کوئی مانع موجود نہیں ہے، چنا نچہ موصی نے جب کل والے خص کے لئے اور یہ وہ شخص ہے جس کے لئے اور یہ وہ شخص ہے جس کے لئے اور یہ وہ شخص ہے جس کے لئے پورے مال کی وصیت کی ہے اس کا تین گنا مقرر کیا ہے جو تہائی والے کے لئے مقرر کیا ہے ، لہذا وہ تہائی مال میں سے اس زائد کے ناسب سے لے گا یعنی چار حصوں میں تقسیم کر کے اس میں سے تین صاحب کل کواورا یک دوسر شخص کو دیا جائے گا۔

ابن عابدین نے کہا: سیح امام صاحب کا قول ہے،جبیبا کہ علامہ

<sup>(</sup>۱) الدرالمختاروحاشيه ابن عابدين ۲۷/۵-

<sup>(</sup>٢) الهدابية وشروحها ٩٨ / ٣ شائع كرده دار إحياءالتراث العربي \_

قاسم کی تھے اور الدر آمنتی میں مضمرات وغیرہ سے منقول ہے(۱)۔

• ۸ – مالکیہ کا فدہب ہے کہ بعض وصایا وہ ہیں کہ اگر تہائی، ان سے تنگ ہوتو ان میں سے بعض کو بعض پر مقدم کیا جائے گا، جیسے قیدی کو رہائی دلانا، پھر صحت کی حالت میں مدبر، پھر مال کی زکاۃ جس کی وصیت کرے، پھر صدقہ فطر پھر ظہار وقل کا کفارہ، پھر بیین کا کفارہ پھر وہ نذر جو اس پر لازم ہو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ان امور کو وہ نذر جو اس پر لازم ہو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ان امور کو ذکر کیا ہے جو ایک درجہ میں سمجھے جاتے ہیں، اور اس میں میہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر معین غلام کی آزادی کی وصیت کرے پھر اپنی طرف سے جج کر اے جانے کی وصیت کرے پھر اپنی طرف سے جج کر اے جانے کی وصیت کرے پھر اپنی طرف شہائی میں حصہ کی تقسیم کریں گے اور ان میں سے کوئی دوسرے پر مقدم نہیں ہوگا (۲)۔

المدونہ میں ہے: میں نے کہا: آپ کی کیارائے ہے؟ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ اس کی طرف سے فرض حج ادا کیاجائے اور وصیت کرے کہ اس کی طرف سے غلام آزاد کیاجائے تو انہوں نے کہا کہ امام مالک نے مجھ سے فرمایا: غلام، حج پر مقدم ہوگا، اس لئے کہ جھ سے فرمایا: غلام، حج پر مقدم ہوگا، اس لئے کہ حج ہمار بزد یک معمول بدا مرنہیں ہے، نیز انہوں نے بیکھی کہا: دونوں حصے کی تقسیم کریں گے اور اگر کسی کے لئے مال کی وصیت کرے اور فواں حصے کی تقسیم کریں گے اور اگر کسی کے لئے مال کی وصیت کرے اور دونوں حصے کی تقسیم کریں گے، اور اگر مال کی اور حج کی وصیت کرے تو دونوں حصے کی تقسیم کریں گے، اور اگر مال کی اور حج کی وصیت کرے تو دونوں حصے کی تقسیم کریں گے، اور اگر مال کی اور حج کی وصیت کرے تو دونوں حصے کی تقسیم کریں گے۔ (۳)۔

ما لکیہ نے ذکر کیا ہے کہ جن وصایا میں تقسیم نہ ہواور تہائی ان

سے تنگ ہوتوان میں اہل وصایا حصے تقسیم کریں گے ،الفوا کہ الدوانی میں ہے:اگرتہائی تنگ ہوجائے یعنی اس میں تمام وصایا کی گنجائش نہ ہوتو ان وصایا والے جن میں تقدیم نہیں ہے حصے تقسیم کریں گے جیسا کہ فلس کے قرض خواہ اس مال میں حصے تقسیم کرتے ہیں، جوفر وخت شدہ شی کے ثمن سے حاصل ہو، چنانچہ بعض دیون کو دوسرے کے ساتھ جوتناسب ہےاس کےاعتبار سےاس کووہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں،اورجن وصایامیں نقدیم نہیں ہے، بیوہ وصایا ہیں جن کوموصی نے یا شرع نے ترتیب کے ساتھ ذکرنہیں کیا ہے، مثلاً ایک شخص کے لئے اینے نصف مال کی وصیت کرے اور دوسرے کے لئے تہائی کی وصیت کرے ، تو اگرور ثه تهائی سے زائد کی اجازت نه دیں تو دونوں ، تہائی کو، تہائی اور نصف پرتقسیم کریں گے اور بید دونوں جھے متضاد ہیں اور چھ میں دونوں جمع ہوجا ئیں گے: نصف والے کے لئے تین اور تہائی والے کے لئے دو ہول گے اور یہ یانچ ہول گے، یہی حصفتیم کرناہے، پھراس یا پچ کو مال کا تہائی قرار دیاجائے گا تو مال کے پندرہ حصے ہوجائیں گے، یانچ موصی کہم کے لئے یعنی نصف کے موصی لہ کے لئے تین اور تہائی کے موصی لہ کے لئے دو، اور دیں اہل فرائض کے لئے ہاقی رہ جائیں گے۔

اگرایک شخص کے لئے اپنے نصف مال کی وصیت کرے اور دوسرے کے لئے چوتھائی کی ، تو آپ اس کونصف اور چوتھائی کی جگہ رکھیں گے اور دونوں میں نسبت دیکھیں گے تو آپ ان کو متداخل (ایک دوسرے سے تناسب) پائیں گے، اور چار پراکتفا کریں گے نصف اور چوتھائی کو لے لیں گے تو مجموعہ تین ہوگا، چھر یہ دونوں کے درمیان تین حصوں پر تقسیم ہوگا، چوتھائی والے کے لئے ایک حصہ اور دوسرے کے لئے دو حصے ہوں گے۔

اگرایک شخص کے لئے تہائی مال کی اور دوسرے کے لئے

<sup>(</sup>۱) الدر المختار و حاشیه این عابدین ۴۲۸/۵، ۴۲۷، الهدایی و شروحها ۳۱/۳۱۹،۳۱۸،البدائع ۲/۳۷۸–

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ۴٬۴۴۴، الخرش ۱۸۵۱۸، الفوا كه الدوانى ۱۹۱۷-

<sup>(</sup>۳) المدونه۲/۲۶<sub>م</sub>

چوتھائی کی وصیت کرے تو تہائی دونوں کے درمیان سات حصوں پر تقسیم ہوگا، تہائی والے کے لئے تین حصے ہوں گا اور اس قاعدہ حساب کے مطابق عمل ہوگا، اس کا حساب فرائض کے عول کے حساب کی طرح کیساں ہے (۱)۔

نیز مالکیہ نے ذکر کیا ہے کہ جن صورتوں میں جھے تقسیم کرنا جاری ہوگاان میں ہے کسی معلوم کے لئے وصیت کرنے کے ساتھ کسی ایک یا چندمجہول کے لئے وصیت کرنا ہے، جیسے اگر کوئی شخص طلب علم کے لئے ہمیشہ چراغ کے تیل کے لئے ہررات میں ایک درہم کی وصیت کرےاورروزا نہ دو درہم میں فقراء پرتقسیم کرنے کے لئے روٹی کی خریداری کی وصیت کرے اور ہمیشہ یانی پلانے کے لئے دو درہم کی وصیت کرے اور ساتھ ہی ساتھ معلوم کے لئے بھی وصیت کرے جیسے زید کے لئے اتنے کی اور عمرو کے لئے اتنے کی وصیت کرے تو اس حالت میں مجہول کے لئے تہائی مال کا حصد لگایا جائے گا، یعنی تہائی کوایک فریضہ وحصہ قرار دیا جائے گا، پھراس کے ساتھ اس کو ملا یا جائے گا جس کی وصیت معلوم یعنی زید وعمرو کے لئے کیا ہے،اور اس کوایک فریضہ والے حصہ کے درجہ میں رکھا جائے گا، جوعول کے طوریر ہو پھرا گرتہائی مال تین سو ہوتو کل مجہول کے لئے قرار دیا جائے گا پھراس کے ساتھ معلوم کوملایا جائے گا، تو اگر معلوم مثلاً تین سوہوتو گویاوہ اینے مثل کے ساتھ عول کرے گاچنانچے معلوم کوتین سوکا نصف دیاجائے گا اورنصف مجہول کے لئے باقی رہے گا،اورا گرمعلوم ایک سوہوتو تین سوپراس کا اضافہ کیا جائے گا گویا وہ اپنی چوتھائی کے مثل کے ساتھ عول ہوگا، تومعلوم کو تین سوکا چوتھائی دیا جائے گا اور ہاقی مجہول کے لئے ہوگا۔

پھر مجہول کے لئے جو حاصل ہوگا ،اس کی تقسیم میں اختلاف

(۱) الفواكهالدواني ۲را۱۹۱،المدونه ۲ر۵۵،۵۴

ہے، کیا حصص کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا، یا برابر تقسیم کیا جائے گا، اس میں دواقوال ہیں (۱)۔

المدونہ میں سے امام مالک نے کہا: اگر کوئی شخص وصیت کرے اور کہے: اس مسجد میں چراغ جلاؤ اور اس کو اس کے لئے ہمیشہ رکھو، اور اس کے ساتھ پچھا اور وصیتیں کرتے و دیکھا جائے گا کہ میت کے ترکہ کی تہائی کی قیمت کتی ہے، اور جو وصایا کیا ہے ان کو دیکھا جائے گا کہ میت کے پھر میت کے ترکہ کی تہائی میں حصے تقسیم کئے جائیں گے، مسجد کے لئے جن کو تہائی کی قیمت کا حصہ لگایا جائے گا اور تہائی میں ان کے لئے جن کو وصایا کے طور پر کیا ہے ان کا حصہ لگایا جائے گا، حصہ تقسیم کرنے میں اس میں سے مسجد کے لئے جو حصہ ہوگا اس کو اس کے لئے وقف کیا جائے گا، اور اس سے اس میں روشنی کی جائے گی تا کہ اس کی وصیت کی تنفیذ ہوجائے۔

سحون نے کہا: اگرالیں چیز کی وصیت کر ہے جس کی کوئی انتہانہ ہو، جیسے کے: مساکین کوروز اندایک روٹی دیا کرو، یا کہے: راستہ میں روز اندیا کی کی پکھال پلاؤ توبیا ایسا ہوگا گویا اس نے اپنے تہائی مال کی وصیت کی اورا گرمیت نے اس کے ساتھ دوسری وصیتیں کی ہوں تواس سب کے لئے تہائی کا حصہ لگایا جائے گا اور سحون نے کہا: اس طرح ہر وہ چیز جولوگوں کے لئے بغیر کسی مدت کے ہو، مثلاً کہے: مساکین کو ایک درہم ہر روز یا ہر ماہ دواور کوئی مدت مقرر نہ کر ہے توا گرمیت نے ایک درہم ہر روز یا ہر ماہ دواور کوئی مدت مقرر نہ کر نے توا گرمیت نے ایک درہم ہر روز یا ہر ماہ دواور کوئی مدت مقرر نہ کر نے تہائی کا حصہ لگایا جائے گا(۲)۔

جن صورتوں میں مالکیہ کے نزدیک حصہ لگایا جائے گاان میں سے نذر اور مریض کی خبر گیری ہے، اگر تہائی اس کو برداشت کرنے

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ۴/ ۳۵، الخرشى ۸/۸ ۱۷

<sup>(</sup>۲) المدونة ۲/۱۵\_

سے تنگ ہواوراس کے برخلاف اگرتہائی ظہار قبل کے کفارہ سے تنگ ہوتو ان دونوں کے درمیان ترتیب نہ ہوگی، کیکن دونوں میں جھے نہیں لگیس گے، بلکہ ان دونوں کے درمیان صرف قرعہ اندازی کی جائے گی اس لئے کہ کفارہ میں تبعیض (کمی وغیرہ کی شکل) نہیں ہوتی ہے(ا)۔

۱۸- شافعیہ نے کہا: اگر وصیت میں چند تبرعات (نیکی کے کام)
ہول جن کا تعلق موت سے ہواور تہائی ان سے عاجز ہواور وصیت عتق
کے علاوہ دوسر سے تبرعات کی ہوتو تہائی کو قیمت یا مقدار کے اعتبار
سے تمام پر تقسیم کیا جائے گا ، جبیبا کہ قرض خواہوں کے درمیان ترکہ
تقسیم کیا جائے گا ، جبیبا کہ قرض خواہوں کے درمیان ترکہ
تقسیم کیا جاتا ہے، لہذا اگر زید کے لئے ایک سوکی وصیت کر سے اور
بکر کے لئے پچاس کی اور عمرو کے لئے پچاس کی وصیت کر سے اور
اس کا تہائی مال ایک سوہوتو پہلے کو پچاس اور آخر والوں میں سے ہر
ایک کو پچیس دیا جائے گا اور پہلے ہونے کی وجہ سے کسی کو کسی پر مقدم
نہیں کیا جائے گا ، اس لئے کہ وصایا میں ملکیت موت سے آتی ہے،
اس لئے اس میں آگے اور پیچھے والے کیسال ہوں گے۔

امام شافعی نے اس کوفرائض میں عول پر قیاس کیا ہے اور بی تھم مطلق ہونے کی صورت میں ہوگا اورا گروہ ترتیب وار ذکر کرے، مثلاً کے: زید کو ایک سو دو پھر عمر و کو ایک سو دو، تو اس صورت میں اس کی ترتیب کا تھم جاری ہوگا۔

اگر وصیت میں دوسرے تبرعات کے ساتھ عتق جمع ہوجائے، جیسے اگر کوئی شخص سالم عتق (کسی غلام کی مکمل آزادی) کی وصیت کرے اور زید کے لئے ایک سوکی وصیت کرے تو تہائی کو ان دونوں پر آزاد ہونے والے کی قیمت کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا، اس کئے کہ استحقاق کا وقت ایک ہے، لہذا اگراس کی قیمت ایک سوہو

اور تہائی بھی ایک سو ہوتو اس کا نصف آزاد ہوگا اور پچاس زید کو دیاجائے گا اور ایک قول میہ کے کتا کو مقدم کیا جائے گا ،اس لئے کہ اللہ تعالی کے حق اور آدمی کے حق کے متعلق ہونے کی وجہ سے وہ قوی ہوگا (۱)۔

اگرموصی کسی کو ہبد میں وکیل بنائے اور کسی کو محاباۃ کے ساتھ ہیں میں وکیل بنائے اور کسی کوصد قد میں وکیل بنائے اور نینوں و کلاء ایک ہی ساتھ تصرف کریں تو تہائی کو قیمت کے اعتبار سے سب پرتقسیم کردیا جائے گا، جبیبا کہ دیون میں کیا جاتا ہے۔

اگر وکلاء کے تصرف میں عتق ہوتو اس پر بھی تہائی کو تقسیم کیاجائے گااورایک قول مدہے کہ عتق کومقدم کیاجائے گا<sup>(۲)</sup>۔

اورانہوں نے کہا: اگر تہائی، مرض میں نافذ کردہ تبرعات سے عاجز ہوتوا گریہ تبرعات ایک ہی وقت میں ہوں، تو دیکھاجائے گا، اگر ہمہہ یا محاباۃ میں ہوں تو تہائی کو سب میں تقسیم کردیا جائے گا، اس لئے کہ لزوم میں دونوں برابر ہیں، اورا گرمقدار میں کم وہیش ہوتو تہائی کو ان پر کم وہیش تقسیم کیا جائے گا، اور اگر برابر ہوں تو برابر تقسیم کیا جائے گا، اور اگر برابر ہوں تو برابر تقسیم کیا جائے گا، اور اگر برابر ہوں تو برابر تقسیم کیا جائے گا، اور اگر برابر ہوں تو برابر تقسیم کیا جائے گا، اور اگر برابر ہوں تو برابر تقسیم کیا جائے گا، اور چند غلاموں کو آزاد کرنا ہوتوان کے درمیان قرعہا ندازی کی جائے گی۔

اگر تبرعات الگ الگ واقع ہوں تو اول کو پھر اول پر مقدم کیاجائے گا،عتق ہو یااس کےعلاوہ ہو،اس لئے کہاول پہلے ہواتووہ تہائی کامستحق ہوگیا،لہذااس کے بعد والے سے اس کوساقط کرنا جائز نہ ہوگا۔

اگر تبرعات وصایا ہوں اور تہائی ان کے لئے کافی نہ ہوتو کسی کو کسی پرسابق ہونے کی وجہ سے مقدم نہیں کیا جائے گا،اس لئے کہ جو

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۳۸/ ۲۸، المهذب ارا۲۷، تحفة الحتاج ۲۵/۷-

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۳رو۸ ـ

مقدم ہواور جوموخر ہوا یک ہی وقت میں لیعنی موت کے بعد لازم ہوگا<sup>(1)</sup>۔

۸۲ - راجح مذہب میں حنابلہ نے کہا: یہی ابن سیرین، شعبی اور ابوثور کا قول ہے:اگر کوئی شخص چند چیزوں کی وصیت کرے اور وصایا، تہائی سے زائد ہوجا ئیں اور ور نہ زائد کور د کر دیں تو تہائی کوموصی کہم کے درمیان ان کے وصایا کی مقدار کے مطابق تقسیم کیا جائے گا،اور ہرایک کی وصیت میں اس کے مال کے بقدرنقصان ہوگا ،اگر جیران میں سے بعض کی وصیت عتق ہو،اس لئے کہاصل میں وہ سب برابر ہیں اور مقدار میں ان کے درمیان فرق ہے، تو ایسا ہونا واجب ہوگا، لہذاا گرکسی کے لئے تہائی مال کی وصیت کرے اورکسی کے لئے سو کی اورکسی کے لئے کسی معین چزکی وصیت کر ہےجس کی قیت بیاس ہو اورکسی قیدی کے رہا کرانے کے لئے تیں کی وصیت کرے اور مسجد کی تعمیر کے لئے بیس کی وصیت کرے اور اس کا تہائی مال ایک سوہو، آپتمام وصایا کوجمع کریں تومعلوم ہوگا کہ وہ تین سو ہیں ، اور تہائی کو اس سے نسبت دیں گے تومعلوم ہوگا کہ وہ وصایا کا ایک تہائی ہے، تو ان میں سے ہرایک کواس کی وصیت کا ایک تہائی دیں گے، اوراسی طرح تہائی والے کوسوکا ایک تہائی اور سووالے کو بھی اتنا ہی دیں گے اوریجاس والااس کا تہائی لے گا، قیدی کور ماکرانے کے لئے دس اور مسجد کی تعمیر کے لئے چھاورایک کا دو تہائی دیں گے(۲)۔

امام احمد سے منقول ہے کہ اگر وصایا میں عتق بھی ہوتو عتق کو مقدم کیا جائے گا اور اسی سے ابتداء کی جائے گی ، اگر چہ پوراتہائی اس سے ختم ہوجائے۔

یہ حضرت عمر سے منقول ہے، یہی شریح،مسروق، عطاء

خراسانی، قادہ اور زہری نے بھی کہا ہے، اس لئے کہ اس میں اللہ تعالی کا حق اور آ دمی کاحق بھی ہے، لہذا اس کی تا کیدزیادہ ہوگی، نیز اس لئے کہ اس کو فنخ نہیں کیا جاسکتا ہے، جبکہ دوسرے کو فنخ کیا جاسکتا ہے، جبکہ دوسرے کو فنخ کیا جاسکتا ہے۔

#### وصيت كولكصنااوراس پر گواه بنانا:

ما اللہ الحمد اللہ الحمد اللہ الروصیت کرے تو مناسب ہے کہ اپنی وصیت کو لکھ لے ، اس لئے کہ نبی کریم علیہ کا ارشاد ہے: "ما حق امرئ مسلم له شيء یوصی فیه، یبیت ثلاث لیال إلا ووصیته مکتوبة عنده" (۲) (جس مسلمان کے پاس کوئی چیز الی ہوجس میں وصیت کرے تو اس کوئی نہیں ہے کہ تین راتیں گذارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس کسی ہوئی ہو )، اور ایک روایت میں "یبیت لیلتین" (دو راتیں گذارے) کا لفظ ہے، موصی کے لئے مستحب ہے کہ کسنے یابو لئے میں بیم اللہ ، الحمد للہ ، اور نبی کریم علیہ پر دورد سے شروع کرے، میں بیم اللہ ، الحمد للہ ، اور نبی کریم علیہ پر دورد سے شروع کرے، کیم وصیت پر گواہ بنائے تا کہ وہ صحیح و نافذ ہواور انکار کی گنجائش باقی نہ بھر وصیت پر گواہ بنائے تا کہ وہ صحیح و نافذ ہواور انکار کی گنجائش باقی نہ رہے (۳)۔

حضرت انس مع مروى من كانوا يكتبون في صدور وصايا هم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله عليله وأن الساعة آتية لا ريب

<sup>(</sup>۱) المهذب ارا۲ ۳۔

<sup>(</sup>۲) المغنی ۲ ر ۱۵۹،مطالب اولی النهی ۴۸۰/۵۰\_

<sup>(</sup>۱) المغنی ۲ ر ۱۵۹ ، الإنصاف ۷ ر ۱۹۵ ـ

<sup>(</sup>٢) حديث: "ما حق امرئ مسلم ....." كَيْ تَحْرَ يَ فَقَرُهُ / كَ مِيْنَ كُذُرْ يَكُلُّ لِهِ كَالْ

<sup>(</sup>۳) حدیث: 'نببیت لیلتین .....'کی روایت مسلم (۱۲۴۹)نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۴) الفتادى الهندية ۲/۱ ۳۴ الشرح الصغير ۱۲ امنی الحتاج ۳۹/۳۹ كفاية الأخبارار ۵۵ المغنى لابن قدامه ۲/۰۷ -

فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، أوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب"(١) (مسلمان اينے وصايا كى ابتداء ميں كھتے تھے: بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم بيدوه چيز ہےجس كى وصيت فلال نے كى ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالی وحدہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجمد علیقہ اس کے بندے اور رسول ہیں، قیامت آنے والی ہے،اس میں کوئی شک نہیں ہے جولوگ قبروں میں ہیں اللہ تعالی ان کو دوبارہ اٹھائے گا، اپنے اہل وعیال کوجن کو چھوڑ نا تھاوصیت کی تھی کہوہ اللہ تعالی ہے ڈریں اور آپس میں اتحاد وا تفاق کو برقر اررکھیں ،اورا گروہ مومن ہیں تو اللہ تعالی اوراس کے رسول عظیمیہ کی اطاعت وفر ما نبرداری کریں ان کواس چیز کی وصیت کرتا تھا جس کی وصیت حضرت ابراہیم اور حضرت لیقوب نے اپنی اولا د کو كَ:"إِنَّ اللَّهَ أَصُطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُّسُلِمُونَ ''(')( كەاب ميرے بيرُو!بِ شِک الله نے تمہارے لئے دین کا انتخاب فرمالیا ہے سوالیا ہر گزنہ ہونے یائے کہتم مرتے وقت بجرمسلم کے کچھاور ہو)۔

#### وصیت کو ثابت کرنے کے طریقے:

۸۴ - وصیت، اثبات کے شرعی طریقوں سے مثلاً گواہی اور تحریر سے ثابت ہوتی ہے:

تحریر: اگرتحریر ظاہراور مرسوم ہو، لینی کاغذ وغیرہ پرکھی ہوئی ہو اور معنون ہو، لینی عنوان سے شروع ہو کہ تحریر کے شروع میں لکھا ہوا ہو

شافعیہ کے نزدیک وصیت تحریر سے منعقد ہوجاتی ہے، بایں طور کہتر یر سے وصیت کی نیت کرے اور زبان سے نیت کو ظاہر کرے یا اس کی موت کے بعداس کے ورشاس کا اقرار کریں۔

وصیت محض تحریر سے نہ حنفیہ کے یہاں ثابت ہوتی ہے اور نہ شافعیہ کے نزدیک ،اس لئے کہ اس میں جعل سازی کا امکان ہوتا ہے،اورتحریریںایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔

وصیت کی تحریر پرشہادت: حفیہ وشا فعیہ کے نزدیک گواہوں کے سامنے اس کے پڑھنے کے بعد شہادت ہوگی، چنانچہ گواہ موصی سے اس کامضمون سنیں گے یااس کے سامنے پڑھی جائے اور وہ اس کے مضمون کا اقرار کرے، اس لئے کہ گواہی میں گواہ کی تحریر دیکھ کر فیصلہ کرنا بالا تفاق جائز نہیں ہے (۲)۔

ما لکیہ کے نز دیک: اگر تحریر خودموضی کی ککھی ہوئی ہواوراس پر گواہ بنالیا ہوتو وصیت ثابت ہوجائے گی ،اگر چپہ گواہوں کے سامنے وہ تحریر نہ پڑھی جائے اور نہ وصیت کی تحریر کھو لی جائے اور اگر گواہوں

<sup>(</sup>۱) تکملة فتح القدیروالعنامیه ۱۱۸۸ اوراس کے بعد کے صفحات ، الفتاوی الہندیہ ۲٫۷ میں درامختار علی الدرالمختار ۳۳ میں۔

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ۳٫۵۳ مهر ۳۹۹ ماشیه ابن عابدین ۱۲/۵ م طبع بولاق به

<sup>(</sup>۱) اثر انس:"کانوا یکتبون فی صدور وصایاهم....."کی روایت عبدالرزاق نے المصنف (۹/ ۵۳ طبح الجلس العلمی) میں کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) سورهٔ بقره ر ۱۳۲

سے یہ کہ کر گوائی بنوالے کہ اس میں جو کچھ کھا گیا ہے اس پر گواہ رہو اوراس میں کچھ مٹایا گیا نہ ہوتو وصیت نافذ ہوگی ، اگر چہوصیت کی تحریر موصی کے پاس باقی رہ جائے اور وہ اس کو نہ نکالے یہاں تک کہ مر حائے۔

اگرقاضی کے نزدیک ثابت ہوجائے کہ اس کا غذیر جو پچھ ہے،
خود موصی نے لکھا ہے یا گوا ہوں کے سامنے پڑھا ہے، لیکن دونوں
صورتوں میں موصی نے وصیت پر گواہ نہ بنایا ہو، یعنی بہیں کہا ہو:
میری وصیت پر گواہ رہویا نہ کہا ہو: اس کو نافذ کرو، تو اس کی موت کے
بعد وصیت نافذ نہیں کی جائے گی ، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ اس نے
اس سے رجوع کر لیا ہواور اگر موصی گوا ہوں سے کہے: اس پر گواہ
رہو، یا کہے: اس کونافذ کر وتو نافذ ہوگی۔

علی بن عبد السلام تسولی مالکی نے کہا ہے: عقود تبرعات، مثلاً وصیت پر گواہ بنانا اس کے سیح ہونے کے لئے شرط ہے اور گواہ بنانا تحریری ہوگا یازبانی بھی ہوسکتا ہے(۱)۔

رائح قول میں حنابلہ کے نزد یک: اگر کوئی شخص وصیت کھے اور اس پر گواہ نہ بنائے تو جب تک اس کا اس سے رجوع کرنا معلوم نہ ہو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، لہذا وصیت ثابت ہوجائے گی، اگر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، لہذا وصیت ثابت ہوجائے گی، اگر اس کے ورثہ کے اقرار سے یا ایسے بینہ کی گواہی سے جواس کی تحریر کو پہچانتا ہوا ور کہے کہ بیاس کی تحریر ہے، بیٹا بت ہوجائے کہ بیہ موصی کا خود اپنا لکھا ہوا ہوگا وہ قبول کیا جائے گا اگر چہ بہت دن گذر گئے ہوں، یا موصی کی حالت بدل گئی ہو، یااس کی تحریر مشہور ہواور پہچان لیا جائے کہ بیاس کا لکھا ہوا ہے تو بھی قبول کی جائے گی، اس لئے کہ نبی کریم عیالیہ کا ارشاد ہے: ''ما حق امر ئی مسلم لہ شیء یو صبی فیہ، یبیت ثلاث لیال الا وو صیته مسلم لہ شیء یو صبی فیہ، یبیت ثلاث لیال الا وو صیته

مکتوبة عنده"(۱) (جس مسلمان کے پاس کوئی چیز ایسی ہوجس میں وصیت کرے تواس کو چی نہیں ہے کہ تین را تیں گذارے مگراس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی ہو) اور تحریر سے زائد کوئی چیز آپ علیات نے ذکر نہیں فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریر پر اکتفا کرنا جائز ہے، نیز اس لئے کہ نبی اکرم علیات نے اپنے تال وغیرہ کولکھا اور اس تحریر پر عمل کرنے کولا زم قرار دیا، اس طرح آپ کے بعد خلفاء راشدین نے کیا، نیز اس لئے کہ تحریر سے مقصود کا پہنے چیاتا ہے، لہذاوہ گفتگو کی طرح ہوگی۔

اگراپنی وصیت لکھے اور کہے: اس کاغذیمیں جو پچھ ہے اس پر میرے حق میں گواہ رہو، یا کہے: یہ میری وصیت ہے، اس کے بارے میں مجھ پر گواہ رہو، تو اس وقت وصیت ثابت ہوگی جب کہ اس میں جو پچھ ہے گواہ اس کو اس سے سن لیس یا وہ تحریر اس کے سامنے پڑھی جائے اور اس میں جو پچھ ہے وہ اس کا اقرار کرے، یہ حنفیہ و شافعیہ کے قول کے موافق ہے (۲)۔

الفتاوی الہند یہ میں ہے: اگر تو وصیت لکھنا چاہے تو سب سے عمدہ تحریر وہ ہے جس کواما م ابوطنیفہ نے لکھا ہے: جس وقت ان سے کھنے کی درخواست کی گئی تو سائل کو فی البد بیا ملا کرایا: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم، یہ وہ ہے جس کی وصیت فلال بن فلال نے کی ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا اور اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اور نہ کوئی اولا دہے، نہ ملک میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، وہ سب سے بڑا و ہے اور خم سے اس کا کوئی مددگار ہے، وہ سب سے بڑا و ہرتر ہے اور خم سے اس کے بند ہے ورسول اور اس کی وحی پرامین برتر ہے اور خم سے اس کے بند ہے ورسول اور اس کی وحی پرامین

<sup>(</sup>۱) حدیث: "ما حق امري مسلم....." کی تخ تځ فقره / ۷ میں گذریکی۔

<sup>(</sup>۲) المغنی ۲۹/۱ اوراس کے بعد کے صفحات، کشاف القناع ۲۸ ۳۷۳، غایة المنتبی ۳۸۸۲۳۔

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير ۱۰۱۳\_

ہیں، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک وشبہیں ہے، جولوگ قبروں میں ہیں اللہ تعالی ان کواٹھائے گا، الله تعالى سے عاجزى كرنے والا ہے كہ وہ اس پراپنى نعمت كو پورى کردےاور جو کچھاس کو ہبہ کیاہےاورجس کے ذریعہاس پراحسان کیا ہے،اس کواس کی موت سے بل اس سے نہ چھینے، بلا شبہاس کے لئے ملک ہے، اوراس کے قبضہ وقدرت میں خیر و بھلائی ہے، اوروہ ہر چیز یر قا در ہے، فلاں نے اپنی اولا دکو، اہل عیال کواورا پینے رشتہ داروں کو اوراینے بھائیوں کواور جواس کے حکم کی اطاعت کریں سب کواس کی وصیت کی جس کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی ، اے میرے بیٹو! اللہ تعالی نے تمہارے لئے ایک دین کو چناہے لہذاتم کو ہر گزموت نہ آئے مگر اس حال میں کتم مسلمان رہو، ان سب کووصیت کرے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈریں جیسا کہ اس سے ڈرنے کاحق ہے، ظاہر و باطن میں اور اییخ تول وثمل میں اللہ تعالی کی اطاعت کریں ،اس کی اطاعت کولازم پڑے رہیں، اور اس کی معصیت سے پر ہیز کریں، دین کو قائم ر کھیں،اوراس میں فرقہ بندی نہ کریں،اس نے ان کوجن چیزوں کی وصیت کی ہے،ان ہے ان کوکوئی چارہ کا رنہیں ہے،اورکسی کواللہ تعالی کی اطاعت اوراس کے عکم کی فرما نبر داری ہے کوئی جارہ کا زہیں ہے، فلاں نے اقرار کیا کہاس برفلاں کا اتناور فلاں کا اتنادین ہے،اس کا اوراس کے باپ دادا کا نام وخاندان ذکرکرے،اوروصیت کرے کہ اگراس کی موت ہوجائے تواس کی تجہیز وتکفین سے فارغ ہونے کے بعداس کے تمام دیون ادا کئے جائیں، پھراس کے ترکہ سے باقی ماندہ کے تہائی کو دیکھا جائے اوراس کے تہائی میں سے اس مدمیں اور اس مدمیں خرچ کیا جائے ، پھرمیرے دیون کی ادائیگی اور وصایا کے نفاذ کے بعد جو کچھ پچے جائے وہ میر ہےور نہ کی میراث ہوگی ،اوروہ فلاں و

فلال ہیں، اللہ تعالی نے ان کے لئے جو حصے مقرر کرر کھے ہیں اس کے مطابق ان کودیا جائے ، مجھے تق ہے کہا ہے تہائی مال میں جس چیز کی وصیت کی ہے، اس کو بدل دول، جس سے چاہوں رجوع کروں، اور جس کو چاہوں بدل دول، اگر میں مرجاؤں تو میری وصیت میں سے جو میری موت کے دول، اگر میں مرجاؤں تو میری وصیت میں سے جو میری موت کے وقت باتی رہے نافذی جائے۔

فلال نے اپنے تمام امور میں فلال کو اپنی موت کے بعد اپنا وصی بنایا ہے، اور اس فلال شخص اس کے سامنے اس کی طرف سے وصیت کو قبول کیا ہے اور اس پر اس کے بارے میں گواہوں نے گواہی دی ہے (۱)۔

#### وصيت كونا فيذكرنا:

۸۵ – اگرترکه کی تمام موجود چیزیں حاضر ہوں، ان میں سے کوئی خائب نہ ہواورکسی پرموسی کا کوئی دین نہ ہوتو وصیت پورے مال سے نافذکی جائے گی، خواہ موسی بہ نقو دمرسل ہولیعنی غیر معین نقد ہوں، مثلاً ایک ہزار دینار ہوں، یا کوئی معین چیز ہو، جیسے معین گھر ہو یا مشترک حصہ ہوجیسے ترکه کا چوتھائی یا تہائی حصہ ہوتو پورے ترکه کی مقدار معلوم کی جائے گی اور موسی لہ پورے مال میں سے اپنا حصہ لے لےگا۔ اگرترکہ کا پچھ مال موجود ہوا ور پچھ دیون ہوں یاغائب مال ہوتو حالات کے اعتبار سے وصیت کا نفاذ الگ الگ طریقہ سے ہوگا۔ مہائی حالت: موسی بہ غیر معین نفذ مال ہو، مثلاً ایک ہزار دینار ہو، تو اگر موسی بہترکہ میں موجود مال کے تہائی سے نکل جائے تو موسی لہ اس کو کے لئے عاض مال کا دو تہائی سے نکل جائے تو موسی ہوگا۔ لہ اس کو لے لینے میں ور شہ کو کو کی ضرر نہ ہوگا، اس لئے کہ اس کو لے لینے میں ور شہ کو کو کی ضرر نہ ہوگا، کو دیکھ دان کے لئے حاضر مال کا دو تہائی باقی رہ جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهنديه ۲۸ ۳۴۷–۳۴۸

اگر تہائی سے نہ نکل سکے تو موصی لہ اس میں سے موجود کی تہائی کے بقدر لے لے گا اور ہاقی ور شہ کوئل جائے گا۔

اورجب جب کوئی شی آئے گی تو موصی له اس کا تہائی وصول کرے گا یہاں تک که اس کا حق مکمل ہوجائے، بید حنفیہ اور رائح مذہب میں حنابلہ کی رائے ہے (۱)۔

دوسری حالت: موصی بہ کوئی معین شی ہو، جیسے معین گھر ہو یا معین نقود ہوں، جیسے بینقود یا فلال شخص کے پاس ود بعت رکھے ہوئے نقود۔

اس حالت میں بھی وہی تھم ہوگا جو سابق مسلہ میں تھم ہے، حفیہ، شافعیہ اوررائح مذہب میں حنابلہ کہتے ہیں کہ موسی لہ مال کے تہائی کے بقدر معین شی میں سے لے لے گا، اور اس لئے کہ باقی ماندہ موقوف رہے گا، جب غائب مال آ جائے گا تو باقی شی ور شہ کی ملکیت ہوجائے گی، اس لئے کہ وصیت اس شی سے متعلق ہے، تو جب تک تعفیذ ممکن ہوگی موسی کے ارادہ کو نافذ کرنے کے لئے وصیت نافذ کی جائے گی اور باقی شی موقوف رہے گی، یہاں تک کہ غائب مال کا معاملہ ظاہر وواضح ہوجائے، اگر آ جائے گا تو پورے میں میں وصیت نافذ ہوگی اور اگر نہیں آئے گا تو باقی عین ور شکا ہوجائے گا "

شافعیہ نے مزید کہا ہے کہ اگر اس کے لئے کوئی دوسرائسی شی کی وصیت کرے اور وہ اس کے تہائی مال کے بقدریا اس سے زائد ہواور وہ موجود ہواور باقی مال غائب ہوتو موصی لہ صرف موجود مال کی تہائی کا مالک ہوگا ، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ غائب تلف ہو گیا ہواور ورشہ اجازت نہ دیں اور اس کے تہائی میں اس طرح باقی ماندہ میں خرید و

فروخت یاعتق وغیرہ کے ذریعہ تصرف کرنے سے روک دیا جائے گا،
یہاں تک کہ غائب میں سے اتنا آ جائے کہ موجود کی تہائی میں سے
نکل آئے، اس لئے کہ اس کا قبضہ اس پرموقوف رہے گا کہ جتنا پر اس
کا قبضہ ہے اس کے دو تہائی پرور شہ کا قبضہ ہوجائے اور بھی غائب تلف
ہوجا تا ہے تو نہ بیا پنے حق تک پہنچ سکے گا اور نہ ور شہ کو حاضر کے دو تہائی
پر قبضہ ہو سکے گا (۱)۔

#### وصایااوراس کے حساب کے طریقے:

وصیت یا توحصوں کی ہوگی یا اجزاء کی ہوگی یا حصوں اور اجزاء دونوں کی ہوگی۔

> پہلی حالت: حصوں کی وصیت: حصوں کی وصیت کی چندصورتیں ہیں:

الف-ورثه میں سے کسی ایک معین کے حصہ کے مثل کی وصیت کرنا:

۸۲ – اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لئے اپنے ور شہ
میں سے کسی معین وارث کے حصہ کے مثل کی وصیت کرے تو وصیت
صحیح ہوگی ، اس لئے کہ حضرت انس کے بارے میں مروی ہے: ''أنه
اُو صبی بمثل نصیب أحد ولدہ ''(۱) (انہوں نے اپنے ایک
ترکہ کے حصہ کے مثل کی وصیت کی ) ، نیز اس لئے کہ مراد وصیت کی
مقدار ہے ، لہذا وارث کے ذکر کا کوئی اثر نہ ہوگا ، البتہ موصی لہ کس چیز
کامشخی ہوگا ، اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ۵/۰ ۴۳۳-۳۳۲، الإنصاف ۷/۰ ۲۷، معونة اولی النهی ۲/۲ ۲۵۸-۲۵۳

<sup>(</sup>۲) الاختيار ۷٫۵ که ۱۳۵ ماشيداين عابدين ۷٫۵ ۳۳ - ۴۳۳ ،الإنصاف ۷٫۷ ۲۷ ، اُسنی المطالب ۲٫۷ ۴ مغنی المحتاج ۲۸ سر ۴۹ س

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب ١٣٧٣ م

<sup>(</sup>۲) اثرانس: "أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده"كى روايت ابن أني شيه (۱۰/۰ ١ طبع السّلفيه) نے كى ہے۔

جہور فقہاء حنفیہ ، ثنا فعیہ اور رائح مذہب میں حنابلہ کامذہب ہے کہ مسئلہ میں اس کو جوڑ کر معین وارث کا جو حصہ ہوگا اس کا وہ مستحق ہوگا ، لہذا اگر مثلاً وہ کہے میں نے فلال کے لئے اپنے بیٹے کے حصہ کے مثل کی وصیت کی اور اس بیٹے کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہ ہوتو اگر بیٹا وصیت کی اجازت دے دیتو موصی لہ نصف تر کہ کا مستحق ہوگا اور اگر اجازت نہ دیتو اس کو تہائی ملے گا اسی طرح اگر دویا چند بیٹے ہول اور ان دونوں یا ان سب کے حصہ کے مثل کی وصیت کرے تو موصی لہ ان میں سے ایک کی طرح ہوگا (۱)۔

مالکی کامذہب ہے کہ اگر کسی خص کے لئے اپنے بیٹے کے حصہ کی مثل کی وصیت کرے، مثلاً کہے: میں نے زید کے لئے اپنے بیٹے کے حصہ کے مثل کی مالیت یا اس کے مثل کی وصیت کی تو اگر اس ایک بیٹے کے علاوہ کوئی اس کا وارث نہ ہوا وروہ بیٹا وصیت کوجائز قرار دے بیٹے کے علاوہ کوئی اس کا وارث نہ ہوا وروہ بیٹا وصیت کوجائز قرار دے دیتو موصی لہمیت کا پورا ترکہ لے لے گا اور اگر اجازت نہ دیتو موصی لہ ساتھ دو بیٹے ہوں اور وہ دونوں وصیت کی اجازت دے دین تو مہائی لے گا، اور ان ترکہ کا نصف لے گا اور اگر اجازت نہ دین تو تہائی لے گا، اور ان ترکہ کا نصف لے گا اور اگر اجازت نہ دین تو تہائی لے گا، اور ان دونوں کو کلام کاحق نہ ہوگا، اگر دوسے زائد بیٹے ہوں تو موصی لہ کوان میں سے ایک حصہ کے بقدر ملے گا اور ان کو پھے کہنے کاحق نہ ہوگا، اور گی اجازت دے دیں تو اصحاب فرائض میں سے کوئی ہوا ور وہ سب وصیت کی اجازت دے دیں تو اصحاب فرائض میں سے کوئی ہوا ور وہ سب وصیت کی اجازت دے دیں تو اصحاب فرائض کے بعد پورا ترکہ موصی لہ کو ملے گا (۲)۔

مرداوی نے الفائق سے نقل کیا ہے: اگر کسی معین وارث کے حصہ کے مثل کی وصیت کرے تو مختاریہ ہے کہ اس کوان میں سے کسی ایک کا حصہ ملے گا، زائد نہیں ملے گا اور باقی تقسیم کیا جائے گا۔

لہذا اگر اس کے حصہ کی مثل کی وصیت کرے اور اس کے دو بیٹے ہوں تو رائح مذہب میں حنابلہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک اس کو تہائی ملے گا اور فائق میں جس کو مختار کہا ہے اس کے مطابق اس کو نصف ملے گا اور باقی نصف دوبیٹوں میں تقسیم کر دیا جائے گا<sup>(1)</sup>۔

ب-ورثہ میں سے کسی غیر معین کے حصہ کے مثل کی وصیت کرنا:

کہ - اگراپنے ور شدمیں سے کسی ایک غیر معین کے حصہ کے مثل کی وصیت کرتے تو موصی لہ کس چیز کا مستحق ہوگا؟اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

شافعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ اگر ورشہ میراث میں برابر ہوں،
جیسے مثلاً بیٹے ہوں تو اس کو ان میں سے ایک کے حصہ کے مثل ملے گا
جوفر یضہ پر اضافہ ہوگا، اور وہ ان میں سے ایک کی طرح ہوگا جو ان
میں بڑھ گیا ہے اور اگر ورشہ میراث میں کم وبیش ہوتو ان میں سے
میں بڑھ گیا ہے اور اگر ورشہ میراث میں کم وبیش ہوتو ان میں سے
سب سے کم جس کی میراث ہوگی اس کے حصہ کے مثل اس کو ملے گا جو
ان کے فریضہ پر بڑھ جائے گا، اس کو بیصرف اس لئے دیا جائے گا کہ
وہ بیتی ہے اور جو اس سے زائد ہے اس میں شک ہے اس لئے وہ
نابت نہ ہوسکے گا۔

لہذااگرزید کے لئے اپنی اولا دمیں سے ایک حصہ کے مثل کی وصیت کرے اور اس کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتو اس کو بیٹی کے حصہ

<sup>(</sup>۱) ردالحتار على الدر المختار ۲۹/۵، تبیین الحقائق ۱۸۸/۱، الحاوی للماوردی ۱۹/۱۹، اوراس کے بعد کے صفحات، روضة الطالبین ۲۰۸/۱، کشاف القناع ۲/۸۱/۳، الإنصاف ۷/۵/۲

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغیر مع حاشیة الصاوی ۵۹۷/۲۳ اوراس کے بعد کے صفحات، الحاوی ۱۹/۱۰-۲۰ عاشیة الدسوقی ۹/۲۳ ۸-

<sup>(</sup>۱) الإنصاف للمر داوي ۲۷۵/۲

کے مثل ملے گا ،اس لئے کہوہ یقینی ہے (۱)۔

ما لکیہ کا مذہب ہے کہ اگرزید کے لئے ور شہ میں سے کسی کے حصہ کے مثل وصت کرے اور ور شہ میں مردوعورت دونوں چھوڑے ہوں یا صرف عور توں کو چھوڑے لیا صرف مرد چھوڑے ہوں یا صرف عور توں کو چھوڑے لینی خواہ میراث میں سب برابر ہوں یا اس میں ان کا حصہ کم وبیش ہوتو موصی لہ ان کے ساتھ ان کے افراد کی تعداد کے ایک جز کا حساب کرے گا یعنی مال موصی لہ اور ور شہ پرتقسیم کیا جائے گا، مردعورت کی طرح ہوگا، لہذا اگر اس کے ور شہ کے افراد کی تعداد تین ہوتو اس کو تہائی ملے گا یا چار ہو تو چھائی ملے گا یا پانچ ہوتو اس کو پانچواں حصہ ملے گا، اسی طرح حساب ہوگا، ہروارث جس کا مستحق ہوتا ہے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ مردکوایک فرداور اسی طرح عورت کو بھی ایک فرد قرار دیا جائے گا، پکر باقی ماندہ کو ور شہ کے در میان ان کے شرعی حصہ کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، مردکاحتی دو ور توں کے حصہ کے برابر ہوگا (۲)۔

5-اپنے بیٹے کے حصہ کے مثل کی وصیت کرنا:

۸۸ - حفیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر کسی کے لئے اپنے بیٹے کے حصے کے مثل کی وصیت کرتے ہوگی، اس کا کوئی بیٹا ہو میانہ ہو، لہذا اگر کوئی اپنے بیٹا کے حصہ کے مثل کی وصیت کرے، پھر مر جائے اور بیٹے کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہ ہوتو یہ نصف مال کی وصیت ہوگی، اس لئے کہ مثل، مساوات کا متقاضی ہے، لہذا اگر بیٹا اجازت دے توموسی لہ نصف لے گا، اور اگر بیٹا اجازت نہ دے تو

جمہور فقہاء نے اس مسئلہ میں اس صورت میں جبکہ موصی کا کوئی بیٹا وارث ہواوراس صورت میں جبکہ بیٹا ان لوگوں میں سے نہ ہوجو وارث ہوتے ہیں،اس طرح کہ وہ غلام ہویااس کے دین کا مخالف ہویاسرے سے اس کا کوئی بیٹا ہی نہ ہو، فرق کیا ہے۔

اگرموسی کا کوئی ہیٹا دارث ہوا دروہ کسی کے لئے اپنے بیٹے کے حصہ کے مثل کی وصیت کرے تو یہ وصیت صحیح ہوگی ، لیکن اگر اپنے بیٹے کے حصہ کے مثل کی وصیت کرے اور بیٹا ان لوگوں میں ہے جس کا کوئی حصہ میراث میں نہیں ہوتا ہے تو موصی لہ کو کچھ نہیں ملے گا، اس لئے کہ بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے ، تو اس کے مثل اس کو پچھ نہیں ملے گا۔ لئے کہ بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے ، تو اس کے مثل اس کو پچھ نہیں ملے گا۔ مالکیہ نے اس حکم سے اس صورت کو مشتنی قرار دیا ہے جبکہ موصی کے :'' اگر وہ وارث ہو'' کہ اس وقت اس کا حصہ دیا جائے گا۔

لیکن اگراپنے بیٹے کے حصہ کے مثل کی وصیت کرے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہوتو مالکیہ کے نزدیک وصیت باطل ہوجائے گی ،الا میہ کہ موصی کہے: '' اگر موجود ہو''، یا وصیت کے بعد پیدا ہوجائے تو وصیت صحیح ہوگی ، اور اس وقت اس کا حصہ دیا جائے گا۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اس حالت میں وصیت سیح نہ ہوگی (۱)۔

د-اپنے بیٹے کے حصہ کی وصیت کرنااوراس کا ایک بیٹا ہو:

۸۹ - اسی طرح اس صورت میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے جبکہ

کسی شخص کے لئے اپنے بیٹے کے حصہ کی وصیت کرے اوراس کا ایک

بیٹا ہو، ما لکیہ، حنابلہ ایک قول میں جوان کے نزدیک رائح مذہب ہے

اور ایک قول میں شافعیہ جو امام الحرمین اور رویانی کے نزدیک اصح
قول ہے کا مذہب ہے کہ یہ وصیت صحیح ہوگی، جیسا کہ اگراس کے لئے

<sup>(</sup>۱) الحاوی للماوردی ۲۲/۱۰ اوراس کے بعد کے صفحات، المغنی لابن قدامہ ۳۲/۲ شاف القناع ۱۸۸۳–۳۸۲ اُسنی المطالب ۱۳۸۳۔

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ١٨/ ٥٩٨، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٨ ٧ ٨٠-

ر) الدر المختار ۴۲۹/۵، روضة القضاة ۲۸۲۷، حاشية الشلمي بهامش تبيين الحقائق ۲ر۱۸۸، تکملة البحرالرائق ۲۷-۴۷۔

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقى ۱۲/۳۴، أسنى المطالب ۱۲/۳، مطالب اولى النبى ۱۲/۳۵/مغنى ۱۲/۹۳-

اپنے بیٹے کے حصہ کے مثل کی وصیت کرے تاکہ لفظ کو لغو ہونے سے بچا یا جائے ، اس لئے کہ مضاف کو حذف کر کے اور اس کی جگہ پرمضاف الیہ کوقائم مقام بنا کراس کو مجاز پرمحمول کرناممکن ہے، اس قتم کی عبارت استعال میں بہت ہے اور وصیت موصی کے مال پر ہوتی ہے، اس لئے کہ اس کی موت سے قبل بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے، صرف اس مقدار کوفرض کیا گیا ہے جس کا مستحق وہ بعد میں ہوگا۔

البته شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک ایک رائے ہے کہ وہ اس کونصف مال کی وصیت قرار دیتے ہیں اور مالکیہ کے نزدیک دوسری رائے میں اس وصیت کو پورے مال کی وصیت قرار دیتے ہیں۔

یہ بات معروف ومشہور ہے کہ تہائی سے زائد کی وصیت کا سیح ہونا ور شکی اجازت پر موقوف ہوتا ہے، اور حنفیہ، دوسر نے قول میں شافعیہ، جواہل عراق اور امام بغوی کے نزد یک اصح قول ہے، اور ایک قول میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ بیہ وصیت باطل ہوگی، اس لئے کہ بیٹا اس چیز کی وصیت کرنا ہے جس کا مالک وہ نہیں ہے، اس لئے کہ بیٹا کا حصہ اس کی ملکیت ہے نہ کہ اس کے کہ بیٹا کا حصہ اس کی ملکیت ہے نہ کہ اس کے کہ بیٹا کا حصہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، تو جب دوسر نے کے لئے وصیت کرے گاتو اللہ تعالی کے فرض کو بدل ڈالنے کا ارادہ کرے گا، لہذا سیح کہ وصیت اس کی ملکیت میں واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس لئے کہ کہ اس کے کہ وصیت اس کی ملکیت میں واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس نے اس کی ملکیت میں واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس نے اس کی ملکیت میں واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس نے اس کی ملکیت میں واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس نے اس کی ملکیت کی وصیت کرے پھر مرجائے اور کوئی شخص کسی کے لئے زید کی ملکیت کی وصیت کرے پھر مرجائے اور کر بیاس کی اجازت دے دے دیوالیا کرنا جائز نہ ہوگا۔

حفیہ نے مزید کہا: اس حالت میں وصیت صحیح ہوگی اگر کوئی بیٹا نہ ہو<sup>(۱)</sup>۔

دوسری حالت: اجزاء کی وصیت کرنا:

• 9 - جزء کی وصیت دوحال سے خالی نہ ہوگی ، یا تو مبہم جزء کی وصیت ہوگی یا معلوم جزء کی وصیت ہوگی یا معلوم جزء کی ہوگی مبہم جز کی وصیت جیسے کسی شخص کے لئے کسی جز کی یا کسی حصہ کی یا کسی شک کی یا کسی قسط ( محکوم کی ایک وصیت کر بے تواس کا حکم گذر چکا ہے (۱) (دیکھنے: فقرہ ۵۵،۵۴)۔

اور معلوم جز کی وصیت میں دواخمالات ہیں:
یا تو تہائی یا اس سے کم کی وصیت ہوگی یا تہائی سے زیادہ کی

پہلااحتمال: تہائی یااس سے کم کی وصیت: تہائی یااس سے کم کی وصیت دوحال سے خالی نہ ہوگی یا توایک جزکی ہوگی یا دویااس سے زائد اجزاء کی ہوگی۔

#### الف-ایک جزء کی وصیت:

9 - اگرایک معلوم جز جیسے تہائی یا چوتھائی کی وصیت ہوتو یہ وصیت سیجے ہوگی اور اگر موصی کے در میان ، ترکہ کی اور اگر موصی کے در میان ، ترکہ کی تقسیم کے طریقوں کے بیان میں فقہاء کی عبارتیں مختلف ہیں۔
شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر ایک جزء کی وصیت ہوتو میراث کا مسئلہ عائلہ ہویا غیر عائلہ اس کی تھیجے کی جائے گی ، اور وصیت

<sup>(</sup>I) الشرح الصغير ٣/ ۵۹۷، الدسوقي ٣/ ٣/ ٢)، أسنى المطالب ٣/ ٦٢، روضة

<sup>=</sup> الطالبين ۲۰۸۶، الحاوى الكبير ۱۰ر۲۰، المغنى ۲ر ۳۳، كشاف القناع المام المعنى ۲ر ۳۳، كشاف القناع المام ۱۸۸۳، حاشيدان عابدين الحقائق ۲۸۸۱، حاشيدان عابدين عابدين مر ۴۲۹۸، فتح القديم ۲۸۸۳، مملد فتح القديم ۲۸۸۳، م

<sup>(</sup>۱) المبدع / ۲۷۸، غاية المنتبی ۲/۲۱ س، معونة أولی النبی ۲/۱۵س، أسنی المطالب سر ۲۳، الفتاوی الهندیه ۹۸/۷، تكملة فتح القدیر ۴/۲۷۸، القوانین الفقه پیهرص ۹۹ س، عقد الجوا هرالشمینه سر ۲۱/۱س

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٢/٢١٣، المبدع شرح المقنع ٨١/٨ أمنع في شرح المقنع

کے جزء کے مخرج کودیکھا جائے گا اور اس سے وصیت کے جزء کو نکال الیا جائے گا پھرا گرباقی ماندہ ورشہ کے مسئلہ پرتقسیم ہوجائے گا تو دونوں مسئلہ سیح ہوجائے گا تو دونوں مسئلہ سیح ہوجائیں مال کی وصیت کرے اور تین بیٹے چھوڑ ہے تو وصیت کے جز کا مخرج چار ہوگا اور چوتھائی کو نکا لنے کے بعد باقی ماندہ، بیٹوں پرتقسیم ہوجائے گا، اور اگر تقسیم نہ ہو سکے تو اس کے دوطریقے ہیں:

پہلاطریقہ: باقی ماندہ اور ور شہ کے مسئلہ میں دیکھا جائے گا، اگر دونوں میں نسبت تباین ہوتو ور شہ کے مسئلہ کو وصیت کے مخرج میں ضرب دیا جائے گا اور اگر دونوں میں توافق ہوتو ور شہ کے مسئلہ کے وفق ( توافق والی نسبت ) کو وصیت کے مخرج میں ضرب دیا جائے گا، ضرب کے بعد جو مقدار ہوگی اس میں تقسیم صحیح ہوجائے گی، پھر جس شخص کے لئے وصیت کے مخرج میں سے پچھ ہوگا وہ اس کو اس میں ضرب کر کے لئے وصیت کے مخرج میں ضرب دیا گیا میں ضرب کر کے لئے ور شہ کے مسئلہ میں سے پچھ ہوگا تواگر وصیت ہے، اور جس کے لئے ور شہ کے مسئلہ میں سے پچھ ہوگا تواگر وصیت کے جزکونکا لئے کے بعد باقی ماندہ اور ور شہ کے مسئلہ میں تباین ہوگا تو وہ اس کو ات اس کو باقی ماندہ کے وفق میں ضرب کر کے لئے گا، اور اگر دونوں میں توافق ہوتو باقی ماندہ کے وفق میں ضرب کر کے لئے گا، اور اگر دونوں میں توافق ہوتو باقی ماندہ کے وفق میں ضرب کر کے لئے گا، اور اگر دونوں میں توافق ہوتو

يهي في الجمله ما لكيه وحنابله كهتے ہيں:

اس کی مثال: تین بیٹے ہوں اور اپنے تہائی مال کی وصیت کرے، ور شرکا مسکلہ تین سے ہوگا اور وصیت کامخرج بھی تین ہی ہے، وصیت کے جز کے بعد باقی ماندہ دوہے جو تین پر تقسیم نہیں ہوگا۔

تواس طریقہ کے مطابق تین کو وصیت کے مخرج میں ضرب دیا جائے گا تو مبلغ نو ہوجائے گا اور اس سے تقسیم ہوگی موصی لہ کا ایک حصہ ہوگا جس کو تین میں ضرب کر کے لے گا جس کو وصیت کے مخرج میں ضرب دیا گیا ہے، اور ہر بیٹے کے لئے ور ثہ کے مسکلہ میں سے

ایک حصہ ہوگا جو وصیت کے جز کے نکا لنے کے بعد وصیت کے مخرج سے باقی ماندہ میں ضرب دیا جائے گا اور وہ دو ہے(۱)۔

دوسراطریقہ: اس کی صراحت ما لکیہ وشافعیہ نے کی ہے اور وہ بیہ کہ وصیت کے جزکا مخرج لو پھر فریضہ کے حصوں پر وصیت ہوتو مخرج سے قبل کے حصوں کا اضافہ کر دو چنانچہا گرتہائی کی وصیت ہوتو اس کی تہائی کا یا نچوال حصہ کی وصیت ہوتو اس کی تہائی کا یا نچوال حصہ کی وصیت ہوتو اس کی چوتھائی کا اضافہ کر و، اسی طرح دس یا نچوال حصہ کی وصیت ہوتو اس کی چوتھائی کا اضافہ کر و، اسی طرح دس تک ہوگا اور جو اس سے زائد ہوا ور رہم دونوں میں ہوگا، اگر وصیت گیار ہویں جزکی ہوتو دسوال حصہ یابار ہویں جزکی ہوتو اگر نصف کی وصیت ہوتو اس کے گاائی طرح او پر تک کیا جائے گا اور وصیت کے خرج سے جو تو اس کے مثل کا اضافہ کیا جائے گا اس لئے کہ وصیت ہوتا اس کے کہ وصیت ہوتا ہوتا ہے۔ وہ ایک ہے ، تو تقسیم ہر واحد پر ہوگی، اگر نصف کی وصیت ہوتو اس کے مثل کا اضافہ کیا جائے گا اس لئے کہ نصف، اجزاء میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے ہے وہ ایک ہے تو ہم نے فریضہ کے حصوں کو بیالے ہے وہ ایک ہے تو ہم نے فریضہ کے حصوں کو ایک کی طرح قرار دیا اور اس پر اس کے مثل کا اضافہ کر دیا۔

بعض لوگوں نے اس طریقہ کی تعبیراس طرح کی ہے جب ہم فریضہ اور وصیت کی تھیج کریں گے اور اس میں سے وصیت کے جزکو نکال لیس گے اور ہم پائیں گے کہ باقی ماندہ فریضہ پرتقسیم نہیں ہور ہا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جس جز کو ہم نے فریضہ سے نکالا ہے اس کا تناسب باقی ماندہ سے کیا ہے؟ اس تناسب کا جوعدد ہوگا اس کوفریضہ میں بڑھادیں گے۔

حنابلہ بھی فی الجملہ یہی کہتے ہیں۔ اس کی مثال: چاربیٹے ہیں،اوراس نے تہائی کی وصیت کی ہے

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۲۱۳۱۱-۲۱۱، الوسيط للغزالی ۶۲۸۳-۲۵۹ طبع دارالسلام، الذخيرة للقرافی ۱۱۲۰۱۱-۱۱۱، حاشية الدسوقی ۶۲۸۳۸، المبدع شرح المقنع ۲۸۱۸،مطالب أولی النبی ۶۲۸۱۸

تواس طریقہ کی بنیاد پر پہلی تعبیر کے مطابق ورشہ کے فریضہ پر وصیت کے ماقبل والے جز کو بڑھا دیں گے اور وہ یہاں نصف ہے تو چھ ہوجائے گا، وصیت کا جز دونکل جائے گا تو باقی چار چار پر رہ جائے گا، اور دوسری تعبیر کے مطابق جب ہم وصیت کے فریضہ سے نکالے ہوئے جز کا تناسب باقی ماندہ کا نصف کا اضافہ کردیں گے کہ وہ باقی ماندہ کا نصف ہے، تو فریضہ پر اس کے نصف کا اضافہ کردیں گے (تو

اور بھی جز کومحمول کرنے کی وجہ سے فریضہ میں کسرواقع ہوجا تا ہے، تومسئلہ اور کسر کواس کسر کے مخرج میں ضرب دیاجا تا ہے، اور اس سے سے ہوجا تا ہے۔

اس کی مثال: چھٹے جھے کی وصیت اور مسئلہ یہی ہوتو جب ہم وصیت کے جز کو جو ایک ہے اس کے مخرج سے جو کہ چھ ہے دکا لیں گے تو پانچ ہاتی رہے گا اور وہ فریضہ پرتقسیم نہیں ہوگا، اور ان میں توافق نہیں ہے:

تو پہلے طریقہ کے مطابق چار کو چھ میں ضرب کریں گے تو چوہیں ہوجائے گا۔

ای طرح دوسر ے طریقہ میں بھی چوبیں سے نکلے گا، گراس میں کسر کے پائے جانے اور اس کو اور کسر کو اس کے مخرج میں ضرب دینے کے بعد، تو ہم پہلی تعبیر کے مطابق کہیں گے کہ جب چھے حصہ کی وصیت کر ہے گاتو ہم فریضہ پراس کے پانچویں حصہ کا مثل بڑھا کیں گے اور چار کا ٹمس (پانچواں حصہ) چاراخماس ہوگا، تو سہام ٹوٹ جائے گاتو جبائے چوبیس ہوجائے گاتو جبائے چوبیس ہوجائے گا، اسی طرح اگر ہم وصیت کے جزکواس کے گاتو جبائے بی ماندہ کی طرف نسبت دیں گے تو اس کو باقی ماندہ کی طرف نسبت دیں گے تو اس کو باقی ماندہ کی طرف نسبت دیں گے تو اس کو باقی ماندہ کا اضافہ کر دیں گے تو

سہام ٹوٹ جائے گاتواں کو پانچ میں ضرب دیں گے<sup>(۱)</sup>۔

ب- تہائی یااس سے کم کے حدود میں دویا زیادہ اجزاء کی وصیت کرنا:

9۲ – اگرکوئی شخص دوا جزاء کی وصیت کرے تو ان دونوں میں سے ایک کے مخرج کو دوسرے کے مخرج میں یا اگر وفق ہوتو اس کے وفق میں ضرب دیں گے تو وہ دونوں فریضہ کا مخرج ہوجائے گا، اور جب اس میں سے وصیت کے جزکو نکال لیس گے پھر باقی کوفریضہ پرتقسیم کریں گے اگر منقسم ہوجائے گا تو ٹھیک ہے ور نہ حاصل ضرب کو مسئلہ کے حصول کی تعداد میں یا اگر وفق ہوتو اس میں ضرب دیا جائے گا، اس سے دونوں وصایا کا حساب صحیح ہوجائے گا(۲)۔

ما لکیہ کے نزدیک دواجزاء کی وصیت کی مثال: تین بیٹے ہیں،
ایک آ دمی کے لئے چھے حصہ کی اور دوسرے کے لئے ساتویں حصہ کی
وصیت کی، تو چھے حصہ کا مخرج چھاور ساتویں حصہ کا مخرج سات ہوگا
اوران دونوں میں تباین ہے، ان میں سے ایک کو دوسرے میں ضرب
دیاجائے گاتو مبلغ بیالیس ہوجائے گا، وصیت کا جز تیرہ نکال لیاجائے گا
تو انتیس باتی رہ جائے گا اور فریضہ کے حصوں پر منقسم نہ ہوگا اور ان
میں توافق بھی نہیں ہے تو فریضہ کے تینوں حصوں کو بیالیس میں ضرب
دیاجائے گاتو مبلغ ایک سوچھییں ہوجائے گا اس میں سے وصیت کا جز
دیاجائے گاتو مبلغ ایک سوچھییں ہوجائے گا اس میں سے وصیت کا جز
انتیس ہوگا اور ستاسی باقی رہ جائے گا اب ہر حصہ کے لئے انتیس
ہوگا (۳)۔

<sup>(</sup>۱) الذخيرة ۱۱/۱۱-۱۱۱، حاشية الدسوقي ۱۸۸۳، روضة الطالبين ۲/۲۱۲-۲۱۱، المدع۲۸۱۸، مطالب أولي النبي ۱۸۸۸-۵

<sup>(</sup>۲) الذخيرة ۱۱۲/۱۳، نيز د يكھئے: روضة الطالبين ۲۱۲/۸، مطالب اولی النبی ۱۸/۸۵-۵۱۸، ممتع ۱۲۸۸، المبدع ۲۸/۸۸

<sup>(</sup>۳) الذخيره ۱۱۲/۱۱۱

شافعیہ کے نزدیک دویا زیادہ اجزاء کی وصیت کی مثال: تین بیٹے ہوں، اور زید کے لئے اپنے مال کے آٹھویں حصہ کی وصیت کرے اورغمرو کے لئے پانچویں حصہ کی وصیت کرے، ورشہ کامسکلہ تین سے ہوگا اور دونوں اجزاء کامخرج چالیس ہے، زید کے لئے پانچ اورغمرو کے لئے آٹھے ہوگا اور ستائیس باقی رہ جائے گا اور شینوں بیٹوں پرسچے تقسیم ہوجائے گا۔

زید کے لئے اپنے مال کے چوتھائی حصد کی وصیت کرے اور عمروکے لئے بار ہویں حصد کی، ورثہ کا مسئلہ تین ہے اور دونوں وصایا کا مخرج بارہ ہے اور دونوں اجزاء کا مجموعہ چارہے، جب ہم اس کو نکال لیں گے تو آٹھ باقی رہ جائے گاجو تین پرتقسیم نہیں ہوسکے گا:

پہلے طریقہ کے مطابق - جوایک جزکی وصیت پر گفتگو کرتے وقت مذکور ہو-توافق نہیں ہے لہذا تین کو ہارہ میں ضرب دیا جائے گاتو مبلغ چھتیں ہوجائے گا،اس سے تقسیم صحیح ہوجائے گی۔

دوسرے طریقہ کے مطابق: دونوں وصایا میں نکلنے والا دونوں کے خرج سے باتی ماندہ کا نصف ہے، تو ور شہ کے مسئلہ پراس کا نصف بڑھا یا جائے گا، بلغ ساڑے چارہوجائے گا، اس کو دوگنا کردیا جائے گا تو نو ہوجائے گا، لیکن دونوں موصی لہما کا حصہ دونوں وصایا کے مخرج سے چار ہے، اور ان دونوں کا حصہ نو میں سے تین ہے، جو چار پرتقیم نہیں ہوگا تو چارکونو میں ضرب دیا جائے گا، مبلغ چھتیں ہوجائے گا۔

اورا گربیٹے چھ ہوں اور دونوں وصایا اپنے حال پر ہوں: تو پہلے طریقہ کے مطابق: آٹھ باقی رہے گا جو چھ پر صحح تقسیم نہ ہوگا، کیکن دونوں میں توافق بالنصف ہے، لہذا چھ کے نصف کو بارہ میں ضرب دیا جائے گا، مبلغ چھتیں ہوجائے گا۔

> دوسراطریقه ده ہے جو که ابھی گذر چکاہے <sup>(۱)</sup>۔ (۱) روضة الطالبین ۲۱۲/۲۱،الذخیرة ۱۳/۱۱-۱۱۱۔

حنابلہ نے کہا: اگر دواجزاء کی وصیت کرے، جیسے آٹھویں اور نویں حصہ کی وصیت کرے، ان دونوں کو ان دونوں کے مخرج سے لیا جائے گا تو سترہ ہوگا اور وہ تقسیم نہ ہوسکے گا تو آٹھ کونو میں ضرب دیا جائے گا، ملغ بہتر ہوجائے گا، اور اس سے جج ہوجائے گا، آٹھویں حصہ والے کونو اور نویں حصہ والے کو آٹھ دیا جائے گا، چیپن باقی رہ حائے گا جو ور شدکو وے دیا جائے گا۔

اگردواجزاء سے زیادہ کی وصیت کرے جیسے آٹھویں، نویں اور دسویں حصہ کی وصیت کرے، کسور کو ان کے جامع مخرج سے لیا جائے گا، اور وہ ستائیس ہے، اور وہ تقسیم نہیں ہوگا، آٹھ کونو میں ضرب دیا جائے گا تو مبلغ بہتر ہوجائے گا، پھر اس کو دس میں ضرب دیا جائے گا تو سات سوبیس ہوجائے گا، وراس سے ججے ہوجائے گا، اور دیا جائے گا تو سات سوبیس ہوجائے گا اور اس سے ججے ہوجائے گا، اور دیا جائے گا اور اس حصہ کے موصی لہ کوئوے اور نو اس حصہ کے موصی لہ کوئی ہتر دیا جائے گا اور باقی جو چار سواٹھ ہتر ہوگا۔ مور شہ کے مسئلہ پر ہوگا۔

بیاس وقت ہے جب تقسیم ہوجائے اور اگر تہائی کے بعد باقی ماندہ ورثہ کے مسئلہ پر تقسیم نہ ہواور ورثہ کے مسئلہ اور باقی ماندہ میں تباین ہوتو ورثہ کے مسئلہ کواور اگر دونوں میں توافق ہوتو اس کے وفق کو وصیت کے مخرج میں ضرب دیا جائے گا اور جو مبلغ ہوگا اس سے سے موجائے گا ()۔
ہوجائے گا ()۔

دوسرااحتمال: تہمائی سے زیادہ کی وصیت کرنا: تہائی سے زائد کی وصیت یا تو پورے مال کی ہوگی یا پورے مال کی نہ ہوگی۔

<sup>-</sup>(۱) مطالب أولى النهى ۴ر ۵۱۸ – ۵۱۹

اول: تہائی سے زائد کی وصیت کرنا جبکہ مال سے زائد نہ یہ:

9۳ – اگر کوئی آ دمی تہائی سے زائد کی وصیت کرتے و دیکھاجائے گا اگر وصیت ایک آ دمی کے لئے ہو یا ایک جماعت کے لئے ہو جواس میں شریک ہوں اور وصیت یا توایک جزکی ہوگی، جیسے نصف وربع کی ہو، تواس مسئلہ کا مدار ورثہ کی اجازت اوران کے رد کرنے پر ہوگا۔

لہذااگرایک آ دی کے لئے اپنے نصف مال کی وصیت کرے اور ایک آ دی کے لئے چوتھائی کی اور ایک آ دی کے لئے چوتھائی کی وصیت کرے تو اگرور شاجازت دے دیں تو مال ان کے در میان ان کے وصایا کے بقتر رتقسیم کیا جائے گا، اس مثال میں اس کی اصل بارہ سے ہوگی، اس لئے کہ تہائی و چوتھائی دونوں جمع ہور ہے ہیں، اور ایک حصہ کے ساتھ مسئلہ عول ہوگا، تھے تیرہ سے ہوگی، نصف والے کو چھ حصہ کے ساتھ مسئلہ عول ہوگا، تھے تیرہ سے ہوگی، نصف والے کو چھ عول کے حصہ کی وجہ سے نقصان سب کو پہنچے گا، جیسے میراث میں ہوتا عول کے حصہ کی وجہ سے نقصان سب کو پہنچے گا، جیسے میراث میں ہوتا ہے، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے(ا)۔

اگرور ثة تهائی سے زائدوصایا کوردکردیں تو وصیت والے افراد کے درمیان تهائی کی تقسیم کی کیفیت کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، امام ابولیسف وامام محمکا مذہب ہے کہ
ایک تہائی موصی لہم کے درمیان اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ
اگرور شہ سب کی اجازت دے دیتے تو کس کا حصہ کتنا ہوتا؟ اس
مقدار سے تقسیم کیا جائے گا، اور دو تہائی ورشہ پر تقسیم کردیا جائے گا،
کسی موصی لہ کی وصیت تہائی سے زائد ہویا نہ ہواس میں کوئی فرق

نہیں کیا جائے گا۔

یپی حسن بخعی ، ابن ابی لیلی ، توری اور اسحاق نے بھی کہا ہے۔
انہوں نے اپنے مذہب پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ جب
موصی نے پورے مال میں موصی ہم کے درمیان کم وہیش کا ارادہ کیا تو
اس کے ہر جزمیں ان کے درمیان کم وہیش کا قصد ہوگا ، اور برابری کرنا
جائز نہ ہوگا ، نیز اس لئے کہ ہر دو آ دمی جن کے درمیان مال کم وہیش
ہوگا مال کے نگ ہونے کی صورت میں لازم ہوگا کہ وہ آ پس میں کم و
ہیش تقسیم کریں جیسا کہ فرائض میں عول میں ہوتا ہے (۱)۔

امام البوحنيفه، ابوثوراورابن المنذر كامذهب ہے كما گرور شتهائى سے زائد كى اجازت نه ديں تو تهائى سے زائد كے موصى له كے لئے تهائى سے زائد كا حصه بيں لگا يا جائے گا، صرف تهائى سے حصه لے گا، اس لئے كه تهائى سے ذائد لغوہے (۲)۔

زیلعی نے امام ابوحنیفہ کے لئے استدلال کے ذیل میں کہا ہے: تہائی سے زائد کی وصیت، ورثہ کی طرف سے اجازت کے نہ ہونے کے وقت، غیر مشروع کی وصیت ہوگی، اس لئے کہ کسی بھی حال میں اس کا نفاذ قابل تصور نہیں ہے، لہذا یہ بالکل باطل ہوگا، اور باطل کا اعتبار نہیں کیاجائے گا، اور تفضیل (کم وبیش کا معاملہ) استحقاق کے ضمن میں ثابت ہوگی اور استحقاق کے باطل ہو جائے گی، جیسے خرید وفروخت کے شمن میں ثابت شدہ کیا ، چیز باطل ہو جائے گی، جیسے خرید وفروخت کے شمن میں ثابت شدہ کا اقالی ہو جاتی ہے۔

اس اختلاف کی بنیاد پرفقہاء کے درمیان کچھ مسائل میں اختلاف ہے، چنددرج ذیل ہیں:

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۲۱۶۷-۲۱۷، الحاوی للما وردی ۱۰/۱۳-۳، الذخيره المعتم ۲۱۷/۱۱، الفتاوی الهنديه ۲۷۷/۱۹، المعتم ۲۷۷/۳

<sup>(</sup>۱) المغنى ۷۱۷م، البناية ۱۱۰ ۳۳۹، الحاوى للماوردى ۳۲/۱۰، الذخيرة ۱۱۰ - ۱۱۲ - ۱۱۳ القوانين الفقهه رص ۴۰۰ -

<sup>(</sup>۲) الجوبرةالنير ۲۰ر۳۹۵،البنايه ۱۰ر۳۹۸\_

<sup>(</sup>۳) تبيين الحقائق ۲ر ۱۸۸،۱۸۷ ـ

الف-اگرکسی کے لئے چوتھائی مال کی وصیت کرے اور کسی کے لئے چوتھائی مال کی وصیت کرے اور کسی کے لئے نصف مال کی ، اور ور ثنہ اجازت نہ دیں تو جمہور فقہاء کے نزدیک تہائی کو دونوں موصی لہ کے درمیان تین پر تقسیم کیا جائے گا، نصف کے موصی لہ کو دو حصے اور چوتھائی کے موصی لہ کو ایک حصہ اس لئے کہ نصف کا موصی لہ اپنے پوری وصیت کے ساتھ حصہ میں شریک ہوگا۔

چوتھائی کا موصی لہ چوتھائی کا حصہ لگائے گا،اور چوتھائی نصف کے نصف کی مانند ہے،لہذا ہر چوتھائی دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا تو نصف دوحصول میں ہوجائے گا۔

امام ابوحنیفہ اور ان کے موافقین کا مذہب ہے کہ وصیت تہائی سے جائز ہوگی، لہذا تہائی دونوں کے درمیان سات پر تقسیم ہوگا، نصف کے موصی لہ کو تین جصے ملیں گے (۱)۔

ب-اگر کسی کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کرے اور کسی
کے لئے نصف کی ، اور کسی کے لئے چوتھائی کی وصیت کرے اور ور ثه
وصایا کور دکر دیں تو جمہور فقہاء کی رائے ہے کہ وصایا تہائی میں جاری
ہول گی ، تہائی موصی کہم کے درمیان حصوں کے مطابق تیرہ حصوں پر
تقسیم ہوگا ، نصف والے کو چھ جھے ، تہائی والے کو چار جھے ، اور چوتھائی
والے کو تین جھے ملیں گے۔

امام الوصنيفداوران كے موافقين كا مذہب ہے كہ تہائى سے جو زائد ہوگا نصف والے كى وصيت سے رد كرديا جائے گاتا كہ تہائى والا اور جونصف والا ہے، دونوں برابر ہوجائيں اور تہائى ان كے درميان گيارہ حصول پرتقسيم ہوگا، نصف والے كو چار، تہائى والے كو چاراور چوتھائى والے كوتين حصليں گے (۲)۔

- (۱) الجوهرة النير ه۳۹۵/۲ الفتاوی الهنديه ۷۷/۹-
  - (۲) الحاوي للماوردي ۱۰ اس-۳۲ سه

دوم: تہائی سے زائد کی وصیت جو مال سے زائد ہو: ۹۳ – اگر وصایا پورے مال کی ہوں اور ان کی اجازت دے دی جائے تو مال اصحاب وصایا کے درمیان ان کی وصایا کی مقدار کے مطابق عول کی طرح تقسیم کیا جائے گا۔

ان کے وصایا کوان فرائض کی طرح قرار دیاجائے گاجس کواللہ تعالی نے ورثہ کے لئے مقرر کیا ہے۔

اوراگرورشہ، تہائی سے زائد کورد کردیں تو تہائی، موصی کہم کے درمیان اس طرح تقسیم ہوگا کہ اگراجازت دے دی جائے توان کوجتنا حصہ ملتا اسی کے تناسب سے تقسیم ہوگا، یہ جمہور فقہاء کے نزدیک ہے(ا)۔

امام الوصنيفه، الوثور اورائن المنذر كامذ جب ہے كداجازت كے نه ہونے كى صورت ميں موصى له تہائى سے زيادہ كے ساتھ حصہ ميں شريك نه ہوگا ،اس لئے كه ور ثه كى طرف سے اجازت نه ہوئے كے وقت وصيت غير مشروع كى ہوگى ،اس لئے كه وہ نا فذنہيں ہوگى ،لہذا سرے سے باطل ہوگى (۲)۔

لہذاا گرکوئی شخص زید کے لئے اپنے کل مال کی وصیت کرے اور عمرو کے لئے تہائی کی، تو اگر ور شداجازت دے دیں تو چارعول موگا، زید کے لئے تین اور عمرو کے لئے ایک حصہ ہوگا۔

اگرور شہ وصایا کوردکردیں تو تہائی دونوں موصی کہم کے درمیان چپار پر تقسیم ہوگا، وصیت کی تقسیم بارہ سے ہوگی، یہ جمہور فقہاء کے نزدیک ہے۔

امام ابوحنیفه اوران کے موافقین نے کہا: تہائی دونوں موصی کہم کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا (۳)۔

- (۱) المغنی ۲۱۸۹۷، روضة الطالبین ۲۱۸۸۲\_
- (۲) البنايه ۱۰/۹۳۹ ۴ ۴ به تکملة فتح القدير ۲/۸ ۴ م
- (۳) روضة الطالبين ۲/ ۲۱۸، الحاوی ۱/ ۳۳-۴ ۳، المغنی لا بن قدامه ۲/۹ ۴،

تیسری حالت: اجزاء اورانصباء (حصوں) دونوں کی وصیت کرنا:

اجزاءوانصباء کی وصیت کوجمع کرنے کی متعدد صورتیں ہیں، ان میں سے بعض درج ذیل ہیں:

الف-کسی وارث کے حصہ کے مثل کی اور بورے مال کی طرف منسوب جز کی وصیت کرنا:

90 - حفیہ کے نزدیک اس صورت کی مثال: اگرکوئی آ دمی مرجائے اور دو بیٹے چھوڑ نے اور ایک آ دمی کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کرے اور دوسرے کے لئے ان دونوں بیٹوں میں سے ایک حصہ کے مثل کی وصیت کرے، اگر مثل کی وصیت کرے، اگر مثل کی وصیت کرے، اگر وہ مواور دونوں بیٹے دونوں وصایا کی اجازت دے دیں تو تہائی والے کو تہائی مال ملے گا اور باقی ماندہ مال، دونوں بیٹوں اور حصہ کے موصی لہ کے درمیان تین برابر حصوں میں تقسیم ہوگا، حساب نو سے کیا جائے گا، تہائی کے موصی لہ کے لئے تین ہوگا اور باقی چھ دونوں بیٹوں اور حصہ کے موصی لہ کے لئے تین برابر حصوں میں تقسیم ہوگا، ہر بیٹے کے لئے دوسے دو حصا ورموصی لہ کے لئے تین برابر حصوں میں تقسیم ہوگا، ہر بیٹے کے لئے دوسے میں ان دونوں میں سے ایک کے حصہ کے مثل دو حصا ورموصی لہ کو کھی ان دونوں میں سے ایک کے حصہ کے مثل دو حصا میں گئی گے۔

اگر دونوں بیٹے اجازت نہ دیں تو تہائی دونوں موصی کہم کے درمیان نصف نصف ہوگا۔

اگر دونوں بیٹے مثل والے کی وصیت کی اجازت دیں، تہائی والے کی وصیت کی اجازت دیں، تہائی والے کی وصیت کی اجازت نہ ہوتی اور حصہ کے موصی لہ کو چھٹا حصہ ملے گا، جبیبا کہ اگر اجازت نہ ہوتی اور حصہ کے موصی لہ کو باقی ماندہ کا تہائی ملے گا،اس لئے کہ اس کے حق میں اجازت صحیح ہے،

اور ہمیں حساب کرنے کی ضرورت ہوگی، جب ہم اس میں سے چھٹا حصہ نکال لیں گے، توباقی مال برابر تین حصوں میں تقسیم ہوگا، اور اس کی کم از کم مقدار اٹھارہ ہوگی، تہائی کے موصی لہ کو چھٹا حصہ یعنی تین دیاجائے گا، اور پندرہ باقی رہ جائیں گے جودونوں بیٹوں اور حصہ کے موصی لہ کے درمیان تین برابر حصوں میں تقسیم ہوں گے، ہرایک کو مانچ حصلیں گے۔

اگردونوں بیٹوں میں سے ایک مثل والے کے لئے اجازت دے اور دوسرا بیٹا دونوں دے اور تہائی والے کے لئے اجازت نہ دے، اور دوسرا بیٹا دونوں وصایا کی بالکل اجازت نہ دے، تو ہم کہیں گے: اگر دونوں اجازت نہیں دیتے تو مثل والے کو اٹھارہ میں سے تین جصے ملتے، اور اگر دونوں اجازت دے دیے تو مثل والے کو اٹھارہ میں سے پانچ جصے ملتے، تو دونوں بیٹوں میں دو حصوں کا فرق ہے، جو دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کے حصہ سے ایک حصہ ہے، لہذا اگر ان میں سے ایک اجازت دے گا تو خاص طور پر صرف اس کے حصہ میں اجازت صحیح ہوگی، اور مثل والے کو چار جے ملیں گے، تہائی والے کو تین جصے اور اجازت دیے والے کو چار جے ملیں گے، تہائی والے کو تین حصے اور اجازت خصے میں کے حصہ سے اس کو چھ

شافعیہ نے کہا: اگر پوراموصی بہ مال تہائی سے زائد نہ ہوتو حصہ کے موصی لہ کو ایک وارث کی طرح قرار دیاجائے گا، اور ورثہ کے مسئلہ کی تھیج کی جائے گی، پھر وصیت کے مخرج کو لیاجائے گا اور اس سے وصیت کے جز کو نکال لیاجائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیاباتی ماندہ ورثہ کے مسئلہ پرتقسیم ہوجا تا ہے: اگر تقسیم ہوجائے تو ٹھیک ورنہ تھیج کے دوطریقے ہول گے، جن کا ذکر تہائی اور اس سے کم کی وصیت پر گفتگو کرتے ہوئے گذر چکا ہے۔

تگملة فتح القدیر۸۱۸م-۳۲م\_

اگرتہائی سے زائد ہواور ور شاس کی اجازت دے دیں تو بھی حکم وحساب اسی طرح ہوگا، اور اگر اجازت نہ دیں تو اجازت کے وقت تقسیم کا جو تناسب ہوگا اس تناسب سے تہائی کو قسیم کیا جائے گا۔

اس کی مثال: تین بیٹے ہیں، زید کے لئے ان میں سے ایک کے حصہ کے مثل کی اور عمرو کے لئے مال کے دسویں حصہ کی وصیت کرے، تو ور شہوزید کا مسلہ چار سے ہوگا اور جز کا مخرج دس ہوگا، اس میں سے جز کو نکا لئے کے بعد نوبا قی رہ جائے گاجو چار پر تقسیم نہ ہو سکگا اور دونوں میں تو افق نہیں ہے، لہذا چار کودس میں ضرب دیا جائے گا، مبلغ چالیس ہوجائے گا، عمرو کے لئے چار ھے ہوں گے، زید اور ہر ایک بیٹے کے لئے نو چھے ہوں گے اور دونوں وصایا کا مجموعی تیرہ ھے ہوں گے اور دونوں وصایا کا مجموعی تیرہ ھے ہوں گے اور دونوں وصایا کا مجموعی تیرہ ھے ہوں گے اور دونوں وصایا کا مجموعی تیرہ ھے

حنابلہ نے کہا: اگر دو بیٹے چھوڑ ہے اور ایک آ دمی کے لئے اپنے تہائی مال کی اور دوسرے کے لئے ایک بیٹے کے حصہ کے مثل کی وصیت کرے تواس کے بارے میں دواقوال ہیں:

اول: یہی راج مذہب ہے، اجازت کے وقت حصہ والے کو تہائی مال ملے گا جسیا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسراموصی لہٰ ہیں ہوتا اور دوسر ہے کوبھی تہائی ملے گا۔

اگر اجازت نہ ہوتو تہائی دونوں موصی کہم کے درمیان نصف نصف تقسیم کیا جائے گا، اس لئے کہ دونوں موصی کہم کے لئے دو تہائی مال کی وصیت اس کے مال کی وصیت ہے، اورردکرنے کی وجہ سے دونوں کی وصیت اس کے نصف کی طرف لوٹ آئے گی، اور چھ سے چھج ہوگی۔

دوم: حصے والے کو، ایک بیٹے کو ملنے والے حصہ کے مثل ملے گا، اس کئے کہ اگر اس سے زیادہ ہوتا تو بیٹے سے زیادہ لیتا، اور موصی نے دونوں کے درمیان برابری کی ہے، یعنی اس کو باقی ماندہ کا تہائی ملے گا

اوروہ اجازت کے وقت دونو ال حصہ ہوگا ،اس لئے کہ تہائی کے موصی لہ کو تہائی کے موصی لہ کو تہائی کے موصی لہ کو تہائی مال مل جائے گا ، اور دو حصے حصہ کے موصی لہ اور دو بیٹوں کے ، درمیان باقی رہ جائیں گے جو برابر سے تین حصول پر تقسیم ہوں گے ، اس کو تین میں ضرب دیا جائے گا ، تو مبلغ نو ہوجائے گا ، تہائی والے کے لئے تین اور ہر بیٹے کے لئے دو حصے اور حصہ کے موصی لہ کے لئے دو حصے ہوں گے اور بیدونواں حصہ ہے۔

اور رد کے وقت تہائی کو دونوں کے درمیان پانچ پر تقسیم کیا جائے گا جو کہ اجازت کی حالت میں تھا، تہائی والے کو تین اور جھے والے کودو جھے میں گے اور ہرایک بیٹے کے لئے پانچ جھے موں گے اور اگر موصی بہ جزنصف ہوتو پہلے قول کے مطابق اجازت کی صورت میں پندرہ سے تھے ہوگی۔
میں بارہ سے اور ردکی صورت میں پندرہ سے تھے ہوگی۔

دوسرے قول کے مطابق اجازت کی صورت میں چھ سے رد کی صورت میں بارہ سے تھیج ہوگی (۱)۔

ب-نصیب کے بعد مال کے باقی ماندہ جزمیں سے ایک جزکی وصیت کرنا:

97 - حنفیہ کے نزدیک اس صورت کی مثال وہ ہے جو فقاوی ہندیہ میں ہے:

اگرکسی کے پاس پانچ بیٹے ہوں، اور وہ ایک آ دمی کے لئے بیٹوں میں سے کسی ایک کے مثل کی وصیت کرے اور کسی دوسرے کے لئے تہائی میں سے باقی ماندہ کی تہائی کی وصیت کرے، تومسئلہ اکیاون حصوں سے ہوگا، حصہ والے کے لئے آٹھ حصے اور باقی ماندہ کے تہائی والے کے لئے تین حصے اور بربیٹے کے لئے آٹھ حصے ہوں گے، تہائی والے کے لئے تین حصے اور ہربیٹے کے لئے آٹھ حصے ہوں گے،

<sup>(</sup>۱) المبدع ۲۷۸۸-۸۸، أمنع ۱۸۲۷-۲۷۲، الإنصاف ۱۸۱۷-

مسّله کی تخریخ اس طرح ہوگی کہ بیٹوں کا عددلیا جائے گا، جویانچ ہے، اس پرایک حصہ کااضافہ کیا جائے گا،اس لئے کہاس نے ان میں سے ایک کے حصہ کے مثل کی وصیت کی ہے، اور شی کی مثل اس کی غیر ہوتی ہے، پھراس کوتین میں ضرب دیا جائے گا،اس لئے کہاس نے تہائی میں سے باقی ماندہ کے تہائی کی وصیت کی ہے، تو اٹھارہ ہوجائے گا، پھروہ حصہ جس کا اضافہ کیا گیا ہے، حذف کردیا جائے گا توسترہ باقی رہ جائے گا اور وہ تہائی ہے، اور دوتہائی اس کا دو گنا ہوگا تو بورا مال ا کیاون ہوجائے گا،ہم نے اس زائد حصہ کواس لئے حذف کر دیا تا کہ ایک تہائی اور دو تہائی کی مقدار واضح ہوجائے، اور دو تہائی میں کوئی وصیت نہیں ہے، تو اس میں زائد حصہ کا اعتبار کرناممکن نہیں ہے، اسی کئے ہم نے اس کوحذف کردیااور جب بیمعلوم ہو گیا کہ تہائی مال سترہ ہے تو اس میں سے حصہ کے معلوم کرنے کا طریقہ پیرہے کہتم حصہ کو اوروہ ایک ہےاوراس کو تین میں ضرب دو، پھراس کو تین میں ضرب دوتونو ہوجائے گا، پھراس میں سے ایک حصہ حذف کردیا جائے گا جبیها که ابتداء میں حذف کیا گیا تھا، تو آٹھ باقی رہ جائے گا اوریہی حصہ ہوگا اور جب اس کوسترہ میں سے حذف کیا جائے گا تونو باقی رہ جائے گااوراس کے تہائی کے باقی ماندہ تہائی کے موصی لہ کے لئے تین ہوگا، چھن کی جائے گا اور اس کو دو تہائی مال میں جو کہ چونتیس ہے ملاد ياجائے گاتو وہ چاليس ہوجائے گا، جو يانچ بيٹوں ميں تقسيم ہوگا ہربیٹے کونصیب کے مثل آٹھ حصہ ملے گا اور اس طرح مسکہ صحیح ہوجائے گا<sup>(۱)</sup>۔

ما لکیہ کے نز دیک اس صورت حال کی مثال: تین بیٹے چھوڑے اور ایک آ دمی کے لئے ان میں سے ایک

کے نصیب کے مثل کی وصیت کرے اور کسی دوسرے کے لئے تہائی کے باقی ماندہ کی تہائی کی وصیت کرے اور مال کا تہائی ایک مجہول حصہ اور تین درا ہم قرار دے اور حصہ کے موصی لیکا حصہ الگ کردے توتہائی میں سے تین درہم باقی رہ جائے گا، تہائی میں سے باقی ماندہ كتهائي كاموصى لدايك درجم لے گا، دودرجم باقى رە جائيں گے،ان کو ما لک کے دوتہائی میں ملا دے اور وہ دو جھے اور چھے درہم ہیں تو مال دو حصے اور آ محمد درہم ہوجائے گا اور یہی بیٹوں کے لئے رہ جائے گا، اورضروری ہے کہان کے لئے تین جھے ہوں، تو دو جھے دوبیٹوں کے لئے اورآ ٹھ درہم تیسرے حصہ کے لئے ہوجائے گا، ظاہر ہوجائے گا کہ مجہول حصہ آٹھ درہم ہے، تہائی مال ایک حصہ اور تین درہم قرار دیا گیا ہے، تو تہائی، گیارہ درہم ہوجائے گا، اوراس کا مجموعہ تیس ہوجائے گا تہائی گیارہ نکل جائے گا ، اور حصہ کے موصی لہ کے لئے آ ٹھ نکال دیاجائے اور ہاقیماندہ کے تہائی والے کے لئے ایک، دوباقی رہ جائیں گے توان کو دوتہائی مال کے ساتھ جو کہ بائیس ہے ملاد یا جائے گا، وہ چوہیں ہوجائے گا جو بیٹوں میں تقسیم ہوگا، ہر بیٹے کے لئے آٹھ ہوگا جیسا کہ نصیب کے موصی لہنے لیاہے۔

اوراگر دو بہنوں میں سے ایک کے حصہ کے مثل کی وصیت کرے اور دوسرے کے لئے تہائی کے باقی ماندہ کی تہائی کی وصیت کرے اور ایک بیٹی و دو بہنیں چھوڑ ہے تہائی ، ایک حصہ اور تین درہم کو قرار دے تو حصہ کے موصی لہ کا ہوگا ، اور باقی کا تہائی ایک درہم ، باقی کے تہائی کے موصی لہ کا ہوگا ، اور باقی کا تہائی ایک درہم ، باقی کے تہائی کے موصی لہ کا ہوگا ، دو درہم نے جا کیں گے تو ان کو دو تہائی مال کے ساتھ ملاد یا جائے گاتو مال دو حصے اور آٹھ درہم ہوجائے گا ، اور یہ چارحصوں کے برابر ہوگا ، اس لئے کہ جس بہن کے حصہ کے مثل کی وصیت کی گئی ہے اس کا حصہ ، وصایا کے بعد تر کہ کا چوتھائی ہوگا ، اور وصد ہے ، تو آٹھ حصہ کا ہوگا ، ہر حصہ کے لئے چار اور تین ہوگا تو یہ وہ دو حصہ ہے ، تو آٹھ حصہ کا ہوگا ، ہر حصہ کے لئے چار اور تین ہوگا تو یہ

سات ہوجائے گا، یہ مال کا تہائی ہے، تو پورا مال اکیس ہوگا، حصہ کے مثل کے موصی لہ کے لئے تہائی میں سے چار ہوگا، اور باقی ماندہ کے تہائی والے کے لئے ایک ہوگا، دو خی جائیں گے ان کو دو تہائی مال کے ساتھ ملاد یا جائے گا اور وہ چودہ ہے، یہ بیٹی اور دونوں بہنوں کے درمیان ہوگا، بیٹی کے لئے آٹھ اور ہر بہن کے لئے چار ہوگا، اور یہ اس کے حصہ کے مثل کے موصی لہ کے جبیبا ہے (۱)۔

شافعیہ کے نز دیک اس صورت کی مثال: تین بیٹے ہیں، زید کے لئے ان میں سے ایک کے حصہ کے مثل کی وصیت کرے اور عمر و کے لئے حصہ کے بعد مال کے تہائی سے باقی ماندہ کے تہائی کی وصیت کرے، مال کا تہائی ایک ایسے عدد کوفرض کروجس کا تہائی ہو، اس کئے کہ اس نے تہائی سے باقی ماندہ کے تہائی کی وصیت کی ہے، لہذا وہ تین عدد ہوگا، حصہ کے لئے اس کا اضافہ کروتو چار ہوجائے گا، اور جب ایک تہائی چار ہوگا تو دو تہائی آٹھ ہوں گے، اور مجموعہ بارہ ہوگا، زیدکوایک حصہ اور عمر و کوایک حصہ اور وہ باقی مال کے تہائی کے باقی ماندہ تین کا تہائی ہے، دوجھے باقی رہ جائیں گے، ان کو دوتہائی مال کے ساتھ ملادیا جائے گا تو وہ دس ہوجائے گا،مناسب بہتھا کہ وہ تین ہوتااور ہرییٹے کے لئےمفروض حصہ کے مثل ہوتا،اسی طرح مناسب یرسات زائد ہوجائے گا بیر پہلی خطا ہوئی ، پھرتہائی کو پانچ فرض کرواور حصه دوکوقر ار دو،عمر وکوایک دوتو دو حصے نیج جائیں گے،ان کو دوتہائی مال يربرُ هادواوروه اس حساب ميں دس ہے تو بارہ ہوجائے گا،اور مناسب بیرتھا کہ چھ ہوتا تا کہ ہربیٹے کے لئے دوحصہ ہوتا ،تو مناسب یر چھزائد ہوگا بیدوسری خطاہے، چرہم کہیں گے: جبہم نے چارلیا تو واجب پرسات زائد ہو گیا اور جب ہم نے ایک حصہ کا اضافہ کیا تو خطا ہے ایک حصہ کم ہو گیا، تو اس ہے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر اس حصہ

ہے جس کا اضافہ کیا جائے گا خطامیں ایک حصہ کم ہوجائے گا۔ اور خطامیں چھ حصے باقی رہ گئے ہیں، لہذااس کے لئے چھ حصے کا اضافہ کروتووہ گیارہ ہوجائے گا اور وہی مال کا ایک تہائی ہے، حصہ

یں . اس میں سے آٹھ ہے،اور پورامال تیتس ہوگا<sup>(۱)</sup>۔

حنابلہ کے نزدیک اس صورت کی مثال: اگر تین بیٹے چھوڑ ہے ایک آ دمی کے لئے ان میں سے ایک کے نصیب کے مثل کی وصیت کرے اور کسی دوسرے کے لئے باقی مال کے نصف کی وصیت کرے تواس کے مارے میں چندا قوال ہیں:

اول: حصے والے کو بیٹے کے حصے کے مثل دیا جائے گا جبکہ وہاں کوئی دوسری وصیت نہ ہو۔

دوم:اس کا حصہ دو تہائی مال سے دیا جائے گا۔

سوم: نصف والا اپنی وصیت لے لے گا،اس کے بعد بیٹے کے نصیب کامثل دیا جائے گا،اس میں دور ہوگااس کے چندطریقے ہیں:

پہلاطریقہ: نصف کامخرج لواور اس میں سے ایک حصہ ساقط
کر دوایک حصہ باقی رہ جائے گا،اور وہی حصہ ہے، پھر بیٹوں کی تعداد
پرایک کااضا فہ کر وہ تو چار ہوجائے گا،اس کوخرج میں ضرب دوتو آٹھ
ہوجائے گا،اس میں سے ایک حصہ کم کر دوتو سات باقی رہ جائے گاتو
بہی مال ہوگا، حصہ کے موصی لہ کوایک حصہ دیا جائے گا اور دوسرے کو
باقی کا نصف تین دیا جائے گا اور ہر بیٹے کے لئے ایک حصہ ہوگا۔

دوسراطریقہ: بیٹول کے جھے میں نصف حصہ کا اضافہ کرو، اور اس کونخرج میں ضرب دوتو سات ہوجائے گا۔

تیسراطریقہ:طریق منکوں ہے، وہ بیہے کہ بیٹوں کے حصالو اوروہ تین ہے،اورکہویہ باقی مال ہے،جس کا نصف ختم ہو گیا ہے،اگر اس کی تکمیل کا ارادہ ہوتو اس پراس کے مثل کا اضافہ کرو، پھراس پر

<sup>(</sup>۱) الذخيرة للقرافي ۱۱۹/۱۱\_

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۱۲۸-۲۲۵\_

بیٹے کے حصہ کے مثل کا اضافہ کر وتو سات ہوجائے گا۔

چوتھاطریقہ: مال کودو حصاور ایک حصہ قرار دو، ایک حصہ، حصہ کے موصی لہ کود ہے دو، بیٹوں کے لئے ایک حصہ باقی رہ جائے گا جو تین حصے کے برابر ہوگا، توکل مال سات ہوگا، اور پخیل کے لئے مال لیاجائے گا، اس میں سے ایک حصہ حذف کردیا جائے گا، باقی حصہ کا مال رہ جائے گا، باقی کا حصہ دوسرے موصی لہ کو دے دیاجائے گا۔ تونصف حصہ سے کم نصف مال باقی رہ جائے گا، جو تین حصوں کے برابر ہوگا، نصف حصے سے اس کی پخیل کرواور اس کواس پرزیادہ کردوتو کمل ایک حصہ باقی رہ جائے گا جوساڑ ھے تین کے برابر ہوگا کیس مال سات ہوجائے گا (ا)۔

#### ج-حصہ سے مال کے ایک جز کے استثناء کے ساتھ حصہ کی وصیت کرنا:

29-اس صورت کی مثال: ایک آدی کے لئے اپنے بیٹے کے جھے کے مثل کی وصیت کر ہے اور ایک نیٹا چھوڑ ہے تو دونوں سیحے ہوں گے، اور موضی لہ کو چوتھائی مال ملے گا، بیٹا چھوڑ ہے تو دونوں سیحے ہوں گے، اور موضی لہ کو چوتھائی مال ملے گا، اس لئے کہ مال ایک حصہ ہوگا، کیونکہ بیٹا ایک ہے، پھراس پر ایک حصہ کا اضافہ کرو، کیونکہ مثل کی وصیت ہے اور ہر جھے کو دوجھے قرار دو، اس لئے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ نصف مال کو معلوم کریں تو کل مال چار ہوجائے گا، موضی لہ کو تین دے دو، اس لئے کہ جب حصہ سے چار ہوجائے گا، موضی لہ کو تین دے دو، اس لئے کہ جب حصہ سے نصف مال کا استثناء ہوگا تو حصہ نصف مال سے زائد ہوگا، اور اس سے نصف مال واپس لے لیا جائے گا اور وہ دو ہے، تو بیٹے کے ہاتھ میں نصف مال واپس لے لیا جائے گا اور وہ دو ہے، تو بیٹے کے ہاتھ میں تین ہوجائے گا، اور موضی لہ کے لئے ایک حصہ باقی رہ جائے گا اور وہ چوتھائی مال ہے (۲)۔

#### اس صورت کی مثال میھی ہے:

اگرایک بیٹے کے حصہ کے مثل کی وصیت کرے اور اس سے ایک معین چیز کا استثناء کرے، جیسے تین بیٹے ہوں اور ان میں سے ایک کے حصہ کے مثل کی وصیت کرے اور اپنے مال کے ساتھ ان حصہ کا استثناء کرے تو وصیت سے قبل ایک بیٹے کو جو کچھ ملے گا اس کو دیا جائے گا اور وہ تہائی ہے، اور دوتہائی مال دو حصے رہے گا جوتین کے لئے ہوگا، دونوں میں تباین ہے، تو تین کوتین میں ضرب دیا جائے گا تو نو ہوجائے گا، پھراس کوشٹنی جز کے مخرج سات میں ضرب دیا جائے گا توملغ تريستُه بهوجائے گا ، وصيت والے كوتهائي ملے گا اور وہ اكيس ہے، اور حصہ تہائی سے زیادہ ہے، لیکن اگر بیٹے چاریا زیادہ ہول یا وصیت نصف سے باقی ماندہ کی تہائی میں ہوتوضیح ہوگی ، پھراس طرح عمل کیا جائے گا کہ اگر چار ہوں تو چوتھائی کامخرج لےلواوراس کوتہائی کے تہائی کے مخرج نو میں ضرب دوچھتیں ہوجائے گا، اس میں سے حصەنو ہوگا ،اورتہائی بارہ ہوگا ،اس میں سے تین باقی رہ جائے گا ،اس كا تهائى ايك موكا، اس كونصيب ميس ملاديا جائے كا، تو دس موجائے كا، اس سے مال کا ساتواں حصہ جو کہ نو ہے واپس لے لیاجائے گا اور وہ نو ہے، تواس کے ہاتھ میں بارہ ہاتی رہ جائے گا، بیتمام وہ ہوگا جواس کے لئے میچ ہوگا اور اکیاون باقی رہ جائے گا، ہر بیٹے کے لئے سترہ

د-انصباء(حصوں) وکسور(ٹکٹروں) کے ذکر کے ساتھ اشتناء:

وصایا کے مسائل میں انصباء وکسور کے ساتھ استثناء چارقسموں

<sup>(</sup>۱) المبدع ۲/۱۹-۹۲\_

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهنديه ٢/ ١٠١٣- ١٠١٠، نيز د كيين الطالبين ٢٢٨/١،

<sup>=</sup> المبدع ۲۷ ر۹۶ معونة أولى النبي ۲ رسم ۱۳۰ المغنى لابن قد اميه ۲ رسم ۹ \_

<sup>(</sup>۱) الذخيرة سار ۱۱۱ ـ

ير ہوگا(۱)\_

پہلی شم: مستثنی ،حصہ کے بعد مال کے باقی ماندہ میں سے ایک جز ہو:

۹۸ -اس کی مثال: اگر کسی شخص کے یانچ بیٹے ہوں اور وہ ایک آ دمی کے لئے ان میں سے ایک کے حصہ کے مثل کی وصیت کرے، حصہ کے بعد تہائی میں سے باقی ماندہ کے تہائی کا استثناء کرے، تو مسکلہ ستاون سے ہوگا، حصہ دس ہوگا، اشتناء تین ہوگا، اس کی تخریج اس طرح ہوگی کہ بیٹوں کا عدد یانچ لیاجائے گا، اور اس میں حصہ کی وصیت کی وجہ سے ایک حصہ کا اضافہ کیا جائے گا، پھراس کو تین میں ضرب دیاجائے گاتوا ٹھارہ ہوجائے گا، پھراس میں ایک حصہ کا اضافیہ کیا جائے گا توانیس ہوجائے گا اور بیرتہائی مال ہوگا اور دوتہائی اڑتیں ہوگا، اور مجموعه ستاون ہوگا کہ حصہ کی معرفت اس طرح ہوگی کہ حصہ لیا جائے گا اور و ہ ایک ہے اور اس کو تین میں پھر اس کو تین میں ضرب دیاجائے گا تو نو ہوجائے گا ، پھراس پراصل مال میں ایک حصہ کا اضافه کیا جائے گا تو دس ہوجائے گا اور بیکامل حصہ ہوگا، جب اس کو انيس ميں حذف کيا جائے گا تو نوباقي رہ جائے گا، اوراشتناء کي وجہ سے حصہ سے باقیماندہ کے تہائی کے مثل واپس لیاجائے گا اور وہ تین ہے،اوراس کونو میں ملادیا جائے گا،تو وہ بارہ ہوجائے گا، پھراس کودو تہائی مال میں ملادیا جائے گا جواڑتیں ہےتو پیاس ہوجائے گاجویا خچ بیٹوں میں تقسیم ہوگا، ہربیٹے کے لئے کامل حصہ ما نند دس ہوگا <sup>(۲)</sup>۔

دوسری قتم بمشتنی ، وصیت کے بعد مال کے باقی ماندہ میں سے ایک جز ہو:

99 - اس کی مثال: موضی کہے: میں نے فلاں کے لئے، وصیت کے بعد باقی ماندہ کے چوتھائی کے علاوہ اپنے تین بیٹوں میں سے ایک کے حصہ کے مثل کی وصیت کی، تو اس میں تنہارے چند طریقے ہیں، ایک بیہ ہے کہ مخرج تین کوقر اردواور مخرج پرایک کا اضافہ کرو، ملغ چار ہوجائے گا، بیہ حصہ ہے اور بیٹوں کے تین حصوں پرایک حصہ بڑھا دو کہ نصیب چار ہوجائے وصیت کی وجہ سے، اس میں ایک تہائی کا اضافہ کرو، پھر چاراور ایک تہائی کو تین میں ضرب دو جو کہ مخرج ہے، تو ضرب کی وجہ سے حصہ تیرہ ہوجائے گا، اس میں سے موضی لہ کے لئے ضرب کی وجہ سے حصہ تیرہ ہوجائے گا، اس میں سے موضی لہ کے لئے ایک حصہ ہوگا اور ہر بیٹے کو چار ملے گا(ا)۔

تیسری قتم: مستثنی ، وصیت کے بعد ایک جز کے باقی ماندہ میں سے ایک جز ہو:

\* \* ا - اس کی مثال: تین بیٹے چھوڑے اور زید کے لئے ایک بیٹے کے حصے کی وصیت کرے اور وصیت کے بعد تہائی سے باقی ماندہ کے نصف کا استثناء کرے، تو تم کہو کہ تہائی مال ایک وصیت اور دواقسام ہیں، اور ہر بیٹے کا حصہ ایک وصیت اور ایک قسم ہے، اس لئے کہ وصیت ایک حصہ ہے اس میں سے ایک یعنی باقی کا نصف مستثنی ہے، تو وصیت ایک جمعہ ہے اس میں سے ایک یعنی باقی کا نصف مستثنی ہے، تو حصہ، وصیت اور ایک ہوگا اور تمام حصے، تین وصایا اور تین اقسام ہوں گے، اور وہ وصیت کے بعد باقی ماندہ مال کے برابر ہوں گے، اور وہ دو وصیت اور چھاقسام ہیں، اس لئے کہ تہائی مال ایک وصیت اور دواقسام ہیں، تو مجموعہ تین وصایا اور چھاقسام ہول گے، اور جب اور دواقسام ہیں، تو مجموعہ تین وصایا اور چھاقسام ہول گے، اور جب

<sup>(</sup>۱) معونة أولى النبى ۲ روم ۳ س

<sup>(</sup>۲) الفتاوی الهندیه ۲/۱۰۰-۱۰۱ معونة اُولی النبی ۳/۲۲۳۳-۳۳۷ المغنی لابن قدامه ۲/۳۳۷، روضة الطالبین ۲/۱۲۹۱

<sup>(</sup>۱) معونة أولى النبى ۳۸۸۶۱–۳۴۹، أمغنى لابن قدامه ۲۷۳۸، روضة الطالبين۲۲۹۷۱–۲۳۱۰

وصیت نکال لی جائے گی تو دووصایا اور چھا قسام باقی رہیں گے، پھر مشترک کو حذف کرنے کے بعد ایک وصیت باقی رہے گی جو تین اقسام کے برابر ہوگی تولازم آئے گا کہ تہائی مال پانچ ہواورکل پندرہ ہول، وصیت تین ہواور ہر حصہ چار چار ہو<sup>(1)</sup>۔

چوشی قسم: مستثنی ، حصہ کے بعد مال کے جز کے باقی ماندہ میں سے ایک جز ہو:

ا • ا - اس کی مثال: تین بیٹے چھوڑے اور زید کے لئے ایک بیٹے کے حصہ کی وصیت کرے اور حصہ کے بعد مال کے تہائی سے باقی ماندہ کے تہائی کا استثناء کر ہے تو ہم کہیں گے کہ تہائی ترکہ ایک حصہ اور تین عدد ہوتا کہ اس کا صحیح تہائی ہو سکے، لہذا کل ترکہ تین حصے اور نو ہوگا، اور اس میں وصیت ، ایک حصہ ہوگی اور تین کا تہائی مستثنی ہوگا ، اس لئے کہ تہائی ایک حصہ اور تین ہے ، اور فرض کیا گیا ہے کہ وصیت ایک لئے کہ تہائی سے باقی ماندہ کا تہائی مستثنی ہے ، پھر وصیت کے بعد مال کے تہائی سے باقی ماندہ کا تہائی مستثنی ہے ، پھر وصیت کے بعد باقی دونصیب اور دس رہ جائے گا اور مستثنی ہے ، پھر وصیت کے بعد باقی دونصیب اور دس رہ جائے گا اور مستثنی ہے ، پھر وصیت نو ہوگا ، پس حصہ دس ہوگا اور تہائی تیرہ ہوگا اور ہم میٹے کے لئے دس ہوگا اور ہم میٹے کے لئے دس ہوگا اور ہم میٹے کے لئے دس ہوگا ۔ وہ میٹ نو ہوگی اور ہم میٹے کے لئے دس ہوگا ۔

#### ه-استثناء كومطلق ركهنا:

۲ • ۱ – اگر موصی، استثناء کو مطلق رکھے مثلاً کہے: میں نے اس کے لئے فلاں کے حصہ کے مثل کی وصیت کی اور مال کے باقی ماندہ کے چوتھائی کا استثناء کرے اور بینہ کہے: حصہ کے بعد یا وصیت کے بعد تو اس کے مارے میں دوآ راء ہیں:

یملی رائے: جھے کے بعد پرمجمول کیا جائے گا اس لئے کہ مذکور

حصہ ہے لہذاا ستثناء کو اس کی طرف لوٹا یا جائے گا۔ ابن قدامہ نے اس رائے کو جمہور فقہاء کی طرف منسوب کیا ہے۔

دوسری رائے: وصیت کے بعد باقی ماندہ پرمحمول کیاجائے گا،
اس لئے کہ وصیت کے بعد باقی ماندہ حصے کے بعد باقی ماندہ سے زیادہ
رہتا ہے، لہذا مستثنی زیادہ کو قرار دیاجائے گا اور موصی لہ کا حصہ کم ہوگا
اور یہ طے شدہ امر ہے کہ وصایا کو کم پر رکھا جائے گا جو یقینی ہوتا ہے۔
یہا کثر شافعیہ کا قول ہے، اور ابن قد امہ نے اس کو گھر بن الحسن
شیبانی اور علاء بھرہ کی طرف منسوب کیا ہے (۱)۔



<sup>(</sup>۱) معونة أولى النهى ۳۸۹/۳۳۹–۳۵۰\_

<sup>(</sup>۲) معونة أولىالنبي ۲ ۸ ۳۵۰ س

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامه ۲/ ۴۴، معونة أولى النبى ۱۸۵۱، روضة الطالبين ۲/۲۰۰۱-۲۳۱

ثابت ہونا ہے۔

علی حیدر نے کہا: ذوالید، بالفعل سامان پر قبضہ رکھنے والا ہے، یا وہ شخص ہے کہ مالکان کے تصرف کی طرح سامان میں اس کا تصرف کرنا اوراس سے فائدہ اٹھانا ثابت ہو<sup>(۱)</sup>۔

فقہاء کے یہاں وضع الید کا اطلاق اسی طرح ہے، اوراس سے وہ حقیقة وحساً ہاتھ کا کسی شی پررکھنا مراد لیتے ہیں (۲)۔

#### متعلقه الفاظ:

الف-حيازة:

۲ - حیازہ لغت میں: شی کو ملانا اور اس کو جمع کرنا ہے، کہا جاتا ہے:
 حزت الشئی و أحوزہ حوزاً و حیازةً: اس کو ملانا اور جمع کرنا،
 اور جو شخص کسی چیز کو اپنے ساتھ ملالے تو گویا اس نے اس چیز کو جمع کرلیا(۳)۔

اصطلاح میں حیاز ق: کسی شئ پر ہاتھ رکھنا اور اس پرغلبہ حاصل کرنا ہے (۴)۔

وضع اليدحيازه سے عام ہے۔

#### بغصب:

سا-لغت میں غصب: قہر وظلم کے ساتھ لینا ہے، کہاجاتا ہے: غصب الشئ غصبا: اس نے ظلم وقہر کے ساتھ کسی شی کو لے لیا، اغتصاب بھی اسی معنی میں ہے (۵)۔

# ضع البير

#### تعريف:

ا - لغت میں وضع کا ایک معنی: چپوڑ دینا ہے، کہا جاتا ہے: وضعت الشئی بین یدیه وضعا: میں نے اسے سامنے چپوڑ دیا۔

اسقاط کے معنی میں بھی آتا ہے، کہاجاتا ہے:وضعت عنه دینه: میں نے دین کواس سے ساقط کردیا (۱)۔

لغت میں ید،مونڈ سے سے انگیوں کے کنارہ تک ہے،جمع أید اورجمع الجمع أیادی ہے۔

ید: نعمت و احسان ہے، ید کا اطلاق قدرت پر بھی ہوتا ہے،
کہاجاتا ہے: یدہ علیہ: اس پر اس کوقدرت ہے، اور الأمر بید
فلان: معاملہ فلاں کے تصرف واختیار میں ہے (۲)۔

راغب اصفهانی نے کہا: ید کو کبھی قبضہ و ملکیت کے لئے الطوراستعارہ استعال کیاجاتا ہے، کہاجاتا ہے: ھذا فی ید فلان: اس کے قبضہ و ملکیت میں ہونا، اور کبھی قوت کے لئے استعارہ کیاجاتا ہے، کہاجاتا ہے: لفلان ید علی کذا: فلال کواس پرقوت حاصل ہے، کہاجاتا ہے: لفلان ید علی کذا: فلال کواس پرقوت حاصل ہے، ممالی بکذا ید: مجھ کواس پرقوت نہیں ہے (۳)۔

فقہاء کے نزدیک وضع الید: کسی سامان میں قبضہ والے کا بالفعل تصرف کرناہے، یا مالکان کے تصرف کی طرح اس کے تصرف کا

<sup>(1)</sup> مجلة الأحكام العدلية: ماده و ١٦٤، شرح مجمع الأحكام على حيدر ٢٩٢/٢-

<sup>(</sup>۲) المنثور في القواعد للزركشي ٣١٩٣ س

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير -

<sup>(</sup>٧) الشرح الكبيرمع حاشية الدسوقي ١٣٣٧\_

<sup>(</sup>۵) المصباح المنير -

<sup>(</sup>۱) المفردات للراغب الأصفهاني \_

<sup>(</sup>٢) المفردات،المغرب،المصباح المنير -

<sup>(</sup>٣) المفردات.

اصطلاح میں غصب: مالک کے قبضہ کواس کے قابل انتفاع مال سے ختم کردینا ہے، اس کے اندرکسی ایسے عمل کے ذریعہ جو کھلے طور پراس پرغلبہ وتسلط ہو<sup>(۱)</sup>۔

وضع اليداورغصب ميں تعلق: وضع اليدغصب سے عام ہے۔

اول: کسی شی میں تصرف کے معنی میں وضع الید سے متعلق احکام:

الف ٔ وضع اليد كي دلالت ملكيت ير:

۴ - فی الجملہ اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ وضع الید ملکیت کی دلیل ہے: ہے اس کے بعدان کے یہاں تفصیل ہے:

حنفیہ نے کہا: وضع الید اور تصرف کرنا ملکیت پر دلالت کرنے والے سب سے قوی دلائل میں سے ہے، اسی وجہ سے (اس کی بنا پر) اس کی ملکیت کی شہادت دینا صحیح ہے۔

ابن عابدین نے کہا: اگراس زمین پرجس کوآ دمی نے خریداری
کے ذریعہ یا دراشت میں یاان کے علاوہ ملکیت کے اسباب میں سے
کے ذریعہ یا دراشت میں یاان کے علاوہ ملکیت کے اسباب میں سے
کسی سبب کے ذریعہ حاصل کیا ہے، اپنے قبضہ میں رکھنے کی وجہ سے
دعوی کرے کہ وہ اس کی ملکیت ہے، اور وہ اس کا ٹیکس ادا کرتا ہے تو
اس کی بات قبول کی جائے گی اور اگر کوئی شخص ملکیت میں اس کے
ساتھ اختلاف کرے گا اور اس پراس کا دعوی شرعاً صحیح ہوگا، نیز دعوی
ساتھ اختلاف کرے گا اور اس پراس کا دعوی شرعاً صحیح ہوگا، نیز دعوی
کے شرا الط مکمل موجود ہوں گے تو اس کے ثبوت کا پیش کرنا اس پر
واجب ہوگا۔

پھروہ کہتے ہیں: فقہاء حنفیہ نے کہا کہ وضع ید اور تصرف کرنا ملکیت پر دلالت کرنے والےسب سے قوی دلائل میں سے ہے،اسی

وجہ سے اس کی شہادت دینا صحیح ہے کہ بداس کی ملکیت ہے۔

ابو یوسف کی رسالۃ الخراج میں ہے: اہل خراج یا اہل حرب میں سے جوقوم ہلاک ہوجائے اوراس میں کوئی باقی ندر ہے اوران کی اراضی معطل ہوجائے اور معلوم نہ ہوسکے کہوہ کس کے قبضہ میں ہے اور نہ کوئی آن دمی لے یہ اور نہ کوئی آن دمی لے یہ گھراس میں کسی قتم کا دعوی کرے اور اس کوکوئی آن دمی لے یہ گھراس میں کسی تی کرے، درخت لگائے اور اس زمین کی طرف سے خراج یا عشر ادا کرے تو وہ زمین اس کی ہوجائے گی، امام کے لئے جائز نہ ہوگا کہ معروف ثابت حق کے علاوہ کچھ اس کے قبضہ سے جائز نہ ہوگا کہ معروف ثابت حق کے علاوہ کچھ اس کے قبضہ سے خراج ا

مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ وضع الید (قبضہ) اگر طویل ہو کوئی دعوی دار نہ ہواور صاحب ید مالکان کے تصرف کی طرح تصرف کرتا ہو تو یہ ملکیت کی دلیل ہے، اور اگر قبضہ طویل نہ ہوتو ملکیت ثابت نہ ہوگی۔

سحون نے کہا: ملکیت کی شہادت میہ ہے کہ قبضہ طویل ہو، اور مالکان جوتصرف کرتے ہیں وہ تصرف وہ کرتا ہواورکوئی اس کا دعوی دار نہ ہو،لہذااگر قبضہ طویل نہ ہوتو ملکیت ثابت نہ ہوگی (۲)۔

اجنبی قابض سے سوال کرنے کے بارے میں کہاں کو یہ ملکیت کہاں سے آئی ہے؟ فقہاء مالکیہ کے درمیان اختلاف ہے، ابن رشد نے کہا: مختلف صورتوں کے اعتبار سے جواب مختلف ہوگا:

ایک صورت ہیہ ہے کہ قابض کے قبضہ میں جو پچھ ہے اس کے بارے میں اس سے دریافت نہیں کیا جائے گا کہ اس کو سے تیز کہاں سے حاصل ہوئی اور ہر حال میں اس کے بارے میں مدعی کا دعوی باطل ہوگا، لہذا اس میں قابض مدعی پرفتم واجب نہ ہوگی، الابیہ کہ اس پر

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۷ رسم ۱

<sup>(</sup>۲) حاشیداین عابدین ۳۵۶۷، الإنصاف ۳۷۲۱، فتاوی السبکی ۴۸۸۸، مواهب الجلیل ۲۷۱۷، تیمرة الحکام ۸۲/۲۸

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۳۷ ۲۵۷ – ۲۵۷، رسالة الخراج لا بي يوسف رص ۲۵ ـ

<sup>(</sup>۲) مواہب الجلیل ۲۲۱۷، تیمر قالحکام ۸۲/۲ اوراس کے بعد کے صفحات۔

دعوی کرے کہ اس نے اس کو یہ چیز عاریت پر دی ہے تو اس حالت میں اس پر اس کے لئے قتم واجب ہوگی، یہ صورت اس وقت ہوگ جبکہ اصل مدی کے لئے ثابت نہ ہواور نہ قابض جس نے تقریباً دس سال تک اس کے لئے اس کا حال تک اس کے لئے اس کا اقرار کرے اور اگر اس کے سامنے اس پر قبضہ کی مدت گذر نے سے قبل اس پر دعوی کرے کہ وہ اس کا مال ہے، وہ اس کا مال ہے تو اس پر قتم واجب ہوگی۔

ایک صورت بیہ ہے کہ قابض کے قبضہ میں جو چیز ہے اس کے بارے میں اس سے دریافت کیا جائے گا کہ یہ چیز اس کو کہاں سے حاصل ہوئی، اس بارے میں اس کی قتم کے ساتھ اس کی تقدیق نہیں کی جائے گی، اس پر اس کو بینہ پیش کرنے کا مکلف بنایا جائے گا، یہ وہ صورت ہے کہ اصل مدی کے لئے ثابت ہویا اس پر قبضہ کی مدت گذرنے سے قبل، قابض اس کے لئے اس کا اقرار کرے تو یہ دریافت کرنا واجب ہوگا کہ اس کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ دریافت کرنا واجب ہوگا کہ اس کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ اور اس پر اس کو بینہ پیش کرنے کا مکلف بنایا جائے گا۔

ایک صورت میں اختلاف ہے، ایک قول ہے: مطلوب (مدعی علیہ) پراس سے زائد کچھلازم نہ ہوگا کہ اس کو اقرار یا انکار پر موقوف رکھا جائے گا، ایک قول ہے: اس کو موقوف رکھا جائے گا اور اس سے دریافت کیا جائے گا کہ یہ چیز اس کو کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ بیروہ صورت ہے جبکہ میراث ثابت ہواوریہ ثابت نہ ہو کہ بیاس کے باپ یا داداکی چیز ہے (۱) (دیکھئے: حیازۃ فقرہ ۲۷)۔

### ب- وضع اليدكي كيفيت:

۵ - ہر شی میں وضع الید (قبضه) اس شی کے اعتبار سے ہوتا ہے اور

(۱) تبصرة الحكام ۲/۸۵، نيز د كيفيخ: مواهب الجليل ۲۲۱/۷، البهجة على التفه ۱/۱۱۸، حاشية البناني على الزرقاني ۲۲۵/۷۔

جس پروضع الید ہوگا،اس کے اختلاف کے اعتبار سے وضع الید مختلف ہوگا۔

۲ - چنانچهاراضی و جائداد میں وضع الید درج ذیل امور میں سے کسی ایک کے ذرایعہ حاصل ہوجائے گا:

- گھر میں رہنااوراس میں نئی نئی تغمیر کرنا۔

- خالی زمین میں کنواں کھودنا، نہر نکالنا، نالی بنانا، درخت لگانا، کاشت کی جانے والی چیزوں کی کاشت کرنا، مکان تعمیر کرنا یا اینٹ بنانا ہو۔

-حرج (۱) اور جنگلات میں سے درخت کا ٹنا، ان کوفر وخت کرنا،اوران سے اس سے ملتے جلتے کسی طریقہ سے فائدہ اٹھانا۔ - چراگاہ میں گھاس کا ٹنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کوفر وخت کرنا،اس میں مولیثی چرانااوراس جیسے تصرفات کرنا۔

رہائسی کے ہاتھ میں گھر کے دروازہ کی چابی کا ہونا تو محض اس کے ہاتھ میں اس کے ہونے سے وہ قابض نہیں ہوگا، اسی لئے اگر کوئی شخص کسی گھر میں رہتا ہواور اس میں اس کا سامان رکھا ہوا ہواور کسی دوسرے کے ہاتھ میں اس گھر کی چابی ہوتو گھر پر قابض اس میں رہنے والا ہوگا، اس کے دروازہ کی چابی رکھنے والانہیں ہوگا (۲)۔

اصنی نے کہا: اجنبی کے سامنے اور اس کے علم میں رہتے ہوئے کوئی اجنبی کسی قتم کا قبضہ کرلے، صرف رہائش کرے یا کھیتی کرے یا مکان منہدم کرے یا تغییر کرے اس کی شان معمولی ہو یا عظیم ہو، یا ان کے علاوہ ہر قتم کے قبضہ سے اس میں قابض کی ملکیت ثابت

<sup>(</sup>۱) حضرت ابن عباس کی تفسیر کے مطابق: زیادہ درختوں والی گنجان ونگ جگہ ہے جہاں چرواہے نہ پہنچ سکیں (لسان العرب)۔

<sup>(</sup>٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١٩٠٧م، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١٣٠٧م ٢٣٣٠م

ہوگی(۱)۔

2-منقول پروضع الید ہراس چیز کے ذریعہ ہوگا جوکسی شخص کے لئے اس کے قبضہ پردلالت کر ہے، مطرف واضغ نے کہا: اجنبی کی موجودگ میں کوئی اجنبی غلاموں، باندیوں، ہرفتم کے مویثی اور جانوروں اور ہر فتم کے سامان پر قبضہ کرے اور ان کو اپنے پاس رکھے، غلام سے خدمت لے، جانور پرسواری کرے، مویثی کا دودھ تکا لے اور سامان کو استعال کر ہے وابض کی طرح ہوگا (۲)۔

#### ح-وضع اليدكوثابت كرنے كے وسائل:

حنفیہ نے جائداد اور غیر جائداد کے درمیان قبضہ کے ثابت
 کرنے میں فرق کیا ہے ، کل نزاع زمین میں بینہ کے ذریعہ قبضہ کو ثابت کرنالازم ہوگا، اور آپس میں فریقین کے مفق ہوجانے سے اس
 کا فیصلنہیں کیا جائے گا۔

اس کا مطلب میہ ہے کہ جیسا کہ دررالحکام میں ہے کہ مدی کے دعوی کے وقت، مدی علیہم کے اقرار سے میہ خم نہیں لگا یاجائے گا کہ مدی علیہ قابض ہے، لہذا اگر مدعی علیہ کل نزاع زمین میں ملک مطلق کے دعوی کا انکار کرتے تو بینہ قائم کرنے کے صحیح ہونے کے لئے بینہ کے ذریعہ قبضہ کو ثابت کرنالازم ہوگا، اس لئے کہ ملک مطلق کا دعوی، قبضہ کو خم کرنا اور تعرض نہ کرنے کا دعوی ہے اور قبضہ خم کرنا اور تعرض نہ کرنے کا دعوی ہے اور قبضہ خم کرنے کا مطالبہ صرف قابض سے کیا جائے گا۔

قاضی کے علم سے بھی قبضہ ثابت نہ ہوگا،اس لئے کہ قاضی کاعلم حکم کے اسباب میں سے نہیں ہے۔

اسی طرح زمین وجائدا دمیں قبضہ فریقین کے باہمی اتفاق سے

بھی ثابت نہ ہوگا، اس لئے کہ اس میں قبضہ کا مشاہدہ نہیں ہوتا ہے، ہوسکتا ہے کہ وہ زمین ان دونوں کے علاوہ کسی دوسرے کے قبضہ میں ہواور بید دونوں اس کے بارے میں اتفاق کرلیں تا کہ ان دونوں کے لئے حاکم کے حکم سے اس کو لینے کا ذریعہ ہوجائے۔

لہذا اگر محض اقرار سے قبضہ ثابت ہواور گواہوں سے ملکیت ثابت ہواوراس کی وجہ سے وہ فیصلہ کردے تویہ فیصلہ نا فذنہ ہوگا(۱)۔

9 – زمین و جائداد کے دعوی میں قبضہ کو ثابت کرنے کے لزوم سے خریداری، خصب اور چوری کے مسائل مستثنی ہیں اور وہ یہ ہیں:

اگر مدعی میہ کہتے ہوئے دعوی کرے: میں نے تم سے بیز مین خرید لئ تھی، یا تو نے مجھ سے اس کو خصب کیا تھا، تو مدعی علیہ کو بینہ کے ذریعہ بیا تا بہت کرنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ وہ قابض ہے، اس لئے کہ فعل کا دعوی جس طرح قابض پرضچے ہوتا ہے، اس طرح غیر قابض پر بھی صحیح ہوتا ہے، لہذا قبضہ کا ثابت نہ ہونا دعوی کے صحیح ہونے سے مانع نہ ہوگا۔

اورا گرکوئی شخص کسی مال پرزبردسی نیا قبضہ کرلے توحقیقت میں وہ شخص اس پر قابض نہیں شار کیا جاتا ہے، لہذا اگر قاضی کے پاس اس صورت میں اس کا زبردسی نیا قبضہ کرنا ثابت ہوجائے تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ مال مذکوراس شخص کو واپس کردے جس سے اس کولیا ہے اوروہ شخص قابض شار کیا جائے گا۔

• ا - منقول پر قابض وہ خص ہوگا جس کے ہاتھ میں وہ چیز موجود ہو، لہذااس میں بینہ کے ذریعہ قبضہ ثابت کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ لہذاا گرکوئی منقول چیز کسی شخص کے ہاتھ میں موجود ہوتو وہی قابض قرار پائے گا، اس لئے کہ منقول میں قبضہ جیسے بینہ سے ثابت ہوتا ہے، اسی طرح مشاہدہ معاینہ اور اقرار سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تبحرة الحكام ۲ر ۸۳\_

<sup>(</sup>۲) تیمرة الحکام ۲ر ۸۴ ، نیز دیکھنے: در رالحکام شرح مجلة الأحکام ۲۸۱۸۳

<sup>(</sup>۱) دررالحکام لعلی حیدر ۴۵۸ م ۴۵۹ م

اگر مدعی علیہ اپنے قبضہ میں منقول مال کے موجود ہونے کا انکار کرے، اور مدعی دعوی کرے کہ منقول مال ایک سال سے مدعی علیہ کے قبضہ میں ہے، اور اس پر بینہ قائم کردے تو بینہ سنا جائے گا اور مدعی علیہ کوقا بض شار کیا جائے گا<sup>(1)</sup>۔

#### د- دوسرے کے مال پروضع الید:

11 - اگرکوئی شخص دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر ظلماً لے لے تو وہ غاصب ہوگا ، تفصیل اصطلاح (غصب فقرہ ۱۷ اور اس کے بعد کے فقرات ) میں دیکھی جائے۔

اگردوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر غلطی سے لے لے، جسے اس کو یہ گمان ہو کہ یہ اس کی ملکیت ہے تو اس پرضان واجب ہوگا، اس لئے کہ یہ بندہ کا حق ہے، لہذا اس کے قصد پرموقوف نہیں ہوگا، اور اس پرکوئی گناہ نہ ہوگا، اس لئے کہ نبی اکرم علیہ گئی اس دعاکی برکت سے خطاسے شرعاً مواخذہ معاف کردیا گیا ہے، دعا یہ ہے: "ربَّنا لاَ تُوَّاخِذُنا إِنُ نَسِینا أَوُ أَخْطَأْنًا "(اے ہمارے برب اگرہم بھول جا کیں یا ہم سے غلطی ہوجائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا)، نیز ارشاد ہے: "إِن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استکر ھوا علیہ "(۲)(۳)(اللہ تعالی نے میری والنسیان وما استکر ھوا علیہ "(۲)(۳)(اللہ تعالی نے میری امت سے خطا، نسیان اور اس چیز کوجس میں اس پر اکراہ کیا جائے امت

(۱) وررالحكام ١١٢٣\_

- (۲) حدیث: آن الله وضع عن أمتی الخطأ والنسیان ..... کی روایت ابن ماجه (۱۲۵۹) نے حضرت ابن عباسؓ سے کی ہے، ابن حجر نے اتخص (۱۲۷۲ طبع علمیہ) میں نووی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: حدیث حسن ہے۔
- (۳) البدائع ۱۲۸۸، فتح القدیرو/۱۳۸۸، افتاوی الهندیه ۱۱۹۸۵، مغنی المحتاج ۲/۹۷۲، کشاف القناع ۱۹۹۸–۱۰۰۰، حاشیة الدسوقی ۱/۴۵۸، الخرشی

معاف کردیاہے)۔

#### ھ-وضع اليد ميں نزاع:

11-اگر دوآ دمی کسی زمین وجا کداد کے بارے میں نزاع کریں اور ان دونوں میں سے ہرایک اس زمین پر قابض ہونے کا دعوی کرتے و پہلے ان دونوں میں سے ہرایک سے اس پر قابض ہونے کی بابت بینہ طلب کیا جائے گا، پھراگر دونوں اس پر بینہ قائم کر دیں تو اس زمین پر دونوں کا قبضہ ایک ساتھ ثابت ہوجائے گا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک اس حصہ کے بارے میں جس پر وہ قابض ہے مدعی علیہ ہوگا اور اس حصہ میں جس میں وہ باہر ہے مدعی ہوگا، اس لئے کہ ثبوت کے اس حصہ میں جس میں البتہ جب تک دونوں مذکورہ زمین پر اسباب میں دونوں برابر ہیں، البتہ جب تک دونوں مذکورہ زمین پر بینہ یا اقرار کے ذریعہ اپنی مشترک ملکیت ثابت نہ کر دیں، ملکیت دونوں کے درمیان تقسیم نہیں کی جائے گی اور اگر ان میں سے ایک اپنا بینہ بات کہ درمیان تقسیم نہیں کی جائے گی اور اگر ان میں سے ایک اپنا بونے پر بینہ قائم کر دیے تو تنہا اس کے قابض اور مدعی علیہ ہونے کا حکم ہونے پر بینہ قائم کر دیے تو تنہا اس کے قابض اور مدعی علیہ ہونے کا حکم دور دیا جائے گا ور دوسرا خارج اور مدعی علیہ ہونے کا گا ور دوسرا خارج اور مدعی شار کیا جائے گا اور دوسرا خارج اور مدعی علیہ ہونے کا حکم دور دیا جائے گا ور دوسرا خارج اور مدعی علیہ ہونے کا حکم دور دیا جائے گا ور دوسرا خارج اور مدعی شار کیا جائے گا ور دوسرا خارج اور مدعی شارکیا جائے گا ور دوسرا خارج اور مدعی شارکیا جائے گا ور دوسرا خارج اور دوسرا خارج کا حکم دور کیا جائے گا ور دوسرا خارج اور دوسرا خارج کا حکم دور کیا جائے گا ور دوسرا خارج کا حکم دوسرا خارج کا حکم دور کیا جائے گا ور دوسرا خارج اور دوسرا خارج کا حکم دور کیا جائے گا ور دوسرا خارج کی دوسرا کیا جائے گا ور دوسرا خارج کا حکم دوسرا کا حکم کی دیں جائے گا ور دوسرا خارج کا حکم دوسرا کیا جائے گا ور دوسرا خارج کا حکم دوسرا کیا جائے گا ور دوسرا خارج کی دوسرا کی خارج کی دوسرا کی خارج کیا جائے گا دور دوسرا خارج کی خارج کی خارج کا حکم کی دوسرا کی خارج کی خارج کی خارج کی خارج کی خارج کی دوسرا کی خارج کی کی خارج کی کی خارج کی خارج کی خارج کی خارج کی خارج کی خارج کی خار

#### و- وضع اليد كے مراتب:

سا - فقہاء کا کہنا ہے کہ قبضہ میں نزاع کی صورت میں اگر دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہ ہوتوان میں سے زیادہ قوی کے تق میں فیصلہ کیا جائے گا، یا اگر قوت میں دونوں برابر ہوں تو دونوں شریک ہوں گے۔

> فقہاء کے نزدیک اس کے بارے میں تفصیل ہے: چنانچہ حفیہ نے درج ذیل صراحت کی ہے:

<sup>(</sup>۱) دررالحکام ۲۸ ۱۲۳\_

کپڑے کا پہننے والا، آسین پکڑنے والے سے زیادہ حقدار ہوگا، شخ قاسم نے کہا: اس صورت میں اس کے لئے چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ فیصلہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر اس کے بعد دوسرابینہ قائم کردی تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔

سوار،لگام پکڑنے والے سے زیادہ حقدار ہوگا۔

جوز مین پر ہوگا وہ اپنے بیچھے کے سوار سے زیادہ حق دار ہوگا،

(اور ظاہر الروایہ میں ہے کہ وہ دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا،

ابن عابدین نے کہا: میں کہتا ہوں کہ ہدایہ اور ملتقی میں پہلی رائے کے

مثل ہے) اس کے برخلاف اگر دونوں زین میں سوار ہوں تو وہ

دونوں کے درمیان ہوگا، ایک ہی قول ہے: جیسا کہ غایۃ میں ہے،

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سواری زین والی نہ ہوتو دونوں شریک

ہول گے۔

جانور پر بوجھوالا اس سے اولی ہوگا جس نے اپنا کوزہ اس میں لئکا یا ہو، اس کئے کہ وہ تصرف میں بڑھا ہوا ہے، کیکن اگر ایک کا تھوڑا بوجھ ہو، جیسے اگران میں سے ایک کا ایک کیلوہوا ور دوسرے کا سوکیلوہو تو وہ دونوں کا ہوگا۔

اور فرش پر بیٹھنے والا اوراس کو پکڑنے والا دونوں برابر ہوںگے، جیسے اس پر دو بیٹھنے والے اور زین پر دوسوار، اسی طرح جس کے ساتھ کوئی کیڑا ہوا ور دوسرے کے ساتھ اس کا کنارہ ہو، اس کا چھور نہ ہو لینی وہ حصہ جو بنا ہوا نہ ہواس لئے کہ وہ کیڑا نہیں ہے۔

لیکن گھر میں بیٹھنے والے دوآ دمی اگراس کے بارے میں نزاع کریں تو ان دونوں کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کے قبضہ میں ہو۔ ان حضرات نے بیابھی صراحت کی ہے کہ دیوار اس شخص کی

ہوگی جس کی شہتیراس پر ہوگی ،اوراگران میں ایک کے لئے تین سے کم ایک یا دوشہتیر ہواور دوسرے کے لئے اس میں تین یا اس سے زیادہ شہتیر ہو۔

نوازل میں مذکور ہے کہ دیوارتین والے کے لئے ہوگی، تین سے کم والے کے لئے شہتیر کے رکھنے کی جگہ ہوگی۔

انہوں نے کہا: بیاستحسان ہے، بیامام ابوحنیفہ اورامام ابو یوسف کا دوسرا قول ہے، اورامام ابو یوسف نے فرمایا: قیاس بیہ ہے کہ دیوار دونوں کے درمیان نصف نصف ہو، امام ابوحنیفہ پہلے ہی کہتے تھے، پھراستحسان کی طرف رجوع کرلیا۔

اسی طرح د بیاراس کی ہوگی جس کا د بیار سے تعلق و اتصال "اتصالی تربیع" کا ہو، بایں طور کہ اس کا اینٹوں کا آ دھا حصہ دوسری کی اینٹوں میں داخل ہو۔ اور اگر کنٹری کی ہوتو اس طرح ہو کہ کنٹری دوسری میں مرکب ہو، اس لئے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ بنائی گئی ہیں، اسی وجہ سے اس کا بینام ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ مربع بنائی جاتی ہاتی ہو گئے ہوئے ہوئے کا یا نقب و جس کا تعلق و اتصال ملاز قت کا ہو، بینی چیکے ہوئے ہوئے کا یا نقب و ادخال کا ہو (بایں طور کہ سوراخ کرکے کنٹری داخل کی گئی ہو) یا ہر دادی کا ہو (ا) (جیسے بانس اور کنٹری کا تختہ ہو جوشہتیر پر رکھا ہوا ہو) وہ ہرادی والے کے لئے خاص نہ ہوگی، بلکہ ایک شہتیر والا اس کا زیادہ مستحق ہوگا۔

اگرایک آ دمی کی چندشهتیریں ہوں اور دوسرے کا اتصال کا

<sup>(</sup>۱) ہرادی (ہاء کے زبر اور دال کے زیر کے ساتھ) ہر دیہ (ہاء کے بیش راء کے جزم دال کے زیر اور یا کے تشدد کے ساتھ) کی جمع ہے۔ بانسوں کو ایک دوسرے سے ملاکرری وغیرہ سے باندھتے ہیں،اس غرض سے کہ اس پرانگور کی بیل چڑھا کیں اور ڈالیں،ای کو ہر دیہ کہتے ہیں، حاشیہ ابن عابدین علی الدر الحقار ۲۸ مر ۲۸ مرم ۲۸ میں۔

تعلق ہوتو اتصال والے کی ہوگی اور دوسرے کور کھنے کا حق ہوگا ، ایک قول ہے کہ شہتیروالے کی ہوگی۔

اگر گھر میں بہت سے کمرے ہوں تواس میں سے ایک کمرہ والا گھر کے صحن کے حق میں اس گھر کے بہت سے کمروں والے کی طرح ہوگا،اوران دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا جیسے کہ راستہ۔

ما لکیہ نے صراحت کی ہے کہ قبضہ کے چند درجات ہیں، سب
سے اعلی درجہ انسان کے کپڑے ہیں، جواس کے بدن پر ہوتے ہیں،
اور اس کا پڑکا ہے اس کے بعد وہ فرش ہے جس پر وہ بیٹھتا ہے اور وہ
سواری ہے جس پر وہ سوار ہو، اس کے بعد وہ چو پایہ ہے جس کو وہ
ہانک رہا ہو، یا تھینچ رہا ہو، اس کے بعد وہ گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے،
ہانک رہا ہو، یا تھینچ رہا ہو، اس کے بعد وہ گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے،
یہ سواری سے کم درجہ ہے، اس لئے کہ اس کے مکان کے پورے جھے
پر اس کا قبضہ ہیں ہوتا، تہذیب الفروق میں ہے: بعض علاء نے کہا:
قوی قبضہ والل کمزور قبضہ والل پر مقدم ہوگا، چنا نچہ چو پایہ پر سوار
اختلاف کے وقت اس کے ہانکے والے پر مقدم ہوگا، جبکہ وہ قسم
کے بعد دونوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا(ا)۔

کے بعد دونوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا(ا)۔

شافعیہ نے کہا: اگرایک جانور پردوآ دمی دعوی کریں اور اس پر
ان میں سے ایک کا سامان ہوتو سامان والے کا قول اس کی قتم کے
ساتھ قبول کیا جائے گا، اس لئے کہ جانور سے فائدہ اٹھانے میں وہ تنہا
ہے اورا گرتین آ دمی ایک جانور پردعوی کریں ایک اس کو ہا نک رہا ہو،
دوسرااس کی لگام پکڑے ہواور تیسرااس پرسوار ہو، توسوار کا قول قبول
کیا جائے گااس لئے کہ اس کے ق میں انتفاع موجود ہے۔

اگر دوآ دمی کسی جانور کے بارے میں نزاع کریں اوران میں سے ایک کا ہاتھ جانوریر ہواور دوسرے کا ہاتھ اس کے بوجھ پر ہوتو وہ

اس کا ہوگا جس کا ہاتھ جانور پر ہو،اس کا نہیں ہوگا جس کا ہاتھ اس کے بوچھ پر ہو۔

اگرایک کپڑے میں دوآ دمیوں کا نزاع ہو،ان میں سے ایک اس کو پہنا ہواور دوسرااس کو پکڑے ہوا ہواوراس کو کھینچ رہا ہو،تو ان میں سے پہننے والے کا قول معتبر ہوگا،اس لئے کہ وہ فائدہ اٹھانے میں تنہاہے۔

اگرایک شتی میں دوکا نزاع ہو،ان میں سے ایک اس پرسوار ہو دوسرااس کو پکڑر کھا ہوتو سوار کا قول معتبر ہوگا، اس لئے کہ وہ اس میں تصرف کرنے والا ہے،اسی طرح اس کے کنارے کو پکڑنے والے اور اس کی رسی کو پکڑنے والے میں کنارے کو پکڑنے والے کی تصدیق کی جائے گی (۱)۔

حنابلہ نے کہا: اگر دوآ دمی کسی جانور کے بارے میں نزاع کریں، ان میں سے ایک اس پر سوار ہو یا اس پر اس کا بوجھ ہواور دوسرااس کی لگام پکڑا ہو یا اس کو ہا تک رہا ہوتو وہ پہلے کی قتم کے ساتھ اس کا ہوگا ، اس لئے کہ بیزیادہ قوی تصرف ہے اور اس کا قبضہ زیادہ مضبوط ہے۔

اگر غلام کے بدن پر کپڑے کے بارے میں نزاع کریں تو وہ غلام کے مالک کا ہوگا، اور اگر کسی قمیص کے بارے میں نزاع کریں، غلام کے مالک کا ہوگا، اور اگر کسی قمیص کے بارے میں نزاع کریں، ان میں سے ایک اس کو پہنا ہواور دوسرااس کی آستین پکڑا ہوتو وہ پہلے کا ہوگا۔

اگر کوئی گھر ہواس میں چار کمرے ہوں، ایک کمرہ میں ایک شخص رہتا ہو، دوسرے تین کمروں میں ایک شخص رہتا ہوتو ان میں سے ہرایک کودہ کمرہ ملے گاجس میں وہ رہتا ہو۔

<sup>(</sup>۱) حافية الرملى على أسنى المطالب ۴ م ۴۲۳ ، كفاية الأخيار ۲ م ۴۷۳ ، تخة المحتاج مع الشرواني ۱۰ مع الشرواني ۳۲۹ – ۳۳۰ ، نهاية المحتاج وحافية الشمر الملسى ۳۲۱ ۸ س

<sup>(</sup>۱) تهذیب الفروق ۴/۰ ۱۳۰ الفروق ۴/۸۷\_

اگر گھر کے حتی کے بارے میں دوکا نزاع ہوتو وہ ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا، اس لئے کہ اس پر قبضہ کے ثبوت میں دونوں شریک ہیں، اگر ذرئے شدہ بکری ہواس کی کھال اتار دی گئی ہو اور ان میں سے ایک کے قبضہ میں اس کی کھال، سراور سواقط (پھینکی جانے والی چیزیں) ہوں اور دوسرے کے قبضہ میں باقی حصہ ہواور ان میں سے ہرایک پوری بکری پر دعوی کرے اور دونوں اپنے اپنے دعوی پر بینہ قائم کردیں تو ان میں سے ہرایک کو بکری کا وہ حصہ ملے گا جو دوسرے فریق کے قبضہ میں ہو، اس لئے کہ ان میں سے ہرایک کا بینہ خارج ہے۔

اگر گھر کا مالک اوراس میں سلائی کرنے والا ،سوئی اور قینچی میں نزاع کریں تو ظاہر پڑمل کرتے ہوئے وہ دونوں چیزیں سلائی کرنے والے کی ہوں گی<sup>(۱)</sup>۔

(د کیھئے: تعارض فقرہ ۷ م-۱۱، تنازع بالأیدی)۔

#### ز-لقطه يالقيط پروضع اليدمين نيت كااعتبار:

۱۹ - حفیہ نے صراحت کی ہے کہ اٹھانے والے پر حرام ہے کہ اپنے لئے لئے اور اس کے مالک کے لئے نہ لے، اس لئے کہ رسول اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: ''من آوی ضالة فھو ضال مالم یعوفھا''(۲) (جو شخص کسی گم شدہ کو پناہ دے تووہ چیز کمشدہ ہی سمجھی جائے گی، جب تک کہ اس کا اعلان نہ کرے) مرادیہ ہے کہ اپنے ہی لئے اپنے پاس رکھ لے، اس کے مال کولوٹا کر اس کے لئے نہ رکھے، اس لئے کہ اس کے مالک کے لئے اپنے پاس رکھنا حرام نہیں ہے، نیز اس لئے کہ بید دوسرے کا مال اس کی اجازت کے حرام نہیں ہے، نیز اس لئے کہ بید دوسرے کا مال اس کی اجازت کے

بغیراینے لئے لیناہے،لہذا پیغصب کے معنی میں ہوگا(۱)۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر دوآ دمی ایک ساتھ جارہے ہوں ، ان میں سے ایک دوسرے کو کوئی لقطہ دکھائے ، اور اس کو لاؤیا اس جیسے الفاظ کے ذریعہ اس کو اس کے اٹھالینے کا حکم دیتو اگر دہ اس کو اپنے لئے لئے گاتو وہ اس کا ہوگا، یعنی لینے والے کے لئے ہوگا، اس طرح اگر وہ اس کو لے اور نہ اپنے لئے قصد کرے اور نہ دوسرے کے لئے تو اس کو لے اور نہ اور اگر وہ اس کو لے اور حکم دینے والے کے لئے قصد کرے تو وہ حکم دینے والے کے لئے قصد کرے تو وہ حکم دینے والے کے لئے قصد کرے تو وہ حکم دینے والے کے لئے قصد کرے تو وہ حکم دینے والے کا ہوگا، اس بنیاد پر کہ شکار کرنے میں وکیل بنانا جائز ہے ، اس لئے کہ اس وقت اس کا لینا کسی معین شی کے حاصل کرنے میں محض تعاون کرنا ہوگا۔

اوراگراس کو لے اور اپنے ساتھ عکم دینے والے کا قصد کری تو دونوں کا ہوگا ،اس کی بنیاد بھی شکار کرنے میں وکیل بنانے کے جواز پر ہے (۲) (دیکھئے: فقر ہ رسم)۔

حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اگر دونوں ایک ساتھ لقیط کو دیکھیں اوران میں سے ایک سبقت کر ہے اوراس کو لے یا اس پر قبضہ کر لے تو وہ اس کا زیادہ حقد ارہوگا ، اس لئے کہ نبی کریم علیقیہ کا ارشاد ہے: ''من سبق إلى مالم یسبق إلیه مسلم، فهو أحق به''(۳) (جو شخص اس چیز کی طرف سبق کرے جس کی طرف کسی مسلمان نے سبقت نہ کی ہوتو وہ اس کا زیادہ حقد ارہوگا) ، اور اگر ان میں سے ایک اینے ساتھی سے قبل دیکھے لے اور اس کو لینے میں دوسرا میں سے ایک اینے ساتھی سے قبل دیکھے لے اور اس کو لینے میں دوسرا

<sup>(</sup>۱) کشاف القناع ۲ ر ۳۸۵ ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث: "من آوی ضالة فهو ضال مالم یعرفها" کی روایت مسلم (۳) حضرت زیدین خالد الجهی سے کے ہے۔

<sup>(</sup>۱) البدائع ۲۰۰۷\_

<sup>(</sup>۲) أَسَى المطالب ۴۹۵، حافية الشرواني على تحفة المحتاج ۳۴۱، نهاية المحتاج ۴۸۳، حافية الجمل على شرح المنج ۳۸۲۳

<sup>(</sup>۳) حدیث: "من سبق إلی ما لم یسبق الیه....." کی روایت ابو داؤد (۳) (۳۵ مسبق) نے حضرت اُسم بن مفترسؓ سے کی ہے،منذری نے مخضر اُسنن (۲۲۳ / ۲۲۳ ) میں کہا:غریب ہے۔

سبقت کرجائے توسبقت کرنے والا اس کے لینے کا زیادہ حقد ارہوگا،
اس کئے کہ التقاط (اٹھانا) اس کو لینا ہے، دیکھنا نہیں ہے، اور اگران
میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے: اس کو ججھد بے دواور دوسرااس کو

لیے لیتو ہم اس کی نیت کو دیکھیں گے، اگر وہ اپنے لئے اس کو لینے
کی نیت کرے تو وہ زیادہ حق دار ہوگا، جیسا کہ اگر دوسرا اس کو اپنے
حوالہ کرنے کا حکم نہیں دیتا اور اگر وہ اس کو دینے کی نیت کرے تو وہ حکم
دینے والے کا ہوگا، اس لئے کہ اس نے اس کی طرف سے نیابت کی
نیت سے ریکام کیا ہے، تو یہ اس کے مشابہ ہوجائے گا جیسا کہ وہ مباح
نیت سے ریکام کیا ہے، تو یہ اس کا وکیل بن جاتا (۱)۔

کے حاصل کرنے میں اس کا وکیل بن جاتا (۱)۔

(دیکھنے: اصطلاح لقطہ کی انتظار مرح کے)۔

### ح-محرم كاشكار پروضع اليد:

10- فقہاء کا کہنا ہے کہ تج یا عمرہ کے محرم کے لئے خریداری، اجارہ یا عاریت وغیرہ کے ذریعہ شکار پر قبضہ کرنا حرام ہے، خواہ حرم کے اندر ہو یااس کے باہراس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَحُرِّمَ عَلَیْکُمُ صَیدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمُ حُرُمًا" (اور تمہارے او پر جب تک تم حالت احرام میں ہوشکی کا شکار حرام کیا گیا)۔

مانوس وغیر مانوس کے درمیان، دوسرے کے مملوک ہونے یا غیرمملوک ہونے کے درمیان کوئی فرق نہ ہوگا۔

اسی طرح غیر محرم کے لئے حرم میں شکار پر قبضہ کرنا حرام میں شکار پر قبضہ کرنا حرام ہے۔ اس لئے کہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم عیالیہ نے فرمایا: "إن

هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده (۱) (يشهر حرام وحرمت والا بالله كى حرمت كى وجه سي نه اس كا كانا كانا وتورا جائ اور نه اس ك شكار كو بهايا ودورا ياجائ).

تفصیل کے لئے دیکھئے (اصطلاح احرام فقرہ رسم - ۹۲-۶۹۲م فقرہ رسا - ۱۵، صید ۲ - ۱۰ منان فقرہ رسسا)۔

#### ط-قبضه میں داخل نہ ہونے والی شی:

17 - فقہاء نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے: '' آزاد قبضہ میں داخل نہیں ہوتا'' اور اس قاعدہ پر متعدد مسائل کی تفریع کی ہے، ان کی تفصیل اصطلاح (حرفقرہ ۲۷، ید) میں دیکھی جائے۔

ی-کسی شرعی سبب کے بغیر دوسرے کے مال پر قبضہ: 21 - فقہاء نے کہا کہ کسی شرعی سبب کے بغیر دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا ایک خراب بات ہے، اور صان کا سبب ہے، خواہ حاکم ہویا محکوم (۲)۔

( د کیھئے: ضمان فقرہ روے ، قضاء فقرہ را۲ )۔

دوم: حسى طور پر ہاتھ رکھنے سے متعلق احکام: الف-نماز میں ہاتھوں کارکھنا:

1۸ - نماز میں بائیں ہاتھ پرداہنا ہاتھ رکھنے کے بارے میں فقہاء

<sup>(</sup>۱) المغنی ۱۲۲۸۔

<sup>(</sup>۲) سورهٔ ما نکده ۱۹۲۸

<sup>(</sup>۳) المجموع للنو وی ۷۷۵ سااوراس کے بعد کے صفحات،القلیو بی وعمیبرہ اسر ۷سا اوراس کے بعد کے صفحات، فتح القدیر ۳سر ۷۰، حاشیۃ الدسوقی ۲۷۲ ک، المغنی لابن قدامہ ۳سر ۵۲۵ – ۵۲۹

<sup>(</sup>۱) حدیث: آن هذا البلد حوام بحومة الله..... کی روایت بخاری (الفتح ۱۹۸۳) اورمسلم (۹۸۲/۲) نے کی ہے، الفاظ مسلم کے ہیں۔

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام الرسم الطبع دار القلم، مجلة الأحكام العدليه: ماده (٩٤) \_

کے چند مختلف اقوال ہیں<sup>(۱)</sup>۔

تفصیل اصطلاح (ارسال فقرہ رہم، صلاۃ فقرہ ر ۹۲ – ۹۲، ید) میں ہے۔

#### ب-نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنا:

19-اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ نمازی مرد ہو یا عورت، اپنے پہلو پر اس کا ہاتھ رکھنا مکر وہ ہے، اس لئے کہ اس سے منع کیا گیا ہے، چنا نچہ حضرت ابو ہر برہ ہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ''نھی دسول الله علیہ الوجل مختصر ا''(۲) (رسول اللہ علیہ الم نیز اس آدمی کے لئے پہلو پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا)، نیز اس لئے کہ یہ ہیئت، نماز کی ہیئت کے منافی ہے (۳)۔

#### ح- حجراسودير ماتھ رڪھنا:

۲ - فقہاء نے کہا ہے کہ طواف کرنے والا اگر قادر ہوتو اپنے منہ
 سے جمر اسود کو بوسہ دے گا ور نہ اس پر اپنا ہاتھ رکھے گا، پھر اس کو اپنے
 منہ بررکھے گا(<sup>۱</sup>)۔

. حجر اسود کے استلام سے متعلق احکام کی تفصیل کے لئے (دیکھئے:استلام،الحجرالاسودفقرہ ر۲،طواف فقرہ ر۰۳-۳۳)۔

### د-قبرير ماتھ رکھنا:

#### ۲۱ - قبرير ہاتھ رکھنے کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

- (۱) ردالحتار على الدر الحقار الر۳۲۰،۳۲۷،مغنى المحتاج ۱۸۱۷، كشاف القناع ۱/۳۹۱،سبل السلام شرح بلوغ المرام ا/ ۳۲۲\_
- (۲) حدیث: "نهی أن يصلي الرجل مختصراً" كی روایت بخاری (الفتح ۳۸ - معیالتلفیه) اور مسلم (۱۱ / ۳۸۷ طبح الحلی ) نے كی ہے۔
- (۳) روالمحتار على الدر الختار ار۳۳۲، القوانين الفقهيه رص ۹۲، حافية الدسوقى ار۲۵۴، مغنی المحتاج ار۲۰۲، کشاف القناع ار۲۷۳\_
  - (۴) الفوا كهالدواني ار۱۵م\_

ما لکیہ، ایک قول میں حنفیہ، اسی طرح ایک قول میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ قبریر ہاتھ رکھنا ہوعت ہے (۱)۔

ابن الحاق ما كلى كى المدخل ميں ہے: آپ جاہلوں كود يكھيں گے كہ وہ قبر شريف كا طواف كرتے ہيں، جيسا كہ كعبہ مكر مہ كا طواف كرتے ہيں، اس كو بوسہ ديتے ہيں اور اس پر اپنے رومال اور كپڑے ڈالتے ہيں اور اس سے ان كا مقصد تبرك حاصل كرنا ہوتا ہے، ييسب كے سب بدعت ہيں، اس لئے كہ تبرك صرف رسول اللہ عيسية كى اتباع ميں ہے، اور اس راستہ سے زمانہ جاہليت ميں بتوں كى عبادت داخل ہوئى (۲)۔

قاضی عیاض کی الشفا بتعریف حقوق المصطفی میں کھا ہے: ابن وہب کی روایت میں امام مالک نے کہا: جب نبی اکرم علیہ کہ کہا: جب نبی اکرم علیہ کہ کہ کہ اور دعا کر ہے تو کھڑا رہے، اس کا چہرہ قبرشریف کی طرف ہو، قبلہ کی طرف نہ ہو، قریب ہواور سلام کرے اور اپنے ہاتھ سے قبر کومن نہیں کرے گا(۳)۔

الفتاوی الہندیہ میں ہے: شمس الائمہ کمی نے کہا: قبروں پر ہاتھ رکھنا بدعت ہے (۴)۔

المجموع للنو وی میں ، ابوالحسن محمد بن مرز وق زعفرانی سے منقول ہے: ہاتھ سے قبر کا استلام نہیں کرے گا اور نہ اس کو بوسہ دے گا ، یہی معمول رہا ہے، قبروں کا استلام کرنا اور ان کو بوسہ دینا جیسا کہ آج کل عوام کرتے ہیں ، شرعاً منکر و بدعات میں سے ہے، مناسب ہے کہ

- (۱) الفتادي الهنديه ۵۱۸۵، المدخل لابن الحاج ار ۲۶۳، الثفا ۲ر ۴۷۰، المجموع ۵رااسم غنی المحتاج ار ۳۶۴۰
  - (٢) المدخل لابن الحاج ار ٢٦٣ \_
    - (٣) الشفاء/١٤٧\_
- (۴) الفتاوی الهندیه ۳۵۱٫۵، حاشیة الطحاوی علی الدر المختار ار ۳۸۳، الاختیار لتعلیل المختار ار ۴۷۲۳، البحر الرائق ار ۲۱۰، شرح الشفا لملا علی القاری ۱۵۲٫۲۲، مدایة السالک لابن جماعة رص ۱۳۸۹

اس کے کرنے سے پرہیز کیاجائے، اور اس کے کرنے والے کومنع کیاجائے۔

حافظ ابوموسی اصفهانی نے کہا: خراسان کے ممتاز فقہاء نے کہا: فقہ پر پر اپنا ہاتھ پھیرے اور خداس کو بوسہ دے، خداس کو چھوئے، اس لئے کہ یہ نصاری کا طریقہ ہے، انہوں نے کہا: ان حضرات نے جو کہا ہے بالکل صحیح ہے، اس لئے کہ قبروں کی تعظیم سے منع کرنا صحیح روایات سے فابت ہے، نیز اس لئے کہ کعبہ کے ارکان میں سے دونوں شامی ارکان کا استلام مستحب نہیں ہے، کیونکہ یہ منقول نہیں ہے، حالانکہ دوسرے دونوں ارکان کا استلام مستحب ہے، تو قبروں کو چھونے کا مستحب نہ ہونا بدر جداولی ہوگا۔

امام غزالی نے فرمایا: دیواروں کو چھونا، یا بوسہ دینا سنت نہیں ہے، اس لئے کہ (زیارت کی جگہوں) کو چھونا اور بوسہ دینا یہود و نضاری کی عادت ہے (۱)۔

رائج مذہب میں شافعیہ اور ایک روایت میں امام احمد کی رائے ہے کہ ہاتھ سے قبر کا استلام کرنا مکروہ ہے، شخ سلیمان جمل نے اس تھم سے اس کومشتنی قرار دیا ہے، جبکہ اس سے تبرک کا قصد ہو، انہوں نے کہا: اس وقت وہ مکروہ نہ ہوگا۔

شربنی خطیب نے کہا: قبر پر بنے ہوئے تابوت کو بوسہ دینا

مکروہ ہے، اسی طرح قبر کو بوسہ دینا، اس کا استلام کرنا اور اولیاء کی زیارت کے لئے داخل ہونے کے وقت چوکھٹوں کو بوسہ دینا مکروہ ہے، اس لئے کہ بیسب ان بدعات میں سے ہیں جن کا ارتکاب عام لوگ کرتے ہیں۔

سلیمان جمل نے کہا: قبر کے اوپر رکھے ہوئے تابوت کو بوسہ دینا مکر وہ ہے، اسی طرح قبر کو بوسہ دینا ، اس کا استلام کرنا اور اولیاء کی زیارت کے لئے داخل ہونے کے وقت چوکھٹوں کو بوسہ دینا مکر وہ ہے، ہاں اگر ان کی قبروں کو بوسہ دینے کا مقصد تبرک حاصل کرنا ہوتو مکر وہ نہ ہوگا جبیبا کہ والدعلیہ الرحمة نے اس کا فتوی دیا ہے۔

مرداوی نے کہا: امام احمد سے منقول ہے کہ ہاتھ سے قبر کو چھونا مکروہ ہے، امام احمد نے کہا: اہل علم اس کونہیں چھوتے تھے، اور اثرم نے کہا: اہل علم اس کونہیں چھوتے تھے، اور کی قبرشریف کونہیں چھوتے تھے، ایک گوشہ میں کھڑے ہوکر سلام کرتے تھے، امام احمد نے کہا: حضرت ابن عمرٌ ایسا ہی کرتے تھے، امام احمد نے کہا: حضرت ابن عمرٌ ایسا ہی کرتے تھے، امام احمد نے کہا: حضرت ابن عمرٌ ایسا ہی کرتے تھے، امام احمد نے کہا:

ایک قول میں حفیہ اور را جے مذہب میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ قبر پر ہاتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

الفتاوی الهندیه میں برہان ترجمانی سے منقول ہے: قبروں پر ہاتھ رکھنے کو ہم نہ ستجھتے ہیں اور نہ اس کو پسند کرتے ہیں اور نہ اس میں کوئی حرج سبجھتے ہیں (۲)۔

عین الائمه کرابیسی نے کہا: سلف سے کسی تکیر کے بغیر ہم نے

<sup>(</sup>۱) إحياءعلوم الدين ار ۲۵۹، ۲۷، المجموع للغو وي ۱۳۱۸ س

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية في الإسلام ابن تيميير ٩٢ ، كشاف القناع ١٥١/١٥ ـ

<sup>(</sup>۱) مغنی المحتاج الر۳۲۳، حاشیة الجمل ۲۰۲۲، تحفة المحتاج مع حاشیة الشروانی سار ۱۷۵، المغنی سر ۵۵۹، الإنصاف ۲۲،۵۲۲ ۱۳۵، حاشیة البجیر می علی شرح المنج ار ۹۲،۲۹۵ ۱۳۹۰ شرح المنج ار ۹۲،۲۹۵ ۱۳

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهنديه ۱۵۱۶، كشاف القناع ۲/۱۵۰، الإنصاف ۲/۲۲، مطالب أولى لنبى الر ۹۳۴، حاشية الجمل ۲۰۲۸-

اییاہی یا یاہے<sup>(۱)</sup>۔

غایة المنتهی میں ہے: ہاتھ سے کسی قبر کوچھونے میں کوئی حرج نہیں ہے،خصوصاً جس سے برکت کی امید ہو<sup>(۲)</sup>،اور کشاف القناع میں ہے: ہاتھ سے قبر کوچھونے میں کوئی حرج نہیں ہے<sup>(۳)</sup>، اور الانصاف میں ہے: قبر کوچھونا بلا کرا ہت جائز ہے، دونوں الرعامیہ اور الفروع میں اس کوذکر کیا ہے (۲)۔

اورایک روایت میں امام احمد بن حنبل کی رائے ہے کہ قبر کوچھونا مستحب ہے، ابوالحسین نے بحث کے خاتمہ پراس روایت کے بارے میں کہا: بیزیادہ صحیح ہے(۵)۔

د نکھئے:اصطلاح (زیارۃ النبی علیقہ فقرہ ۷)۔

ھ-جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھنا:

۲۲ - نماز میں اور اس سے باہر جمائی کورو کنا مندوب ہے، اگر قادر نہ ہوتوا سے منہ پر اپنا ہاتھ رکھے گا۔

تفصیل کے لئے (دیکھئے: تثاؤب فقرہ ۲-۳)۔

و- چیینک کے وقت منہ پر ہاتھ رکھنا:

۲۲- چھینک کے وقت منہ پر کیڑا یا ہاتھ رکھنا اور آ واز کو پست کرنا سنت ہے، اس لئے کہ حضرت ابو ہر برہ گاکی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا: "کان النبی عَلَیْنِیْ اِذاعطس وضع یده – أو ثوبه –

(۴) الإنصاف ١٦٢/٢هـ

(۵) الإنصاف ۲/۵۲۲–۵۲۳ ۵

على فيه و حفض -أو غض - بها صوته"(۱)(۲)(نبي اكرم على فيه و حفض -أقى تقى تواپنا ہاتھ يااپنا كپڑااپنے منه پرركھ ليتے تصاوراس ميں اپني آ وازكو پست كرتے تھے)، (د كھئے: تشميت فقره (۲) -

ز-مریض کے لئے دعا کرنے کے وقت اس پر ہاتھ کارکھنا:

۲۹ - ما لکیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر مریض پر ہاتھ رکھنا اس کو ناپند نہ ہوتواس کے لئے دعا کرتے وقت اس پر ہاتھ رکھنا مندوب ہے، اور سب سے عدہ دعاؤں میں سے ''اسال اللہ العظیم رب العرش العظیم أن یشفیک و یعافیک، سبعا''(۳) (میں اس خدائے برتر وبالا سے جوعرش عظیم کا رب ہے درخواست کرتا ہوں کہ وہ متہ ہیں شفاعطا کر اور تمہارے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے سات مرتبہ کہنا ہے، اس لئے کہ اس سلسلہ میں حدیث موجود ہے (۴)۔

(د کیھئے:عیادۃ فقرہ (۷)۔

ح-میت کے دونوں ہاتھ رکھنے کا طریقہ: ۲۵ - حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر مسلمان مرجائے تواس کا دایاں

- (۱) حدیث ابوہریرہ "کان النبی عَلَیْتُ اِذَا عطس وضع یدہ ....." کی روایت ابوداؤد (۲۸۸/۵ طبع ممص) نے کی ہے، ابن تجر نے (فُحُ الباری ۱۲۰۲) میں اس کوعمرہ کہا ہے۔
  - (۲) بریقهٔمحودیه ۱۲/۴\_
- (۳) حدیث: ''أسأل الله العظیم.....'' کی روایت ترمذی (۲۱۰/۴ طبع الحلق) نے کی ہے، ابن حجر نے اضطراب کی وجہ سے اس کومعلول قرار دیا ہے، جیسا کہ ابن علان کی الفتو حات (۲۲/۴ طبع المبیریپر) میں ہے۔
  - (٤) الشرح الصغير ١٦ / ١٣٧٥ ـ

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهنديه ۵۸۱۵ س

<sup>(</sup>۲) غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ار ۲۵۹\_

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٢/٠٥١ ـ

ہاتھ دائیں پہلو میں اور بایاں ہاتھ بائیں پہلو میں رکھاجائے گا، اور میت کے سینہ پر دونوں ہاتھ رکھنا جائز نہ ہوگا، اس لئے کہ نبی اکرم علی سینے نے فرمایا: "اجعلوا أمواتكم بخلاف الكافرين فإنهم یصنعون ید المیت علی صدرہ"(ا) (اپنے میت کو کافروں کے برخلاف رکھو، وہ لوگ میت کا ہاتھ اس کے سینہ پررکھتے ہیں)، شافعیہ نے میت کے دونوں ہاتھ اس کے سینہ پررکھتے ہیں)، شافعیہ نے میت کے دونوں ہاتھ اس کے سینہ پررکھنے کو جائز قراردیا ہے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھاجائے گا، یا ان دونوں ہاتھوں کو میت کے دونوں پہلومیں رکھنے کو جائز قراردیا ہے، شربینی خطیب نے میت کے دونوں پہلومیں رکھنے کو جائز قراردیا ہے، شربینی خطیب نے میت کے دونوں پہلومیں رکھنے کو جائز قراردیا ہے، شربینی خطیب نے میت کے دونوں بہلومیں رکھنے کو جائز قراردیا ہے، شربینی خطیب نے کہا: ان میں سے ہرایک اچھا ہے، فرض حاصل ہوجائے گا(۲)۔

(۱) حدیث: "اجعلوا أمواتکم بخلاف الکافرین ..... "دررالحکام (۱) میں موجود ہے، اس کوحدیث کی کسی کتاب کی طرف منسوب نہیں کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کی روایت کس نے کی ہے۔

(۲) دررالحکام ار ۱۲۰مغنی الحتاج ار ۳۳۹\_

# وضوء

#### عريف:

ا - لغت میں وضو: وضاء قسے ماخوذ ہے، یعنی خوبصورتی وصفائی اور وضو باب کرم سے وضاء قصصہ ضخامة: خوبصوت و صاف سخرا ہونا، وضاه: پاکیزه کرنا، دھونا، تؤضأ: بعض اعضاء کو دھونا اورصاف کرنا (وضوکرنا) توضأ الغلام والجارية: بالغ ہونا۔ میضاة میم کے کسره کے ساتھ: وضوکرنے کی جگہ، اسی سے میضاة میم کے کسره کے ساتھ: وضوکرنے کی جگہ، اسی سے

میضاۃ میم کے کسرہ کے ساتھ: وضو کرنے کی جگہ، اس سے مطہرۃ ہے، وضو کرنے کابرتن اوٹاوغیرہ۔

وضو (واؤ کے بیش کے ساتھ )عمل لینی وضو کرنا اور وضو (واو کے زبر کے ساتھ )وہ پانی جس سے وضو کیا جائے۔

ایک قول ہے: وضو (زبر کے ساتھ) مصدر بھی ہے، یا دونوں لغت ہے، بھی ان دونوں سے مصدر مراد ہوتا ہے اور بھی ان دونوں سے یانی مراد ہوتا ہے (۱)۔

شریعت میں وضو: فقہاء نے اس کی چند تعریفیں کی ہیں، ان میں سے بعض درج ذیل ہیں:

حنفیہ نے کہا: وضومخصوص اعضا کودھونا اور مسے کرناہے (۲)۔ مالکیہ نے کہا: وہ پانی سے طہارت حاصل کرناہے، جس کا تعلق مخصوص طریقتہ پرمخصوص اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ چار اعضاء

<sup>(</sup>٢) الاختيارا/٧ـ

بي<sup>(1)</sup>\_

شافعیہ نے کہا: وہ مخصوص افعال جونیت کے ساتھ شروع کئے جا کیں، یامخصوص اعضاء میں پانی کو استعمال کرنااس طور پر کہ نیت کے ساتھ اس کو شروع کیا جائے (۲)۔

حنابلہ نے کہا: یہ چاراعضاء میں پاک کرنے والے پانی کا استعال کرنا ہے ( وہ اعضا: چہرہ، دونوں ہاتھ، سر اور دونوں پاؤں ہیں ) یہ استعال شریعت میں مخصوص صفت پر ہوگا، بایں طور کہ باتی فرائض کے ساتھ تر تیب کے ساتھ لگا تاران کو انجام دیا جائے (۳)۔

## متعلقه الفاظ:

الف-عسل:

۲- افت میں عسل: غسل کا مصدر ہے، کہاجاتا ہے: غسل یغسله غسلاً: پانی سے صاف کرنا اور میل کو دور کرنا، کبھی غین کوضمہ دیاجاتا ہے، یا فتح کے ساتھ مصدر ہے اور پیش کے ساتھ اسم ہے، بعض لوگوں نے مضموم ومفتوح دونوں کو ایک معنی میں قرار دیا، اور اس کی نسبت سیبویہ کی طرف کیا ہے۔

لغت میں عنسل (ضمہ کے ساتھ) کا ایک معنی طہارت کو کممل کرنا ہے، جبیبا کہ ابن القوطیہ نے کہا<sup>(۴)</sup>۔

فقہاء کی اصطلاح میں عسل: مخصوص طریقہ پر بورے بدن میں پاک کرنے والے پانی کا استعال کرنا ہے (۵)۔

وضواور شل میں ربط: دونوں میں ہرایک،حدث کو دور کرنے

- (۱) الشرح الصغير و حاشية الصاوى عليه اله ۱۰۴، حاشية العدوى على شرح الخرشي المراكبات
  - (۲) مغنی الحتاج ار ۲۸، أسنی المطالب ار ۲۸\_
    - (٣) كشاف القناع الممر
  - (٣) القاموسالمحيط،المصباح المنير ،المجم الوسيط -
    - (۵) کشاف القناع ۱۳۹۱

والا ہے، کیکن وضوحدث اصغر کو دور کرتا ہے اور عنسل حدث اکبر کو دور ۔

کرتاہے۔

#### ب-طهارت:

سا-لغت میں طہارت ، نجاست کی ضد ہے، وہ نجاست ومیل کچیل سے صفائی حاصل کرنا ہے، کہاجاتا ہے: طہرہ بالماء: پانی سے اس کودھویا ، تطہو: یاک وصاف ہونا اور گناہ سے رکنا (۱)۔

اصطلاح میں طہارت: حدث اور جواس کے معنی میں ہواس کا دور ہونا، حدث اکبر ہویا اصغر، یعنی نماز وغیرہ سے مانع صفت کوزائل کرنا اور نجاست کا دور ہونا یااس کے حکم کاختم ہونا<sup>(۲)</sup>۔
دونوں میں ربط یہ ہے کہ طہارت وضو سے عام ہے۔

#### : ج-تیمّ ع-تیمّ

٧٧- الخت مين تيم : قصد و اراده كرنا هـ ، كهاجا تا هـ : تيممت الصعيد تيمما اور تأممت بحى كهاجا تا هـ : قصد كرنا ، ابن السكيت نے كها: الله تعالى كا ارشاد هـ : "فَتَيَمَّمُوُ الصَعِيدُ السكيت نے كها: الله تعالى كا ارشاد هـ : "فَتَيَمَّمُوُ الصَعِيدُ السكيت فَي كَمْ كُرليا كرو) ، يعنى صعيد طيب كا قصد كرو (٣) .

اصطلاح میں فقہاء نے اس کی تعریف بیر کی ہے: مخصوص طریقہ پرصعید طاہر (پاک مٹی) سے چېرہ اور دونوں ہاتھوں پرسے کرنا (۵)۔ ربط: وضواور تیم میں سے ہرایک سے طہارت اور حدث کو دور

<sup>(</sup>۲) کشاف القناع ار ۲۴ ـ

<sup>(</sup>۳) سورهٔ نساءر ۳۳<sub>م</sub>

<sup>(4)</sup> القاموس المحيط، المصباح المنير \_

<sup>(</sup>۵) كشاف القناع ار١٦٠ـ

کرنا ہے، لیکن وضوحدث اصغر سے ہوتا ہے اور وہ پانی سے طہارت حاصل کرنا ہے اور تیمّ حدث اصغر و حدث اکبر دونوں سے ہوتا ہے، اوراس میں پاکمٹی استعال کی جاتی ہے۔

#### قدىم شريعتوں ميں وضو:

۵ - جمهور فقهاء مختار قول میں حنفیہ اصح قول میں شافعیہ، حنابلہ اور سیح قول میں مالکیہ کا فدہب ہے کہ وضوقد یم شریعتوں کاعمل ہے، بیان شرائع میں بھی تھا، بیر محمد علیہ کی امت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمراً کی روایت کردہ حدیث ہے: "ثم دعا - اى النبي عَلَيْهِ - بماء فتوضأ ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي "(١) (پيرني اكرم عَيَّالَةٍ نِي یانی ما نگا اور تین تین بار وضو کیا، پھر فر ما یا: پیرمیرا وضو ہے اور مجھ سے یہلے کے انبیاء کا وضویے )، اور جو چیز حضرات انبیاء کرام ملیہم الصلاة والسلام کے لئے ثابت ہوگی وہ ان کی امتوں کے لئے ثابت ہوگی، اس کی تائیراس سے بھی ہوتی ہے جوحضرت ابراہیم علیہ السلام کی حدیث میں ہے، جب وہ ظالم بادشاہ کے پاس سے گذرے اور حضرت ساره ان کے ساتھ تھیں"أنها لما دخلت على الجبار توضأت وصلت ودعت الله عز وجل"(٢) (جب وه ظالم بادشاہ کے پاس گئیں تو وضو کیا ، نماز پڑھی اور اللہ عز وجل سے دعاکی )، جریج را ہب کے قصہ میں ہے، جب لوگوں نے ان پر ایک عورت کے ساتھ الزام لگایا توانہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھراس بچہ سے کہا:

تیرابایکون ہے؟اس نے کہا: یہ چرواہا(۱)۔

انہوں نے کہا ہے: جو چیز محمد علیہ کی امت کی خصوصیات میں سے ہے وہ خصوص کیفیت ہے یا وضو کا اثر ہے، یعنی قیامت کے دن محل وضو کاروش ہونا ہے، جس کا نام غرۃ وتجیل ہے (۲)۔

ایک قول میں مالکیہ، اصح قول کے مقابل قول میں شافعیہ اور بعض حفیہ کا ذہب ہے کہ وضواس امت کی خصوصیات میں سے ہے (<sup>(m)</sup>)، ان حضرات نے حضرت ابوہریرہ کی مرفوع حدیث سے استدلال کیا ہے:"لکم سیما لیست لأحد من الأمم، تر دون علی غوا محجلین من آثار الوضوء"(<sup>(n)</sup>)(بیتمہارے لئے خاص ہے، پہلی امتوں میں سے کسی کو بی حاصل نہ تھی، تم میرے پاس خاص ہے، پہلی امتوں میں سے کسی کو بی حاصل نہ تھی، تم میرے پاس حال میں آؤگر کہ تمہارے ہاتھ پاؤں وضو کے آثار سے روشن و چمکدار ہوں گے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں وضو کے آثار سے روشن و

#### وضو کے فرض ہونے کی جگہ اور زمانہ:

۲ - فقہاء کا کہنا ہے کہ وضو مکہ میں نماز کے فرض ہونے کے ساتھ فرض ہونے کے ساتھ فرض ہونے کے ساتھ فرض ہوا، اور بید معیت جو ذکر کی گئی وہ جگہ کے اعتبار سے ہے وقت کے اعتبار سے نہیں ہے، لہذا بیلاز منہیں آئے گا کہ وضوفرض ہونے سے قبل نبی اکرم عیسی کے نماز بلا وضو کے ہو، اور یا نجوں نماز وں کے قبل نبی اکرم عیسی کے نماز بلا وضو کے ہو، اور یا نجوں نماز وں کے

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عمر: "هذا وضوئی ووضوء الأنبیاء قبلی" کی روایت بیعقی (۱۰/۸ طبع دائرة المعارف) نے کی ہے، ابن حجر نے فتح الباری (۲۳۱۷ طبع السّلفیہ) میں اس کوضعیف قراردیا ہے۔

رد) حدیث قصه ابرائیم علیه السلام: "وأن سارة توضأت و صلت...." کی روایت بخاری (فتح الباری ۱۹۸۴ طبع السلفیه ) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: قصہ جرت الراہب کی روایت بخاری (فتح الباری ۲۷۷۸) اور مسلم (۱۹۷۷/۲) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) رداکمتارعلی الدر الحقار ارا۲- ۲۲، مواہب الجلیل ار ۱۸۰، حاشیة القلیو بی و عمیرة علی شرح المحلی ار ۴۸–۴۵، حاشیة الرملی علی اُسنی المطالب ار ۲۸، حاشیة المجلی اگر ۴۸، مثنی المحتاج ار ۲۸، کشاف القناع ار ۱۰۹، فتح الباری شرح صحیح ابنجاری ار ۲۳۹۔

<sup>(</sup>۳) سابقهمراجع\_

<sup>(</sup>۴) حدیث: "لکم سیما لیست لأحد من الأمم....." کی روایت مسلم (۲۱۷) نے حضرت ابوہریر اللہ سے کی ہے۔

فرض ہونے سے قبل بھی آپ علیہ یہ یہ یہ اس عبد البر نے کہا: یہ ایک آپ علیہ یہ اس عبد البر نے کہا: یہ ایک چیز ہے کہ کوئی عالم اس سے ناوا تق نہیں ہوگا، اور بلا عذر وضو کے بغیر نماز پڑھنا منقول نہیں ہے، حضرت ابو ہر یرہ نے دوایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرما یا: ''لا تقبل صلاق من أحدث حتی یہو صائا''() (حدث والے کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وضو کرلے)، یعنی پانی سے یا جو اس کے قائم مقام ہو، اور حضرت ابوذر کی مرفوع حدیث ہے: ''إن الصعید الطیب وضوء ابوذر کی مرفوع حدیث ہے: ''إن الصعید الطیب وضوء کا ذریعہ ) میں مارع نے تیم کو وضو کہا ہے، اس لئے کہ وہ اس کے گائر مقام ہے۔ کا خرایا کی کہ وہ اس کے قائم مقام ہو، اور حضرت المسلم ''() صعید طیب (پاک مٹی) مسلمان کے لئے وضو (پاک کا ذریعہ ) ہے)، شارع نے تیم کو وضو کہا ہے، اس لئے کہ وہ اس کے قائم مقام ہے۔

جہورفقہاء نے کہا: وضوہم سے پہلی امتوں کی شریعت ہے، اور اصول میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہا گراللہ تعالی ہم سے پہلی شریعت کوذکر کر ہے اوراس پرنگیر نہ کر ہے اوراس کا منسوخ ہونا ظاہر نہ ہوتو وہ ہمارے لئے بھی شریعت ہوتی ہے، یہ حفیہ، مالکیہ، حنابلہ کا قول اور شافعیہ کے زدیک ایک رائے ہے۔

حفیہ نے صراحت کی ہے کہ آیت وضو کے نازل ہونے کا فائدہ حالانکہ وہ مدنی ہے، جبکہ وضو مکہ میں فرض ہو چکا تھا، اس کے ثابت شدہ حکم کواور مشحکم کرنا ہے، اس لئے کہ وہ مستقل عبادت نہیں ہے، بلکہ نماز کے تابع ہے، اس لئے ہوسکتا ہے کہ امت کے لوگ اس کی شایان شان اس کا اہتمام نہ کرتے اور وحی کے زمانہ کے دور ہونے کی شایان شان اس کا اہتمام نہ کرتے اور وحی کے زمانہ کے دور ہونے

اورروز بروزنقل کرنے والوں کی کمی کی وجہ سے اس کے شرائط وارکان میں تسابل برتے اور سستی سے کام لیتے بخلاف اس صورت کے جب ہرزمانہ اور ہرزبان میں مسلسل ومتواتر باقی رہنے والی نص سے ثابت ہو۔

اسی طرح اس کا فائدہ مجہدین کے درمیان اختلاف کا ہونا ہے، جورحت ہی رحمت ہے اور بیاختلاف اس کے بعض احکام جیسے نیت، اعضاء وضوکور گڑناو ملنا، ترتیب، مسلح کئے جانے والے عضو کی مقدار اور مسل کی وجہ سے اس کے ٹوٹ جانے کے بارے میں ہے۔

اسی طرح بیآیت بہت سے احکام پر شتمل ہے جو حنفیہ کی بعض کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

شافعیہ نے کہا: مسلمان پانچوں نمازوں کے فرض ہونے سے قبل، وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن بیدوضودہ ندب یا نظافت و صفائی کے طور پر کرتے تھاس لئے کہ وہ قدیم شریعتوں میں سے ہے، جبیبا کہ چھے احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور مختاریہ ہے کہ ہم سے پہلے کی شریعت ہمارے لئے شریعت نہیں ہے۔

شروع زمانه اسلام میں ہر نماز کے لئے وضوکر ناواجب تھا، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "یا یُھا الَّذِینَ آمَنُو ا إِذَا قُمُتُمُ إِلَی الصَّلَاقِ فَاغُسِلُو ا وُجُو هَکُمُ "(ا)(اے ایمان والوجب تم نماز کو اٹھوتو اپنے چہروں کو دھولیا کرو) پھر خندق کے دن منسوخ ہوگیا، الابی کہ آدمی حدث والا ہو، اور اس کی طلب کے باقی رہنے کے باوجود بہت سی نمازیں اس سے اداکی جاتی ہیں (۲)، (دیکھئے: شرع من قبلنا فقرہ رسا)۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "لا تقبل صلاة من أحدث حتی یتوضاً" کی روایت بخاری (الفتح ۱ / ۲۳۴) اور مسلم (۱ / ۲۰۴۷) نے حضرت ابو ہریرہ ہے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: آن الصعید الطیب وضوء المسلم کی روایت ترندی (۲۱۲۱) نے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن سیح ہے۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما کده ۱۷-

<sup>(</sup>۲) الدرالحقار وردالمحتار ا/۲۱-۲۲، التمهيد لا بن عبدالبر ۱۹/۲۵، فتح الباري الدرالحقار وردالمحتار المحتار المح

### وضو کی مشروعیت:

 فقہاء کا کہناہے کہ وضوکتاب وسنت اوراجماع سے مشروع ہے۔ كَتَابِ اللهُ: الله تعالى كاارشاد ب: "ياً يُها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغُسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيُديكُمُ إِلَى الْمَرَافِق وَامُسَحُوا برُءُ وُسِكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ إلَى الْكَعُبَيْنِ" (ا) (اے ایمان والوجب تم نماز کواٹھوتو اینے چېرول اور اینے ہاتھوں کو کہنیو ں سمیت دھولیا کرواورا پنے سروں پرمسح کرلیا کرو اوراینے پیروں کوشخنوں سمیت دھولیا کرو)،انہوں نے کہا: یہ آیت وضو کے فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے، یابی آیت وضو ہے، جبیبا کہ قرطبی نے کہا،اوراس کا ظاہراس کا متقاضی ہے کہ نماز کے لئے ہر کھڑے ہونے والے پر وضوواجب ہو، یہی اہل ظاہر کا مذہب ہے، خواه محدث ہویا نہ ہو، جمہوراس کے خلاف ہیں، انہوں نے کہا: اس کامعنی پیہے کہ جبتم نماز کے لئے کھڑے ہواورتم محدث ہو'' اورتم محدث ہو'' کواس لئے پوشیدہ رکھا کہ آپت طہارت کوحدث کے ذکر کے ساتھ شروع کرنا پیندنہیں کیا گیا ، جیبا کہ کہا:"هُدًى لِّلُمُتَّقِينَ "(۲) (ہدایت ہے (اللہ سے) ڈرر کھنے والوں کے لئے) یہ ہیں کہا کہ گمراہی کے بعد تقوی کی طرف چلنے والے گمراہوں کے لئے ہدایت ہے،اس لئے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے اول کو صلالت کے ذکر سے شروع کرنا ناپسند کیا۔

سنت: نبی اکرم علیه کا ارشاد ہے: "لا تقبل صلاق بغیر طهور" ((۳) (طهارت کے بغیر کوئی نماز مقبول نہیں)۔

(٣) حديث: "لا تقبل صلاة بغو طهور" كي روايت مسلم (٢٠٢١ طبع

اس پراہل سیر کا اجماع ہے کہ وضوحضرت جبرئیل علیہ السلام کی تعلیم سے نماز کی فرضیت کے ساتھ مکہ میں فرض ہوا، اور وضو کے مشروع اور واجب ہونے پرامت کا اجماع ہے (۱)۔

#### وضوکے وجوب کامنکر:

۸- فقهاء نے صراحت کی ہے کہ جوشخص نماز کے لئے وضو کے واجب ہونے کا منکر ہو، اس کی تکفیر کی جائے گی، اس لئے کہ وہ نص قطعی کا انکار کرتا ہے، آیت ہے: "یا یُھا الَّذِیْنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَاقِ فَاغُسِلُوا وُجُو هَکُم وَ أَیْدِیَکُمُ إِلَی الْصَرَافِقِ "لَا فَاغُسِلُوا وُجُو هَکُم وَ أَیْدِیَکُمُ إِلَی الْمَرَ افِقِ" (۲) (اے ایمان والوجب تم نماز کواٹھوتو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولیا کرو)، اور اس لئے بھی کہ وہ اجماع کا انکار کرتا ہے۔

حنفیہ نے مزید کہا: وضو کے وجوب کا انکار کرنے والا اگر نماز کے علاوہ کے لئے وضو کے وجوب کا انکار کرے تو اس کو کا فرنہیں کہاجائے گا، ابن عابدین نے کہا: اگر چیقر آن کوچھونے کے لئے ہو اس لئے کہ مس قران کی آیت (۳) یعنی" لًا یَمَشُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ "(۳) (جسے کوئی ہاتھ نہیں لگا تا بجزیا کوں کے) کی تفسیر میں اختلاف ہے۔

<sup>=</sup> نہایة المحتاج إلی شرح المہاج ۱۳۹۱، فتح القدیر لابن البہام وشرح العنابی علی الہدا بہللبارتی ۱۸۔

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما کده ۱۷-

<sup>(</sup>۲) سورهٔ بقره ۱۷\_

الحلبی )نے حضرت ابن عمر سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن ٢٠٨١، حافية الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج الركم، مرح المنج مع حافية المحتاج المحل الركم؛ مرح المنج مع حافية المحل الركم؛

<sup>(</sup>۲) سورهٔ مانده ر۲ ـ

<sup>(</sup>۳) الدرالمختار وردالحتار ارا ۱۰۱، التاج والإكليل بهامش مواہب الجليل ار ۲۰، ۴۲۰، شرح منتبی الا رادات ۳۸۲۳ س

<sup>(</sup>۴) سورهٔ وا قعه ۱۹۷۰

وضوكوعدا حچور دينا چرحدث كي حالت مين نماز پرهنا:

9 - حفیہ نے صراحت کی ہے کہ جو دین کا استخفاف کرے وہ کا فر ہوجائے گا، جیسے عمداً وضو کے بغیر نماز پڑھنا۔

ما لکیہ نے کہا: نماز چھوڑنے والے کی طرح طہارت چھوڑنے والے توقل کر دیا جائے گا۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے: اگر کوئی شخص عمداً وضوچھوڑ دے پھر حدث کی حالت میں نماز پڑھ لے تواس سے توبہ کرائی جائے گی، اگر توبہ نہ کرے تو کفر کی وجہ سے نہیں، بلکہ سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا۔

حنابلہ نے کہا: اگر کوئی شخص متفق علیہ شرط یا رکن کو چھوڑ دے جیسے طہارت، رکوع یا سجدہ تو وہ نماز چھوڑ نے والے کی طرح ہوگا، اور اس کا حکم بھی اسی کے حکم کی طرح ہوگا، اور انہوں نے کہا: اگر کوئی شخص عاقل بالغ ہواور وہ انکار کرتے ہوئے یا بغیرا نکار کے نماز چھوڑ دیتو تین دنوں تک ہر نماز کے وقت اس کونماز کے لئے بلا یا جائے گا، اگر نماز پڑھ لے تو گئیک ور فقل کردیا جائے گا(ا)۔

# شرع حکم:

جس کام کے لئے وضو کیا جائے گا ،اس کے اختلاف کے اعتبار سے وضو کے شرعی تھم میں اختلاف ہے ، اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

> اول: وہ کا م جس کے لئے وضوفرض ہے۔ الف-نماز:

• ا - اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ محدث اگر فرض یانفل نماز پڑھنا

(۱) الفتاوی البندیه ۲۲۸/۲، البحر الرائق ۱۲۹/۵، المغنی لابن قدامه ۲۷/۳۲، مواهب الجلیل ار۳۲۱، الخرشی ار۳۲۸، الغررالبهیة فی شرح لبهجة الوردیه ۲۷ ۲۵، حاشیة الجمل ۲۷ ۱۳۱۱، شرح البهجة ۱۷ ۲۸

چاہے تواس پروضو کرنا فرض ہے، اس کئے کہ اللہ تعالی طہارت کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں کرتاہے(۱)۔

حفیہ نے صراحت کی ہے کہ جنازہ کی نماز کے لئے وضوفرض ہے، اس لئے کہ وہ نماز ہے اگر چیکا مل نہیں ہے، اور یہی تمام فقہاء کا مذہب ہے، اس لئے کہ ان کے نزدیک نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لئے وہ تمام شرائط ہیں جودوسری نمازوں کے لئے ہیں، یعنی بدن، کپڑا اور جگہ کے لئے حکمی یا حقیقی طہارت، ستر عورۃ، قبلہ کا استقبال اور بیت (۲)۔

( د یکھئے:جنائز فقرہ ۲۲)۔

جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ سجدہ تلاوت کے لئے وضوفرض ہے، اس لئے کہ سجدہ تلاوت کے لئے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لئے ہیں (۳)۔

( د یکھئے:سجدۃ التلاوۃ فقرہ ( ۳)۔

#### ب-طواف:

اا - جمہور فقہاء مالکیہ، شافعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ فرض و ففل طواف کے لئے وضو فرض ہے (۱۳)، اس لئے کہ نبی علیقہ کا ارشاد ہے:"الطواف حول البیت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون

<sup>(</sup>۱) مراقی الفلاح ۸۵۷ طبع بولاق، نیز دیکھئے: حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار ۱۸۵۱مواہب الجلیل ۱۸۱۱ القوانین الفقہیہ رص ۲۸ مغنی الحتاج ۱۸۷۱ نیل الماکی سے نیل الماکی المحتاج ۱۸۷۱ مغنی الحتاج ۱۸۷۱ مغنی الحتاج ۱۸۷۱ مغنی الحتاج ۱۸۷۱ مغنی المحتاج المحت

<sup>(</sup>۲) مراقی الفلاح ر۴۵، حاشیة الدسوقی ار۱۲۵، القوانین الفقهیه رص۲۵، کشاف القناع ۲ر ۱۱۵،الإ نصاف ۲ / ۵۲۵،الحاوی للما وردی ار ۱۱۰

<sup>(</sup>۳) مراقی الفلاح (۳۵،مغنی المحتاج ار ۲۱۷، القوانین الفقهیه رص ۲۵، المغنی لابن قدامه ار ۷۲۰

<sup>(</sup>۴) مواہب الجلیل ار ۱۸۱، القوانین الفقہیہ رص ۲۸، الحاوی للماور دی ار ۱۱۰ نیل المآرب الرا ۲

فیه، فمن تکلم فیه فلا یتکلمن إلابخیر"(۱) (بیت الله کا طواف کرنانماز کی طرح ہے، البتہ تم لوگ اس میں بات کر سکتے ہوتو جو شخص اس میں بات کرے اس کو خیر کے علاوہ ہر گز کوئی بات نہیں کرنی چاہئے )۔

حفنی کا فدہب ہے کہ طواف کے لئے وضوواجب ہے، (۲)، ان حضرات نے اپنے فدہب پراسی حدیث سے استدلال کیا ہے، جس کا ذکر ابھی گذرا، جس سے جمہور نے استدال کیا ہے، اور انہوں نے کہا:
اس لئے کہ جب طواف من وجہ نماز کے مشابہ ہے اور من وجہ اس کے مشابہ ہیں ہے، اس لئے ہم نے کہا کہ طہارت واجب ہے، لیکن اس مشابہ نہیں ہے، اس لئے ہم نے کہا کہ طہارت واجب ہے، لیکن اس پرطواف کا صحیح ہونا موقوف نہیں ہے، اور انہوں نے مزید کہا: اگر فرض طواف حدث کی حالت میں کرے گا تو بدنہ (بڑا جانور) واجب ہوگا، اور اگر جنابت کی حالت میں کرے گا تو بدنہ (بڑا جانور) واجب ہوگا، اور اگر حالت میں کرے گا تو صدت کی حالت میں کرے گا تو صدت کی حالت میں کرے گا تو صدت کی حالت میں کرے گا تو صدقہ واجب ہوگا، اور جنابت کی حالت میں کرے گا تو

(۱) حدیث: "الطواف حول البیت مثل الصلاق ....." کی روایت ترخیلی (۳ ۲۸۴ طبع الحلی ) نے حضرت ابن عباس سے کی ہے، ابن سکن ، ابن خر کی ابن خر کی ابن خر کی النان خرار دیا ہے جسیا کہ ابن حجر کی النان خر کی النان حمر کی النان کی النان حمر کی النان کی الن

رم) حفیہ فرض اور واجب کے درمیان فرق کرتے ہیں، انہوں نے کہا: فرض وہ ہے جو ایک قطعی دلیل سے ثابت ہوجس میں کوئی شہنہ ہو، اس کا حکم علم کے اعتبار سے لازم ہوتا ہے (یعنی اس کے ثبوت کا قطعی علم حاصل ہوتا ہے ) دل سے تصدیق کے اعتبار سے بھی لازم ہوتا ہے (یعنی اس کے حق ہونے کے اعتقاد کا لازم ہونا) اور بدن کے ذریعی میں کے اعتبار سے لازم ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا انکار کرنے والا کا فرہوگا، بلا عذر اس کو چھوڑ نے والا فاسق ہوگا، واجب وہ ہے جو ایکی دلیل سے ثابت ہوجس میں شبہ ہو، جیسے صدقہ فطر اور اضحیہ، اس کا حکم عمل کے اعتبار سے فرض کی طرح لازم ہونا ہے بھین کے ساتھ علم کے اعتبار سے لازم ہونا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کا انکار کرنے والا کا فرنہ ہوگا اور بلا تاویل اس کو چھوڑ نے والا فاسق ہوگا۔

دم واجب ہوگا<sup>(۱)</sup>۔

#### ج-قرآن کوچھونا:

11-قرآن کریم کوچھونے کے لئے وضو کے فرض ہونے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ قرآن کریم کو چھونے کے لئے وضوفرض ہے (۲)، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:"لًا يَمَشُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" (۳) (جے کوئی ہاتھ نہیں لگا تا بجز پاکوں کے)۔

( دیکھئے:مصحف فقرہ ۲ –۱۱)۔

### دوم: وہ کام جس کے لئے وضوسنت ہے:

"ا - حنفیہ، حنابلہ اور بغوی کے علاوہ شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ سونے کے لئے وضوسنت ہے، اور انہوں نے اپنے اس مذہب پراس صدیث سے استدلال کیا ہے: ''إذا أتیت مضجعک فتوضاً وضوء ک للصلاة ثم اضطجع علی شقک الأیمن''(جبتم اپنے بستر پر آؤ تونماز کے وضوکی طرح وضو کرو پھراپنے دائیں پہلو پرلیٹ جاؤ)۔

مالکید کی رائے ہے کہ سونے کے لئے وضومستحب ہے اور ان کے نزد یک ایک قول میں سونے کے لئے جنبی کے قق میں وضوسنت ہے، اور ایک قول میں ہے: وہ واجب ہے، شا فعید میں سے بغوی نے

<sup>(</sup>۱) حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح رص ۴ م، الفتاوى الهندبيه الرو\_

<sup>(</sup>۲) مراقی الفلاح رص۴۵،مواہب الجلیل ۱۸۱۱،القوانین الفقہیہ رص۲۸، الحاوی للماوردی ۱۸۰۱،شرح المنہاج للحلی ۱۸۳۱،نیل المآرب ۱۸۱۲۔

<sup>(</sup>۳) سورهٔ وا قعه / P\_

<sup>(</sup>۴) حدیث: 'إذا أتیت مضجعک فتوضاً وضوء ک للصلاة.....'کی روایت بخاری (الفتح ۱۱۰۹۱) اورمسلم (۲۰۸۱/۴) نے کی ہے۔

کہا: سونے کے لئے وضومتحب نہیں ہے(۱)۔

سوم: وہ کا م<sup>ج</sup>س کے لئے وضومندوب ہے:

مندوب وضو کا ضابطہ: ہروہ وضو جو کسی کام کے سیح ہونے کے گئے شرط نہ ہو بلکہ اس کے کمالات میں سے ہووہ مندوب ہے (۲)۔

بہت سے حالات میں وضومندوب ہوتا ہے، ان میں سے پچھ درج ذیل ہیں:

### الف-قرآن يرهنا:

۱۹۷ - اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ قرآن پڑھنے ، حدیث پڑھنے اور اس کی روایت کرنے کے لئے وضومتحب ہے (۳)۔

#### ب-الله تعالى كاذ كركرنا:

10 - حفیہ، مالکیہ، شافعیہ وحنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے کے لئے وضومتحب ہے (۴)۔
(دیکھئے: ذکر فقرہ/۲۸)۔

#### <u>-ازان:</u>

10م-اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اذان کے لئے وضومتحب

- (۱) حاشية الطحطاوى على الدرالختار ار۵۸،مواہب الجليل ار۱۸۱،حاشية الدسوقی ار۲۳۸، الجموع ۲۳۸۰، الجموع الر۲۳۸، المجموع ار۲۳۸، المجموع ار۲۳۸، المجموع ار۳۲۳، مغنی الحتاج ار ۲۳۔
  - (۲) الشرح الصغير مع حاشية الصاوى ار ۱۲۹۔
- (۳) مراقی الفلاح ر۷۴،مواہب الجلیل ۱۸۱۱،الحاوی للماور دی ارااا،المجموع (۳) مراقی الفلاح ر۷۴،مواہب الجموع نة أولی النبی ار ۲۸۴، نیل المآرب ۱۸۱۲ -
- (۴) مواہب الجلیل ارا ۱۸، معونة أولی النبی ار ۲۸۴، العنایة بہامش فتح القدیر ۱۷۷۱، الفقوحات الربانیه ار ۹۲ س

ہے(۱)۔ (دیکھئے:اذان فقرہ ۳۳)۔

د-اقامت:

۱۷-۱ قامت کے لئے وضو کے حکم کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے (۲)۔

#### ھ-خطبہ:

21 - جمہور فقہاء کی رائے ہے کہ خطبہ کے لئے وضومتحب ہے، اس لئے کہ نبی کریم علیقیہ خطبہ کے بعد متصلاً نماز پڑھتے تھے، اور دونوں کے درمیان طہارت کے لئے فصل نہیں کرتے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیقیہ با وضور ہتے تھے، اور آپ علیقیہ کی اقتداء کرنا اگر واجب نہ ہوتوسنت ہے۔

شافعیہ اور مشہور تول کے مقابل مالکیہ کی رائے ہے کہ حدث سے طہارت خطبہ کے شرائط میں سے ہے (۳)۔
(دیکھئے: خطبہ فقرہ ۱۱)۔

## و علم شرعی کا درس و تدریس:

1۸ - جمہور فقہاء کی رائے ہے کہ علم شرعی کے درس وتدریس کے لئے وضومتی ہوئے کہا: بعض وضومتی ہوئے کہا: بعض فقہاء کے نزدیک علم کے سکھنے اور سکھانے کے لئے وضو مباح

<sup>(</sup>۱) مراقی الفلاح ۷۷، مواہب الجلیل ۱۸۱۱، الحاوی ۱۸۱۱، معونة أولی النبی ۱۸۸۴ -

<sup>(</sup>۲) مراقی الفلاح ر۷ ۴،مواہب الجلیل ار ۱۸۱\_

<sup>(</sup>۳) مراقی الفلاح ر۷۲، المغنی ۲۸۷۰ شنی المطالب ار ۲۵۷، الشرح الصغیر ۱۸۱۱ ۵۔

\_(1)<sub>4</sub>

#### ز-وقوف عرفه اورصفامروه کے درمیان سعی کرنا:

19 - وقوف عرفہ کے لئے وضومتی ہے، بید مکان اور جگہ کے شرف کی وجہ سے ہے، اللہ تعالی وقوف کرنے والوں کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی وقوف کرنے والوں کی بنا پر فرشتوں پر فخر کرتا ہے، اسی طرح صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لئے مستحب ہے کہ بیر عبادت ہے اور دونوں مقامات شرف والے ہیں (۲)۔

## ح- نبي اكرم عليسة كي زيارت كرنا:

۲-اس پرفقہاء کا اتفاق ہے کہ نبی اکرم علیہ کے دربار کی تعظیم اور آپ کی صحیحہ میں داخل ہونے کی تعظیم کی خاطر آپ کی زیارت کے لئے وضوکر نامستی ہے (۳)۔

ط-وضو پروضوکرنا: ۲۱-وضو کی تجدید کے حکم کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے-( دیکھے:تجدید فقرہ ۲۷)۔

ی-کھانے پینے، دوبارہ وطی کرنے اورسونے کے ارادہ کے وقت جنبی کے لئے وضوکرنا:

#### ۲۲ - جمهور فقهاء حنفیه، شافعیه وحنابله کامذهب ہے که کھانے، پینے،

- (۱) مراقی الفلاح ۷۷، القوانین الفقه پیر ۲۸، مواهب الجلیل ۱۸۱۱ الحاوی للماوردی ارااا،معونة أولی النهی ار ۲۸۴ مغنی المحتاج ار ۷۳\_
- (۲) مراقی الفلاح ۷۷، الحاوی للماوردی ارااا، معونة أولی النبی ار ۲۸۴، مواہب الجلیل ارا ۱۸، مغنی الحتاج ار ۲۳۔
- (۳) مراقی الفلاحر ۷۷، الحاوی ارااا،معونة أولی النبی ار ۲۸۴،مغنی المحتاج ار ۱۳ الشرح الصغیرمع حاشیة الصادی۱۱۹۱–۱۳۰۰

دوبارہ وطی کرنے اور سونے کے ارادہ کے وقت جنبی کے لئے وضوکرنا مستحب ہے، اس لے کہ حضرت عاکش کی حدیث ہے: ''کان النبی علیہ اللہ افر جہ و توضا علیہ افراد اُن بنام و هو جنب غسل فرجہ و توضا للصلاق''(۱) (نبی اکرم علیہ جب سونے کا ارادہ کرتے اور آپ علیہ جنبی ہوتے تو اپنی شرم گاہ کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے)۔

طحطاوی نے کہا: دو وطی کے درمیان اورسونے کے وقت وضو سے مرادشر عی وضو ہے، بیامام ابوضیفہ، امام مالک، امام شافعی اورامام احمد کا قول ہے، اور جمہور کا قول ہی یہی ہے، اس لئے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے: "کان النبی عَلَیْلِیْهُ إِذَا أَرَادَ أَن يَنام وهو جنب غسل فرجه و توضأ للصلاة "اور ایک روایت میں ہے: "توضأ وضوء ہ للصلاة قبل أن ينام " (رسول الله عَلَیْهُ جب جنابت کے حال میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ کو جب جنابت کے حال میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ کو

- (۱) حدیث عائشہ: 'کان النبی عُلیاللہ اِذا أراد أن بنام وهو جنب ''ک روایت بخاری (افتح ار ۳۹۳) اور مسلم (۲۴۸۸) نے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔
- (۲) حدیث: کان رسول الله إذا کان جنبا فأراد أن یأکل..... ک روایت مسلم(۲۲۸۸) نے کی ہے۔
- (۳) حدیث: 'إذا أتى أحد كم أهله أراد أن يعود.....' كى روايت مسلم (۲۴۹) نے حضرت ابوسعید الخدریؓ ہے كی ہے۔

دھوتے اور نماز کا وضوفر ماتے )۔

امام ابو یوسف نے کہا: دووطی کے درمیان وضو کرنامستحب نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔

مالکیہ نے کہا: کھانے پینے یا دوبارہ وطی کے ارادہ کے وقت وضو کرنا جنبی پر واجب نہیں ہے، لیکن جب کھانا چاہے تواپنے دونوں ہاتھوں سے گندگی کو دور کرنامستحب ہے، اسی طرح اگر دوبارہ وطی کرنا چاہے تواپنی شرمگاہ کو اور نجاست کے مقامات کو دھونامستحب ہے، اور اگرسونا چاہے تواس کے وضو کے بارے میں تین اقوال ہیں: اول: اس کے لئے وضو کرنامندوب ہے۔

اول:اس کے لئے وضو کرنا مندوب ہے۔ دوم:اس کے لئے وضو کرنا مسنون ہے۔ سوم:وضو کرنااس پرواجب ہے<sup>(۲)</sup>۔

#### ک- ہمیشہ باوضور ہنا:

۲۷سے حفیہ نے صراحت کی ہے کہ ہمیشہ باوضور ہنا مندوب ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب جب آ دمی کوحدث لاحق ہو، وضوکر لے

- (۱) حدیث عائشہ: "کان رسول الله عَلَیْ اِذا أراد أن یأکل و هو جنب ....." کی روایت نسائی (۱۸ اطبع المکتبة التجاریه) اور دارقطنی (۱۲۷ طبع دارالهجاس) نے کی ہے، دارقطنی نے کہا: حدیث صحیح ہے۔
- (۲) حاشية الطحطاوى على مراتى الفلاح ر۷، المجموع ۱۸۵۱–۱۵۹، المغنى ار۲۲۷،۲۲۹، حاشية الدسوقی ار۱۳۷–۱۳۸،التاج والإکلیل ار۱۳۱، القوانین الفقه پهرص۲۵۔

تا کہ ہروقت باوضور ہے<sup>(۱)</sup>۔

#### ل-اختلاف سے نکلنے کے لئے وضوکرنا:

۲۲- حفیہ نے صراحت کی ہے کہ تمام علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لئے وضوکر نامستحب ہے، جیسے اگر غیر محرم قابل شہوت عورت کومس کرے لئے وضوکر نامستحب ہے، جیسے اگر غیر محرم قابل شہوت عورت کومس کرے (تو وضوکر ہے یا اپنی شرمگاہ کومس کرے (تو وضوکر ہے) تا کہ اس کی عبادت بالا تفاق سیح ہواور فساد کے قول سے اس کادین محفوظ رہے (۲)۔

( د کیھئے: مراعاۃ الخلاف فقرہ ۲-۴)۔

چہارم: وہ کام جس کے لئے وضومباح ہے:

۲۵ – مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ مباح وضووہ ہے جو صفائی اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے ہو، شہبی نے کہا: بعض فقہاء کے نزدیک علم سکھنے وسکھانے کے لئے وضوکرنا مباح ہے۔

قاضی عیاض نے کہا: مباح وضووہ ہے جوامراء کے پاس جانے اور سمندر میں سوار ہونے اور اس جیسے خوفناک مقامات کے لئے ہو، نیز تاکہ آ دمی پاک رہے، نماز وغیرہ جو چیز حدث کے ساتھ مباح نہ ہو اس کو مباح کرنے کے لئے نہ ہو، پھر انہوں نے کہا: ان سب کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ ستحبات میں سے ہے۔

حطاب نے ان سب میں مستحب ہونے کو راج قرار دیا ہے، سوائے صفائی وٹھنڈک کے کہوہ مباح ہے۔

اور جب تک نیت نہ کرے گا اس وضو سے حدث دور نہ ہوگا، اس لئے کہ جس کام کے کرنے کا قصد کیا ہے وہ حدث کے ساتھ صحیح

<sup>(</sup>۲) مراقی الفلاح ۱۷۷-

ہوتا ہے<sup>(۱)</sup>۔

## ينجم بمنوع وضو:

۲۶ - ما لکید نے صراحت کی ہے کہ کوئی عبادت کرنے سے پہلے نیا وضوکر ناممنوع ہے، اور جس کام کے لئے وضومشر وع یا مباح نہ ہواس کے لئے وضومشر وع یا مباح نہ ہواس کے لئے وضوکر ناممنوع ہے (۲)۔

د يكھئے:اصطلاح (تجديد فقره ١٧) ـ

### وضوكى فضيلت:

ے ۲ - وضو کی فضیلت اور اس سے خطاؤں کے ساقط ہونے کے بارے میں چنداحادیث مروی ہیں، ان میں سے بعض درج ذیل ہیں:

ابوما لک اشعریؓ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:"الطهور شطر الإیمان"(")(طہارت ایمان کا حصہ ہے)۔

حضرت عثمان في روايت كى ہے كه انہوں نے وضوكيا، پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ عليلة كواسى طرح وضوكرتے ہوئے ديكھا پھر آپ عليلة نے فرمایا: "من تو ضاهكذا غفر له ما تقدم من ذنبه" (م) (جوشخص اس طرح وضوكرے گااس كـ گذشته گناه معاف ہوجائيں گے)۔

حضرت عثمانؓ سے مروی ہے،انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ

نے فرمایا: "من توضاً فاحسن الوضوء خرجت خطایاه حتی تخرج من تحت أظفاره" (۱) (جوآ دمی وضوكر اوراچی طرح وضوكر تواس كی خطائیں سب نكل جاتی ہیں حتی كماس ك ناخنوں كے نیچے سے کلتی ہیں )۔

حضرت عمر بن الخطاب في بي اكرم علي سي روايت كى الم علي الم علي الم علي الم المعلى المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب المحدد المحدد المد ورسوله، إلا فتحت له أبواب المحندة الشمانية يدخل من أيها شاء (الرتم مين عولى) في المحدد المحدد الله ورسوله أن لا إله إلا الله، وأشهد أن طرح وضوكر عيم كم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله تو اس كے لئے جنت كم تحول درواز على الله ورسوله تو اس كے لئے جنت كم تحول درواز على الله وحده لا درواز على الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "١) سي محمدا عبده ورسوله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "١) سي محمدا عبده ورسوله المحمدا عبده ورسوله "١) سي محمدا عبده ورسوله المحمدا عبده ورسوله "١) سي محمدا عبده ورسوله المحمدا عبده ورسوله

اور حضرت ابوہریرہ ہے مروی ہے، انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ عَلَیْ کو بیفرماتے ہوئے سا ہے: "إن أمتي یدعون یوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء، فمن استطاع منکم أن یطیل غرته فلیفعل "(میری امت قیامت کے فرد یک اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ وضو کے اثر سے ان کے ہاتھ

<sup>(1)</sup> مواهب الجليل ار ۱۸۱ ، القوانين الفقهيه رص ۲۲ ، حاشية الدسوقي ار ۹۴ \_

<sup>(</sup>۲) مواهب الجليل ار ۱۸۱ ـ

<sup>(</sup>۳) حدیث:"الطهور شطر الإیمان" کی روایت مسلم (۲۰۳۱) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>٣) حدیث: "من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه" كی روایت مسلم (٣) نے كی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "من توضأ فأحسن الوضوء....." کی روایت مسلم (۲۱۲/۱) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "ما منکم من أحد يتوضأ ....." كي روايت مسلم (۲۱۰۱) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) حدیث ابو ہریرہ نیان أمتی یدعون یوم القیامة غوا ..... "كی روایت بخارى (الفتح الر ۲۳۵) اور مسلم (۱۲۱۷) نے كی ہے۔

پاؤں روثن ہوں گےتم میں سے جوآ دمی اپنی روشنی کو بڑھانا چاہتو اس کوالیا کر لیناچاہئے )۔

### وضوكى شرائط:

۲۸ - وضوکی شرائط میں سے بعض اس کے وجوب کے لئے شرط ہیں اور بعض اس کے حجوب صحت اور بعض اس کے حجوب صحت دونوں کے لئے شرط ہیں، بعض وجوب صحت دونوں کے لئے شرط ہیں (۱)۔

وجوب کے شرائط سے مراد وہ شرائط ہیں کہ جب وہ جمع ہوجا کیں تو اس شخص پر طہارت واجب ہوجائے گی، اور صحت کی شرائط سے مراد وہ ہیں جن کے بغیر طہارت صحح نہ ہوگی اور دونوں اقسام میں تلازم نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے(۲)۔

### اول: وضوکے وجوب کی شرائط: الف-عقل:

79 - فقہاء کا کہنا ہے کہ عقل، وضو کے وجوب کی ایک شرط ہے، اس لئے کہ عقل کے بغیر خطاب نہیں ہوتا (۳)، اور مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ عقل وضو کے وجوب وصحت دونوں کے لئے شرط ہے (۴)، اور حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ عقل، وضو کی صحت کے لئے شرط ہے (۵)۔

- (۱) مواهب الجليل ار ۱۸۲ ـ
- (۲) حاشیه ابن عابدین ار ۵۹\_
- (٣) حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح رص ٣ سطيع الأميرييه
  - (۴) مواہب الجلیل ۱۸۲۱
- (۵) معونة أولى انبى شرح المنتهى ار ۲۸٠، كشاف القناع ار ۸۵\_

#### ب-بلوغ:

• سا- فقہاء کا مذہب ہے کہ بلوغ وضو کے وجوب کے لئے شرط ہے، لہذا بچہ پروضووا جب نہ ہوگا،اس لئے کہ عاجز وناقص مکلّف نہیں ہوتا ہے،البتہ باشعور بچہ کا وضویح ہوگا<sup>(۱)</sup>۔

#### ج-اسلام:

اسا - سیح فد بہب میں حفیہ نے صراحت کی ہے کہ اسلام وضو کے وجوب کے لئے شرط ہے، اس لئے کہ کا فرشر بعت کی جزئیات وفروع کا مخاطب نہیں ہے۔

اسی طرح مشہور قول کے مقابلہ میں مالکیہ کی رائے ہے کہ اسلام وضو کے وجوب وصحت دونوں کے لئے شرط ہے۔

شافعہ، حنابلہ اور مشہور تول میں مالکیہ کی رائے ہے کہ اسلام وضوکی صحت کے لئے شرط ہے، اس لئے کفار شریعت کے فروع کے مخاطب ہیں (۲)۔

### د-وضو کے منافی لعنی حیض ونفاس کا بند ہونا:

۳۲ – حفیه، ما لکیه، شا فعیه و حنابله کا مذہب ہے که وضو کی منافی چیز لیعنی حیض و نفاس کا بند ہونا وضو کے وجوب وصحت دونوں کے لئے شرط ہے(۳)۔

- (۱) حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح رص ۳۳، مواہب الجليل ار ۱۸۲، معونة اُولى انبى ار ۲۷۹، الروض المربع ار ۲۱۱، حاشية الجمل ار ۱۰۱، حاشية الجمير مى على منبج الطلاب ار ۶۲۰
- (۲) حاشیه ابن عابدین ار ۵۹، حاشیة الطحطا وی علی مراقی الفلاح رص ۳۳، مواهب المجلیل ار ۱۸۲، معونة أولی النبی ار ۲۸۰، الروض المربع ار ۲۱، حاشیة الروض المربع ار ۱۹۳، مغنی المحتاج ار ۱۳۰، شرح الزرقانی ار ۵۳، حاشیة الجمل ار۱۱۰، حاشیة البجیر می علی الخطیب ار ۱۱۵۔
- (٣) حاشية الطحطا وى على مراقى الفلاح رص ٣٣، مواهب الجليل ار ١٨٢، حاشية

ھ- بقدر صرورت پاک کرنے والے مطلق پانی کا پا یا جانا:
ساسا- حنفیہ و مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ وضو کے وجوب کی شرائط
میں سے بقدر ضرورت پاک کرنے والے مطلق پانی کا موجود ہونا
ہے، لہذا جس کے پاس پانی موجود نہ ہواس پر وضو واجب نہ ہوگا اور
ضرورت پانی کو معدوم کے تھم میں کردیت ہے، اور ایک ایک بارتمام
اعضاء کے لئے کافی پانی کے بغیر قدرت نہ ہوگی ، اس کے علاوہ معدوم
کے تھم میں ہے۔

شافعیہ نے شرط لگائی ہے کہ مطلق پانی موجود ہواوراس کے مطلق ہوناگر چہاشتباہ کے وقت ظن غالب ہو۔ مطلق ہونے کاعلم ہوناگر چہاشتباہ کے وقت ظن غالب ہو۔ حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ پانی کا پاک کرنے والا ہونا شرط ہے(۱)۔

و- یانی کے استعال پر قادر ہونا:

۷ سا− حنفیہ و مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ وضو کے وجوب کی شرائط میں سے مطہریانی کے استعال پر قادر ہونا ہے۔

حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ مطہر پانی کے استعال سے عاجز شخص پر وضو واجب نہ ہوگا اور نہ اس شخص پر واجب ہوگا جس کے دونوں ہاتھ کہنیوں سے کٹ گئے ہوں (۲)۔

### ز- حدث كا پاياجانا:

۵ سا- حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنابله کی رائے ہے که وضو کے وجوب

البجير مى على انخطيب ار ١١٥، جاشية الجمل ار ١٠١، مطالب أو لى اننى ار ١٠٠٠ ـ

- (۱) البحرالرائق ار ۱۰، مواهب الجليل ۱۸۲ / ۱۸۲، حاشيه ابن عابدين ار ۵۹، حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ر ۵۲، حاشية الدسوقى ار ۱۸۹، الحطاب ار ۱۸۲، حاشية الجبير مى ار ۱۲، مغنى المحتاج ار ۲۵، كشاف القناع ار ۸۵۔
  - (۲) البحرالرائق ار ۱۰، حاثية الطحطاوي ر۵۲ مواہب الجليل ار ۱۸۲ \_

کے لئے وضوکو واجب کرنے والے حدث کا پایا جانا شرط ہے۔ شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اس کو واجب کرنے والے امر کے بارے میں چندا قوال ہیں:

اول: انقطاع کے ساتھ حدث ہونا، اس وجوب میں وسعت ہے۔

دوم: نماز وغیرہ کے لئے کھڑا ہونا۔ سوم: تحقیق میں اصح قول کے مطابق دونوں کا ہونا۔ حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ وضو کے وجوب کا سبب حدث ہے، اورابن عقیل وغیرہ نے اس کوذکر کیا ہے۔

الانتصار میں ہے: حدث کے بعد نماز کے ارادہ سے وضو واجب ہوتا ہے، ابن الجوزی نے کہا: نماز کے ارادہ سے قبل طہارت واجب نہیں ہوتی ہے، بلکہ مستحب رہتی ہے۔

لیکن اگر حدث میں شک وشبہ ہواور طہارت یقینی ہوتو جمہور فقہاء کے نز دیک اس پروضوواجب نہ ہوگا۔

اورمشہور تول میں مالکیہ کی رائے ہے کہ اس پر وضو واجب ہوگا اورایک قول ہے کہ ستحب ہوگا <sup>(۱)</sup>۔ کیمئر دورہ مالا، حرجی فقی بیروں

د کیھئے:اصطلاح (شک فقرہ ۱۴)۔

#### ح-وقت كاتنگ هونا:

۲ سا- حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ وقت کا نگ ہونا، وضو کے وجوب کی شرا لط میں سے ہے اور انہوں نے کہا: بیڈگی وجوب کے لئے شرط ہے، اس لئے کہ اس وقت خطاب نگ ہوکر متوجہ ہوتا ہے، جبکہ ابتداء میں وسعت کے ساتھ تھا، یعنی وضو کا وجوب، مثلاً نماز کا وقت داخل

(۱) مراتی الفلاح رص ۴۳ مهمواهب الجلیل ۱۸۲۱، حاشیة الجمل ۱۸۱۱ الجیر می علی انظیب ۱۸۲۱، حاشیة الجمل ۱۸۱۱ الجیر می علی الخطیب ۱۸۵۱ – ۱۱۱، کشاف القناع ۱۸۷۱، مغنی الحتاج ۱۸۷۱ –

ہونے کے ساتھ وسعت کے ساتھ تھا، جب وقت تنگ ہوگیا تو وجوب دونوں میں تنگ ہوگیا (۱)۔

ما لکیہ نے صراحت کی ہے کہ وضو کے وجوب کی شرائط میں سے موجودہ نماز کے وقت کا داخل ہوناا ور فوت شدہ نماز کا یاد آنا ہے۔

الفروع میں کہاہے: مذہب کے قیاس کا تقاضاہے کہ وضووقت کے داخل ہونے سے واجب ہو، اس لئے کہاسی وقت نماز واجب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے، اور شرط کا وجوب مشروط کے وجوب پر موقوف ہوتا ہے(۲)۔

# ط- نبى اكرم عليكياً كى دعوت كا پهنچنا:

ے ۳- مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ وضو کی صحت ووجوب کی شرائط میں سے مکلّف تک نبی اکرم علیقیہ کی دعوت کا پہنچنا ہے <sup>(۳)</sup>۔

### دوم: وضوكي صحت كي شرائط:

الف-پوری کھال پر پاک کرنے والا پانی کا پہنچ جانا:

۱ سم - حفیہ نے صراحت کی ہے کہ وضو کی صحت کی شرائط میں سے پوری کھال پر مطہر پانی کا پہنچ جانا ہے، لیعنی پانی جس واجب محل میں استعال کیا جار ہا ہے ، اس محل کے پورے جصے پر پانی پہنچ جائے، یہاں تک کہ اگر سوئی کے نوک کے بقدر اس عضو میں سے باقی رہ جائے جس کا دھونا فرض ہے تو وضو سے جائے دہ ہوگا (م)۔

شافعیہ نے کہا: وضو کی صحت کی شرائط میں سے بیہ ہے کہ دھوئے

گئے عضو کے ساتھ اس سے متصل جز کو بھی دھویا جائے تا کہ اس کا مکمل دھویا جانامتحقق ہوجائے (۱)۔

ب-بدن تک پانی کے پہنچنے سے مانع شی کا دور ہونا: 9 س- حنفیہ و مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ وضو کی صحت کی شرائط میں سے بدن تک پانی کے پہنچنے سے مانع اس شی کا زائل ہونا ہے جس کا جسم ووجودر کا وٹ بن جاتا ہے، جیسے موم، چربی، آٹا اور مٹی (۲)۔ شافعیہ و حنابلہ کھال تک پانی کے پہنچنے سے مانع کو زائل کرنا وضو کی شرائط میں شار کرتے ہیں۔

شافعیہ نے مزید کہا: عضو پرائی چیز نہ ہوجو پانی میں نقصان دہ تغیر پیدا کردے، الامداد میں ہے: اسی قبیل سے وہ خوشبو ہے جس سے بال کوخوبصورت بنایا جاتا ہے، اس لئے کہ وہ خشک ہوجاتی ہے، اور اندر تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہوتی ہے، لہذا اس کو دور کرنا واجب ہوگا اور یہی راجح قول ہے (۳)۔

### ج-وضوكرنے كى حالت ميں حدث كابند ہوجانا:

• ۴- فقہاء (حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ و حنابلہ) کی رائے ہے کہ وضو کرنے کی حالت میں حدث کا بند ہوجانا وضو کی صحت کے لئے شرط ہے، اس لئے کہ پیشاب کے ظاہر ہونے اور ناقض کے جاری رہنے کے ساتھ وضو چیج نہ ہوگا (۲)۔

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ار ۲۷<sub>–</sub>

<sup>(</sup>۲) مراقی الفلاحر ۳۴ الزرقانی ار ۵۴\_

<sup>(</sup>۳) معونة أولى النهى ار729، حاشية الجير مى على انخطيب ار110، تخفة الحتاج مع حاشة الشرواني ار104-104

<sup>(</sup>۴) مراقی الفلاح ( ۳۴، المجموع ۲ر ۵ طبع المطبعی ، مواہب الجلیل ار ۱۸۳۰ ، معونة أولی النهی ار ۲۸۰ ، حاشیة الروض المربع ار ۱۹۴۰ ،الروض المربع ار ۲۱۔

<sup>(</sup>۱) حاشة الطحطا وي على مراقى الفلاح ر٣ ٣، الدرالمختار الر٥٩ \_

<sup>(</sup>۲) مواہب الجلیل ار ۱۸۲، الفروع ار ۱۵۷، کشاف القناع ار ۸۴۔

<sup>(</sup>۳) مواهب الجليل ار ۱۸۲ ـ

<sup>(</sup>۴) مراقی الفلاح ر۴۳، حاشیه ابن عابدین ار۵۹۔

د-وضوكا طريقه جاننا:

ا ۱۷ - شافعیہ نے وضوکی شرا کط کے شمن میں وضوکا طریقہ جانے کوذکر
کیا ہے، بایں معنی کہ وضوکر نے والے کے لئے وضو کے فرائض کوسنن
سے ممتاز کرنا ضروری ہے، یا بیاعتقا در کھنا کہ اس میں فرائض اور سنتیں
ہیں، اگر چہا کیک کو دوسر سے سے ممتاز نہ کر سکے، یا بیاعتقا در کھے کہ اس
کے تمام افعال فرض ہیں اور بیاعتقا در کھنا مضر ہے کہ اس میں فرائض و
سنن ہیں اور فرض کوسنت شمجھے۔

یہ عام آ دمی کے لئے ہے، عالم کے لئے تمیز کرنا ضروری ہے(۱)۔

#### ھ-وضوسے پھیرنے والی چیز کانہ ہونا:

۲ ۲ - شافعیہ نے وضوکی شرائط میں سے وضو سے پھیر نے والی چیز کا نہ ہوناذکر کیا ہے، اس کی تعبیر حکماً نیت کے دوام سے کرتے ہیں، یعنی آ دمی کوئی ایسا کام نہ کرے جو نیت کے منافی ہو، جیسے مرتد ہونا اور ''انشاء اللہ'' کہنا، البتہ اگر تبرک کے لئے کہتو کوئی حرج نہ ہوگا، یا نیت کوتوڑ دینا (۲)۔

# و-عضويرياني كابهنا:

۳۱ ما نعیہ نے صراحت کی ہے کہ وضو کی شرائط میں سے عضو پر پانی کا بہنا ہے اور انہوں نے کہا بخسل (دھونے) کے معنی سے اس کا جانناو سمجھنا اس کو شرط شار کرنے سے مانع نہیں ہے، اس لئے کہ بھی لفظ عنسل سے وہ معنی مراد لیاجا تا ہے جس میں نضح (یانی چھڑ کنا) بھی

(۲) حاشية الجمل ارا ۱۰، حاشية البجير مي على الخطيب ار ۱۱۵، تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ار ۱۸۸ – ۱۸۹

داخل ہے(۱)۔

#### ز-نېت:

اس کے حنابلہ نے وضو کی شرائط میں سے نیت کوشار کیا ہے، اس کئے
کہ حدیث ہے: ''إنعا الأعمال بالنیات''(۲) (اعمال کا دار و مدار
نیتوں پر ہے) یعنی نیت کے بغیر کوئی عمل جائز اور فضیلت والأنہیں ہوتا
ہے، نیز اس کئے کہ فص سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وضو میں ثواب ہے
اور جس میں نیت نہ کی جائے اس میں ثواب نہیں ہوگا، نیز اس کئے کہ
وضوا یک عبادت ہے، اور عبادت کی ایک شرط نیت ہے، اس کئے کہ
جس کاعلم شارع کے بتائے بغیر نہ ہووہ عبادت ہے (۳)۔
(دکھئے: نیت فقر ور ۲۲ میہ)۔

### ح- یانی کامباح ہونا:

۵ ۲۹ - صحیح ندہب میں حنابلہ کی رائے ہے کہ وضو کی صحت کی شرائط میں پانی کا مباح ہونا ہے، اس لئے کہ حدیث ہے: "من عمل عملا کیس علیه أمر نا فہو رد" (اگر کوئی شخص ایبا کام کرے جس پر ہمارا عمل نہ ہوتو وہ رد ہے)، لہذا ایسے پانی سے وضو کرنا جس کو استعال کرنا حرام ہو مجیح نہ ہوگا، جیسے غصب کردہ وغیرہ، اورامام احمد سے منقول ہے کہ خصب کردہ پانی سے طہارت توضیح ہوجائے گی

<sup>(</sup>۱) البجير مي على الخطيب ار ۱۱۵\_

<sup>(</sup>۱) حاشية الجمل ارا ۱۰، حاشية البجير مي على المنج ار ۶۲ ، حاشية الشرواني على التحقة ار ۱۸۸-

<sup>(</sup>۲) حدیث: ''إنها الأعمال بالنیات.....' کی روایت بخاری (الفتح ۱۹) اور مسلم (۳/ ۱۵۱۵)نے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) معونة اولى النهى الر ۲۷۷\_

<sup>(</sup>۴) حدیث: "من عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو دد" کی روایت بخاری (۴) در افغ ۱۸۵ (۳۰ سلم (۱۳۴۴) اور نے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے بین

مگر مکروه ہوگی (۱)۔

صاحب ضرورت کے حق میں وضو کی شرائط:

۲۷۱- شافعیہ وحنابلہ نے صاحب ضرورت کے وضو کے لئے وقت کے داخل ہونے کی شرط لگائی ہے،اگر چیفالب گمان کے طور پر ہواور صاحب ضرورت و ہ تحص ہے جس کا حدث دائی ہو، جیسے سلس البول اور استحاضہ، اس لئے کہ اس کی طہارت عذر وضرورت کی طہارت ہے،لہذااس میں تیم می طرح وقت کی قید ہوگی،اور پہلے استنجاء (پانی سے صفائی حاصل کرنا) یا استجمار (صفائی کے لئے پھر ڈھیلا وغیرہ استعمال کرنا) کی قید ہوگی۔

شافعیہ نے مزید تحفظ (دیکھ بھال واحتیاط) کی شرط لگائی ہے جہاں اس کی ضرورت ہواوراستنجاء و تحفظ کے درمیان موالا ق (تسلسل وعدم فصل) کی ، نیز وضو کے افعال کے درمیان موالا ق اور وضو ونماز کے درمیان موالا ق کی شرط لگائی ہے (۲)۔

تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح (سلس فقرہ ۵، استحاضہ فقرہ ( • سلاوراس کے بعد کے فقرات )۔

#### وضوك اسباب:

ے ۲۷ - وضو کے وجوب کے سبب کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، جمہور فقہاء حنفیہ مالکیہ صحیح قول میں شا فعیہ کا مذہب اور یہی حنابلہ کے نزدیک ایک رائے ہے کہ وضو کے فرض ہونے کا سبب حدث کے ہوتے ہوئے نماز کا ارادہ کرنا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:"یاً یُھا الَّذِیْنَ آمَنُوْ ا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ

ر) حاشية الجمل الرا•ا، حاشية البجير مي على انخطيب الر١١١، الروض المربع الر١٦، معونة الحرار المربع الر١٨، معونة الحرار ١٨٩. -

فَاغُسِلُوا .....، (۱) (۱ ) ایمان والوجبتم نماز کواتھوتو دھولیا کرو)، اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: اس کامعنی یہی ہے کہ جبتم نماز کے لئے کھڑا ہونا چاہوا ورتم حدث کی حالت میں ہو<sup>(۲)</sup>۔

ایک قول میں شافعیہ کامذہب، اور صحیح مذہب میں حنابلہ کا قول ہے کہ وضو کے وجوب کا سبب حدث ہے۔

شافعیہ نے مزید کہا: اس وجوب میں توسع ہے اگر ایسا نہ ہو تو وضووا جب نہ ہوگا۔

ایک قول میں شافعیہ اور ایک رائے میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ وضو کے وجوب کا سبب نماز وغیرہ کے لئے کھڑا ہونا ہے، اس لئے کہ اس سے بل وضومتعین نہیں ہے۔

ایک رائے میں حنابلہ کے نزدیک جوالفروع سے منقول ہے، یہی مذہب کے قیاس کا تقاضاہے کہ نماز کے وجوب کے لئے وقت کے داخل ہونے سے وضووا جب ہوگا(۳)۔

#### وضوكے فرائض:

۸ ۲ - اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ چہرہ کو دھونا، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا مسر پرمسے کرنا اور دونوں پاؤں دونوں ٹخنوں سمیت دھونا وضو کے فرائض میں سے ہے۔

نیت،موالات (جس کی تعبیر فوراً سے کی جاتی ہے، یعنی پے بہ پے وتسلسل سے کام کوکرنا) ترتیب اورجسم کورگڑ ناان امور کواس کے

<sup>(</sup>۱) معونة اولي انهي ار ۲۷۹، كشاف القياع ار ۸۵، الإ نصاف ار ۲۸ – ۲۹\_

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما نده ۱۷-

<sup>(</sup>۲) الاختيار تتعليل المختار ار۷، نيز ديكھئے: فتح الباری ۲۳۲۱، الدر المختار مع ردامختار ار۵۵-۵۸، مغنی المحتاج ار۷۷، فتح القدیرار۷، بدایة المجتبد ۱۸۵، کشاف القناع ار۸۷،

<sup>(</sup>۳) مغنی المحتاج ار۷۸، المجموع ار۲۲۸، تحفة المحتاج ار۱۸۷، عاشیة البجیر می ار۱۱۵، کشاف القناع ار۸۸، الانصاف ار۱۹۴، شرح منتهی الارادات اروم

فرائض میں شار کرنے میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ ان فرائض میں سے ہر فرض کی وضاحت ہم ذیل میں کررہے ہیں: (۱)

# اول: وضومیں متفق علیہ فرائض: پہلافرض چیرہ کودھونا:

9 ما - اس پرفقهاء كا اتفاق ہے كہ ايك بار پورے چېره كودهونا، وضوكا ايك فرض ہے، اس لئے كہ الله تعالى كا ارشاد ہے: "ياً يُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَاقِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُ هَكُم وَأَيْدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ "(۲) (اے ایمان والوجب تم نماز كواهوتو اپنچ چېرول اور اپنج ہاتھوں كو كہنوں سميت دهوليا كرواورا پنسرول پرسح كرليا كرو اورا پنے بيرول كونخوں سميت دهوليا كرواورا ب

نیز اس کئے کہ حضرت عثمان ؓ کے مولی حضرت حمران نے روایت کی ہے:

"أن عثمان بن عفانٌ دعا بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله

عَلَيْ الله توضأ نحو وضوئي هذا "(۱) (حضرت عثمانٌ نے وضو کا پانی منگا یا اور وضو کیا، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو تین بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈلا، پھر اپنا چرہ تین بار دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ کہنی سمیت تین بار دھویا، پھراپنا بیال ہاتھ اس طرح دھویا، پھراپنا میں مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں دونوں شخنوں سمیت تین بار دھویا، پھر بیان بایاں پاؤں اس طرح دھویا چرکہا بیس نے رسول اللہ علی کوالیہ بی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے میرا بیوضو ہوا ہے)۔

اسی طرح انہوں نے وضومیں پورا چہرہ دھونے کے وجوب پر اجماع سے استدلال کیاہے <sup>(۲)</sup>۔

### وضومیں دھونے سے کفایت کرنے والا:

• ۵ - وضویس دھونے میں کیا کافی ہوگا، اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، جمہور (حنفیہ، شافعیہ وحنابلہ) کا مذہب ہوگا وضو میں اعضاء کے دھونے میں اعضاء پر پانی بہادینا کافی ہوگا دلک (رگڑنا) شرط نہیں ہے، صرف امام مالک و مزنی اس کی شرط لگاتے ہیں۔

حفیہ نے کہا: چہرہ کا دھونااس پراس طرح پانی بہانا ہے کہ پانی ٹیک جائے، اگر چہایک ہی قطرہ ٹیکے، یہاں تک کہ اگر پانی نہ ہے بایں طور کہ تیل کے استعال کرنے کی طرح پانی استعال کرتے و ظاہر الروایہ میں جائز نہ ہوگا، اسی طرح اگر برف سے وضو کرے اور اس سے کچھ نہ ٹیکے تو جائز نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ....." کی روایت مسلم (۲۰۵-۲۰۵) نے کی ہے۔ ا

<sup>(</sup>۲) ردامختار مع الدرالختار ار ۹۲، المتقی شرح الموطا ار ۳۵، حاشیة الجیر می علی الخطیب ۱۲۷۱، کشاف القناع ۱ر ۸۳، شرح النووی علی صحیح مسلم سد ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰

<sup>(</sup>۱) الدرالختار ار ۶۳- ۹۳، فتح القدیرار ۷- ۹، حاشیة الصاوی مع الشرح الصغیر ۱ر ۱۰۴، مواہب الجلیل ار ۱۸۰- ۱۸۲، حاشیة الجمل علی شرح المنج ۱ر ۱۰۲، مغنی الحمتاح ار ۳۷، کشاف القناع ار ۸۳- ۸۳

<sup>(</sup>۲) سورهٔ ما کده ۱۷-

امام ابو یوسف سے منقول ہے بکل وضو کا پانی سے محض تر ہوجانا کافی ہے، بہرے یا نہ بہرے۔

ابن الہمام نے ان سے قال کیا ہے کہ اگر پانی عضو پر بہہ جائے تو کافی ہوجائے گا، اگر چینہ ٹیکے۔

حصکفی نے الفیض سے نقل کیا ہے کہ اصح قول کے مطابق اس کی کم از کم مقدار دوقطرہ ہے۔

دسوقی نے کہا بخسل (دھونا) پانی کے ساتھ یااس کے بعد عضو پر ہاتھ کو گزارنا ہے، مشہور قول یہی ہے۔

شافعیہ نے کہا: دھونے سے مراددھل جانا ہے،خواہ وضوکر نے والے کے عمل سے ہو، یا کسی عمل کے والے کے عمل سے ہو، یا کسی عمل کے بغیر ہی ہو، جیسے اس پر بارش ہوجائے اگر چپہ دوسرا آ دمی اس کی اجازت کے بغیردھودے یا وہ نہر میں گرجائے بشرطیکہ ان دونوں میں اس کونیت یا دہو(۱)۔

## چېرهاوراس کې حد:

ا ۵ - فقہاء نے کہا: وجہ (چہرہ) وہ ہے جس سے آ منا سامنا ہو،لہذا اس کے پورے ظاہر کودھو یا جائے گا۔

فقہاء نے کہا: چہرہ چوڑائی میں دونوں کانوں کے درمیان کاحصہ ہے، اور لمبائی میں اس کی حداو پر یعنی جہاں سر کا بال اگنا چاہئے، سرکے بال کے اگنے کی جگہ سے جس کی تعبیر بعض فقہاء نے پیشانی کے اعلی حصہ کی ابتداء سے کی ہے اور تھوڑی کے پنچے تک ہے۔

مالکیہ وحنابلہ نے کہا: بیاس کے بارے میں ہےجس کی داڑھی

کے بال نہ ہوں اور جس کی داڑھی ہواس کی داڑھی کی انتہا تک ہے۔
حفیہ نے کہا: چہرہ کے دائرہ سے باہر لٹکے ہوئے بال کو دھونا
واجب نہیں ہے، اس لئے کہ مواجہہ (آ منا سامنا) عام طور پر متصل
سے ہوتا ہے، لٹکے ہوئے سے نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ وجہ (چہرہ) نہیں
ہوگا، اوراس کا دھونا واجب نہ ہوگا، اس طرح اس کا مسح کرنا بھی
واجب نہ ہوگا بلکہ مسنون ہوگا اور سلعہ (غدود) اگر چہرہ سے نیچ لٹک
جا کیں توضیح قول کے مطابق ان کو دھونا واجب ہوگا۔

شافعیہ نے کہا: جو بال چہرہ کی حد سے نکل جا ئیں اگر ہلکے ہوں تو مطلقاً اس کے ظاہر و باطن کو دھونا وا جب ہے، اور اگر گھنے ہوں مطلقاً اس کے ظاہر کو دھونا وا جب ہوگا، اور ایک قول ہے: چہرہ کی حد سے نکلے داڑھی کے بال کو دھونا وا جب نہیں ہے، خواہ ہلکے ہوں یا گھنے اور نظاہر کو دھونا وا جب ہے نہ باطن کو، اس لئے کہ وہ کل فرض سے خارج ہے، اور انہوں نے کہا: سلعہ (۱) جو چہرہ پر نکل جائے اس کو دھونا وا جب ہے اگر چہوہ چہرہ کی حد سے نکل جائے اس کو دھونا مواجہہ حاصل ہوتا ہے (۲)۔

#### چہرہ کے بالوں کو دھونا:

27 - فقہاء نے کہا: جو بال چہرہ میں ہو، اگر وہ مردکی داڑھی ہوتواس بال میں سے جو ہاکا ہواس کے ظاہر و باطن کو دھو یا جائے گا، یہاں تک کہاس کی کھال کو بھی جس پروہ بال اگا ہوا ہے، اور اگر گھنا ہواس طرح کہ بات کرنے کے دوران وہ کھال نظر نہ آئے تو حرج کی وجہ سے باطن کا دھونا ساقط ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) فتح القديرار ۹، الدرالختار وردالحتار ار ۲۵، حاشية الدسوقی ار ۸۵، حاشية البجير می ار ۱۲۲، کشاف القناع ار ۹۵\_

<sup>(</sup>۱) سلعہ (کسرہ کے ساتھ) وہ اضافہ ہے جوجسم میں پیدا ہوجائے، جیسے غدوداگر اس کوحرکت دی جائے توحرکت کرے (الفتاوی الہندیہ ۲۹/۳)۔

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغير و حاشية الصاوى ار ۱۰۵، مغنى المحتاج ار ۵۲، حاشية البجير مى ار ۱۳۰۰، نهاية المحتاج ار ۱۵۲، کشاف القناع ار ۹۲، درالحتار ار ۹۲،۲۸

اگرچہرہ میں جو بال ہے بلک، ابر و، مونچھ یا داڑھی بچہ ہوداڑھی بچہ وہ بال ہے جو نچلے ہونٹ پراگتا ہے، یاعورت یاختثی کی داڑھی ہوتو اس بال کے دھونے کے تکم کے بارے میں خواہ وہ ہلکا ہو یا گھنا فقہاء کے درمیان درج ذیل اختلاف ہے:

حنفیہ نے کہا: دونو ل ابر و، مونچھ، داڑھی اور داڑھی بچہ کے بال
اگر گھنے ہوں توان کی جڑ کو دھونا واجب نہیں ، اس لئے کہ بال کے جڑ
میں پانی پہنچانے میں حرج ہے ، محرم کے علاوہ کی داڑھی میں خلال کرنا
مسنون ہے ، کیکن اگر بال ہلکا ہو، اس کے درمیان سے کھال نظر آئے
تو ظاہر و باطن کو اس کھال تک دھونا واجب ہے ، جس پر وہ بال اگے
ہوئے ہوں ۔

اور لیکے ہوئے بال کودھونا واجب نہیں ہے، اس لئے کہوہ چہرہ کے دائرہ سے خارج ہے، اسی طرح اس پرمسے کرنا واجب نہیں ہے(۱)۔

ما لکیہ نے کہا: داڑھی ،ابرو، مونچھ ، داڑھی بچہ یا بلک کے بال

کے نیچے کی کھال گفتگو کی مجلس میں ظاہر ہوتو ان بالوں کی تخلیل کے
ساتھ چہرہ کو دھونا واجب ہے ، تخلیل (خلال کرنا) جس کھال پر بال اگا
ہوا ہواس تک پانی پہنچا ناتخلیل ہے ، بی تھم اس بال کے بارے میں ہے
جو ہاکا ہوا ورا گر گھنا ہوتو تخلیل نہیں ہوگی ، بلکہ مکروہ ہوگی ،اس لئے کہ
اس میں غلو ہے ، کھال تک پانی پہنچا نے بغیر بال کے ظاہر پر پانی
گذار دینا کافی ہوگا۔

دردیر نے کہا: بیراس کے منافی نہیں ہے کہ اس کوحرکت دینا واجب ہے تاکہ پانی اس کے ظاہر کے درمیان داخل ہوجائے اگر چہ کھال تک نہ پہنچے، دسوقی نے کہا: یہی رائج ہے، بیران کے برخلاف ہے جواس کومندوب کہتے ہیں، اوران کے برخلاف بھی ہے جواس کی

تخلیل کو واجب قرار دیتے ہیں، ملکے بال کی تخلیل کے واجب ہونے میں اندوں اقوال میں عورت کا حکم مرد کے میں تینوں اقوال میں عورت کا حکم مرد کے تھم کی طرح ہے (۱)۔

شافعیہ نے کہا: بلک، ابرو، مونچھ، رخسار اور داڑھی بچہ کے بال میں بال و کھال، ظاہر وباطن کو دھویا جائے گا، اگر چہ گھنے ہوں، اس لئے کہ ان کا گھنا ہونا نا در ہے، ایک قول ہے: اگر داڑھی بچہ کے بال گھنے ہوں تو داڑھی کی طرح اس کے باطن و کھال کو دھونا واجب نہیں ہے، تیسر اقول ہے: اگر داڑھی کے ساتھ متصل نہ ہوتو واجب ہے۔

انہوں نے کہا: عورت کی داڑھی ان ہی بالوں کی طرح ہے، ظاہر و باطن کو دھو یا جائے گا، اس لئے کہ اس کا گھنا ہونا نادر ہے، نیز اس لئے کہ اس کئے کہ اس کئے کہ اس کئے کہ یہ اس کئے کہ اس کے حق میں مثلہ کے حکم میں ہے، اگر مذکورہ بال کوختثی کے مرد ہونے کی علامت قرار نہ دی جائے تو مذکورہ بالوں کے دھونے میں وہ عورت کے مثل ہوگا، یہی معتمد قول ہے۔

اگر مرد کی داڑھی ہلکی ہو، اس طرح کہ بال کے نیچے چہرہ کی کھال نظر آتی ہوتو اس کے ظاہر و باطن کو دھونا واجب ہے اور اگر گھنی ہوتو اس کے ظاہر و باطن کو دھونا واجب نہ ہوگا، ہوتو اس کے ظاہر کو دھونا واجب نہ ہوگا، اس کئے کہ غیر نادر گھنے ہونے کے ساتھ باطن تک پانی پہنچانا دشوار ہے، اس لئے کہ غیر نادر گھنے ہونے کے ساتھ باطن تک پانی پہنچانا دشوار ہے، اس لئے کہ حدیث میں ہے: ''أن النبي عَلَيْلِيَّ تو صَا فغر ف غوف غوف غوف غوف غوف اس کے کہ ایک چلو پانی لیا اس سے اپنا چہرہ دھویا) حالانکہ آپ عَلِیْلَ کی مبارک داڑھی گھنی تھی، اور غالب یہی ہے کہ ایک چلو سے اس تک مبارک داڑھی گھنی تھی، اور غالب یہی ہے کہ ایک چلو سے اس تک

<sup>(</sup>۱) الدرالخاروردالحتارا /۲۹،۲۹،۷۲

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير و حاشية الدسوقي ار۸۲۸، الشرح الصغير و حاشية الصاوي ۱/۱۰۷۱،۱۰۲۰

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أن النبي عَلَيْكِ توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه" کی روایت بخاری (الفتر ۲۲۰) نے کی ہے۔

يانى نہيں پہنچےگا ،اس كاخلال كرنامسنون ہوگا۔

اگرمرد کی داڑھی کا پچھ حصہ ہلکا اور پچھ حصہ گھنا ہوا ورممتاز ہوتو ہرایک کے لئے اس کا الگ حکم ہوگا، اگر ممتاز نہ ہو بایں طور کہ ہلکے کے درمیان گھنا الگ الگ ہوتو سب کودھونا وا جب ہوگا، اس لئے کہ صرف گھنا کودھونا دشوار ہے، اور ہلکے پر پانی گذار دینا کافی نہ ہوگا، یہی معتمد قول ہے (۱)۔

ایک رائے کے مطابق کھال کودھونا واجب ہوگا، رافعی نے اس کوشا فعیہ کے نزد یک ایک قول ہونا فقل کیا ہے، یہی مزنی، ابوثور اور اسحاق بن راہو یہ کا مذہب ہے، ان کی دلیل حضرت انس کی یہ مدیث ہے:"أن رسول الله علیہ کان إذا توضاً أخذ كفا من ماء، فأد خله تحت حنكه، فخلل بھا لحیته، وقال: هكذا أمرني دبي "(۲) (رسول الله علیہ کے فیے داخل کرتے اور اس سے اپنی داڑھی کا اور اس کو اپنی تھوڑی کے نیچے داخل کرتے اور اس سے اپنی داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے: اسی طرح میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے۔۔

نیز انہوں نے عسل جنابت، مونچھ اور ابرو پر قیاس کر کے استدلال کیاہے (۳)۔

صحیح مذہب میں حنابلہ نے کہا: داڑھی اور چبرہ کی حدے نکل کر لئکے ہوئے بال کو دھونا واجب ہے، اس لئے کہ تو جہا ورمواجہت کے معنی میں داڑھی، چبرہ کے ساتھ شریک ہے۔

اسی طرح داڑھی بچے،مونچھ دونوں ابرو،عورت وخنثی کی داڑھی اگر گھنی ہوتو ان سب کا دھونا واجب ہےاور مرد کی داڑھی کی طرح اس

کے ظاہر کو دھونا کافی ہوجائے گا، اور اس کے واجب کہنے والوں کے اختلاف سے نکلنے کے لئے اس کے باطن کو دھونا مسنون ہوگا، جیسے امام شافعی مرد کی داڑھی کے علاوہ کے بارے میں کہتے ہیں۔

چہرہ کے تمام بالوں میں جو ہلکا ہو، یعنی وہ بال جس سے کھال نظر آئے اس کواوراس کے ماتحت کو دھونا واجب ہے، اس لئے کہ بال جس کو چھپانہ سکے وہ اس کے مشابہ ہوگا، جس پر بال ہی نہ ہو، اور محل کے تابع ہونے کی وجہ سے بال کو دھونا واجب ہوگا، اگر بال میں پچھ ہلکا اور پچھ گھنا ہوتو ہرایک کے لئے اس کا الگ حکم ہوگا۔

انہوں نے کہا: داڑھی کو دھونے کے وقت اس میں خلال کرنا مسنون ہے، اس لئے کہ حضرت عثمان کی حدیث ہے:"أن النبي علی مسنون ہے، اس لئے کہ حضرت عثمان کی حدیث ہے:"أن النبي علی مسلطن کان یخلل لحیته"(۱) (نبی کریم علیہ اپنی داڑھی میں خلال فرماتے تھے)۔

امام احمد سے منقول ہے: لمبائی چوڑائی میں جو بال کھال کی محاذاۃ سے باہر ہواس کا دھونا واجب نہیں ہے، لٹکے ہوئے بال کے بارے میں خرقی کے کلام کا ظاہر یہی ہے، امام احمد نے کہا: پیشانی کے خطوط، اس کے اندرونی و بیرونی حصوں اور بالوں کے لئے چہرہ کے یانی میں اضافہ کرلینا مسنون ہے (۲)۔

# گوشئة چیشم اوراس کے اندرونی حصه کودهونا:

۵۳ - فقہاء نے کہا: چہرہ کے ساتھ گوشہ چثم ( یعنی اس کے کنارے یا آخری حصہ ) کوبھی دھویا جائے گا،لہذا اگر اس پر کوئی الیمی چیز ہوجو یانی کواس جگہ تک پہنچنے سے رو کنے والی ہوجس کا دھونا ضروری ہے،

<sup>(</sup>I) مغنیالحتاج ار ۵۱،۹۱۰\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: کان إذا توضاً أخذ كفا من ماء..... كی روایت ابوداؤر (۱/۱۰اطبیحمص)نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) المجهوع ار۴۷۷–۵۷۳ (۳)

<sup>(</sup>۱) حدیث: عشمان أن النبي كان یخلل لحیته "كی روایت تر ذی (۲۲/۱ طبح الحلمی ) نے كی ہے، اور كہا: حدیث حسن صحیح ہے۔

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع الر٩٧- ٩٧، معونة أولى النهي الر٢٨٩- ٢٩٠، الانصاف

جيسے آئھ کا کیچٹر تواس کو دور کرنااور اس کو دھونا واجب ہوگا۔

وضو میں چہرہ کے ساتھ آئکھ کے اندرونی حصہ کو دھونے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

جمہور نقہاء حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور رائج مذہب میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ وضو میں چہرہ کے ساتھ دونوں آئھوں کا اندرونی حصنہیں دھویا جائے گا،اس لئے کہ نبی اکرم علیہ نے نہ ایسا کیااور نہاس کا حکم دیا، نیز اس لئے کہ وہ چر بی ہے، گرم وٹھنڈ اپانی اس کے لئے نقصان دہ ہے۔

امام احمد سے منقول ہے کہ دونوں آئکھوں کے اندرونی حصہ کو دھونا واجب ہے، بشرطیکہ ضرر کا اندیشہ نہ ہو، ان سے منقول ہے: میہ طہارت کبری میں واجب ہوگا(۱)۔

البنة اگرآ نکھ کا ندرونی حصہ ناپاک ہوجائے تو وضو کے دوران اس کودھونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

ما لکیہ، ثنا فعیہاورایک قول میں امام احمد کا مذہب ہے کہ نجاست کی وجہ سے آئکھ کے اندرونی حصہ کا دھونا واجب ہے۔

حفیہ نیز قول راج میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ آئکھ کے اندرونی حصہ میں نجاست کی وجہ سے اس کودھونا واجب نہیں ، لہذا نماز میں وہ معاف ہے (۲)۔

غمم (معمول سے زیادہ بال) کی جگہ کودھونا: ۱۹۵۰ فقہاء کا مذہب ہے کہ وضومیں چہرہ کے دھونے میں غمم کی جگہ داخل ہے، اس لئے کہ اس سے مواجہت ہوتی ہے اور غمم کی جگہ پیشانی

کا وہ حصہ ہے جہاں بال اگ آتا ہے اور غمم یہ ہے کہ سر کابال (سامنے و پیچھے) پھیل جائے، یہاں تک کہ پیشانی اور گدی ننگ ہوجائے، لہذا وضوکرنے والا، سرمیں بال اگنے کی جگہ کی حدمعتاد سے پنچ والے بال کودھوئے گا، یہاں تک کہ معتاد تک پہنچ جائے اور اتن مقدار جس سے واجب مکمل ہوتا ہے اور جس کے بغیر واجب مکمل نہ ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے (ا)۔

#### وضومیں تحذیف کی جگه کودهونا:

۵۵ - تحذیف کی جگہ: رخسار کی ابتداء اور نزعہ (سر کے بالوں کے آغاز کی جگہ) کے درمیان وہ حصہ ہے جس پر ہلکا بال اگ آتا ہے(۲)۔

اس کا ضابطہ یہ ہے کہ دھا گہ کا کنارہ، کان کے کنارہ پررکھا جائے اور اس جائے اور دوسرا کنارہ پیشانی کے اعلی حصہ پر رکھا جائے اور اس دھا گہ کوسیدھا فرض کیا جائے ،اس سے ینچے چہرہ کی طرف جو حصہ ہوگا وہ موضع تخذیف ہے۔

وضو کے وقت چہرہ دھونے میں موضع تخذیف کے داخل ہونے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

جہور شافعیہ ایک رائے میں مالکیہ اور صحیح مذہب میں حنابلہ

<sup>(</sup>۱) الدرالختار وردالمحتار الا۲۲، الشرح الكبير مع حافية الدسوقی ار ۸۷، الشرح الصغیر الا۱۲، مواہب الحلیل ار ۸۸، مغنی المحتاج الر۵۰، کشاف القناع ار۹۶،معونة اولی لنبی الر۲۹۲، الإنصاف ۱۵۵۱

<sup>(</sup>۲) سابقه مراجع ـ

<sup>(</sup>۱) الدر المختار و ردالحتار ا/۲۲، الشرح الكبير والدسوقی ا/۸۲، الشرح الصغير ا/۱۰۵مغنی الحتاج ا/۵۰،نهايية الحتاج ا/ ۱۵۳،معونة او لی النهی ا/۲۸۹\_

<sup>(</sup>۲) العذار: کنیٹی اور عارض کے درمیان، کان کے سوراخ کے سامنے اکبری ہوئی مڈی پراگنے والا بال ہے، عارض: رخسار اور دونوں داڑھ پراگنے والا بال ہے، صدغ: بیعذار سے او پر کان کے سرے سے تھوڑا بنچے والا حصہ ہے، تخذیف: نزعة اور عذار کے منتبی کے درمیان، چہرہ کے دونوں جانب پیشانی کے دونوں کناروں پراگنے والا بال ہے، نزعتان سرکا وہ حصہ جو بال سے خالی ہوتا ہے، اور سرکے دونوں جانب او پرکی طرف چڑھا ہوا ہوتا ہے (معونة اولی النہی ارسرکے دونوں جانب او پرکی طرف چڑھا ہوا ہوتا ہے (معونة اولی النہی ارسرکے دونوں جانب او پرکی طرف چڑھا ہوا ہوتا ہے (معونة اولی النہی ارسرکے دونوں جانب او پرکی طرف چڑھا ہوا ہوتا ہے۔

کا ذہب ہے کہ موضع تحذیف سر کا حصہ ہے،اس لئے کہاس کا بال سر کے بال سے ملا ہوا ہے،لہذا چہرہ کے ساتھ نہیں دھویا جائے گا۔

حفیہ، دوسری رائے میں مالکیہ، ایک قول میں حنابلہ اور ایک قول میں حنابلہ اور ایک قول میں حنابلہ اور ایک قول میں جس کوغز الی اور رافعی وغیرہ نے اصح کہا ہے، شا فعیہ کا مذہب ہے کہ تخذیف چہرہ کا حصہ ہے، اس لئے کہ وہ چہرہ کے سفید حصہ کے ساتھ دھویا جائے گا<sup>(۱)</sup>۔

### عذاراوركان كے درميان خالي حصه كودهونا:

4 - شافعیہ وحنابلہ کا مذہب اور یہی حفیہ کے یہاں ظاہر اور مفتی بہ مذہب ہے کہ عذار اور کان کے درمیان کا خالی حصہ چہرہ کا حصہ ہے اس کئے کہاس کی حدمیں داخل ہے۔

امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے کہ وہ چیرہ میں داخل نہیں ہے۔

مالکیہ کے نزدیک جیسا کہ دسوقی نے واضح کیا ہے کان کی لوکے سامنے خالی جگہ بالا تفاق چیرہ کا حصہ ہے ، اسی طرح مشہور قول کے مطابق وہ حصہ بھی جواس کے نیچ ہے ، اس میں ان لوگوں کا اختلاف ہے جو بیہ کہتے ہیں کہ نہ اس کو دھویا جائے گا اور نہ سر کے ساتھ اس پرمسے کیا جائے گا،لیکن جو خالی جگہ اس کے او پر ہے وہ سر کا حصہ ہے (۲)۔

#### دونوں ہونٹوں کودھونا:

2 2 - فقہاء نے کہا: دونوں ہونٹوں کا سرخ حصہ جوظا ہرر ہتا ہے اس

- (۱) روالحتار ار۱۲۷، مغنی الحتاج ارا۵، نهایة الحتاج ار ۱۵۳–۱۵۴، تخفة الحتاج ا ار ۲۰۳۳، معونة أولی انهی ار۲۹۱، الانصاف ار ۱۵۴، مواہب الجلیل
- (۲) ردالحتار والدرالمختار ار۲۲، الشرح الكبير وحاشية الدسوقی ار ۸۵، مغنی الحتاج ۱/۵۱، کشاف القناع ار ۹۵\_

کو وضو میں چہرہ کے ساتھ دھونا واجب ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کو جب ملا یاجائے توطبعی طور پر جو حصہ ظاہر ہوتا ہے، تنی اور تکلف کے ساتھ ملانے کے وقت کا اعتبار نہیں ہے، حنفیہ کے نز دیک ایک قول ہے کہ ہونٹ، منہ کے تابع ہے (۱)۔

### چېره کودهوتے وقت سر کے کچھ حصه کودهونا:

۵۸ - فقہاء کی رائے ہے کہ چہرہ کے دھونے کے وقت، سر کا پچھ حصہ دھونا واجب ہے اور شافعیہ نے مزید کہا: وضو میں چہرہ کو دھونے کے ساتھ، دونوں کان، تھوڑی کے بیٹچا ورحلق کا پچھ حصہ دھویا جائے گا،اس لئے کہ بیان چیزوں میں سے ہے جن کے بغیر واجب مکمل نہ ہووہ بھی واجب ہوتا ہے (۲)۔

#### عذاركودهونا:

99-فقہاء نے کہا: عذار بیکان کے سوراخ کے سامنے ابھری ہوئی ہڑی پر اگنے والا بال ہے، چہرہ کا حصہ ہے لہذا اس کے ساتھ دھویا جائے گا(۳)۔

#### وترہ اور منہ وناک کے اندرونی حصہ کودھونا:

۲۰ – مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ وترہ ( نتھنوں کے درمیان کا پردہ) وضومیں چہرہ کے ساتھ دھو یا جائے گا،اس لئے کہ وہ اگر چیہ چہرہ

- (۱) الدرالمختار وروالمحتار ا/۲۶،الشرح الكبير والدسوقي ا/ ۸۶،الشرح الصغير وحاشية الصادى ا/۲۶،مغني المحتاج ا/۵،معونة أولى النبى ا/۲۲۹\_
- (۲) الشرح الصغيروحاشية الصاوى ار ۱۰۵، الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ار ۸۶، مغنى المحتاج ارا۵، الطحطا وى على الدر ار ۷۲ \_
- (۳) الشرح الصغيروحاشية الصاوي ار ۱۰۵–۱۰۲ مغنى المحتاج ۱۸۱۱، كشاف القناع ۱ر ۹۵،معونة أولى النهي ار ۲۹۰، الطحطاوي على الدر ار ۲۲ \_

کا حصہ ہے، مگران مقامات میں سے ہے جہاں سے پانی الگ رہ جاتا ہے(۱)۔

شافعیہ نے کہا: چہرہ کا جو حصہ کاٹنے کی وجہ سے ظاہر ہواس کو دھو یا جائے گا، یعنی چاقو جس کوکاٹ کر ظاہر کردے اور جوناک میں دھو یا جائے گا، اورا گرسونے کی ناک بنوالے اور چھپا ہوا ہواس کو نہیں دھو یا جائے گا، اورا گرسونے کی ناک بنوالے اور وہ جائے تو اس کو دھونا واجب ہوگا، اس لئے کہ کاٹنے کی وجہ سے ناک کا جو حصہ ظاہر ہوگا اس کو دھونا واجب ہے، اور جڑ جانے کی وجہ سے یہ نامکن ہوگیا، تو اس کے حق میں سونے کی ناک اصلی ناک کی طرح ہوگی (۲)۔

جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ وضوییں چبرہ کے ظاہر کا دھونا واجب ہے ، اور انہوں نے کہا: وضو میں چبرہ کے ساتھ منہ اور ناک کے اندرون حصہ کودھونا واجب نہیں ہے، اس لئے کہ بید دونوں چبرہ کا حصہ نہیں ہیں، کیونکہ چبرہ وہ ہے جس سے مواجہہ کمل ہو، اور بیظا ہرسے ہوتا ہے۔

حنابله کا مذہب ہے کہ منداور ناک چہرہ کا حصہ ہیں، اس کئے کہ یہ دونوں اس کی حد میں داخل ہیں، لہذا طہارت صغری و کبری میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے (۳)، اس کئے کہ حضرت عاکش نے روایت کی ہے کہ نبی اگرم علیہ نے فرمایا: "المضمضة و اللستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" (۴) (کلی کرنا اور

- (۱) الشرح الكبيروحاشية الدسوقى ار٨٦\_
- (۲) مغنی المحتاج ارا۵، حاشیة البجیر می علی انخطیب ار۱۲۸–۱۲۹، نهایة المحتاج ار ۱۵۳۔
- (۳) الدرالختار ورد المختار ا۲۲، الشرح الكبير والدسوقی ا۸۲۸، حاشية الجير می ۱۸۲۱، کشاف القناع ار۹۶
- (۴) حدیث: "المضمضة و الاستنشاق ......" کی روایت دارقطنی (۱۸ ۸۴) طبع دار المحاس) نے کی ہے، پھرایک راوی کے وہم کی وجہسے اس کومعلول قرار دیاہے، پھے اس کا مرسل ہونا ہے۔

ناک میں یانی ڈالناوضو کالازمی جزہے)۔

صدغ ،موضع صلع اور نزعتين كودهونا:

۲۱ - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ صدغ ، موضع صلع اور نزعتین چہرہ کے حصہ نہیں ہیں، وہ سر کا حصہ ہیں۔

صدغ: وہ بال ہے جورخسار کے ختم ہونے کے بعد، کان کے او پری حصہ کے سامنے تھوڑ اپنچ ہوتا ہے (یعنی کنیٹی)۔

موضع صلع: سر کا اگلاحصہ ہے اگر بال سے خالی ہو، یعنی سر کا گنجا ہونے والاحصہ۔

نزعتین: سرکے اگلے حصہ کے دونوں کنارے کے بال سے خالی حصے۔

حنابلہ کے نز دیک ایک قول میں صدغ چیرہ کا حصہ ہے، لہذا اس کودھویا جائے گا۔

شربینی نے کہا: چرہ کے ساتھ موضع صلع ،تخذیف ،نزعتین اور صدغین کودھونا مسنون ہے،اس کئے کہ چرہ کے دھونے میں ان کے واجب ہونے میں اختلاف ہے (۱)۔

ما لکیہ نے کہا: وضوکر نے والا اپنی پیشانی کے خطوط اوران کے گڑھوں کو دھوئے گا ، اور اگر پیوٹا وغیرہ کے بیت حصہ میں رگڑ کریا کسی دوسر ہے ذریعہ سے پانی پہنچاناممکن ہوتو اس کو بھی دھوئے گا ، اور اگرممکن نہ ہوتو اس کو دھونا ساقط ہوجائے گا (۲)۔

چېره کی حد بیان کرنے میں زہری نے جمہور سے اختلاف کیا ہے، ان کا مذہب ہے کہ دونوں کان، چہرہ کا حصہ ہیں، اس کے ساتھ

- - (۲) الشرح الكبيروالدسوقی ار ۸۲ ۸۵،الشرح الصغيروالصاوی ار ۲۷،۱۰۲،۱۰۷

بیدونوں بھی دھوئے جائیں گے،اس لئے کہ نی اکرم علیہ کا ارشاد ہے:"سجد وجھی لله الذي خلقه وصورہ وشق سمعه وبصرہ"(۱) (میرے چہرہ نے اس اللہ تعالی کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا،اس کوصورت عطا کی اور اس کے کان اور اس کی آ کھے کو پیدا کیا،آپ علیہ نے کان کی اضافت چہرہ کی طرف کیا جیسے آ نکھ کی ،اضافت اس کی طرف کیا جیسے آ نکھ

اس کا جواب بید یا گیا که نبی اکرم علیه فی نفر مایا: "الأذنان من المرأس"(۲) (دونول کان، سرکا حصه بین)، اور حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے: "أن النبي علیه مسح أذنيه مع رأسه"(۳) (نبی اکرم علیه نے سر کے ساتھ اپنے دونول کا نول کا مسح کیا) اور کسی نے بیقل نہیں کیا ہے کہ آپ علیه نے منہ کے ساتھ دونول کا نول کو دھویا ہو، چرہ کی طرف ان کی نسبت محض اس لئے ہے کہ وہ اس سے قریب بین اور کسی چیز کو اس کے قریب تر چیز کے نام سے یادکیا جاتا ہے (۲)۔

عضو کے اوپر کے حصے کو دھونے کے بعد اس کے ظاہر ہونے والے حصہ کو دھونا:

۲۲ – اگر کوئی شخص داڑھی کے بال یا دوسرے بالوں کے ظاہر کو دھولے، پھروہ بال زائل ہوجائیں یا منددھونے کے بعداس کی کھال

- (۱) حدیث: "سجد و جهی لله الذي خلقه و صوره....." کی روایت مسلم (۱/ ۵۳۵) نے حضرت علی ابن الی طالب سے کی ہے۔
- (۲) حدیث: "الأذنان من الوأس ....." كی روایت ابوداؤد (۱ر ۹۳ طبع خمص) نے حضرت ابوامامہ سے كی ہے، زیلعی نے نصب الرابیر (۱۸۱ طبع انجلس العلمی) میں اس كوشن قرار دیاہے۔
- (۳) حدیث: "أن النبی عَالَیْ مسح أذنیه مع رأسه....." کی روایت نسائی (۱/ ۲۵ طیح المکتبة التجاریه) نے کی ہے۔
  - (۴) کمغنی لابن قدامه ار ۱۱۵معونة اولی انهی ار ۲۹۰

اتر جائے تو کیا ظاہر ہونے والے حصہ کودھونالا زم ہوگا یانہیں؟

حنفیہ، راج قول میں مالکیہ، حنابلہ اور ایک قول میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ ظاہر ہونے والے حصہ کو دھونالازم نہ ہوگا، اور نہ دوبارہ وضو کرے گا، اس لئے کہ فرض بال کی طرف پورے طور پر منتقل ہوگیا ہے، اس کی دلیل میہ ہے کہ اگر بال کے بجائے کھال کو دھولے تو جائز نہوگا، اور ابن قد امہ نے کہا: یہا کثر اہل علم کا قول ہے۔

دوسرے اصح قول میں شافعیہ، ایک قول میں مالکیہ اور ابن جریر کا مذہب ہے کہ اگر چبرہ کا بال دھونے کے بعد اس کی کھال ظاہر ہوجائے تو اس کو دھونا واجب ہوگا، انہوں نے اس کو موزہ پرمسح کرنے والے کے قدم کے ظاہر ہونے پر قیاس کیا ہے، نیز اس لئے کہ اس کا دھونا اس کے ماتحت کا بدل تھا (۱)۔

دوسرافرض: دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا: ۱۳۳ - اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھوناوضو کا ایک رکن اور فرض ہے، انہوں نے کتاب وسنت و اجماع سے استدلال کیا ہے:

كتاب: الله تعالى كا ارشاد ہے: "فَاغْسِلُوا وُجُوُهَكُم وَأَيُدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ" ("واپنے چروں اور اپنے ہاتھوں كو كہنيوں سميت دھوليا كرو)۔

سنت: نبی اکرم علیہ کے وضوکی کیفیت کے بارے میں مروی ہے: ''أنه توضاً فغسل وجهه فاسبغ الوضوء، ثم غسل یدہ الیمنی حتی أشرع فی العضد، ثم یدہ الیسری

<sup>(</sup>۱) ردامختار على الدرالختار ار ۲۷، ۲۹، المغنى لابن قدامه ار ۱۱۷، المجموع للنو وى ار ۸۲ ۴،شرح الزرقانی ار ۲۰ – ۷۱ پ

<sup>(</sup>۲) سورهٔ ما کده ۱۷-

حتى أشرع في العضد "() (آپ عَلَيْكَ نَ وضوكيا تواپنامنه دهويا اور پاكيز گى كوكمل كيا، پھراپناداياں ہاتھ دهويا يہاں تك كه بازو ميں پانی ميں پانی پہنچايا، پھراپنا باياں ہاتھ دهويا يہاں تك كه بازو ميں پانی پہنچايا)۔

اجماع: وضومیں دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونے میں علماء امت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے (۲)۔

## وضومیں دونوں کہنیوں کو دھونا:

۱۹۲ – جمہورفقہاء (مالکیہ، شافعیہ، رائے مذہب میں حنابلہ اور امام زفر
کے علاوہ حنفیہ ) کا مذہب ہے کہ دونوں ہاتھ کے ساتھ دونوں کہنیوں
کو دھونا واجب ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَ أَیْدِیکُمُ
إِلَی الْمُوَافِقِ" ") (اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت) خواہ آیت
میں موجود لفظ" إلی، مع کے معنی میں ہو، جسیا کہ بعض علماء کا مذہب ہے یا غایت کے لئے ہو، یہی اصح اور زیادہ مشہور ہے، جسیا کہنووی نے ہاتھ ہو، یہی اصح اور زیادہ مشہور ہے، جسیا کہنووی نے کہا ہے، اگر مع کے معنی میں ہوتو کہنی کا داخل ہونا تو ظاہر ہی ہے، اور اگر غایت کے لئے ہوتو حداگر محدود کی جنس سے ہوتو وہ اس میں اور اگر غایت کے لئے ہوتو حداگر محدود کی جنس سے ہوتو وہ اس میں داخل ہوتی ہے اور عم حدومحدود دونوں کوشامل ہوتا ہے، اس لئے کہ نبی اگر م علی علی اگر م عین عسل ذراعیہ حتی یسیل الماء علی

حنفیہ میں سے امام زفر، ایک قول میں مالکیہ اور ایک قول میں امام احمد کی رائے ہے، ہاتھ دھونے میں کہنی داخل نہیں ہے، یعنی ہاتھ کے ساتھ اس کو دھونا واجب نہیں ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی نے کہنی کو غایت قرار دیا ہے، لہذا وہ اس میں داخل نہ ہوگی، جس کے لئے غایت قرار دی گئی ہے، جبیبا کہ روزہ کے حکم میں رات داخل نہیں عایت قرار دی گئی ہے، جبیبا کہ روزہ کے حکم میں رات داخل نہیں ہے (سامناد ہے: "ثُمَّ أَتِمُوا الصِّیامَ إِلَى الَّیْلِ" (می) (پھر روزہ کورات (ہونے) تک پوراکرو)۔

ما لكيه كے نز ديك ايك دوسر تول ميں: دونوں كہنياں داخل

<sup>(</sup>۱) نبی کریم علیلی کے وضو کے طریقہ کے بارے میں حضرت عباد العبادی کی حدیث کی روایت طبرانی نے کی ہے جیسا کہ مجمع الزوائد ہمیثی (۱؍ ۲۲۴ طبع القدی ) نے کی ہے، پیٹمی نے کہا:اس کے رجال ثقد ہیں۔

<sup>(</sup>۲) حدیث ابو ہریرہ ''أنه تو ضأ ..... "کی روایت مسلم (۲۱۲۱) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) البدائع ارم، حاشیہ ابن عابدین ار ۲۷، مواہب الجلیل ار ۱۹۱۱ المجموع للبنو وی ار ۱۹۳۳ اور اس کے بعد کے صفحات، المغنی لابن قدامہ ار ۱۲۲۱،الانصاف ار ۱۵۷۔

<sup>(</sup>۴) سورهٔ بقره ر ۱۸۷\_

<sup>(</sup>۱) حدیث: 'أنه توضأ فغسل و جهه ....." کی روایت مسلم (۲۱۲۱) نے حضرت ابو ہریر اللہ سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) البدائع ۱۷، ردائحتار على الدرالمختار الا۲۹–۱۷، حاشية الدسوقی علی الشرح الكبير الر۸۷–۸۵، الشرح الصغير الر۱۵، المجموع للنو وی ۱۲۸۱ اوراس کے بعد کے صفحات، المغنی لابن قدامه ۲۲۱، مغنی المحتاج ۱۷۲۱، کشاف القناع ۱۷۷۱۔

<sup>(</sup>m) سورهٔ ما نکده را ۲

ہیں، لیکن دونوں ہاتھوں کے ساتھان کے دھونے کے واجب ہونے کے لئے نہیں، بلکہ احتیاطاً، اس لئے کہ ان دونوں کو داخل کئے بغیر واجب تک رسائی نہ ہوگی، حطاب نے اس قول کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے: باجی وغیرہ نے اس قول کو ابوالفرج کی طرف منسوب کیا ہے، اور کئی نے قاضی عبد الوہاب کی طرف منسوب کیا ہے اور الرسالة میں شخ کے قول کا ظاہر یہی ہے اور ان کو داخل کرنے میں احتیاط ہے، تا کہ تحدید کا مکلّف بنانا پورا ہوجائے (۱)۔

ہاتھ کے جتنے حصہ کو دھونا واجب ہے اس کے بعض کا کٹ حانا:

۱۵۳ - اس پرفقهاء کا اتفاق ہے کہ ہاتھ کے جس حصہ کو دھونا واجب ہے اگراس کا کچھ حصہ کٹ جائے تو اس میں سے باقی ماندہ کو دھونا واجب ہوگا، اس لئے کہ صدیث ہے: ''إذا أمر تکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ''() (اگر میں تم کو کوئی حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہوسکے اس کو انجام دو)، نیز اس لئے کہ جوقدرت میں ہووہ ناممکن کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا ہے (")۔

کہنی سے ہاتھ کا کٹ جانا:

۲۷ - اگر ہاتھ کہنی سے کٹ جائے تو جو فقہاء کہنی کے دھونے کو واجب کہتے ہیں ان کے درمیان کٹنے کی جگہ کے دھونے کے حکم میں

- (۱) مواہب الجلیل للحطاب ار ۱۹۱۔
- (۲) حدیث: آذا أمر تکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ..... "کی روایت بخاری (الفتح ۱۳/۱۵) اور مسلم (۱۸۰۰ ۱۸۳۰) نے حضرت ابو ہریر ہ سے کی ہے۔ اور الفاظ بخاری کے ہیں۔
- (۳) بدائع الصنائع ارم، حاشیه ابن عابدین ار۱۹۹، مواہب الجلیل ار۱۹۱–۱۹۳۰ مغنی المحتاج ۲/ ۵۲، شرح الحلی علی المنهاج ار۹۹، المجموع للنو وی ار ۹۳، المغنی لابن قد امدار ۱۲۳۔

اختلاف ہے، چنانچہ حنفیہ، راج مذہب میں حنابلہ، مشہور تول میں شافعیہ اور ایک تول میں مالکیہ کا مذہب ہے کہ جو ہڈی بازو کا کنارہ ہے، اس کودھونا واجب ہے، اس کئے کہ کلائی اور بازوکی دونوں ملنے والی ہڈیوں کودھونا واجب ہے اور اگران میں سے ایک زائل ہوجائے تو دوسرے کودھوئے گا، نیز اس کئے کہ وہ کہنی ہے(ا)۔

مالکیہ اور مشہور کے مقابلہ میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ کٹنے کی جگہ کو دھونا واجب نہیں ہے، اس بنیاد پر کہ وہ صرف بازوکی ہڈی کا کنارہ ہے، اور بازو کے سرے کو دھونا تابع ہونے کی وجہ سے واجب تھا، نیز اس کئے کہ کہنی کلائی میں ہے اور وہ کٹ گئی ہے اور مالکیہ نے کہا: البتہ اگر معلوم ہو کہ کہنی کا پچھ حصہ بازو میں باقی رہ گیا ہے تو کا ٹیے کی جگہ کو دھو یا جائے گا(۲)۔

### کہنی کے اوپر سے ہاتھ کا کٹ جانا:

- (۱) سابقه حواله۔
- (۲) مواہب الجلیل ار ۱۹۱–۱۹۳۰ مغنی الحتاج ار ۵۲۔
- (س) مواهب الجليل ارا ١٩ ١٩٣١، حاشيه ابن عابدين ار ٢٩، المجموع للنووي

# زائدانگل يا تشيلي يا ہاتھ كودھونا:

۲۸ - فقہاء (حفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ میں سے قاضی) کا مذہب ہے کہ اگر کسی آ دمی کوزائد انگلی یا بھیلی ہواوروہ کل فرض میں ہوتو اصلی کی طرح اس کو بھی دھونا واجب ہوگا، اس لئے کہ وہ اسی حصے سے پیدا ہوا ہے، جوفرض کا حصہ ہے وہ مسہ کے مشابہ ہے۔

اگرمحل فرض کے علاوہ مثلاً مونڈ ھایا باز ویرنکل آئے تواس کے بارے میں اختلاف ہے۔

جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ ان میں سے جوکل فرض کے سامنے ہواس کو دھونا واجب ہے، اور ان میں سے جوکل فرض کے سامنے کہ اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے، اور ان میں سے جوکل فرض کے سامنے نہ ہواس کو دھونا واجب نہ ہوگا۔

حنابلہ کا مذہب جوان کے نزدیک اصح ہے، یہ ہے کہ جوکل فرض کے علاوہ میں نکل آئے اور ممتاز ہواس کو دھونا واجب نہ ہوگا، اس لئے کہ وہ محل فرض کے علاوہ میں ہے، لہذا وہ سرکے بال کے مشابہ ہوگا جو چہرہ سے نیچے اگ آئیں (۱)۔

# ہاتھ کے ناخن یااس کے پنچے کے حصے کودھونا:

79 - حنفیہ، ثنا فعیہ وحنابلہ نے کہا: ہاتھ کے ناخن کو دھونا واجب ہے اگر چپہلبا ہو، اس لئے کہ وہ پیدائش طور پر ہاتھ کے ساتھ متصل ہے، لہذاوہ ہاتھ کے مصداق میں داخل ہے۔

مالکیہ نیز ایک قول میں حنابلہ نے کہا: ناخن کے نیچے معمولی میل کا ہونا نقصان دہ نہیں ہے، اگر چہ پانی کے پہنچنے سے مانع ہو، مرداوی نے کہا: یہی صحیح ہے اس لئے کہ عام طور پر بیہ کثرت سے واقع ہوتا

ہے، لہذا اگر اس کے ساتھ وضوضیح نہ ہوتا تو نبی اکرم علیہ اس کو ضرور بیان فرماتے ، اس لئے کہ بیان کو ضرور ت کے وقت موخر کرنا جائز نہیں ہے۔

شخ نے ناخن کے نیچر ہے والے معمولی میل کے ساتھ ہراس معمولی چیز کولائ کیا ہے جو پانی کے پہنچنے سے مانع ہو،خواہ بدن کے سمولی چیز کولائ کیا ہے جو پانی کے پہنچنے سے مانع ہو،خواہ بدن کے کسی حصہ پر ہو، جیسے خون، گندھا ہوا آٹا وغیرہ، اور انہوں نے اس کو ناخن کے نیچے کے حصہ پر قیاس کیا ہے۔

منتهی وغیرہ کی عبارت ہے: تحت ظفر و نحوہ (ناخن وغیرہ کے ینچے)، لہذا اس میں بعض اعضاء میں پیدا ہونے والی پھٹن بھی داخل ہوگی (۱)۔

حفیہ نے کہا: جیسا کہ فتاوی ہند یہ میں ہے: اگروضو کی جگہ میں ایک سوئی کی نوک کے بقدر باقی رہ جائے یا ناخن کی جڑ میں خشک یا تر مٹی چپک جائے تو جائز نہ ہوگا، اور اگر اس کا ہاتھ خمیر یا مہندی سے آلودہ ہوجائے تو جائز ہوگا، دبوی سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو آٹا گوند سے اور اس کے ہاتھ میں گوندھا ہوا آٹا لگا رہ جائے اور دہ وضو کرتے انہوں نے کہا: اگر کم ہو تو جائز ہے، ایسا ہی الزاہدی میں ہے، ناخنوں کے پنچ جو حصہ ہے وہ اعضاء وضو میں ہے، لہذا اس کے پنچ تک پانی پہنچانا واجب ہے، اگر چہ اس میں گوندھا ہوا آٹا لگا ہو، ایسا ہی الخلاصہ اور اکثر معتبر اگر جہ اس میں گوندھا ہوا آٹا لگا ہو، ایسا ہی الخلاصہ اور اکثر معتبر کتابوں میں ہے۔

اور شخ ابونصر صفار نے اپنی شرح میں لکھا ہے: اگر ناخن اتنا لمبا ہو کہ انگلیوں کے بوروں کو چھپا دے تو اس کے ماتحت تک پانی پہنچانا واجب ہوگا، اور اگر ناخن حچوٹا ہوتو واجب نہ ہوگا، ایسا ہی المحیط

<sup>=</sup> اراوس-۴۳۸ مغنی الحتاج ار ۵۲، المغنی لا بن قدامه ار ۱۲۳ =

<sup>(</sup>۱) رداکمتارعلی الدر الختار ار۱۹۹-۲۰ مواہب الجلیل ار ۱۹۳-۱۹۴۰، المجموع لائو وی ار ۳۸۷-۳۸۹، مغنی الحتاج ار ۵۳-۵۳، المغنی لابن قدامه ار ۱۲۳،الإنصاف ار ۱۵۷،معونة أولی النبی ار ۲۹۳

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ۱ر ۵۲، کشاف القناع ۱ر ۹۷، الانصاف ۱ر ۱۵۸، بدایة الجهتهد ۱ر۸،الشرح الصغیرار ۲۲۱،الشرح الکبیر ار ۸۸\_

اگرکسی کے ناخن بڑھ جائیں یہاں تک کہ انگیوں کے پوروں سے بھی آ گے بڑھ جائیں توان کودھونا واجب ہوگا، ایک ہی تول ہے، ایسا ہی فتح القدیر میں ہے، اور الجامع الصغیر میں ہے: ابو القاسم سے اسی نخن والے کے بارے میں دریافت کیا گیا جس کے ناخنوں میں میل ہویا جوگارے مٹی کا کام کرتا ہویا کوئی عورت اپنی انگی ، مہندی یا رنگ سے رنگ لے توانہوں نے کہا: سب یکساں ہیں، ان کا وضوجائز ہوگا، اس لئے کہ حرج کے بغیر ان سے بچناممکن نہیں ہے، شہری اور دیہاتی میں فرق کئے بغیر جواز پرفتوی ہے، ایسا ہی الذخیرہ میں ہے، اور اگر نانبائی ناخن والا ہوتو اس کا حکم بھی یہی ہے، ایسا ہی الجامع اور اگر نانبائی ناخن والا ہوتو اس کا حکم بھی یہی ہے، ایسا ہی الجامع ہوجائے تو وضو وغسل کی تحمیل میں مانع ہوگا ، ایسا ہی الوجیز سے السراج الوہاج میں نقل کیا گیا ہے (۱)۔

ابن الہمام نے کہا: الجامع الاصغر میں ہے کہ اگر پورے ناخن والا ہواوراس میں میں مٹی یا گوندھا ہوا آٹا ہو، یا عورت مہندی رکھے تود یہاتی وشہری دونوں میں وضوجا کز ہوگا، دیوی نے کہا: بیرضج ہے اور اس میں برفتوی ہے، اور اسکاف نے کہا: اس کے نیچ کے حصہ میں پانی بہنچانا واجب ہے، اور اس سے بیدا ہونے والا میں مستثنی ہے، اس کے بارے میں صفار نے کہا: اگر ناخن لمبا ہوتو اس کے نیچ تک پانی کے بارے میں صفار نے کہا: اگر ناخن لمبا ہوتو اس کے نیچ تک پانی رہتا ہے، کین اگر ناخن لمبا ہوجا کے کہ دھونا اگر چہ ظاہر تک محدود رہتا ہے، کین اگر ناخن لمبا ہوجا کے تو حائل ہونے والے عوارض کے درجہ میں ہوجا تا ہے، جیسے موم بتی کا قطرہ وغیرہ، اس لئے کہ وہ عارض میں واجب ہے، دیہاتی سے، اور نوازل میں ہے، شہری کے بارے میں واجب ہے، دیہاتی میں واجب ہے، دیہاتی میں واجب ہے، دیہاتی میں واجب ہے، دیہاتی میں واجب ہے، اور دیہاتی اس کے برخلاف ہے، اور اگر اس کے ناخن میں خاخن کے مانے کے دور کا کونا کی بار کے کا خنوں کی چکنائی پانی کے پہنچنے میں واجب ہیں، اس لئے شہری کے ناخنوں کی چکنائی پانی کے پہنچنے میں واجب ہیں، اس کے برخلاف ہے، اور اگر اس کے ناخن میں عافع ہے، اور دیہاتی اس کے برخلاف ہے، اور اگر اس کے ناخن میں عامنع ہے، اور دیہاتی اس کے برخلاف ہے، اور اگر اس کے ناخن میں عافع ہے، اور دیہاتی اس کے برخلاف ہے، اور اگر اس کے ناخن میں میں عافی ہے، اور دیہاتی اس کے برخلاف ہے، اور اگر اس کے ناخن میں عافی ہے، اور دیہاتی اس کے برخلاف ہے، اور اگر اس کے ناخن

کی جڑمیں خشک مٹی وغیرہ چپک جائے، یا دھونے کی جگہ میں سے سوئی کی نوک کے بقدر باقی رہ جائے تو جائز نہ ہوگا، اور اگر اس کے ناخن اسٹے لمبے ہوں کہ انگلیوں کے پوروں سے نکل جائیں تو ان کو دھونا واجب ہوگا، ایک ہی قول ہے (۱)۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ دونوں ہاتھوں پر موجود بال کے ظاہر و باطن کو دھونا واجب ہے اگرچہ وہ گھنے ہوں، اس لئے کہ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے اور دونوں ہاتھوں میں موجود سوراخ اور پھٹن کے اندرونی جھے کو دھونا واجب ہے، اگر وہ گوشت میں گہرے نہ ہوں، ورندان میں صرف ظاہر کا دھونا واجب ہوگا اور بیتھم تمام اعضاء میں جاری ہوگا

مشہور مذہب میں مالکیہ کے نزدیک وضو میں صرف دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں تخلیل واجب ہے (اس میں جمہور فقہاء کا اختلاف ہے ) اور انگلیوں کے جوڑوں پر ظاہر وباطن کا خیال رکھے گا، بایں طور کہ اپنی انگلیوں کو موڑے گا، نیز انگلیوں کے پوروں کا خیال رکھے گا، بایں طور کہ ان کو جمع کرے گا اور ان کو تھیلی کے بی میں رکھے گا، بایں طور کہ ان کو جمع کرے گا اور ان کو تھیلی کے بی میں رکڑے گا، انگلیوں وغیرہ کے نقوش و گہرائی کا خیال ضروری ہے، مردو عورت کو جس انگوٹھی کے بیننے کی اجازت ہے اس کو حرکت دینا ضروری نہیں ہے، اور اس میں عورت کے لئے متعدد انگوٹھی انگلہ ہواور کے لئے مباح کنگن وغیرہ سب داخل ہیں، اگر جائز انگوٹھی تنگ ہواور اس کے لئے مباح کنگن وغیرہ سب داخل ہیں، اگر جائز انگوٹھی تنگ ہواور جس انگوٹھی کے بہننے کی اجازت نہ ہووہ اس کے برخلاف ہے، جیسے مرد کے لئے سونے کی انگوٹھی، یا اس کے لئے چاندی کی متعدد انگوٹھیاں، اگر وہ وسیع نہ ہوں تو ان کوا تارنا واجب ہوگا، اور اگر اس

<sup>(</sup>۱) فتح القديرار ۱۳\_

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ار۵۲\_

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندىية ارىم\_

کے نیچے پانی داخل ہوجائے تواس کو حرکت دینا کافی ہوجائے گا،اس لئے کہوہ کپڑے سے رگڑنے کے درجہ میں ہے، حرام مثلاً سونے کی انگوشی اور مکروہ جیسے تا ہے کی انگوشی میں کوئی فرق نہیں ہے،اگر چہترام کو حرام ہونے کی وجہ سے ہرحال میں اتاردیناوا جب ہے(۱)۔

#### زائد ہاتھ کودھونا:

• > - حفیه، ما لکیه، شافعیه و حنابله کا مذہب ہے کہ جوزائد ہاتھ محل فرض میں نکل آئے اس کو دھوناوا جب ہے (۲)۔

حنفیہ، شافعیہ اور ایک قول میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ اگر زائد ہاتھ کی فرض کے علاوہ میں نکل آئے تو اس میں سے جو کی فرض کے محاذات میں ہوگا اس کا دھونا واجب ہوگا، اگر اس میں کہنی نہ ہوتو مالکیہ کے نزدیک بھی یہی حکم ہے، اور اگر اس کے لئے کہنی ہوتو پور ا ہاتھ دھویا جائے گا۔

اگرزائد ہاتھ ممتاز نہ ہوتو حنابلہ کے نزدیک یہی تھم ہوگا ،اوراگر ممتاز ہوتو حنابلہ کے نزدیک صحیح مذہب کے مطابق اس کو بھی دھونا واجب ہوگا خواہ چھوٹا ہویالمہا ہو<sup>(۳)</sup>۔

حنفیہ نے کہا: اگر ایک مونڈھے پر اس کے دو ہاتھ پیدا ہوجائیں تو جو کمل ہووہ اصلی ہے اس کو دھونا واجب ہوگا، اور دوسرا زائد ہوگا اس میں سے جو کل فرض کے محاذات میں ہوگا اس کو دھونا واجب ہوگا اور جو محاذات میں نہ ہوگا اس کو دھونا واجب نہیں بلکہ

- (۱) الشرح الكبير و حاشية الدسوقي ار ۸۷-۸۸، الشرح الصغير و حاشية الصاوى ار ۷۷-۱-
- (۲) الفتاوی الهندیه ۱ر ۴، ابن عابدین ۱۹۶۱ ۰ ۷، حاشیة الصاوی مع الشرح الصغیرار ۷۰، حاشیة الدسوقی ار ۸۷، مغنی المحتاج ۱۲/ ۵۲\_
- (٣) مغنى الحتاج ا / ۵۲ ۵۳، كشاف القناع ا / ۹۷، معونة أولى النبى ا / ۲۹۳، شرح منتبى الإرادات ا / ۵۳، الإنصاف ا / ۱۵۷ - ۱۵۸، حاشية الدسوقى ا / ۸۷ ـ

مندوب ہوگا۔

خصکفی نے انجتبی سے نقل کرتے ہوئے صراحت کی ہے: اگر اس کے دوہاتھ پیدا ہوجائیں تو اگر دونوں سے پکڑتا ہوتو دونوں کو دھوئے گا اورا گران میں سے ایک سے پکڑتا ہوتو وہ ہی اصلی ہاتھ ہوگا اوراسی کودھوئے گا(۱)۔

ابن عابدین نے الدرالحقار کی عبارت پراپنے حاشیہ میں کہا ہے: اگران دونوں میں سے کسی ایک سے پکڑ ہے تو وہی اصلی ہے اور دوسراز اکد ہے جس کو دھونا وا جب نہ ہوگا، بظاہرا گرچہ وہ مکمل ہول تب کسی یے تھی ہے کہ النہر میں ہے: اگر دونوں کممل ہوں متصل ہوں یا جدا ہوں تو ان کا تکم میں نے ہیں دیکھا ہے، بظاہر پہلی صورت میں دونوں کو اور دوسری صورت میں ایک کو دھونا وا جب ہوگا، پھرانہوں نے کہا: صاحب النہر نے پکڑ نے کا اعتبار کہا، اگر دونوں سے پکڑ ہے تو دونوں کو دھونا واجب ہوگا، ورنوں کو دھونا واجب ہوگا، ورنہ اگر دونوں کممل اور متصل ہوں تو دونوں کو دھونا واجب ہوگا، ورنہ اگر دونوں کممل اور متصل ہوں تو دونوں کو دھونا واجب ہوگا اور اگرالگ الگ ہوں تو صرف اصل کو جس سے پکڑ تا ہے دھونا واجب ہوگا اور اگرالگ الگ ہوں تو صرف اصل کو جس سے پکڑ تا ہے دھونا واجب ہوگا اور اگرالگ الگ ہوں تو صرف اصل کو جس سے پکڑ تا ہے دھونا واجب ہوگا اور اگرالگ الگ ہوں تو صرف اصل کو جس سے پکڑ تا ہے

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر زائد ہاتھ محل فرض کے علاوہ میں پیدا ہواور اصلی سے ممتاز نہ ہو بایں طور کہ دونوں اصلی ہوں یاان میں سے ایک زائد تو ہو مگر انتہائی چھوٹا ہونے، انگلیوں کے ناقص ہونے اور پکڑنے کی کمزوری وغیرہ کی وجہ سے ممتاز نہ ہو، تواس کو دھونا واجب ہوگا۔

لیکن اگرزائد ہاتھ ممتاز ہوتواس میں سے جوحصہ محل فرض کے

<sup>(</sup>۱) فتح القديرار ۱۳، البحر الراكق ار ۱۴، الفتاوى الهنديه ار ۴، ردامحتار مع الدر المخارار ۲۹ – ۷۰ ـ

<sup>(</sup>۲) ردالحتار مع الدرالخيار ار ۲۹–۷۰\_

محاذاة ميں ہوگااس كودھوناواجب ہوگا<sup>(۱)</sup>۔

# بازوسے لئی ہوئی کھال کودھونا:

ا > - حنفیہ وشا فعیہ کا مذہب ہے کہ اگر بازوکی کھال اس سے لئک جائے تو جو محل فرض کے محاذاۃ میں ہواس کے علاوہ اس میں سے کسی حصہ کو دھونا واجب نہ ہوگا، اس لئے کہ اس کو ہاتھ نہیں کہا جاتا ہے، اور وم محل فرض سے خارج بھی ہے۔

حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اگر بازو کی کھال اپنی جگہ سے اکھڑ جائے، یہاں تک کہ کلائی سے لٹک جائے تو زائدانگلی کی طرح اس کودھوناواجب ہوگا<sup>(۲)</sup>۔

شافعیہ وحنابلہ نے صراحت کی ہے کہ اگر بازو کی کھال سکڑ جائے اوراس کا سرا کلائی سے مل جائے تو جو کل فرض کے محاذاۃ میں ہوگااس کے ظاہر کواور جو کل فرض سے جدا ہوگااس کے باطن کودھوئے گا،اس لئے کہ وہ دوکل میں گا،اوراس کے بنچے والے حصہ کودھوئے گا،اس لئے کہ وہ دوکل میں پیدا ہونے والے کی طرح ہے، اور حنفیہ فی الجملہ ان کی موافقت کرتے ہیں (۳)۔

# كلائى سے لئى ہوئى كھال كودھونا:

۲ - فقہاء کا کہنا ہے کہ کلائی کی کھال اس سے سکڑ جائے تو اس کو دھونا واجب ہے اس لئے کہوہ اس کا جز ہے <sup>(۲)</sup>۔

- (۲) البناية ار ۹۳، أسنى المطالب ار ۳۳، الإنصاف ۱۵۸/،معونة أولى النهى ار ۱۲۹۴
  - (۳) أسنى المطالب ار ۳۳،مطالب أولى النهى ار ۱۱۲، البناية ار ۹۳\_
- (۴) أَسَى المطالب ار ۳۳، الإنصاف ار ۱۵۸، الفتاوی الهندیه ار ۴، الخرشی ار ۱۲۳۔

اورا گرکلائی کی کھال سکڑ جائے اوراس کا سراباز وسے جڑ جائے تواس میں سے جو کل فرض کے محاذات میں ہوگا ،اس کو دھونا واجب موگا ، پھرا گراس سے جدا ہوجائے ہوگا ،اس کے علاوہ کو دھونا واجب نہ ہوگا ، پھرا گراس سے جدا ہوجائے تواس کے ماتحت کو بھی دھونا واجب ہوگا ، پیر حفیٰ یہ شافعیہ وحنا بلہ کا قول ہے (۱)۔

### تيسرافرض: سركامسح كرنا:

ساک-اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ وضو میں سرکامسے کرنا اس کے ارکان و فرائض میں سے ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَامُسَحُواْ بِرُوْ سِکُمْ" (اور اپنے سروں پرمسے کرلیا کرو)، اور اس لئے کہ آپ علی کہ آپ علی کے وضو کے وصف میں احادیث موجود ہیں، خاص طور پر حضرت عثمان کی حدیث میں ان کا بی قول ہے: "فیم مسح بو اُسه" (اگر آپ نے اپنے سرکامسے کیا)، نیز اس پر فقہاء کا اجماع ہے۔

مسے: پانی بہائے بغیر پانی سے تر شدہ ہاتھ کوسر پر پھیرنا<sup>(۴)</sup>۔ وضو میں سر کے سے متعلق بعض مسائل درج ذیل ہیں:

سر کے میں کافی ہوجانے والی مقدار:

سم ک - وضومیں سر کے مسم میں کافی ہوجانے والی مقدار کے بارے میں فقہاء کے چند مختلف اقوال ہیں؛ مشہور قول میں مالکیہ اور صحیح

<sup>(</sup>۱) البحرالرائق ار۱۲، البنايه ار۹۳، أسنى المطالب ار۴۳۳، مطالب أولى النهى ار۱۱۹، مغنی الحتاج ار۵۳۰

<sup>(</sup>۲) سورهٔ ما نده ر۲ ـ

<sup>(</sup>۳) حدیث عثمان وفیہ: "ثم مسح بو أسه....." کی روایت بخاری (الفتح ۲۵۹۱)اورمسلم(۲۰۵۱)نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۴) التعريفات لج حاني،ردامختار ار ٦٤ ـ

مذہب میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ پورے سر کامسح کرنا واجب ہے، لیکن بعض تفصیلات میں ان میں اختلاف ہے:

مشہور مذہب میں مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ پورے سرکی کھال بیابال پرمسے کرنا وضوکر نے والے پر واجب ہے، اور وہ سرکے اگلے حصہ سے اکثر معتاد طور پر بال کی اگنے کی جگہ سے پیچھے کی طرف، گردن کے پیچھلے حصہ کے گڑھا تک، چہرہ میں اجھرنے والی ہڈی کے او پر سے اپنی دونوں کنپٹیوں کے بال کے مسے کے ساتھ، اجھرنے والی ہڈی چہرہ کا حصہ ہے، لہذا سر کے ساتھ اس پرمسے نہیں کرے گا، بلکہ چہرہ کے ساتھ اس کودھوئے گا۔

دونوں کا نوں کے ابھرے ہوئے حصہ کے اوپر کی خالی جگہ سر میں داخل ہوگی۔

اشہب نے کہا: نصف کامسے کرنا کافی ہوگا، اور ان سے منقول ہے کہ پیشانی کی مقدار کے برابرمسے کرنا کافی ہوجائے گا، اور مجد بن مسلمہ نے کہا: دو تہائی کامسے کرنا کافی ہوجائے گا، اور ابوالفرج نے کہا: ایک تہائی کامسے کرنا کافی ہوگا، اور اگر بال لمباہوتو وضوکر نے والا مسح کے اعادہ میں اپنا ہاتھ بال کے پنچے داخل کر ہے گا، اس لئے کہ اس اعادہ کے بغیر عموم حاصل نہ ہو سکے گا، اس کے بعد سنت کا مطالبہ کیا جائے گا، لیکن اگر چھوٹا بال ہو تو اعادہ کے بغیر عموم حاصل ہوجائے گا، ایک اگر چہر پر بال نہ ہو، بشر طیکہ سر کے مسح کے اثر سے تری باقی ہوور نہ اعادہ کی سنت ساقط ہوجائے گی (۱)۔

صیح مذہب میں حنابلہ کی رائے ہے کہ سرکے ظاہر کے بورے حصہ کامسے کرنا واجب ہے، اور امام احمد سے منقول ہے: اس کے اکثر کامسے کرنا کافی ہوجائے گا، قاضی نے التعلیق میں اور ابوالخطاب نے

کہا: اس کا اکثر دو تہائی یا اس سے زائد ہے اور کم ، ایک تہائی یا اس سے کم ہے ، اواکثر نے مطلق اکثر کو کہا ہے ، لہذا اس میں نصف سے زائد داخل ہوگا ، اگر چہ معمولی زائد ہو ، نیز امام احمد سے بیجی منقول ہے : پیشانی کی مقدار کا مسح کرنا کافی ہوجائے گا اور ان سے بیجی منقول ہے : پیشانی کی مقدار کا مسح کرنا کافی ہوجائے گا اور ان سے میجی منقول ہے : کسی تحدید کے بغیر سر کے بعض حصہ کا مسح کرنا کافی ہوگا۔

الانتقار میں ایک احتمال ذکر کیا ہے : تجدید میں بعض سر کا مسح کافی ہوگا ، اس کے علاوہ کے لئے کافی نہ لئے بعض سر کا مسح کرنا کافی ہوگا ، اس کے علاوہ کے لئے کافی نہ ہوگا ، اس کے علاوہ کے لئے کافی نہ ہوگا ، اس کے علاوہ کے لئے کافی نہ ہوگا (ا)۔

انہوں نے کہا: صرف کھال کامسے کرنا کافی نہ ہوگا ،جبیبا کہ داڑھی کے اندر کا دھونا کافی نہ ہوگا (۲)۔

حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ وضوکا رکن دونوں کا نوں کے او پر
ایک بارسر کامسے کرنا ہے، اور سے کے لئے فرض مقدار میں ان کے
درمیان اختلاف ہے، سب سے مشہور روایت ہے کہ وہ چوتھائی سر
ہے، یہی مذہب میں معتمد ہے، دوسری روایت ہے: وہ پیشانی کی
مقدار ہے، تیسری روایت ہے: وہ تین انگلیوں کی مقدار ہے، اس کو
ہشام نے امام صاحب سے نقل کیا ہے، کہا گیا ہے کہ یہی ظاہر الروایة
ہے، البدائع میں ہے: یہاصول کی روایت ہے، التحقہ وغیرہ میں اس کو
صحیح قرار دیا ہے، ظہیر یہ میں ہے: اس یرفتوی ہے (۳)۔

شافعیہ نے کہا: وضو کے فرائض میں یہ ہے جس کو مسے کہا جاسکے، لہذا سرکی بعض کھال یا بعض بال کا مسے کرنا کافی ہوجائے گا اگر چیسر کی حدمیں ایک بال ہو یا بعض بال ہو، بایں طور کہ تھینچنے میں اس کے نزول کی جہت سے باہر نہ ہوجائے اور اگر کھینچنے میں سرکی حد

<sup>(</sup>۲) معونة أولى النهى ار ۲۵۹\_

<sup>(</sup>۳) الدرالمخاروردالمحتارار ۲۷، بدائع الصنائع ارم، الفتاوي الهنديه ار۵\_

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير والدسوقى الـ ۸۸ – ۹۸، الشرح الصغير والصاوى الر ۱۰۹–۱۲۰، مواہب الجليل الر ۲۰۲

سے اس کے نزول کی جہت سے نکل جائے گاتو کافی نہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر ان کولمبا کیا جائے تک کہ اگر ان کولمبا کیا جائے تو سر سے نکل جائیں تو ان پرمسح کرنا جائز نہ ہوگا، یا کھال سے بعض بال کی مقدار کا مسح کرے۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ کھال وبال میں سے ہرایک، مسے کے باب میں اصل ہے، اسی لئے اصح قول میں ان دونوں میں اختیار دیا گیا ہے، اس لئے کہ دیا گیا ہے، اس لئے کہ راس (سر) اس کا نام ہے جواو پر اور بلند ہو<sup>(۱)</sup>۔

#### وضومیں سرکے واجب مسح کا طریقہ:

2 کے اس قول میں حنفیہ کی رائے ہے کہ سرکے مسے میں ہاتھ کی تین انگلیاں استعال کرنا واجب ہے، لہذا اگر ایک یا دوانگلیوں ہے مسے کرے گاتو ظاہر الروایة کے مطابق جائز نہ ہوگا، اورا گرانگوشا اوراس کے پاس والی انگلی ہے مسے کرے، اس طرح کہ وہ دونوں کھلی ہوئی ہوں اوران کے درمیان والی تھیلی کے حصہ کے ساتھان دونوں کو سر ہوں اوران کے درمیان والی تھیلی کے حصہ کے ساتھان دونوں کو سر پررکھ دیواس وقت جائز ہوجائے گا، اس لئے کہ دوانگلیاں ہوں گی اوران دونوں کے درمیان تھیلی کا جو حصہ ہے وہ ایک انگلی کے بفتر ہوگا تو اس طرح تین انگلیاں ہوجا کیں گی اورا گرتین انگلیاں رکھ دے، ان کو نہ کھنچ تو تین انگلیاں ہوجا کی روایت کے مطابق توضیح ہوجائے گا، کیلی چو تھائی والی روایت کے مطابق توضیح ہوجائے گا، کیکن چو تھائی والی روایت کے مطابق توضیح نہ ہوگا، اورا گران کو کھڑا کر لیکن چو تھائی والی روایت کے مطابق توضیح نہ ہوگا، اورا گران کو کھڑا کر کے کے داس نے فرض شدہ مقدار کو ادائییں کیا (۲)۔

اور حنابلہ نے کہا: کسی بھی طریقہ سے مسح کیا جائے، ہاتھ سے یا

ہاتھ پرکسی چیز کا پردہ ہو،الاِ نصاف میں ہے: سیح مذہب ہیہ کہ جب
کسی حائل چیز سے مطلقاً مسح کافی ہوجائے گا، اس میں ترکسڑی یا
کیڑے وغیرہ پرمسح کرنا داخل ہوگا، اورایک قول ہے: کافی نہ ہوگا،
اوراگراپنا ترہاتھا ہے سر پرر کھے اوراس کو اس پرنہ گذارے یا اس پر
ترکیڑار کھے، یا سر پرموجود کیڑے کو ترکر دیتو اصح قول کے مطابق
صیح نہ ہوگا اوراحمال ہے کہ صحیح قراریائے (۱)۔

#### سركالتكاهوابال:

۲۷ – حفیہ، شافعیہ وحنابلہ نے کہا: جوبال سرسے لٹکا ہوا ہواس پرمسے
کرنا واجب نہیں ہے، اس کئے کہ او پر ہونے میں وہ سرکے ساتھ
شریک نہیں ہے، اور سرکوچھوڑ کرصرف اس کا مسے کرنا کافی نہ ہوسکے گا،
خواہ اس کولوٹا کر اس کواپنے سر پر باندھ لے یا نہ لوٹائے، اور اگر بال
اپنے اگنے کی جگہ سے لٹک جائے، لیکن محل فرض سے بنچے نہ لٹکے اور
اس پرمسے کر ہے تو کافی ہوجائے گا، اگر چہ اس کے بنچے جو بال ہواس
کوطلق کیا گیا ہو، جیسا کہ بعض بال بال کے او پر ہو(۲)۔

مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ لٹکے ہوئے بال پرمسے کرنا واجب ہے،اگرچہ بہت زیادہ لمباہو،اس لئے کہوہ سرکا بال ہے اور مشہور تول میں ان کے نزدیک پورے سرکامسے کرنا واجب ہے (۳)۔

## سر پرمسے کرنے کے بجائے اس کودھونا:

22 - جمہور فقہاء (حنفیہ مشہور قول میں مالکیہ، اصح قول میں شافعیہ اور حیج مذہب میں حنابلہ) کا مذہب ہے کہ اگر وضوکرنے والا اپنے سر پرمسے کے بجائے اس کو دھولے تو کافی ہوجائے گا، اس لئے کہ یہ سے

- (۱) معونة أولى انهى ار٢٩٦\_
- (۲) مغنى المحتاج ار ۵۳، الفتاوى الهندبيه ار۵، كشاف القناع ار ۹۹\_
  - (۳) الشرح الصغيرار ۱۰۸، الشرح الكبيرمع الدسوقي ار ۸۸\_

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ار ۵۳، اُسنی المطالب ار ۳۳، نهاییة الحتاج ار ۱۵۹، تحفقه الحتاج ار ۲۰۹۸

<sup>(</sup>۲) الفتاوی الهندیه ار۵، حاشیه این عابدین ار ۲۷–۲۸ ـ

ہے اور کچھ مزیداضا فہ بھی ہے۔

حنابلہ نے سیح مذہب میں اس حکم میں یہ قیدلگائی ہے کہ وضو کرنے والا اپناہاتھ سر پر پھیرے اور امام احمد سے منقول ہے: اس کا دھونا کافی ہوجائے گااگر چیا پناہاتھ نہ پھیرے۔

اسی طرح حنفیہ، اظہر قول میں مالکیہ اور حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ ابتداء میں سرکامسے کرنے کے بجائے اس کودھونا مکروہ ہے، اس کے لئے کہ اس نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، جس کا حکم اس کو دیا گیاہے۔

بعض ما لکیہ، اصح کے مقابلہ میں شافعیہ اور ایک قول میں حنابلہ
کا مذہب ہے کہ سر کے سے بجائے اس کو دھونا کافی نہ ہوگا، اس
لئے کہ اس کو سے نہیں کہا جا سکے گا، اور حنابلہ نے مزید کہا: اگر چہ اپنا
ہاتھ پھیرے (۱)۔

#### وضو کے بعد سر کا بال مونڈ نا:

۸۷ - جمہور فقہاء (حنفیہ، رائج ندہب میں مالکیہ، شافعیہ وحنابلہ) کا مذہب ہے کہ وضو کے بعد اپنے سر کا بال مونڈ نے سے وضو میں کوئی حرج نہ ہوگا۔

حنفیہ نے کہا: سر کابال مونڈ نے کی وجہ سے وضوکا اعادہ نہیں ہوگا، اس لئے کہ سر کے بال پرمسے کرنا کھال پرمسے کا بدل نہیں ہے، اورا گربدل اس لئے کہ کھال پرمسے کی قدرت کے باوجودوہ جائز ہے، اورا گربدل ہوتا تو جائز نہ ہوتا، اس کی وجہ سے دوبارہ سر کامسے نہیں کیا جائے گا۔ مالکیہ کے نزد یک ایک رائے ہے کہ سرمنڈ انے کے بعددوبارہ اس پرمسے کرنا واجب ہوگا، اس رائے کے بارے میں دسوقی نے کہا:

#### بیضعیف ہے۔

اسی طرح ابن جریر طبری سے منقول ہے کہ سے کا اعادہ واجب ہوگا، انہوں نے اس کو موزہ پرمسے کرنے کے بعد اس کو اتار نے کے ساتھ لاحق کیا ہے۔

ابن رجب سے منقول ہے: امام احمد نے مستحب قرار دیا ہے کہ اگرا پناسر منڈائے تو پانی سے سے کرے، واجب قرار نہیں دیا<sup>(۱)</sup>۔

#### مسح کی تکرار:

9 - حفیہ، مالکیہ وحنابلہ نے صراحت کی ہے کہ سرپرمسے ایک بار ہوگا، اور حفیہ نے کہا: اس لئے کہ تکرار کی وجہ سے وہ دھونا ہوجائے گا جبکہ مسے کرنے کا حکم دیا گیاہے۔

حنابلہ نے کہا: سر کے سے کی تکرار مستحب نہیں ہے، اس لئے کہ بن لوگوں نے رسول اللہ علیات کے وضوی صفت بیان کی ہے، ان میں اکثر لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ علیات نے ایک بارا پنے سرکا مسے کیا، یہ ترمذی نے کہا ہے، اور ابوداؤد نے کہا: حضرت عثمان کی متم کیا، یہ ترمذی نے کہا ہے، اور ابوداؤد نے کہا: حضرت عثمان کی تمام صحح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکا مسے ایک بار ہے، اس لئے کہ انہوں نے تین تین بار دھونے کا ذکر کیا اور اس میں کہا '' اور اپنی سرکا مسے کیا' اس میں انہوں نے تعداد ذکر نہیں کی، جیسا کہ دوسر سے سرکا مسے کیا' اس میں انہوں نے تعداد ذکر نہیں کی، جیسا کہ دوسر سے اعضاء کے دھونے میں ذکر کی ہے، اور بیٹییں کہا جاسکتا ہے کہ آپ فضیات کے بیان کے لئے ایک بار مسے کیا، اور تین بار فضیات کے بیان کے لئے ، اس لئے کہ راوی کا قول ہے: یہ رسول فضیات کے بیان کے لئے ، اس لئے کہ راوی کا قول ہے: یہ رسول کا نہیشہ کی طہارت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر آپ علیات کے ایک ایک ہیشہ کا معمول تھا (۲)۔

<sup>(</sup>۱) الفتادی الهندیه ۱۷۲، الشرح الکبیر والدسوقی ۱۸۹۸، الشرح الصغیرمع حاشیة الصادی ۱۸۹۱، مغنی المحتاج ۱۸۳۱، منبیاییة المحتاج ۱۸۹۱، معونیة أولی النبی ۱۸۹۷، معونیة أولی النبی ۱۸۹۷، معونیة معونیة معونیة کار ۱۸۹۹، معونیة کار ۲۹۹۹، معونیة کار ۱۸۹۹، معونیة کار ۲۹۹۹، معونیة کار ۲۹۹۹، معونیة کار ۲۹۹۹، معونیة کار ۱۸۹۹، معونیة کار ۲۹۹۹، معونی کار ۲۹۹۸، معونی کار ۲۹۹۹، معونی کار ۲۹۹۸، معونی کار ۲۹۸، معونی کار ۲۹۸،

<sup>(</sup>۱) الدرالختاروردالمختارا / ۲۹ مغنی المحتاج ا / ۵۳ ، کشاف القناع ا / ۱۰۰ ، الشرح الکبیروالدسوتی ا / ۸۹ \_

<sup>(</sup>٢) الاختيار ارك، الدر المخار الركاد، التاج والإكليل الر٢٦١، كشاف القناع

#### شافعیہ کا مذہب ہے کہ تین بارسر کامسح کرنامسنون ہے (۱)۔

#### گوند هے ہوئے بال:

♦ ٨ - ما لكيه نے كہا: جو بال خود بال ميں گوند ہے گئے ہوں وہ وضو ميں مطلقاً نہيں كھو لے جائيں گے، سخت ہوں یا نہ ہوں اور جو بال تین دھا گوں سے گوندھا گیا ہومطلقاً اس كو كھولنا وا جب ہے، سخت ہو یا نہ ہوا و جو تین سے كم سے گوندھا گیا ہوتو اگر سخت ہوتو اس كو كھولنا وا جب نہ ہوگا ، اور اگر سخت نہ ہوتو اس كو كھولنا وا جب نہ ہوگا ۔

صاوی نے تنبیہ کی ہے کہ وضو کے بارے میں عورتوں کو امام شافعی یا ابو حنیفہ کی تقلید میں فائدہ ہے (۲)۔ (دیکھئے: فقرہ ۱۷ – ۹۷)۔

#### عمامه يرشح كرنا:

۱۸ - سر کے فرض مسح کے ساتھ یااس کے بدل کے طور پر عمامہ پرمسے کے کافی ہونے یا کافی نہ ہونے کے بارے میں تفصیل ہے، جو (مسح فقرہ ۸ - ۱۲، عمامہ فقرہ رسال) میں دیکھی جاسکتی ہے۔

### چوتھا فرض: دونوں پاؤں دھونا:

۸۲ – دونوں پاؤں دھونے یاان پرمسح کے بارے میں فقہاء کے چار مختلف اقوال ہیں:

پہلاقول: جمہور فقہاء (حفیہ، مالکیہ، شافعیہ وحنابلہ) کا مذہب ہے کہ اگر دونوں پاؤں ظاہر ہوں، سالم ہوں، موزہ یا پٹی سے چھپے ہوئ نہ ہوں تو ایک بار دونوں ٹخنوں تک ان کو دھونا وضو کے ارکان

(۲) الشرح الكبير والدسوقي ار ۸۸ ،الشرح الصغير والصاوي ار ۱۰۸ – و ۱۰ \_

میں سے ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:"یا یُھا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيُدِيَكُمُ إِلَى الْمَوَافِق وَامُسَحُوا برء وُسِكُم وَأَرْجُلَكُم إِلَى الْكَعْبَيْن ''(۱) (اے ایمان والوجب تم نماز کواٹھوتو اینے چېرول اور اینے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولیا کر واورا پنے سروں پرمسح کرلیا کرو اوراینے پیرول کو گخنوں سمیت (دھولیا کرو))، نیزاس کئے کہ نبی کریم عاللہ علیہ کے وضو کی صفت کے بیان میں بہت کثرت کے ساتھ صحیح احادیث موجود ہیں،ان، میں سے ایک بیہے:"ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم غسل اليسوى مثل ذلک "(۲)(پھر آپ عَلِينَةً نے اپنا دایاں یاؤں دونوں ٹخنوں سمیت تین باردهو یا پھر بایاں اسی طرح دهویا )، اسی طرح ایک دوسری مدیث میں ہے: "ثم غسل کل رجل ثلاثا" (پھر ہریاؤں كوتين باردهويا)، نيزآب عليه كارشاد ب: "ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى"(١٩) ( كيراية دونول ياوَل دونوں شخنوں سمیت دھوئے جبیما کہ اللہ تعالی نے اس کو حکم دیا ہے) ہیں تا کہا:اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان دونوں کو دھونے کا تکم دیا ہے، نیز اس لئے کہ دونوں یاؤں ایسے عضو ہیں جن کی حد ہے،اس لئے دونوں ہاتھوں کی طرح ان میں بھی واجب

- (۱) سورهٔ ما کده ۱۷\_
- (۲) حدیث: نخسل رجله الیمنی إلی الکعبین ثلاثا..... "کی روایت بخاری (الفتح ار ۲۵۹) اور مسلم (۱/ ۲۰۴) نے حضرت عثمان بن عفان سے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔
- (۳) حدیث: "نم غسل کل رجل ثلاثا....." کی روایت بخاری (الفّتی الله ۲۲۲) نے حضرت عثمان بن عفال ؓ سے کی ہے۔
- (۳) حدیث: "فه یغسل قدمیه إلی الکعبین کما أمره الله تعالی" کی روایت مسلم(۱/۱۵) نے حضرت عمره بن عبه سے "کما أمره الله تعالی" کے بغیرذ کرکی ہے۔ اس کی روایت بیج (۱/۱۸) نے کی ہے۔

<sup>=</sup> ارمم ا-اما، الإنصاف الرسم ا

<sup>(1)</sup> شرح المحلي على المنهاج الر ۵۳\_

دھوناہی ہوگا، نیز اس لئے کہ "أمر النبی عَلَیْ بتخلیل الأصابع فی غسل الرجلین "(۱) (نبی اکرم عَلَیْ نے دونوں پاؤں کے دھونے میں انگلیوں میں خلال کرنے کا حکم دیا ہے )، اور آپ عَلِیْ الله لین چھنگلیوں سے اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی جھے کو رگڑتے تھے(۲)، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دھونا واجب ہے، اس لئے کہ مسے والے عضو میں نہ استیعاب (عضو کو مکمل کرنے) کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ملنے کی (۳)، کا سانی نے کہا: تواتر کے ساتھ خرورت ہوتی ہے اور نہ ملنے کی (۳)، کا سانی نے کہا: تواتر کے ساتھ خابت ہے کہ نبی اکرم عَلِیْ نے نے وضو میں اپنے دونوں پاؤں کو دھویا ہے اور کوئی مسلمان اس کا انگار نہیں کرسکتا ہے، لہذا آپ عَلِیْ کا قول وَقُل آ یت کی مراد کا بیان ہوگا (۲)۔

وضومیں دونوں پاؤں کا دھونا اجماع سے ثابت ہے،عبدالرحمٰن بن ابی لیلی نے کہا: دونوں پاؤں کے دھونے پررسول اللہ علیہ کے صحابہ کا اجماع ہے <sup>(۵)</sup>۔

ماوردی نے کہا: کتاب وسنت کی صراحت سے وضو میں دونوں پاؤں کا دھونامتفق علیہ ہے، اور تمام علماء کے نز دیک ان دونوں میں

- (۱) حدیث: "أمر النبی عَلَیْ بتخلیل الأصابع فی غسل الرجلین" کی روایت ترمذی (۱۸ طبع الحلی) نے حضرت لقیط بن صبرہ سے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن صبح ہے۔
- (۲) حدیث: 'أن النبی عَلَیْهِ کان یدلک بخنصره ما بین أصابع رجلیه" کی روایت بیمق (۱/۷ کے طبع دائرة المعارف العثمانیه) نے حفرت مستورد بن شداد سے کی ہے، اور بیمق نے امام مالک سے قتل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: حدیث سن ہے۔
- (۳) الهداميه وشروحها ار ۲۰ الدرالمخار وردامخار ار ۲۷-۸۰ الاختيار تعليل المخار ار ۲۷-۸۰ الاختيار المخار الرکار ۱۸۰۰ الشرح الكبير و حاشية الدسوقی ۱۹۸۱، الشرح الصغير و حاشية الصاوی ار ۱۹۸۹ مغنی المحتاج ار ۲۹-۱۱، المجموع ار ۱۹۸۹ مغنی المحتاج ار ۲۹-۱۰، کشاف القناع
  - ارا ۱۰ ا– ۱۰۱، الإنصاف ار ۱۶۴ ۲۵ ـ
    - (۴) بدائع الصنائع ۱۸۲\_ (۵) المغنی لابن قدامه ار ۱۳۲–۱۳۳\_

فرض ، دھونا ہے سے کرنانہیں ہے (۱)۔

نووی نے ابو حامد وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ دونوں پاؤں کے دھونے کے وجوب پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اس میں کسی ایسے آدمی کا اختلاف نہیں ہے جس کا اعتبار کیا جاسکے (۲)۔

دوسراتول: دونوں پاؤں کا فرض کسے کرنا ہے، دھونانہیں ہے، یہ حضرت علیؓ سے منقول ہے، منقول ہے کہ انہوں نے اپنی دونوں جو تیوں اور دونوں پاؤں پرمسے کیا پھر مسجد میں داخل ہوئے اور اپنی دونوں جو تیوں کوا تاردیا (۳)۔

لیکن اس سے ان کا رجوع کرنا ثابت ہے (۴)، کیونکہ طبری
نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے
فر مایا: پاؤل دونوں ٹخنوں سمیت دھو یا کرو، اور حضرت ابوعبد الرحمٰن
سے مروی ہے، انہوں نے کہا: حسن وحسین نے میرے پاس پڑھا تو
انہوں نے پڑھا"و اُر جُلکُمُ إِلَى الْکَعُبَینِ "(۵)() حضرت علیٰ لے
انہوں نے پڑھا"و اُر جُلکُمُ مِاندوں کے درمیان فیصلہ کر رہے تھے تو
فر مایا: "و اُر جُلکُمُ "مقدم وموخر کلام کے قبیل سے ہے(۲)۔

حضرت ابن عباس کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں کتاب اللہ میں دو دھونے اور دومسے کے علاوہ نہیں پاتا ہوں (<sup>2</sup>)۔

شوکانی نے کہا: اس سے ان کا رجوع کرنا ثابت ہے (۸)،اس

- (۱) الحاوى للماور دى الممار
- (٢) المجموع اركام، نيز ديكھئے: فتح الباري ار٢٦٦، نيل الأوطار ار١٦٨\_
  - (۳) المغنى لابن قدامه ارسسا\_
    - (۴) نيل الأوطار ار ۱۶۸\_
      - (۵) سورهٔ ما نده را ۲
  - (۲) تفسيرالطبري ۴۷۸-۴۷۸ طبع دارالكتب العلميه \_
    - (۷) المغنی ارساسا۔
    - (۸) نیل الأوطار ار ۱۲۸\_

لئے کہ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے پڑھا: ''وَاهُسَحُوا بِرُهُ وُسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ ''(اوراپ سرول پر مسح کرلیا کرواوراپ پیرول)لام کے زبر کے نصب کے ساتھ اور کہا: معاملہ دھونے کی طرف لوٹ آیا ہے (۱)۔

حضرت انس بن ما لک ی بارے میں منقول ہے کہ ان کے سامنے جاج کا یہ قول نقل کیا گیا: دونوں پاؤں کے ظاہر و باطن کو دھو یا کرواور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، اس لئے کہ آ دمی کے بدن کا کوئی حصہ اس کے دونوں پاؤں کے مقابلہ میں نجاست وگندگی سے زیادہ قریب نہیں ہے، تو حضرت انس نے فرمایا: اللہ تعالی نے مسے کہا اور جاج نے جھوٹ کہا اور یہ آیت تلاوت کی، " فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُم وَایْدِیکُمُ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُهُ وُسِکُمُ وَایْدِیکُمُ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُهُ وُسِکُمُ وَایْدِیکُمُ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُهُ وُسِکُمُ وَایْدِیکُمُ إِلَی الْکَعُبَیْنِ "اس کو جرے ساتھ پڑھا(۲)۔

اور شعبی کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے کہا: وضومیں دواعضاء دھوئے جانے والے ہیں، اور دواعضاء پرمسح کیاجا تا ہے، جن دونوں پرمسح کیاجا تا ہے، وہ تیم میں ساقط ہوجاتے ہیں، پیطری کا قول ہے (۳)۔

حضرت علی ، حضرت ابن عباس ، حضرت انس اور شعی ہے جو منقول ہے کہ دونوں پاؤں کا فرض مسح کرنا ہے، اس کو ذکر کرنے کے بعد ابن قد امد نے کہا: ہمار علم کے مطابق مذکورہ اشخاص کے علاوہ فقہاء میں سے کوئی دونوں پاؤں پرمسے کا قائل نہیں ہے، البتہ ابن جریر سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا: مسح کرنے اور دھونے میں اس کو اختیار ہوگا (۳)۔

تیسرا قول: حسن بصری، جبائی، ایک روایت میں ابن جریر طبری کا مذہب ہے کہ وضو کرنے والے کو اختیار ہے کہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے یاان پرمسے کرے(۱)۔

چوتھا قول: بعض اہل ظاہر کا مذہب ہے کہ دھونا وسے کرنا یعنی دونوں کوجمع کرنا واجب ہے، دلیل میہ ہے کہ ایک آیت میں دوقر اُت دونوں کوجمع کرنا واجب میں ہیں، لہذا جب تک ممکن ہو دونوں پرعمل کرنا واجب ہوگا، اور یہاں ممکن ہے اس لئے کہ منافی نہیں ہے، کیونکہ ایک عضو کے دھونے اور مسے کرنے میں کوئی منافات نہیں ہے، لہذا دونوں کوجمع کرنا واجب ہوگا (۲)۔

جمہور فقہاء کے نزدیک دونوں پاؤں کے دھونے میں دونوں مخنوں کوداخل کرنا واجب ہے،اس کے بارے میں امام زفر کے علاوہ کوئی ان کا مخالف نہیں ہے اور دونوں شخنوں کے بارے میں بحث، دونوں کہنیوں کے بارے میں بحث کی طرح ہے (۳)۔

دونوں ٹخنے: پنڈلی کے نیچے دونوں ابھری ہوئی مڈیا ہیں (۴) (دیکھئے: کعب فقرہ / ااوراس کے بعد کے فقرات)۔

# دوم: وضومين مختلف فيه فرائض:

#### الف-نيت:

۸۳ - وضو میں نیت کے حکم کے بارے میں فقہاء کے درمیان

- (۱) ابن عابدین ۱۷۲۱، البدائع ۱۸۵، مواہب الجلیل ۱۷۱۱، المجموع للغووی ۱۷۷۱ اوراس کے بعد کے صفحات، المغنی لابن قدامه ۱۷ ۱۳۳۱، نیل الأوطار ۱۷۸۱۔
  - (۲) البدائع ار۵-۲،المجموع ارساس
- (۳) البدائع ار۵-۷،مواہب الجلیل ار۲۱۱-۱۳۳۱، لمجموع للنو وی ار۲۱۳ اور اس کے بعد کے صفحات، المغنی لابن قدامہ ار۱۳۵-۱۳۳۱،معونة اُولی النبی ۱۲۷۲۔
- (۴) البناييه ار ۱۱۰، مواهب الجليل ار ۲۱۲، الحاوی للما وردی ار ۱۵۳، المغنی لابن قدامه ار ۱۳۳۴ – ۱۳۵

<sup>(</sup>۱) تفسيرالطبري ۱۸۲۸-

<sup>(</sup>۲) المغنی ار ۱۳۳۱، المجموع ار ۱۸م۔

<sup>(</sup>۳) المحلى لا بن حزم ۲ر۵۹\_

<sup>(</sup>۴) المغنی ارسسا\_

اختلاف ہے:

جمہور کا مذہب ہے کہ نیت شرط ہے، اس کے بغیر وضو سیح نہ ہو سکے گا۔

بعض کا مذہب ہے کہ وہ سنت ہے، جبکہ دوسروں کا مذہب ہے کہ وہ فرض ہے۔

تفصیل اصطلاح (نیة فقره ۱۷۴۷) میں ہے۔

#### وضوکی نیت کو چھوڑ دینا:

۸۴ - اگر وضو کرنے والا وضو کے مکمل ہونے کے بعد نیت کو چھوڑ دے تو مالکیہ ، صحیح قول میں شا فعیہ اسی طرح صحیح قول میں حنابلہ کے نز دیک وضو پر اس حچھوڑنے کا کوئی اثر نہ ہوگا۔

حنابلہ کے نزدیک صحیح کے مقابلہ میں: باطل ہوجائے گا،لیکن اگر وضو کے دوران اس کو چھوڑ دیتو جو فقہاءاس کے فرض یا شرط ہونے کے قائل ہیں، ان کے درمیان وضو کے ٹوٹے میں اختلاف ہے۔

اصح قول میں شافعیہ نے کہا: اگر وضو کے دوران اس کو باطل کرنے کی نیت کرے تو وہ باطل نہ ہوگا، اگر ہم وضو میں تفریق کو جائز قرار دیں تو باقی ماندہ کے لئے از سرنو نیت کرے گا ورنہ از سرنو وضو کرےگا۔

صیح قول میں حنابلہ نے کہا: طہارت کا گذشتہ عمل باطل ہوجائے گا جیسے نماز وروزہ باطل ہوجا تا ہے،اگر مکمل کرناچا ہے توازسر نو وضو کرے گا اورا کی قول ہے کہ گذرا ہوا عمل باطل نہ ہوگا،اس بنیاد پراگر فصل کے طویل ہونے سے قبل دوسری نیت سے باقی اعضاء کو دھولے تواس کی طہارت صحیح ہوجائے گی،اوراگر فصل طویل ہوجائے توموالات کے وجوب و عدم وجوب پر مبنی ہوگا اور اس کا مسئلہ

آ جائےگا۔

اگر بعض اعضاء کو وضو کی نیت سے اور بعض کو ٹھنڈک کی نیت سے دھوئے، پھر فصل کے طویل ہونے سے قبل جن اعضاء کو ٹھنڈک کی نیت سے دھوئے تو کافی کی نیت سے دھوئے تو کافی ہوجائے گا۔

رائح قول میں مالکیہ نے کہا: وضو کے دوران نیت کوچھوڑ دینا قابل معافی نہیں ہے، لہذا وضو باطل ہوجائے گا اور ایک قول ہے کہ چھوڑ نا معاف ہے اور وضو باطل نہ ہوگا، ان کے نز دیک محل اختلاف وہ توڑنا ہے جو وضو کے دوران ہو جبکہ پہلی نیت کے قریب ہی وضو کو کمل کرلے۔

اگروضوکو کمل ہی نہ کرے یا دوسری نیت سے یا طویل فصل کے بعد کمل کر ہے تواس کے باطل ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے (۱)۔

# ب-موالات (تتابع وسلسل):

۸۵ - موالات: اعضا کو یکے بعد دیگرے اس طرح دھونا کہ دوسرے عضوکو شروع کرنے سے قبل پہلاعضو خشک نہ ہوجائے۔ وضو میں موالات کے حکم کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

حفیہ، میں وجدید قول میں شافعیہ، ایک قول میں مالکیہ اور ایک روایت میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ موالات وضو میں سنت ہے، صحابہ میں سے حضرت عبد اللہ بن عمر اور تابعین میں سے حسن، سعید بن المسیب اور توری نے یہی کہا ہے۔

مشہور تول میں مالکیہ، قدیم قول میں شافعیہ اور راج فدہب میں حنابلہ نے کہا: وہ واجب ہے، حضرت عمر بن الخطاب اور اوز اع

(۱) روضة الطالبين ار ۵۰، كشاف القناع ار ۸۶، الإنصاف ار ۱۵۱، معونة أولى النهى ار ۲۸۳، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ار ۹۵\_

نے یہی کہاہے۔

(د یکھئے:موالات فقرہ (۳)۔

#### ج-ترتيب:

۸۲ - دھونے اور سے کرنے میں اعضاء وضومیں ترتیب کے حکم کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیاوہ واجب ہے یاسنت ہے؟

شافعیه، راج مذهب میں حنابلیہ اورایک قول میں مالکیہ کا مذہب ہے کہ ترتیب وضومیں ایک رکن ہے اور یہی حضرت عثمان بن عفان ، حضرت ابن عباس کا قول ہے، اور حضرت علیؓ سے ایک روایت ہے، اسی کے قائل قنادہ، ابوثور، ابوعبیداور اسحاق بن راہویہ ہیں، ترتیب ہے مرادیہ ہے کہ ایک عضو کے بعد ایک عضودھوئے ، جبیبا کہ اللّٰہ تعالی نے تکم دیا ہے، بایں طور کہ چپرہ دھوئے ، پھر دونوں ہاتھ، پھرا پیے سر کامسح کرے پھر دونوں یاؤں دھوئے ،اس کئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ب:"فَاغُسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِق وَامُسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمُ وَأَرُجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ<sup>"(1)</sup> (توايخ چېرول كواور اینے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولیا کرواوراینے سروں پرمسح کرلیا کرو اوراینے پیروں کو مخنوں سمیت (دھولیا کرو))، دو دھونے کے درمیان مسح کو داخل کیا ہے،نظیر کونظیر کے حکم سے الگ کردیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب کو واجب قرار دینے کا ارادہ ہے،اس لئے کہ عرب کی عادت ہے کہ جب ہم جنس اور غیر ہم جنس اشیاء کوذ کر کرتے ہیں تو ہم جنس کوایک ترتیب سے ذکر کرتے ہیں پھر غیر ہم جنس کوعطف اس پرکرتے ہیں،کسی فائدہ کے بغیراس کےخلاف نہیں کرتے ہیں، لہذا اگر ترتیب واجب نہ ہوتی تونظیر کواس کی نظیر سے الگ نہیں

کرتے، نیزاس کئے کہ بیآیت واجب وضوکو بیان کرنے کے لئے لائی گئی ہے، مسنون کو بیان کرنے کے لئے ہیں، کیونکہ اس میں سنن میں سے سی چیز کا ذکر نہیں ہے، نیز اس لئے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ علیہ کے وضو کونقل کیا ہے انہوں نے ترتیب کے ساتھ وضو کرنے کونقل کیا ہے انہوں نے ترتیب کے ساتھ وضو بھی بہت ہیں، اور وہ مقامات کرنے کونقل کیا ہے، نقل کرنے والے بھی بہت ہیں، اور وہ مقامات بھی بہت ہیں جہاں وضوکر نانقل کیا گیا ہے، اور آپ علیہ کاممل، آیت میں جس وضوکا حکم دیا گیا ہے اس کا بیان ہے، نیز اس لئے کہ وضوایک عبادت ہے جس میں الگ الگ افعال ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، لہذا اس میں ترتیب واجب ہوگ، دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، لہذا اس میں ترتیب واجب ہوگ، جیسے نماز وجے میں ہے (۱)۔

حنفیہ، مشہور تول میں مالکیہ، بعض علماء شافعیہ کا مذہب ہے اور یہی امام احمد سے ایک روایت ہے کہ ترتیب وضو کی ایک سنت ہے، نہ اس کارکن ہے اور نہ واجب ہے۔

حضرت ابن مسعودٌ ،سعید بن المسیب ،حسن ،عطا ، کمول ،خعی ، زہری ، ربیعہ ، اوزاعی اور توری کا یہی مذہب ہے ، اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں اعضاء وضو کو دھونے کا حکم دیا ہے ، اور بعض کو بعض پر واو کے ذریعہ عطف کیا ہے اور وہ ترتیب کا متقاضی نہیں ہے ، تو وضو کرنے والا جیسے بھی اپنے اعضاء کو دھولے گا حکم کو بجالانے والا ہوجائے گا۔

نیزاس کئے کہ مروی ہے:"أن النبي عَلَیْ توضاً فغسل وجهه ثم یدیه ثم رجلیه، ثم مسح رأسه"(۲)(نبی اکرم

<sup>(</sup>۱) المجموع للنو وی ارا ۴۳ ۱۰ وراس کے بعد کے صفحات، مغنی المحتاج ار ۵۴، المغنی لابن قد امد ۱۷۲۱–۲۷۴، لابن قد امد ۱۷۲۱–۲۷۴، معونة أولی النبی ۱۷۲۱–۲۷۴، موابب الجلیل ار ۲۵۰–۲۷۴، موابب الجلیل ار ۲۵۰–۲۵۴،

<sup>(</sup>۲) حدیث: 'أن النبي عَلَيْظِيْهُ توضاً فغسل و جهه.....' کی روایت بخاری (۲) در الفق ۱۸۵۱) اور مسلم (۲۰۵۱) نے حضرت عثمان بن عفان مسلم (۲۵۹۱)

<sup>(</sup>۱) سورهٔ ما نکده ۱۷-

علیلت نے وضوکیا تو اپنا چہرہ دھویا پھر اپنے دونوں ہاتھ پھر دونوں پاوک دونوں پاوک دونوں پاوک دونوں پاوک دھویا پور سر پر مسے کیا)۔ نیز اس کئے کہ وضوطہارت ہے، لہذااس میں ترتیب واجب نہ ہوگی، جیسے جنایت میں ہے، اور جیسے دائیں کو بائیں پر مقدم کرنا ہے، نیز اس کئے کہ اگر حدث والا ایک ہی بار میں عنسل کر لے تو اس کا حدث دور ہوجائے گا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب واجب نہیں ہے (۱)۔ ہے کہ ترتیب واجب نہیں ہے (۱)۔ (دیکھنے: ترتیب فقرہ رہم)۔

#### د-دلك:

۸- افت میں ولک: دلک کا مصدرہے، کہاجا تاہے: دلکت النعل الشئی دلکا باب نفر سے: ہاتھ سے رگڑنا اور دلکت النعل بالأرض: جوتے كوز مين سے رگڑنا اور صاف كرنا۔

اصطلاح میں جبیبا کہ مالکیہ نے صراحت کی ہے: ہاتھ کوعضو پر اوسط درجہ میں چھیرنا،اگرچہ میل کو دور نہ کر سکے اورا گرچہ پانی بہانے کے بعداس کے خشک ہونے سے قبل ہو<sup>(۲)</sup>۔

وضو میں دلک کے حکم کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، کہ کیاوہ فرض ہے یاسنت ہے؟

جمہور فقہاء حنفیہ، شافعیہ وحنابلہ کا مذہب اور مالکیہ کے نزدیک ایک قول ہے کہ دلک وضو کی ایک سنت ہے، اور شافعیہ نے مزید کہا: ایر کی میں مبالغہ کرے گا خاص طور سے جاڑے کے موسم میں (۳)،

حدیث میں ہے: "ویل للأعقاب من النار "(ایرایوں کے کے آگی وجہسے ہلاکت ہے)۔

مشہور قول میں مالکیہ نے کہا: وہ وضو کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، حطاب نے کہا: دلک کے بارے میں کہ کیا وہ واجب ہے یا نہیں، تین مختلف اقوال ہیں:

مشہور قول: واجب ہے، المدونة میں امام مالک کا قول یہی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ دھونے کا نام حاصل ہونے کے لئے یہ شرط ہے، ابن یونس نے کہا: اس لئے کہ نبی اگرم علیہ فیٹ نے حضرت عاکشہ سے فرمایا: "وادلکی جسدک بیدک "(اپنے بدن کواپنے ہاتھ سے قرمایا: "وادلکی جسدک بیدک "() (اپنے بدن کواپنے ہاتھ سے رگڑو)، اور امروجوب پر دلالت کرتا ہے، نیز اس لئے کہ اس کی علت ایسے طریقہ سے جسم پر پانی پہنچانا ہے جس کو دھونا کہا جا سکے، اور اہل لغت نے قسل (دھونے) اور انغماس (ڈو بنے والے) میں فرق کیا ہے۔

دوم: واجب نہ ہونا ہے، یہی ابن عبدالحکم کا قول ہے، یہاس بنا پر ہے کہاس کے بغیر دھونے کا نام صادق آتا ہے۔

سوم: یہ واجب ہے، مگر بذات خود واجب نہیں ہے، بلکہ اس لئے واجب ہے کہ پانی کا پہنچنا متحقق ہوجائے، لہذا اگر زیادہ دیر کھم نے کی وجہ سے پانی کا پہنچنا متحقق ہوجائے تو کافی ہوجائے گا کمخی نے اس قول کی نسبت ابوالفرج کی طرف کی ہے، اور ابن ناجی نے لکھا ہے کہ ابن رشد نے اس کی نسبت ان کی طرف کی ہے ۔ اور ابن ناجی نے لکھا ہے کہ ابن رشد نے اس کی نسبت ان کی طرف کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: ''ویل للأعقاب من الناد'' کی روایت بخاری (الفتخ ام ۱۸۳۳) اور مسلم (۲۱۴۷) نے حضرت عبداللہ بن عمر واسے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث عائشہ: (۱دلکی جسدک بیدک "کوقاضی عبدالوہاب مالکی نے المعونة علی مذہب اہل المدینہ (۱۷ – ۲۸ طبع دار الکتب العلمیہ ) میں لکھا ہے۔ حدیث کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے، اس کی روایت کس نے کی ہے ہمیں معلوم نہیں ہوسکا۔

<sup>(</sup>٣) مواهب الجليل ار ٢١٨\_

<sup>(</sup>۱) ردامختار على الدر المختار ۱۸ ۸۳، الشرح الصغير ۱۲۰۱، المجموع للنو وى ۱۸ ۲۲ ۲۳ ۲۳ ۲۳ ۴ مواهب الجليل ۱۸ ۲۵ ۲۵ المننی ۱۳۲۱ – ۱۳۲۵ الإنصاف ۱۸ ۲۲ ۱۳۸ معونة أولی کنبی ۲۷۲ – ۲۷۴ ۳

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير وحاشية الدسوقي ار٩٠ نيز ديكھئے:البحرالرائق ار٩٠-

<sup>(</sup>۳) الدرالخار وردالحتار ار ۸۵،۸۳، مغنی الحتاج ار ۷۲، حاشیة الدسوقی ار ۹۰، الشرح الصغیرار ۱۱۰، کشاف القناع ار ۱۵۳۔

وضوكي سنتين:

اول: بسم الله كهنا:

فقہاء نے وضو کے شروع میں اور اعضاء وضو میں سے ہرعضو کے دھونے کے وقت بسم اللہ کہنے کا حکم ذکر کیا ہے، جودرج ذیل ہے:

الف-وضوكي ابتدامين بسم الله كهنا:

۸۸ - وضوکی ابتداء میں بسم الله کہنے کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

جههور فقهاء (حفنيه، شافعيه اورايك روايت ميں امام احمه ) كا مذہب ہے کہ وضو کی ایک سنت ہے۔

مشہور قول میں مالکیہ کا مذہب ہے کہ بیمستحب ہے اور ایک تول ہے: وہمشروع نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے، اور حنابلہ کا مذہب ہے کہوہ واجب ہے<sup>(۱)</sup>۔

( د یکھئے: بسملہ فقرہ ۲ )۔

حفیہ نے کہا: ہر ذکر سے تسمیہ (بسم الله کہنا) حاصل ہوجائے گا، لهذا الرالله اكبركي، يا لا إله إلا الله كي يا الحمد لله كي، تووه اصل سنت کوادا کرنے والا ہوجائے گا کیکن نبی اکرم علیہ سے مروى اورسلف محمنقول "بسم الله العظيم والحمد لله على الإسلام" ہے، اورایک قول ہے: تعوذ کے بعد بسم الله الرحمن المرحيم كهنافضل ب، اورانجتني ميں ہے: دونوں كوجمع كرے گا(٢)، عینی نے کہا: رسول اللہ علیہ سے مروی: بسم الله والحمد

لله(۱) ہے۔

شافعیہ نے کہا: کم از کم بسم اللہ اور پورا کامل بسم الله الرحمن الرحيم ب، چرالحمد لله على الإسلام ونعمته والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ہے، اورغزالي نے بيہ اضافه كيا ب: رب أعوذبك من همزات الشياطين و اعوذبک رب أن يحضرون، اور محبّ الدين طبري نے بعض لوگوں سے اس سے بل تعوذ پڑھنا بھی نقل کیا ہے۔

وضو کی ابتداء سے مراد: دونوں ہتھیلیوں کے دھونے کی ابتداء ہے، اس وقت وضو کی نیت کرے گا اور اللہ تعالی کا نام لے گا، اس طرح کہان دونوں کو دھونے کی ابتداء میں نیت کوبسم اللہ کے ساتھ ملائے گا، کچرنیت کا تلفظ کرے گا، کچران دونوں کومکمل دھوئے گا، اس لئے کہ نیت وہم اللہ کا تلفظ سنت ہے، اور بیک وقت دونوں کا تلفظ کرنا ممکن نہیں ہے(۲)۔

مشہور قول میں مالکیہ نے کہا: وضو کرنے والا اینے وضو کی ابتداء کے وقت یعنی گٹول تک اپنے ہاتھ دھونے کے وقت بسم اللہ کیے گا ، اور الرحمٰن الرحیم کا اضافہ کرنے میں دواقوال ہیں ،ان میں سے ہرایک کورائح قرار دیا گیاہے، ابن ناجی نے اضافہ نہ کرنے کے قول کوراج قرار دیا ہے، جبکہ فاکہانی اور ابن المنیر دونوں نے اضافہ کرنے کے قول کوراج قرار دیاہے<sup>(m)</sup>۔

حنابلہ نے کہا: شمید کا طریقہ بیر ہے کہ ہم اللہ کے، اس کے

<sup>(</sup>١) مديث:"القول في التسمية عند الوضوء: بسم الله، والحمد لله" كي روايت طبراني نے الصغير (١٧١١-١٣١ طبع المكتب الإسلامي) ميں حضرت ابوہریرہ سے کی ہے، ابن حجرنے لسان المیز ان (۱۹۸ طبع دائرۃ المعارف العثمانيه) میں اس حدیث کے بارے میں کہا کہ بہ منکر ہے۔

<sup>(</sup>۲) مغنی الحتاج ار ۵۷\_

<sup>(</sup>۳) الشرح الكبير والدسوقي الر ۱۰۳ اءالشرح الصغيروالصاوي الر ۱۲۲ ـ

<sup>(1)</sup> الشرح الصغير الا ١٢١، حاشية الدسوقي الر١٠٠، معونة أولى النهي ار ۲۷۸ - ۲۷۹، الإ نصاف ار ۱۲۸ - ۱۲۹، مغنی المحتاج ار ۵۷، ردامحتار علی الدرالختارا ر۸۶\_

<sup>(</sup>۲) الاختيارا / ۸،الدرالمخياروردامخيارا / ۲۸–۷۵\_

علاوہ کوئی دوسراکلمہ اس کے قائم مقام نہیں ہوسکتا ہے، لہذا اگر بسم الرحمٰن یا بسم القدوس وغیرہ کہتو مشہور قول کے مطابق کافی نہ ہوگا، اور مرداوی نے کہا: اولی بیہ ہے کہ کافی ہوجائے گا،تسمیہ کی جگہ زبان ہے، اس لئے کہ بیدذکر ہے اور اس کا وقت، واجبات کی ابتداء کے وقت مستحب ہے (۱)۔

ب-اعضاء وضومیں سے ہرعضو کے دھونے کے وقت بسم اللّٰد کہنا:

۸۹ - فقہاء حفیہ نے صراحت کی ہے کہ وضوییں ہر عضو کے دھونے کے وقت یا اعضاء وضوییں جس عضوکا سے کیا جاتا ہے اس کے سے کہ وقت شمیہ (اللہ کا نام لینا) وضو کے آداب میں سے ہے اور تسمیہ منقول الفاظ کے ذریعہ ہوگا، لینی بسم اللہ العظیم ، الحمد لله علی دین الإسلام، بعض لوگوں نے یہاں تشہد کا اضافہ کیا ہے۔

ابن عابرین نے کہا(۲): الحلیۃ میں ہے: حضرت براء بن عازبؓ نے نی اکرم عیالیہ سے روایت کی ہے کہ آپ عیالہ نے یقول فرمایا: "ما من عبد یقول حین یتوضاً: بسم الله ثم یقول بکل عضو: اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، واشهد أن محمدا عبده و رسوله، ثم یقول حین یفرغ: اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین إلا فتحت له ثمانیة أبواب الجنة یدخل من أیها شاء فإن قام من وقت ذلک فصلی رکعتین یقرأ فیهما ویعلم ما یقول انفتل من صلاته کیوم ولدته أمه، ثم یقال له: استأنف العمل "(۳) (جوبنده وضوکر نے کے وقت کیم اللہ کے: پھر ہرعضو العمل "(۳) (جوبنده وضوکر نے کے وقت کیم اللہ کے: پھر ہرعضو

- (۱) كشاف القناع ارا ۹-۹۲ ، الإنصاف ار ۱۲۸ ۱۲۹
  - (۲) الدرالمخاروردامخارا ۸۶۸\_
- (٣) مديث البراء: "ما من عبد يقول حين يتو ضأ....." كي بارے مين يني

کوفت کے: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشریک له، وأشهد أن محمدا عبده و رسوله پر فارغ ہونے کوفت کے: اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین تو اس کے لئے جنت کے آ گھول دروازے کھل جا کیں گے، جس دروازہ سے چاہے داخل ہو، اورا گراسی وقت کھڑے ہوکر دورکعت نمازادا کرلے، ان میں جو پڑھاس کو مجھے کہ کیا پڑھر ہاہت تو وہ اپنی نماز سے اس دن کی طرح لوٹے گا جس دن اس کی مال نے اس کو جنا، پھراس سے کہا جائے گا: از سرنوعمل کرو)۔

ابن مفلح وغیرہ نے صراحت کی ہے کہ فقہاء حنابلہ کے کلام کا ظاہر بیہ ہے کہ ہر عضو کے وقت بسم اللّٰہ کہنامستحب نہیں ہے (۱)۔

# دوم: دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا:

• 9 - فقهاء كا ما ننا ہے كه وضوكى ابتداء ميں دونوں ہاتھ كو كوں تك دھونا مسنون ہے، اس لئے كه نبى اكرم عليات كا اس پر عمل رہا ہے، چنا نچہ حضرت عثمان بن عفان في نبى اكرم عليات كے وضوكا طريقه بيان كرتے ہوئے كہا: "دعا بياناءِ فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فعسلهما، ثم أدخل يمينه فيالإناء" (آپ علي الله فيالياناء" (۱) (آپ عليات فيالياناء فياناہ فيانا

اگر دونوں ہاتھ نا پاک ہوں توبالا تفاق ان کودھونا واجب ہے۔ (دیکھئے: رسنع فقر ہ ر ۲، کف فقر ہ ر ۳، نوم، ید)۔

<sup>=</sup> نے البنا بیر (۱۹۱۱ طبع دارالفکر) میں کہا ہے کہاس کی روایت مستغفری نے کی ہے،اس کی اسادواہی ہے۔

<sup>(</sup>۱) الفروعار ۱۵۲، کشاف القناع ار ۱۰۴، مطالب أولی انهی ار ۱۲۱–۱۲۲\_

<sup>(</sup>۲) حدیث: عشمان ﴿ في صفة وضوء النبي عَلَيْكِ ﴿ كَا رُوایت مسلم(۲۰۵۱) نے کی ہے۔

سوم: کلی کرنا:

91 - وضو میں کلی کرنے کے حکم کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ وضومیں کلی کرنا سنت ہے۔ حنا بلہنے کہا: وضومیں کلی کرنا واجب ہے۔

کلی کرنے کے حکم کے بیان میں فقہاء کی آ راء کی تفصیل، ہر رائے کی دلیل، اس کا طریقہ، اس کے اور دوسرے کے درمیان ترتیب، اس میں مبالغہ کرنا اور روزہ دار کے لئے مبالغہ کرنے کے حکم وغیرہ کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح (مضمضة فقرہ ۲-۸)۔

چهارم: ناك میں پانی چڑھانا:

. **۹۲** - وضومیں ناک میں پانی چڑھانے کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

جہور فقہاء کا مذہب ہے کہ وضو میں ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے۔

حنابلہ کا مذہب ہے کہ وضو میں ناک میں پانی چڑھانا فرض یا واجب ہے۔

ناک میں پانی چڑھانے کے حکم میں فقہاء کی آراء کی تفصیل، ہر رائے کی دلیل اوراس کے طریقہ کی تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح (مضمضة فقرہ رس-۸،استشاق فقرہ رس)۔

# ينجم: ناك جهارٌ نااورصاف كرنا:

سا9 - حنفیہ ما لکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ ناک جھاڑ نا اور اس کوصاف کرنا وضومیں اس کی ایک سنت ہے، اس لئے کہ حدیث ہے:"إذا استنشقت فانتثر "(۱) (جب ناک میں پانی چڑھاؤتو (۱) حدیث:"إذا استنشقت فانتثر "کی روایت ترمذی (۱/۲۰ طبح الحلی)

اس كو جمارٌ دو)، نيز حديث ہے: "أن النبي عَلَيْكُ مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء "(ا) (نبی اکرم عَلَيْكُ نَعَ كَلَى كَى، ناك مِين پانى دُالا اور جمارُ ا، آپ عَلَيْكُ نَعَ نَعَ مِين بارايساكيا)۔

استنثار شافعیہ کے نزدیک: وضو کرنے والا ناک میں پانی چڑھانے کے بعداپی ناک میں موجود پانی اور گندگی کواپنے بائیں ہاتھ کی خضر (کنارہ کی انگلی) سے نکالے۔

حنابلہ نے کہا: باکیں ہاتھ سے ناک جھاڑ نامسنون ہے (۲)۔

<sup>=</sup> اورطبرانی نے اُمنجم الکبیر (۲/۷ طبع العراق) میں حضرت سلمہ بن قیس ؓ سے کی ہے،الفاظ طبرانی کے ہیں، تر ذری نے کہا: حدیث صبحے ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "أن النبي عَلَيْهِ مضمض واستنشق....." کی روایت بخاری (الفتح ار ۲۹۷) ااور مسلم (۲۱۱،۲۱۰) نے حضرت عبدالله بن زید سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح رص ۳۹، ردالمحتار ار ۸۵، الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ار ۱۲۰، مغنى المحتاج المرح الصغير مع حاشية الصاوى ار ۱۲۰، مغنى المحتاج ار ۸۵، كشاف القناع ار ۹۸-

ششم: بورے سر کامسے کرنا:

99- یہ گذر چکا ہے کہ حنابلہ اور مشہور قول میں مالکیہ کے نزدیک پورے سرکامسح کرنا فرض ہے۔

حفیہ و ثنا فعیہ کا مذہب ہے کہ پورے سر کامسح کرنا وضو کی ایک سنت ہے۔

حنفیہ نے اپنے مذہب پراس حدیث سے استدلال کیا ہے:
"أن رسول الله عَلَيْكِ توضاً ومسح رأسه كله"(۱)(رسول الله عَلَيْكِ نے وضوكيا اورائي ليرے سركامسح كيا)۔

اور انہوں نے کہا: ''إنه عَلَيْظِهُ مسح بناصيته''(۲)(آپ عَلَيْظِهُ مسح بناصيته''(۲)(آپ عَلَيْظِهُ نَا عَلَيْظِهُ نَا عَلَيْظِهُ نَا عَلَيْظُهُ نَا عَلَيْظُهُ مَا عَلَيْظُهُ مَا عَلَيْظُهُ مِنْ كُلُمْكُ كُرنا فَرْضَ ہوگا اور پورے سركامسح كرنا سنت ہوگا۔

حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ اگر وضوکر نے والا بلا عذر پورے
سرکامسی کرنے سے ہمیشہ گریز کرتے و گنہگار ہوگا، انہوں نے کہا: گویا
سیسنت سے اس کے اعراض کے ظاہر ہونے کی وجہ سے ہے۔
شافعیہ نے کہا: اتباع کے لئے اور واجب کہنے والوں کے
اختلاف سے نکلنے کے لئے وضوکر نے والے کے لئے پورے سرکامسی

سر کے متعلق مسائل: الف-سر کے مسح کی تکرار:

90 - حفیہ کا مذہب ہے کہ ایک بارایک پانی سے پورے سرکامسے کرنا
مسنون ہے، تین بارسے کرنا جومروی ہے وہ ایک پانی سے سے کرنے
پرمجمول ہے اور پیمشروع جیسا کہ سن نے امام ابوحنیفہ سے نقل کیا ہے
کہ وضوکر نے والاا گرایک پانی سے تین بارسے کر ہے تومسنون ہوگا۔
لیکن اگر تین بارسے کرے تو اس کے بارے میں تین اقوال
میں: ایک قول ہے: مکروہ ہے، ایک قول ہے: بدعت ہے، اور ایک
قول ہے: اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔

خانیہ میں ہے: نہ کروہ ہوگا، اور نہ سنت نہ مندوب، البحر میں کہا ہے: یہی اولی ہے، اس لئے کہ کراہت پرکوئی دلیل نہیں ہے، ابن عابدین نے کہا: شرح المنیة میں کراہت کے قول کورائح قرار دیا ہے، اورا لبحر پراپنے حاشیہ میں میں نے جو پھھ کھا ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے (ا)۔

بنافعیہ کے نزدیک کیے بعد دیگر ہے تین بار پورے سر کامسے کرنامسنون ہے،اس لئے کہان کے نزدیک تین باردھونااور تین بار مسح کرنامسنون ہے،اوراگر سرکے بعض حصہ پرتین بارسے کرتے و تین بارمسے کرتے و تین بارمسی کو ایک کاری کارہونا حاصل ہوجائے گا(۲)۔

## ب-سرکے مسنون مسح کا طریقہ:

97 - حنفیہ کے نز دیک سر کے سے کے طریقہ میں اظہریہ ہے کہ اپنی دونوں ہتھیایاں اور انگلیاں اپنے سر کے اگلے حصہ پر رکھے اور ان دونوں کو اپنی چیچے کی طرف اس طرح تھینچ لے کہ پورے سر کا احاطہ کرنامسنون ہوگا<sup>(۳)</sup>۔

<sup>(</sup>۲) مغنی المحتاج ار ۵۹، روضة الطالبین ار ۲۰ ـ

<sup>(</sup>۱) حدیث: "أن رسول الله عُلَطِيله توضأ ومسح رأسه كله" كى روایت ابن خزیمه نے محیح (۱/۸ طبع المکتب الإسلامی ) میں حضرت عبدالله بن زیر مسلم ہے کہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: أن الرسول علیله مسح بناصیته "کی روایت مسلم (۱۰ ۲۳) نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) الاختيار ۱۸۸،الدرالمختار وروالمحتار ۱۸۲۱،الهداميه وشروحها ۱۲۷-۲۳،مغنی المحتاج ۱۹۷۱،روضة الطالبين ۱۸۰۱

ہوجائے، پھراپی انگیوں سے اپنے دونوں کا نوں کامسح کرے اور دونوں کان ان کے نز دیک سر کا حصہ ہیں،لہذ اعلا حد گی سے قبل پانی کا استعمال ثابت نہ ہوگا۔

شافعیہ نے کہا: مسے کے طریقہ میں سنت سے ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ سرکے اگلے حصہ پررکھے اور سبابہ (انگوٹھے کے پاس کی انگلی) کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائے اور دونوں انگوٹھے دونوں کنپٹیوں پر رکھے، پھران کو پیچھے کی طرف لے جائے، پھر دونوں کو اس جگہلائے جہاں سے لے گیا ہے، جبکہ اس کے بال ہوں اور وہ پلٹ جائیں اور اس وقت لے جانا اور واپس لا نا ایک مسے ہوگا، اس لئے کہ لے جانے سے مسح مکمل نہ ہوگا۔

لیکن جس کا بال ہی نہ ہو یا بال تو ہو، لیکن چھوٹا یا لمبا ہونے کی وجہ سے نہ پلٹے تو صرف آگے سے پیچھے لے جانے پراکتفاء کرے گا اور اگر کوئی شخص اور اگر لوٹائے گا تو بید دوسرامسے نہیں شار کیا جائے گا اور اگر کوئی شخص ایپنے پورے سرکامسے کر ہے کیا کل فرض ہوگا، یا جس پرمسے کا اطلاق ہوگا وہ فرض ہوگا اور باقی سنت؟ اس میں دواقوال ہیں: (۱)۔

حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ سرکے سے کی تکرار مستحب نہیں ہے،،اس لئے کہ ابودیہ نے روایت کی ہے:" رأیت علیا توضا فغسل کفیہ حتی أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا،وغسل وجهه ثلاثا، و ذراعیه ثلاثا، و مسح برأسه مرة، ثم غسل قدمیه إلی الکعبین، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال: أحببت أن أریکم کیف کان طهور رسول الله عَلَی الله ع

(1) الاختيار اير ٨، الدر المخيار وردامخيار اير ٨٢، الهدايه وشروحها اير ٢٢ – ٢٣٠، مغني

(٢) حديث الي حية: "رأيت عليا توضأ" كي روايت ترمذي (١/ ١٧- ١٨ طبع

ا الحتاج ار ۵۹، روضة الطالبين ار ۲۰\_

الحلبی )نے کی ہے،اور کہا حدیث حسن سیح ہے۔

کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا یہاں تک کدان کوصاف کرلیا، پھر تین بارکلی کی ، پھر تین بارناک میں پانی ڈالا اور تین بار منداور ہاتھ دھویا، ایک بارسر کامسے کیا پھراپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھویا، پھر کھڑے ہوئے ، وضو کا بچا ہوا پانی لیا اور کھڑے ہوکراس کو پیا پھر فرمایا: میں نے چاہا کہتم کودکھاؤں کدرسول اللہ علیہ کا وضو کسے ہوتا تھا)۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے: "أنه رأی رسول الله علیہ مسلط یہ یہ یہ مسلط اللہ عباس سے مروی ہے: "أنه رأی رسول اللہ مسلط یہ یہ مسح برأسه وأذنیه مسحة واحدة "(۱) (انہول نے رسول اللہ علیہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا (پھر پوری حدیث ذکری) تین تین باردھویا ،اور کہا: اینے سراور دونوں کا نوں کا مسے ایک بارکیا)۔

امام احمد سے منقول ہے: نئے پانی سے سے کی تکرار مستحب ہے، ابوالخطاب و ابن الجوزی نے ان کی تائید کی ہے، یہی حکم بالاتفاق دونوں کا نوں کا ہے(۲)۔

مالکیہ نے وضوکر نے کے لئے جہاں سے اس نے مسی کی ابتداء
کی وہاں تک ہاتھ کووالیس لا نامسنون شارکیا ہے، اگر چیاس پر بال نہ
ہو، بایں طور کہ پہلی بار پورے سر پر ہاتھ پھیر نے کے بعد دوبارہ
پورے سر پر ہاتھ پھیرے اور اگر بال لمباہوتو پہلی واپسی کے بغیرعموم
عاصل نہیں ہو سکے گا، پھراس کے بعد سنت اداکرے گا، بایں طور کہ سے
اور واپسی کا اعادہ کرے گا، ایساہی کہا گیا ہے: البتہ انہوں نے زرقانی
(اس سے مراد احمد بن فجلہ ہیں) کے قول کورائج قرار دیا ہے کہ لمبے
بال والے میں واپسی واجب نہ ہوگی، اس لئے اس کے لئے باطن
کا تکم ہے، اور سے تخفیف پر مبنی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عباس: "أنه رأی رسول الله عُلَيْتِ مَتُوضاً ......" کی روایت ابوداود (۱/ ۹۲ – ۹۳ طبع تمص) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) معونة أولى انهى ار ۲۹۸–۲۹۸\_

<sup>-</sup>mya-

دسوقی نے کہا: ان کے کلام کا حاصل میہ کہ لمبے بال پر صرف دوبارسے کیا جائے گا، ایک بار فرض کے لئے اور ایک بارسنت کے لئے اور مسے کی واپسی میں بال کے نیچے ہاتھ داخل کرناسنت ہے۔

مسح میں ہاتھ کو واپس کرنا اس وقت سنت ہوگا جبکہ واجب مسح کی تری ہاتھ میں باقی ہو ور نہ مسنون نہیں رہے گا، اور ہاتھ واپس کرنے کے لئے نیا پانی لینا مکروہ ہوگا، اس لئے اگراس کو بھول جائے یہاں تک کہ اپنے پاؤں کے لئے پانی لے لئے ورد (ہاتھ کی واپسی نہیں کرے گا، اور اس سے فضیلت حاصل نہ ہوگی، اور اگراتنی تری باقی ہوجو کچھواپسی کے لئے ہی کافی ہوتو ظاہر ہہے کہ تری کے بقدر ہی ہاتھ کا واپس کرنا مسنون رہے گا، اس لئے کہ نبی اکرم عیالیہ کا ارشاد ہے: ''إذا أمر تکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ''()(اگر میں تم کوسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کو انجام دو)، طاہر کے مقابلہ میں قول ہے کہ ساقط ہوجائے گا(ا)۔

# ج-سركے كاطريقه:

92 - مسح کے طریقہ کے بارے میں فقہاء نے کہا: اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لے گا اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالے گا، پھر دونوں ہاتھوں سے سرکے بال کے دونوں ہاتھوں سے سرکا مسح کرے گا، اور اپنے سر پر اپنے دونوں ہاتھ کی اول جگہ سے ابتداء کرے گا، اور دونوں انگوٹھوں کو دونوں کی انگیوں کے کناروں کو ملالے گا، اور دونوں انگوٹھوں کو دونوں کنیٹیوں پر رکھے گا، پھر مسح کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو گدی سے متصل سرکے بالوں کی طرف لے جائے گا، پھر جہاں سے شروع کیا متصل سرکے بالوں کی طرف لے جائے گا، پھر جہاں سے شروع کیا

ہے وہاں دونوں ہاتھوں کو واپس لائے گا(۱)۔

حنابلہ نے کہا: سر کے سے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ آ گے سے پیچھی کی طرف لے جائے، پھر جہاں سے شروع کیا ہے وہاں دونوں ہاتھ والیس لائے ،اس لئے کہ حضرت عبداللہ بن زید سے مروی ہے: "أن رسول الله عَلَیْ مسح رأسه بیدیه فاقبل بھما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتی ذهب بھما إلی فاقبل بھما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتی ذهب بھما إلی قفاہ، ثم ردهما إلی المکان الذي بدأ منه "(۲) (رسول الله عَلَيْ اللهِ نَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

اگروضوکرنے والا بال والا ہواور ہاتھ کے واپس کرنے میں بال کے بھر جانے کا اندیشہ ہوتو ہاتھ کو واپس نہیں کرے گا،اس لئے کہ حضرت رہے ہنت معود ڈسے مروی ہے:"أن رسول الله عَلَيْلَهُ توضأ عندها، فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته" (۳) (رسول الله عَلَيْلَةُ نے ان كے پاس وضوكيا اور آگے کی طرف بال كے اگنے کی جگہ سے ہر گوشہ سے سركے نيچ تک پورے سركامسے كيا،

<sup>(</sup>۱) حدیث: 'إذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ''کی تخریخ فقره(۲۵) میں گذر چکی۔

ره رسال الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ا ٩٩،٩٨،٨٨، الشرح الصغير وحاشية الصاوى ا ١٨٠١، القوانين الفقه بيه رص ٢٧-

<sup>(</sup>۱) الفوا كهالدواني ار ۱۲۴ ـ

<sup>&</sup>quot;(۲) حدیث عبر الله بن زید: "أن رسول الله علیه مسح رأسه بیدیه....." کی روایت بخاری (افتح ۱۸۹۱) اور مسلم (۱۱۱۱۱) نے کی

<sup>(</sup>۳) حدیث الربیع بنت معوذ: "أن رسول الله عَلَیْ توضاً عندها....." کی روایت ابوداوّد (۱/۱۹ طبع محمل ) اورتر ندی (۱/۹ م طبع الحلبی ) نے کی ہے، اور الفاظ ابوداوَد کے ہیں، تر ندی نے کہا: حدیث حسن صحیح ہے۔

اور بال کواس کی ہیئت سے نہیں بدلا )۔

اما م احمد سے دریافت کیا گیا:عورت کیسے سے کرے گی توانہوں نے کہا:اس طرح،اورانہوں نے اپناہاتھ اپنے سرکے نتی میں رکھا پھر اس کواپنے آگے کی طرف کھینچا، پھراس کواٹھالیا اور جہاں سے شروع کیا تھاوہاں رکھا، پھراس کواپنے بیچھے کی طرف کھینچا (۱)۔

<sup>ہفت</sup>م: دونوں کا نوں کامسح کرنا:

۹۸ - دونوں کا نوں کے مسے کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

حنفیہ، مشہور تول میں مالکیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے کہ وضوک سنتوں میں سے دونوں کا نوں کے ظاہر و باطن پر مسح کرنا ہے، اس لئے کہ:"أن النبي عَلَيْكُ مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهر هما و باطنهما، وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه "(۲) (نبي اكرم عَلِيْكُ نے اپنے وضومیں سراور دونوں کا نوں کے طاہر و باطن پر مسح کیا، اور انگیوں کو دونوں کا نوں کے سوراخ میں داخل کیا)۔

جہور فقہاء (حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ وحنابلہ) کی رائے ہے کہ دونوں کا نوں کا ظاہروہ ہے جوسر سے متصل ہے اور باطن وہ ہے جس سے مواجهت ہوتی ہے۔

ما لکیہ نے کہا: اس لئے کہ کان گلاب کی ماننداوراس کی ہیئت میں پیدا کیا گیاہے۔

ما لکیہ کے نز دیک ایک رائے میں: دونوں کا نوں کا ظاہروہ ہے

- (۱) معونة أولى النهى ار ۲۹۵–۲۹۲\_
- (۲) حدیث: "أن النبي عَلَيْكِ مسح في وضوئه برأسه" كی روایت ابوداؤد (۸۹،۸۸ طبع تمص) نے حضرت مقدام بن معدی كربٌ نے قل كی ہے، ابن حجرنے التخص (۱/۲۱ طبع العلمیه) میں اس كی اسادكوسن قرار دیاہے۔

جوسا منے ہے،اور باطن وہ ہے جوسر سے متصل ہے<sup>(۱)</sup>۔

دونوں کا نوں کے سے کے لئے نیا پانی لینا اور ان پرمسے کا طریقہ:

99 - دونوں کا نوں کے سے کے لئے نیا پانی لینے کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

جہور فقہاء (مالکیہ، شافعیہ وحنابلہ) کی رائے ہے کہ ان کے لئے نیا پانی لینا مسنون ہے، اور اس سلسلہ میں ان کے یہاں تفصیل ہے:

ما لکیہ نے کہا: وضوییں دونوں کا نوں سے متعلق سنیں تین ہیں:
ان کے ظاہر و باطن کا مسح کرنا، دونوں سوراخوں کا مسح کرنا اوران
دونوں کے لئے نیا پانی لینا،لہذا اگر نئے پانی کے بغیران دونوں کا مسح
کرے گا توصرف مسح کی سنت ادا کرنے والا ہوگا اور نیا پانی لینے کی
سنت کو ترک کرنے والا ہوگا،اور دونوں سوراخوں کے سخ کی سنت اس
پر باتی رہ جائے گی، اس لئے کہ وہ مستقل سنت ہے، جبیبا کہ مواق
نے کی اور ابن یونس سے نقل کیا ہے۔

صماخ: کان کا وہ سوراخ ہے جس میں انگل کا سرا داخل ہوتا ہے(۲)۔

شافعیہ نے کہا: نئے پانی سے دونوں کانوں کامسے کرنامسنون ہے، اور دونوں سوراخوں کے لئے بھی نیا پانی لے گا،سنت کے حاصل کرنے ، شربینی کرنے، شربینی

<sup>(</sup>۱) الاختيار ار۸، الدر المختار وردالحتار ار۸۲-۸۵، الشرح الكبير ار۹۸، تخفة الحتاج ار۲۳، مغنی الحتاج ار۲۰، کشاف القناع ار۱۰۰، الإنصاف ار۱۲۲، مواجب الجليل ار۲۴۸-

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبير مع الدسوقي ار ۹۸، الشرح الصغير ار ۱۲۰، مواہب الجليل ار ۲۴۸۔

خطیب نے کہا: الروضة میں اصح یہی ہے، اور اگر سر پر مسح کے لئے انگلیوں میں نیا پانی لے، پھر بعض انگلیوں کوروک لے اور ان سے سر پر مسح نہ کرے اور ان سے دونوں کا نوں کا مسح کرتے و کافی ہوجائے گا، اس کئے کہ وہ نیا یانی ہے (۱)۔

حنابله نیز بعض ما لکیه کامذهب ہے که دونوں کا نوں کے ظاہر و باطن کامسے کرنا واجب ہے، حنابلہ نے کہا: اس لئے کہ وہ دونوں سرکا حصہ بیں، کیونکہ نبی اگرم علیقہ کا ارشاد ہے: "الأذنان من الرأس"(۲) (دونوں کان سرکا حصہ بیں)۔

سرکامسے کرنے کے بعد نے پانی سے دونوں کا نوں کا مسے کرنا مسنون ہے، اس لئے کہ حضرت عبد اللہ بن زید نے روایت کی ہے: "أنه رأی رسول الله عَلَیْتُ بِیتوضاً ، فاحذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي مسح به رأسه "(")(انہوں نے رسول اللہ عَلَیْتُ کووضوکرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ آپ عَلِیْتُ نے جس پانی سے اپنے سرکامسے کیااس کے علاوہ پانی اپنے کا نوں کے لئے لیا)،اور دونوں کا نوں کے اوپر بال سے خالی جگہ بھی سے خمط بق سر کا حصہ ہے، لہذا سر کے ساتھ اس کا مسے کرنا بھی واجب ہے، اور جیسے کا حصہ ہے، لہذا سر کے ساتھ اس کا مسے کرنا بھی واجب ہے، اور جیسے کا حصہ ہے، لہذا سر کے ساتھ اس کا مسے کرنا بھی واجب ہے، اور جیسے کا حصہ ہے، لہذا سر کے ساتھ اس کا مسے کرنا بھی واجب ہے، اور جیسے کا حصہ ہے، لہذا سر کے ساتھ اس کا مسے کرنا بھی واجب ہے، اور جیسے کا حصہ ہے، لہذا سر کے ساتھ اس کا مسے کرنا بھی کان کا مسے کے مطابق میں میں کا کا کی میں کی کان کا مسے کرنا بھی کان کا مسے کے دونوں کا فی ہوجائے گا، جیسے سرکا تھم ہے۔

ان دونوں کے مسح میں مسنون میہ ہے کہ دونوں سبابہ کو دونوں

کانوں کے سوراخ میں داخل کرے اور دونوں انگوٹھوں سے ان کے ظاہر (اوپری جھے) پرمسے کرے ،اس لئے کہ حضرت ابن عباس نے دوایت کی ہے:"أن النبي عَلَیْ مسح برأسه و أذنیه: داخلهما بالسبابتین، و خالف بابها میه إلی ظاهر أذنیه "(۱) (نبی کریم عَلِی نے اپنے سراور کانوں کا مسح کیا،ان کے اندر کا دونوں سبابہ سے اور اس کے بعد دونوں کانوں کے ظاہر پر دونوں انگوٹھوں سے مسح کیا)،اور کانوں کا جو حصہ نم ٹریوں سے چھپا ہوا ہوا ہی کا جو حصہ نم لوں سے چھپا ہوا ہوا ہی کا جو حصہ بالوں سے چھپا ہوا ہوا ہی کا جو حصہ بالوں سے چھپا ہوا ہوا ہی کا مسح کرنا واجب نہیں ہے تو کان کا جو حصہ بالوں سے جھپا ہوا ہوا ہی کا مسح کرنا واجب نہیں ہے تو کان کا مسح بررجا ولی واجب نہ ہوگا (۱)۔

حنفیہ نے کہا: ایک پانی سے پورے سراور دونوں کا نوں کامسے کرلینا کافی ہوجائے گا،اس لئے کہ دونوں کان سرکا حصہ ہیں، نبی اکرم علیلیہ کا ارشاد ہے: "الأذنان من المرأس" مقصد حکم کو بیان کرنا ہیں ہے۔

اوراظہریہ ہے کہ آدمی اپنی دونوں ہتھیلیاں اورانگلیاں اپنے مرکے اگلے حصہ پررکھے اور دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح پیچھے کی طرف لے جائے کہ پورے سرکا احاطہ ہوجائے ، پھر دونوں انگلیوں سے دونوں کا نوں کا مسح کرے اور اس کی وجہ سے پانی مستعمل نہیں ہوگا، اس لئے کہ ایک پانی سے پورے سرکا احاطہ اس کے بغیر نہیں ہوسکتا ہے۔

لہذا اگر وضو کرنے والا سر کے مسے سے باقی ماندہ تری سے

<sup>(</sup>۱) مغنی الحتاج ار ۲۰۴ تخفة الحتاج ار ۲۴۳ ـ

<sup>(</sup>۲) حدیث: "الأذنان من الوأس" کی روایت ابوداؤد (۱/ ۹۳ طبع حمس) نے حضرت ابوامامہ سے کی ہے، زیلعی نے نصب الرابیر (۱/ ۱۸ طبع الجلس العلمی) میں اس کوشن قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) حدیث عبد الله بین زید: "أنه دأی دسول الله علیه الله علیه یتوضاً...." کی روایت حاکم (۱۹۱۱ طبع دائرة المعارف العثمانیه) نے کی ہے، ابن تجرنے التخیص (۱۸۲۱ طبع العلمیه) میں ابن دقیق العید نے قل کیا ہے کہ انہوں نے کھا ہے کہ اس حدیث کی اس روایت سے زیادہ صبح روایت میں اُذنین کا ذکرنہیں ہے، گویا نہوں نے اذنین کے ذکرکومعلول قراردیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عباس: 'أن النبي عَلَيْهِ مسح برأسه وأذنیه ....... کل روایت ابن ماجه (۱/۱۵۱ طبح الحلی )اورا بن حبان (الإحسان ۳۱۷ طبح الرساله) نے کی ہے، الفاظ ابن حبان کے ہیں، نووی نے المجموع (۱/۱۵ ملح علی المنیریی) ہیں اس کی اسنا دکوعمدہ کہاہے۔

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع ار ۱۰۰ الإنصاف الر ۱۶۲ – ۱۶۳ معونة أولى انبى الر ۲۹۲ ـ

دونوں کا نوں کا مسح کر لے تو کافی ہوگا اور وہ سنت کو ادا کرنے والا ہوگا، لیکن نے پانی سے ان دونوں کا مسح کرنا زیادہ بہتر ہے، تا کہ اختلاف کی رعایت ہوسکے اور وہ بالا تفاق سنت کو ادا کرنے والا ہوجائے۔

انہوں نے کہا: اپنی تر خضر (چینگلیاں) کو دونوں کا نوں کے سے کے وقت ان کے سوراخ میں داخل کرنا مندوب ہے <sup>(۱)</sup>۔

ہشتم: داڑھی اور چہرہ کے بالوں میں خلال کرنا: •• ا - فقہاء فی الجملہ یہ کہتے ہیں کہ وضومیں داڑھی اور چہرہ کے تمام بالوں میں خلال کرنا مسنون ہے، اس کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف اور تفصیل ہے، جن کا بیان (فقرہ ۵) وضومیں چہرہ دھونے کے بیان میں گذر چکا ہے، نیز دیکھئے: اصطلاح (تخلیل فقرہ ۸-۲)۔

نهم: دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا:

ا • ا - وضو میں دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ تفصیل اصطلاح (اِصبع فقرہ ر ۲ - ۱۳ ورخلیل ۲ - ۵) میں دیکھی جاسکتی ہے۔

# دېم: تين تين بار دهونا:

٢٠١ - فقهاء كاكهنا ہے كه وضوييں اعضاء كوتين تين بار دهونا سنت هذا وضوء
 ٢٠٠٠ "لأن النبي عَلَيْكِ توضاً مرة مرة وقال: هذا وضوء

لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين، وقال: هذا وضوء الأنبياء من وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي "(۱) (اس لئے که نبی اکرم عَلَيْتُ نے ایک ایک باروضوکیا اور فرمایا: یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالی نماز قبول نہیں کرتا ہے، پھر دودو باروضوکیا اور فرمایا: یہ اس کا وضو ہے جس کا اجر اللہ تعالی دو گنا کردیتا ہے، اور تین تین باروضوکیا اور فرمایا: یہ میر اوضو ہے اور مجھ سے کردیتا ہے، اور تین تین باروضوکیا اور فرمایا: یہ میر اوضو ہے اور مجھ سے کہلے انبیاء کا وضو ہے) تفصیل اصطلاح (تثلیث فقر ۱۵ میں ہے۔

#### یاز دہم: مسواک کرنا:

ساوا - جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ وضو کے وقت مسواک کرنا سنت ہے، اس لئے کہ رسول اللہ علیہ کی حدیث ہے: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواک مع كل وضوء"(۱)(اگر میں اپنی امت پر دشواری محسوس نہیں کرتا تو ان کو ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا)، حسکفی نے کہا: مسواک کرنا سنت موکدہ ہے، اور یہ ہمار سزد یک وضو کے لئے ہے۔

ما لکیہ کے نزدیک مشہور مذہب ہے کہ مسواک کرنامستحب ہے،
اور حطاب نے ابن عرفہ سے قتل کیا ہے کہ جن احادیث میں ہے کہ نبی
اکرم علیلیہ نے اپنے مرض الموت تک مسواک کی پابندی کی ، ان
کا نیز آپ علیلیہ کے ارشاد "لولا أن أشق ....."کا تقاضا ہے کہ
مسواک کرناسنت ہو، یہ بہت مضبوط ہے، کین مشہور کے خلاف ہے،

<sup>(</sup>۱) الاختيارا / ۸،الدرالختاروردالحتار ا / ۸۲–۸۵، تبيين الحقا كق ا / ۵-۲\_

ر) الهداميه وشروحها ار ۲۰، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ارا ۱۰، مغنى الحتاج (۲) مغنى المحتاف القناع ار ۱۰۲ -

<sup>(</sup>۱) حدیث: "توضأ مرة مرة ....." کی تخ تئ فقره ۸ میں گذر چی \_

<sup>(</sup>۲) حدیث: "لولا أن أشق علی أمتی ....." كی روایت احمد (۲۹۰/۳ طبع المکتب المیمنیه) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے كی ہے، ابن خزیمہ (اس ۲۳ طبع المکتب الإسلامی) نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

یدوسوقی نے کہاہے<sup>(۱)</sup>۔

مسواک کرنے کی تعریف، اس کی مشروعیت کی حکمت، اس کا شرع کھم، وضو میں مسواک کرنا، روزہ دار کے لئے مسواک کرنا، کس چیز سے مسواک کرنا ممنوع یا مکروہ چیز سے مسواک کی صفات، لکڑی کے علاوہ سے یا انگی سے مسواک کرنا، مسواک کی صفات، لکڑی کے علاوہ سے یا انگی سے مسواک کرنا، مسواک کی صفات، لکڑی کے علاوہ نے یا انگی سے مسواک کرنا، مسواک کی منہ کوخون آلود کردینا، ان سب کم یا بیش از بیش مقدار، مسواک کا منہ کوخون آلود کردینا، ان سب میں تفصیل ہے، دیکھئے: اصطلاح (استیاک)۔

دواز دہم: عمامہ پرسم کرنا:

٧٠ • ا - عمامه پرمسح کرنے کے حکم کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، ان کی آراء کی تفصیل اصطلاح (مسح فقرہ ۸ - ۱۲، اور عمامہ فقرہ (۱۳) میں ہے۔

سیز دہم: پانی کے استعال میں اسراف نہ کرنا: ۵ • ۱ - فقہاء نے وضومیں پانی کے استعال میں اسراف کے موضوع کودوحالتوں میں لیاہے:

الف-تین بار سےزیادہ کرنا۔

ب-وضومیں کثرت سے پانی کے استعال کی حالت۔ دونوں حالات میں فقہاء کی آراء کی تفصیل کے لئے دیکھیں

اصطلاح (إسراف فقره ۲-۷)\_

چہار دہم: دائیں سے شروع کرنا: ۲ • ۱ - دونوں ہاتھوں اور دونوں یاؤں میں، وضو میں دائیں سے

(۱) الهداميه وشروحها ۱/۱۵–۱۲، الدرالمختار وردالمحتار ا/۷۷، الشرح الكبير وحاشية الدسوقی ا/ ۱۰۲، مغنی المحتاج ا/ ۵۵، کشاف القناع ا/ ۷۳۔

شروع کرنے کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ حنفیہ مالکیہ اور صحیح مذہب میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ وضو میں دائیں سے شروع کرنامستحب ہے (۱)۔

انہوں نے حضرت عاکشہ ہے مروی حدیث سے استدلال کیا ہے: "کان النبی عَلَیْلِهٔ یحب التیمن فی شأنه کله: وفی طهوره و ترجله و تنعله" (۲) (نبی اکرم عَلِیلِهٔ اپنے تمام امور میں دائیں سے شروع کرنے کو پندفر ماتے تھے: وضوکرنے میں تکھی کرنے اور جوتا پہننے میں )۔

حضرت عثمان وحضرت على في نبى اكرم عليه كا وضوكر نافل كيا ہے، اس ميں ہے: "فبدأ باليمنى قبل اليسوى" (٣) (آپ عليه فيل فيل سے شروع كيا)۔

شافعیہ اور بعض حفیہ کا مذہب ہے کہ وضو میں دائیں سے شروع کرنا سنت ہے، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جونبی اکرم علیہ سے مروی ہے، آپ علیہ نے فرمایا: "إذا تو صائعہ فابدؤوا بمیامنکم"(۴) (جبتم وضو کروتو اینے دائیں سے

- (۱) الهداميه وشروحها مع فقح القديرار ۲۳،الانمتيار ۱۹٫۱ البحر الراكق ۱۲۸، تبيين الحقائق ۱۲،الدرالمختار وردالمحتار ۱۱/۸۰ الفتاوی الهندميه ۱۸، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقی ۱۱۰۱، الشرح الصغير وحاشية الصاوی ۱۲۳۱، مغنی المحتاج ۱۲۰۲-۲۲، الإنصاف ۱۷۵۱، المغنی ۱۹۰۱، الفروع ۱۱۵۱، کشاف القناع ۱۷۲۱-۱۰۰
- (۲) حدیث عاکش: "کان النبي عَلَيْكُ يحب التيمن في شأنه کله....." کی روایت بخاری (افتح ۱/ ۵۲۳) اور مسلم (۲۲۲۱) نے کی ہے، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔
- (٣) حدیث عثمان: فعی وضوء النبی عَلَیْ فی فبدأ بالیمنی قبل الیسری کی تخریج فقره ۴۹ میں گذر چکی، اور حدیث علی ابن الی طالب کی روایت ابوداؤد (۱۸۲۸ طبع محس) نے کی ہے۔
- (۴) حدیث: "إذا توضأتم فابدؤا بمیامنکم" کی روایت ابن ماجه (ارا ۱۳ طبع الحلی) نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کی ہے، ابن تجرنے النخیص ((۲۷۹

شروع کرو)۔

ابن الہمام نے کہا: دائیں سے شروع کرنا سنت ہے، اس کئے کہ آپ علیقہ کا پابندی کرنا ثابت ہے، جن لوگوں نے آپ علیقہ کا وضوفل کیا ہے، ان میں سے بہت لوگوں نے صراحت کی علیقہ کا وضوفل کیا ہے، ان میں سے بہت لوگوں نے صراحت کی ہے کہ آپ علیقہ نے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں میں دائیں کو بائیں پر مقدم کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایساہی کرتے تھے، بائیں پر مقدم کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایساہی کرتے تھے، اس لئے کہ وہ لوگ آپ علیقہ کا وہی وضوفل کرتے ہیں جو آپ علیقہ کا ہمیشہ کا معمول تھا، لہذا بیسنت ہوگی نیز اس لئے کہ آپ علیقہ سے مروی ہے: "إذا تو ضأتم فابدؤوا بمیامنکم" (جبتم وضوکر وتواین دائیں سے شروع کیا کرو)۔

امام احمد سے ایک روایت میں ہے کہ دائیں سے شروع کرنا واجب ہے، فخر رازی نے اس کوفقل کیا ہے، اور زرکشی نے اس کوشاذ کہاہے، ایک قول ہے کہ اس کوچھوڑ نا مکروہ ہے۔

ابن قدامہ نے کہا: اس پر فقہاء کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دائیں سے قبل بائیں سے شروع کردے تو اس پر اعادہ نہ ہوگا(۱)۔

یا نز دہم: غرۃ وتجیل (وضو کے اثر سے منہ ہاتھ پاؤں کے روثن ہونے ) کولمبا کرنا:

ے ۱۰ ا - غرة وتجیل کے حکم کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف

شافعیہ وصحیح مذہب میں حنابلہ کا قول ہے کہ وضومیں غرۃ وتجیل کو

لمبا کرنامسنون ہے، بایں طور کہ وضو کرنے والا، منہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کو دھونے میں فرض کی جگہ سے آگے بڑھ جائے۔ حنفیہ نے کہا: بیوضو کے آداب میں سے ہے۔

غرہ کوطویل کرنا، منہ کے تمام جانب سے واجب سے زائد کو دھونے سے ہوگا، اس کی انتہاء سر کے آگے کے حصہ کے ساتھ گردن کے جانب گدی دھونا ہے۔

اور تجیل کولمبا کرنا، تمام جانب سے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں
سے واجب مقدار سے زیادہ دھونے سے ہوگا، اور اس کی حد
دونوں بازوؤں اور دونوں پٹڑلیوں کو کمل دھونا ہے اور اس میں کوئی
فرق نہ ہوگا کم کی فرض باقی ہویاسا قط ہوگیا ہو۔

اس کے بارے ہیں اصل بی حدیث ہے: ''إن أمتي یدعون یوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن یطیل غرته فلیفعل ''(۱) (قیامت کے دن میری امت کواس حال ہیں بلایا جائے گا کہ وضو کے اثر سے ان کے منہ اور ہاتھ روثن ہوں گے، لہذاتم ہیں سے جوآ دمی اپنے روثن حصہ کولمبا کرسکتا ہوتو کرلے)۔

غوا محجلین کامعنی، منه، دونوں پاؤں کاسفیدوروش ہونا ہے، جیسے "فوس أغر" وه گھوڑا جس کا منه سفید ہو، محجل: وه گھوڑا جس کے پیر سفید ہوں، اور شافعیہ وحنابلہ نے کہا: بیاس امت کی خصوصیات میں سے ہے (۲)۔

مالكيه كامذهب اورامام احمد سے ايك روايت ہے: غره كوطويل

<sup>=</sup> طبع العلميه ) میں ابن دقیق العید سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: یہ اس لائق ہے کہ اس کوشیح قرار دیا جائے۔

<sup>،</sup> (۱) مغنی الحتاج الر۲۰، ردامحتار علی الدرالحقار الر۸۴،الإنصاف الر۱۳۵،المغنی الر۱۰۹، کشاف القناع الر۱۰۹۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: آن أمتی یدعون یوم القیامة غوا محجلین "کی روایت بخاری (الفتح ار ۲۳۸) اور مسلم (۲۱۲۱) نے حضرت ابو ہریرہ ہے گی ہے، اورالفاظ بخاری کے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) فتح القديرا ۲۲، مغنی الحتاج ار ۲۱، کشاف القناع ار ۲۰۱، ۱۰۹، الدرالمختار و ردالحتار ار ۸۸، الإنصاف ار ۱۲۸

کرنا مندوب نہیں ہے، اور بیراعضاء وضو کے دھونے میں محل فرض میں اضافہ کرنا ہے۔

مالکیہ نے کہا: بلکہ یہ کمروہ ہے، اس کئے کہ یہ دین میں غلوکرنا ہے، صرف طہارت کا دوام و تجدید مندوب ہے، دسوقی نے کہا: اور اس کانام غرہ کوطویل کرنا ہے، اس طرح آپ علیہ کے ارشاد: "من استطاع منکم أن یطیل غرته فلیفعل" کو اسی پرمحمول کیا گیا ہے، طویل کرنے سے مراددوام اورغرہ سے مرادوضو ہے۔

انہوں نے کہا: حاصل ہے ہے کہ غرہ کوطویل کرنا، دھوئے گئے اعضاء میں اضافہ کرنے پر بھی بولاجا تا ہے اور وضو کے دوام پر بھی بولاجا تا ہے، تو پہلے معنی میں غرہ کوطویل کرنا امام مالک کے نزدیک مکروہ ہے، اور دوسرے معنی میں غرہ کوطویل کرنا ان کے نزدیک مطلوب ہے، اس وقت سابقہ حدیث ان کی ذکر کردہ کراہت کے معارض نہ ہوگی (۱)۔

( د مکھئے:غرۃ فقرہ ر ۵)۔

شانزدهم: قبله كااستقبال كرنا:

٨ • ١ − وضو کے دوران قبلہ کا استقبال کرنے کے کم کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

حنفیہ و مالکیہ کا مذہب ہے کہ وضومیں قبلہ کا استقبال کرنااس کے آ داب وفضائل میں سے ہے، مالکیہ نے اس میں بیرقیدلگائی ہے کہ بیر مشقت کے بغیر ممکن ہو۔

شافعیہ وحنابلہ کا مذہب ہے کہ وضو کے سنن میں قبلہ کا استقبال کرنا ہے اور یہ ہرطاعت کے لئے مناسب ہے الا یہ کہ کوئی دلیل اس کے خلاف ہوجیسا کہ مرداوی نے الفروع سے قتل کیا ہے <sup>(۲)</sup>۔

- (1) الشرح الكبيروحاشية الدسوقي الرسوا ١٠١٠-١٠١٠ الإنصاف الر١٦٨ \_
- (۲) فتح القديرار ۲۴، الدرالمخار الر ۸۴، الدسوتي الر ۱۰۳، الشرح الصغير وحاشية

### مفد ہم: اونچی جگه پر بیٹھنا:

9 • 1 - حفیہ و مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ وضو میں مستعمل پانی سے بے، اس بچنے کے لئے کسی اونچی جگہ پر بیٹھنا وضو کے آداب میں سے ہے، اس لئے کہ وہ گندہ لئے کہ اس کئے کہ وہ گندہ ونالپندیدہ پانی ہے، مالکیہ نے اچھی طرح بیٹھنے کا اضافہ کیا ہے۔

کمال نے ٹیکنے والے پانی سے اپنے کیڑوں کو بچانے سے تعبیر کیا ہے اور حصکفی نے کہا: بیزیادہ شامل ہے، اس لئے کہ بھی ہوسکتا ہے کہوہ او بربیٹے اموالیکن نہ بچ سکے۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ وضو کے پانی سے ٹیکنے والی چھینٹوں سے بچناوضوکر نے والے کے لئے مسنون ہے (۱)۔

## بزدهم: ياك جله پروضوكرنا:

• 11 - حنفیہ و مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ پاک جگہ پروضوکرنا وضو کے ستحبات میں سے ہے، اس لئے کہ وضوکا پانی قابل احترام ہے۔

مالکیہ نے بالفعل پاک جگہ کے بارے میں کہا ہے: اس جگہ کی شان پاک ہونا ہو، تا کہ استعال سے قبل بیت الخلاء نکل جائے کیونکہ اس میں وضوکرنا مکروہ ہے، اس لئے کہ اگر چہوہ بالفعل پاک ہے کیکن اس کی شان پاک ہونا نہیں ہے، اس کے علاوہ بالفعل نجس مقامات بدرجہ اولی اس سے خارج ہوجا کیں گے (۱)۔

#### نوزدهم: مددنه لينا:

ااا - شافعیہ وحنابلہ کامذہب ہے کہ وضو کے سنن میں سے مدد نہ لینا

<sup>=</sup> الصادي ار ۱۲۲مغني المحتاج ار ۲۲، كشاف القناع ار ۴۵، الا نصاف ار ۱۳۸ ـ

<sup>(</sup>۱) الدرالتخار وردالحتار ار ۸۲، فتح القديرار ۳۲، حاشية الدسوقي ار ۱۰۳، مغنى الحتاج ار ۲۲\_

<sup>(</sup>۲) ردالحتارار ۸۵،الشرح الكبيروالدسوقی ار ۱۰۰\_

ہے،حنفیہ نے اس کووضو کے آداب میں شار کیا ہے۔

حنابلہ نے کہا: وضو کے سنن میں سے یہ ہے کہ آ دمی مدد کے بغیر خود وضو کرے، اس لئے کہ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ہے:

"کان رسول الله عَلَیْکِ لا یکل طهوره إلی أحد، ولا صدقته التي یتصدق بھا، یکون هو الذي یتولاها بنفسه"() (رسول اللہ عَلِیہ اپنے وضو کا کام کسی کے حوالہ نہیں کرتے سے اور نہ اپناصد قہ کرنے کا کام کسی کے حوالہ کرتے سے بلکہ خود بنفس نفیس اس کو انجام دیتے سے )، وضو کرنے والے کی مدد کرنا خود بنفس نفیس اس کو انجام دیتے سے )، وضو کرنے یا اس پر بہانا، اس لئے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے: "أنه أفوغ علی النبی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے: "أنه أفوغ علی النبی علیہ النبی علیہ النبی علیہ کے وضو کا پانی بہایا)۔

صفوان بن عسال سے مروی ہے، انہوں نے کہا: "صببت على النبي علی الماء في السفر والحضر في الوضوء" (٣) (میں نے سفر وحضر میں وضومیں نبی اکرم علیہ پر یانی بہایا) اور مددنہ لینا فضل ہے۔

شافعیہ نے مزید کہا: بلاعذر پانی بہانے میں مددنہ لینا، وضوکے سنن میں سے ہے،اس کئے کہ نبی اکرم علیہ کا اکثر عمل اسی طرح

(۱) حدیث: "کان رسول الله عَلَیْ لا یکل طهوره إلی أحد....." کی روایت ابن ماجه (۱۲۹۱ طبع الحلی) نے کی ہے، بوصری نے مصباح الزجاجة (۱۲۹۱ طبع دارالجنان) میں اس کے ایک راوی کے مجمول ہونے اور دوسرے کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔

(۲) حدیث المغیرة بن شعبة: "أنه أفرغ على النبي عَلَيْ من وضوئه....." كى روايت مسلم (۲۲۹/) نے كى ہے۔

(٣) حديث صفوان بن عسال: "صببت على النبي عَالَيْكُ المهاء في السفو والحضو" كي روايت ابن ماجه (١٨٨ طبع الحليي) نے كي ہے، ابن مجر التان التا

تھا، نیز اس لئے کہ مدد لینا ایک قسم کا تکبر وراحت پیندی ہے اور یہ عبادت گذار کے لئے مناسب نہیں ہے، اور اجر و تواب مشقت کے بقدر ہوتا ہے، یہ خلاف اولی ہے اور ایک قول ہے: مکروہ ہے، البتہ پانی لانے میں مدد لینے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے اور اگر مدد لینا کسی عذر مثلاً مرض کی وجہ سے ہوتو یہ خلاف اولی نہیں ہوگا، اور نہ مکروہ ہوگا اس لئے کہ اس میں مشقت کو دفع کرنا ہے بلکہ بھی اگر اس کے بغیر وضوکر ناممکن نہ ہوتو مدد لینا واجب ہوجا تا ہے اگر چہ مثلاً اجرت دے کرہو۔

مدد نہ لینے سے مرادا فعال کوخودانجام دینا ہے، صرف مدد طلب نہ کرنانہیں ہے، یہاں تک کہا گر کوئی دوسرا شخص اس کی مدد کرے اور وہ خاموش رہے تواس کا حکم بھی یہی ہوگا۔

اگر پانی بہانے میں مدد لے تو مدد کرنے والا وضوکرنے والے کے بائیں کھڑا ہوگا اس لئے کہ اس صورت میں مددگار، مدد پر زیادہ قادر ہوگا اور ادب کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔

حنفیہ نے کہا: وضو کے آ داب میں سے بیہ کے دوضو کرنے والا بلا عذر کسی دوسرے سے مدد نہ لے، رہا حضور اکرم علیہ کا حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مدد لینا تو یہ جواز کی تعلیم کے لئے تھا۔

ابن مودود نے کہا: عجز کے بغیرا پنے وضومیں کسی دوسرے سے مدد لینا مکروہ ہے تا کہاس کا ثواب زیادہ ہواوراس کی عبادت زیادہ خالص ہو۔

ابن عابدین نے کہا: شرح المدنیۃ کے کلام کا ظاہرہے کہا گروضو کرنے والے کی طرف سے تکلیف نہ ہواور مدد کرنے والامحبت وخوش دلی کے ساتھ مدد کرتے وہیہ بالکل مکروہ نہیں ہوگا۔

انہوں نے کہا: اس کا حاصل: وضو میں مدد لینا اگر پانی بہانے، کنوال وغیرہ سے پانی لانے یا پانی حاضر کرنے میں ہوتو اس میں

بالکل کراہت نہیں ہے،اگر چیاس کےمطالبہ پرہو،اوراگردھونے اور مسلح کرنے میں ہوتو بلا عذر مکروہ ہے(۱)۔

# بستم: گردن کامسح کرنا:

۱۱۲ – گردن کے مسح کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

حنفیہ اور ایک روایت میں امام احمد نے کہا: وضوکر نے والے کا اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت سے اپنی گردن کامسے کرنا وضو کے مستحبات میں سے ہے، اس لئے کہان دونوں کی تری استعمال نہیں کی گئی ہے، ابن عابدین نے کہا: یہی سیجے ہے اور ایک قول ہے: یہ سنت ہے۔

مالکیہ، شافعیہ اور صحیح مذہب میں حنابلہ نے کہا: گردن کا مسح کرنا مسنون نہیں ہے، اس لئے کہ اس بارے میں کچھٹا ہت نہیں ہے۔ ایک قول میں حفیہ کا مذہب ہے جس کو لفظ قبل سے نقل کیا گیا ہے، اور نووی کا مذہب ہے کہ گردن کا مسح کرنا بدعت ہے۔

ما لکیہ نے کہا: پانی سے گردن کامسے کرنا مندوب نہیں ہے،اس لئے کہ بیآ پ علی ہے وضو میں موجود نہیں ہے، بلکہ بی مکروہ ہے اس لئے کہ بیدین میں غلوکرنا ہے (۲)۔

بست و مکم: انگوشی کوحرکت دینا: ساا - وضو میں انگوشی کوحرکت دینے کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

حنفیہ و شافعیہ نے کہا: وضو کرنے والے کے لئے اپنی کشادہ انگوشی کو حرکت دینا وضو کے مستحبات میں سے ہے، اسی طرح کان کے بالی کا حکم ہے اور اسی طرح اگر ننگ انگوشی میں پانی کے پہنچ جانے کا یقین ہوتو اس کو حرکت دینا مستحب ہے ورنے فرض ہے۔

امام احمد بن منبل نے فرمایا: اگر کوئی شخص وضوکر ہے اور اس کی
انگوشی تنگ ہوتو اس کوحرکت دینا ضروری ہے اور اگر کشادہ ہواور اس
میں پانی داخل ہوجائے تو کافی ہوجائے گا، حضرت ابورا فع نے
میں پانی داخل ہوجائے تو کافی ہوجائے گا، حضرت ابورا فع نے
روایت کی ہے: ''أن رسول الله عَلَيْظِيْهُ کان إذا توضأ حرک
خاتمه''() (رسول الله عَلَيْظِيْهُ جب وضوکر تے تواپی انگوشی کوحرکت
د ماکرتے تھے)۔

اگراس کے پنچ تک پانی کے پنچنے میں شک وشبہ ہوتو اس کو حرکت دیناواجب ہوگا، تا کہاس تک پانی کا پنچنا ظاہر ہوجائے،اس لئے کہاصل اس کا نہ پنچناہے۔

مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ جس انگوشمی کو پہننے کی اجازت ہے، وضو میں اس کو اتارنا یا اس کو حرکت دینا واجب نہیں ہے، اگر چپہ تنگ ہواس کے نیچے پانی نہ پہنچنے اورا گراس کو اتارد سے گا اوراس کے نیچے تک پانی نے پہنچنے کا گمان نہ ہوگا تو اس کی جگہ کو دھوئے گا، اور جس انگوشمی کو پہننے کی اجازت نہیں ہے، اگر حرام ہوتو اس کو اتارنا واجب ہوگا، اوراگر کشادہ ہوتو اس کوحرکت دینا کا فی ہوجائے گا (۲)۔

<sup>(</sup>۱) فتح القديرار ۲۲، الاختيار ار ۹، الدر المخيار در دا كتار الر ۸۹، مغنی امحتاح ار ۲۱، کشاف القناع ار ۲۰۱

ر) الدرالختار وردالمحتار الرم ۸۸، فتح القديرا ۱۳۶۸، لبحرالرائق ار۲۹، مغنی الحتاج ۱۷-۲-۲۱، انسی المطالب ار۳۱۸، الإنصاف ۱۷ سار ۱۸ المخنی ار ۱۰۷، الخرثی ۱۷-۱۸، الشرح الکبیرمع حاشیة الدسوقی ار ۱۰۳–۱۰۴

<sup>(</sup>۱) حدیث البی رافع: "أن رسول الله عُلَیْتُ کان إذا توضأ حرک خاتمه...." کی روایت ابن ماجه(۱/۱۵۳ طبع الحلی) نے کی ہے، بوصری نے مصباح الزجاجه (۱/۱۱ طبع دار البخان) میں اس کی اسناد کو ضعیف قرار دیا

<sup>(</sup>۲) الدرالختار ار۸۲،الشرح الكبير وحاشية الدسوقی ار۸۸،الشرح الصغير وحاشية الصادی ار۸۸،مغنی المحتاج ار۲۲،المغنی ار۱۰۸

بست ودوم: اعضاء کے اگلے حصہ سے شروع کرنا:

۱۱۳ - شافعیہ نے کہا: وضو میں چرہ کے او پر کے حصہ سے انگلیوں

کے کناروں سے اورسر کے اگلے حصہ سے شروع کرنامسنون ہے۔

حنفیہ وما لکیہ نے کہا: وھونے یا مسح کرنے میں،عضو کے اگلے
حصہ سے شروع کرناوضو کے مستحبات میں سے ہے، بایں طور کہ سرکے

بال کے اگنے کی معتاد جگہ سے شروع کرے، پھر ٹھوڑی یا داڑھی تک

ینچ آئے، دونوں ہاتھوں میں انگلیوں کے کناروں سے کہنیوں تک

آئے سر میں سر کے بال کے اگنے کی معتاد جگہ سے نقر ق

القضا (۱) (گدی کے گڑھے) تک اور پیر میں انگلیوں سے ٹخنوں

تک را)۔

#### بست وسوم: بات نه کرنا:

110 - حفیہ وشافعیہ کا مذہب ہے کہ وضوکر نے والے کے لئے اپنے وضو کے دوران بلا ضرورت بات نہ کرنا مستحب ہے، ما لکیہ اور صحیح مذہب میں حنابلہ کی رائے ہے کہ وضومیں کلام کرنا مکروہ ہے۔

حنابلہ کے نزدیک یہاں کراہت سے مرادترک اولی ہے۔ مالکیہ وحنابلہ میں سے ابن المحفلح نے کہا: کراہت ذکر اللہ کے علاوہ میں ہے (۳)۔

وضوکرنے والے کوسلام کرنا اوراس کا جواب دینا: ۱۱۲ - وضوکرنے والے کوسلام کرنے اور اس کی طرف سے جواب

- (۱) نقرة القفا: دماغ كَ آخرين ايك گرها بـ (المصباح المنير ) ـ
- (۲) الفتاوی الهندیه ار۸، ردامختار ار۸۵، الشرح الصغیر ار ۱۲۳، مغنی الحتاج ۱۷۲۱-
- (۳) الدرالمخاروردالحتارا / ۲۸، فتخ القديرا / ۲۴، الفتاوى الهنديه ا/ ۸، مغنی الحتاج ۱/۲۲، الإنصاف ا/ ۷۳، مطالب أولی انهی ار ۱۲۱، الشرح الصغیر ار ۱۲۷۔

دینے کے حکم کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے: مالکیہ بعض شافعیہ اور بعض حنابلہ کا مذہب ہے کہ وضو کرنے والے کو سلام کرنا اسی طرح اس کی طرف سے اس کا جواب دینا مشروع ہے، شافعیہ میں سے شخ الاسلام نے کہا: ظاہر یہ ہے کہ وضو کرنے والے کو سلام کرنا مشروع ہے اور جواب دینا اس پر واجب

الفروع میں ہے: اکثر کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ نہ سلام کرنا مکروہ ہے اور نہ جواب دینا، اگر چہ طہارت کے ساتھ جواب دینا اگر چہ طہارت کے ساتھ جواب دینا اکمل ہے، اس لئے کہ نبی کرم علیہ نے ایسا کیا ہے، چنانچہ حضرت ام ہانی سے مروی ہے: ''أنها سلمت علی النبي عَلَيْلِ وهو یعتسل ، فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب، قال: مرحبا بأم هانئ ''() (انہوں نے نبی اکرم علیہ کوسلام کیا اس وقت آپ علیہ فسل فرمارہے تھے، آپ علیہ نے دریافت فرمایا: یہ کون عورت ہے؟ میں نے کہا: ام ہانی بنت ابی طالب ہوں، فرمایا: یہ کون عورت ہے؟ میں نے کہا: ام ہانی بنت ابی طالب ہوں، آپ علیہ نے فرمایا: ام ہانی کوش آ مدید)۔

حنابلہ میں سے ابوالفرج وغیرہ نے کہا: وضوکرنے والے کوسلام کرنا مکروہ ہے، الرعایة میں ہے: وضوکرنے والے کی طرف سے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے (۲)۔

بست و چہارم: ہرعضو کے وقت دعا کرنا: ۱۱۷ – وضومیں اعضا کے دھونے یامسح کرتے وقت دعا کرنے کے

<sup>(</sup>۱) حدیث أم بانی: "أنها سلمت علی النبي عَلَيْ وهو یغتسل" کی روایت بخاری (الفتح ارسم (۲۹۸۸) نے کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) مغنی المحتاج ار ۱۲، حافیة الشمر الملسی علی نهایة المحتاج ار ۱۸۰، حافیة الجمل علی شرح المنج ار ۱۳۵، کشاف القناع ار ۱۰۴، الإنصاف ۱۳۸۱، الدسوقی ار ۱۹۹۷، حافیة العدوی علی الخرشی ار ۲۳۲\_

بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

چنانچ چنفیہ، مالکیہ، اکثر شافعیہ اور حنابلہ میں سے ایک جماعت کامذہب ہے کہ ہرعضو کے وقت دعا کرنامتحب ہے۔

مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ اعضاء وضومیں سے ہرعضو کے دھونے کے وقت اللہ تعالی کا ذکر کرنامستحب ہے۔

حفیہ، ثنا فعیہ اور مالکیہ میں سے افقہسی کے نزدیک اعضاکی دعا یہ ہے کہ کل کرتے وقت ہم اللہ کے بعد کہے:"اللہم أعنی علی تلاوة القرآن الکریم و ذکرک وشکرک وحسن عبادتک"(اے اللہ قرآن کی تلاوت، تیراذکر، تیراشکر اور تیری اچھی عبادت کرنے پرمیری مدفرما)۔

اور ناك ميں پانی ڈالتے وقت:"اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار" (اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو ہے۔ اللہ مجھے جنت کی خوشبو ہے۔ اللہ علیہ اور جہنم کی خوشبو ہے۔ بچا)۔

منه دهوتے وقت: "الله بیض و جهی یوم تبیض و جوه و تسود و جوه" (اے الله میرے چېرے کوروش بنااس دن جس دن کچھ کالے ہوں گے )۔

دایان ہاتھ دھوتے وقت: ''اللهم أعطني كتابي بيميني و حاسبني حساباً يسيراً''(اكالله ميرانامه اعمال دائنے ہاتھ ميں دے اور ميرا آسان حساب كامعامله كر)۔

بایاں ہاتھ دھوتے وقت:''اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظهری'' (اےاللہ میرانامہ اعمال باکیں ہاتھ میں نہ دے اور نہ میرے پیچھے سے )۔

سر کے مسلح کے وقت: "اللهم أظلني تحت عرشک يوم لا ظل إلا ظل عرشک" (اے الله اپنے عرش کے نیچے مجھ پراس روزساریہ کرجس دن تیرے عرش کے سابیہ کے علاوہ کوئی سابیہ نہ ہو)۔

دونوں کانوں کے سے کے وقت: ''اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه'' (اے الله مجھے ان لوگوں ميں سے بنا جو باتوں کوغور سے سنتے ہیں پھراس پراچھی طرح عمل کرتے ہیں)۔

گردن کے مسے کے وقت:"اللهم أعتق رقبتي من النار"(اے اللہ جہنم سے میری گردن کوآزاد فرما)۔

دایاں پاؤں کے دھونے کے وقت: "اللهم ثبت قدمی علی الصواط یوم تزل الأقدام" (اے الله میرے قدم کواس روزراہ راست پررکھ جس دن سارے قدم پھلنے لگیں)۔

بایاں پاؤں دھونے کے وقت : 'اللهم اجعل ذنبی مغفوراً وسعیی مشکوراً و تجارتی لن تبور '' (اے اللہ میرے گنا ہوں کی مغفرت فرما، میرے کا موں کو قابل شکر بنا اور میری تجارت ہر گز نقصان ندا شائے )۔

انہوں نے کہا: مذکورہ دعاؤں کی روایت ابن حبان وغیرہ نے نبی اکرم علیہ (۱) سے چند طرق سے کی ہے، جن کے بعض کو بعض سے توت حاصل ہوتی ہے، اوراس وجہ سے میصدیث حسن کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے، جیسا کہ ابن عابدین نے کہا ہے، لہذا اس پرعمل کیاجائے گا، اور فضائل اعمال میں ضعیف احادیث پرعمل کیاجا تا ہے، بشرطیکہ اس کا ضعف بہت زیادہ نہ ہواور عام اصل کے تحت داخل ہو اوراس حدیث کے سنت ہونے کا اعتقاد نہ رکھے۔

ایک رائے میں شافعیہ اور اصح قول میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ ہر عضو کے وقت دعا کرنامتحب نہیں ہے۔

حنابلہ نے اس کی کراہت کی صراحت کی ہے اور کراہت سے

(۱) حدیث: الذکو عند کل عضو من الأعضاء "کو عینی نے البنابید(۱۱) اطبع الفکر) میں ذکر کیا ہے، اس کے طرق کی تخریج کی ہے اور ہر طریق کی علت ذکر کی ہے۔

مرادترک اولی ہے۔

نووی نے کہا: اعضا کے وقت دعا کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ابن القیم نے کہا: وضومیں ہر عضو کے وقت عام لوگ جود عائیں کرتے ہیں نبی اکرم علیہ کی طرف سے ان کی کوئی اصل نہیں ہے(۱)۔

# بست و پنجم: وضو کے بعدد عاکرنا:

۱۱۸ - فقہاء کا کہناہے کہ وضو کے بعد دعا کرنامشروع ہے:

ثافعیہ و حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ وضوکر نے والے کے وضو سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسان کی طرف نگاہ کر کے یہ کہنا مسنون ہے:"اشھد اُن لا إله إلا الله و حدہ لا شریک له، و اُشهد اُن محمداً عبدہ ورسوله"اس لئے کہ صدیث ہے:"مامنکم من أحد يتوضاً فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: اُشهد اُن لا إله إلا الله و اُن محمداً عبدہ ورسوله إلا فتحت له اُبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء"(۲) (تم ميس سے کوئی شخص اگر وضو کر ہے اور اچھی طرح وضو کر ہے؛ اُشهد اُن لا إله إلا الله و اُن محمداً عبدہ ورسوله تواس کے لئے اُن لا إله إلا الله و اُن محمداً عبدہ ورسوله تواس کے لئے جنت کے آٹھوں درواز کے کھل جاتے ہیں۔ان میں سے جس سے جنت کے آٹھوں درواز کے کھل جاتے ہیں۔ان میں سے جس سے من التوابین واجعلنی من المتطهرین" تر مذی نے مسلم کی

حدیث پراس کااضافہ کیاہے<sup>(۱)</sup>۔

حفیہ، مالکیہ وشافعیہ نے کہا: وضو کے بعد: "وصلی الله وسلم علی محمد و آل محمد" کہنا مسنون ہے۔

حنفيه و ما لكيه نے مزيد كها: وضوكر نے والا نبى اكرم عيالية پر ورود سجيخ كے بعد كہے گا: "اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من عبادك الصالحين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" للصالحين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" حنابله و شافعيه نے كها: تين بارسورة القدر پڑھے گا(")۔ استغفار كے ساتھ وضواور نماز وغيره كوختم كرنے ميں جيباكه

<sup>(</sup>۱) الدرالخيّار وردالحمّا را ۸۷-۸۹، مغنى الحمّاح ۱۸۲۱، حاشية الجمل على شرح المنج ار ۱۳۵۸، نهاية الحمّاح ار ۱۸۱۱، أسنى المطالب ار ۴۴، شرح المنهاج للمحلى ار ۵۶۸ الإنصاف ار ۱۳۷۵-۱۳۸

ر) حدیث: "مامنکم من أحد یتو ضأ....." کی روایت مسلم (۲۱۰) نے حضرت عمر بن الخطاب سے کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث: "اللهم اجعلني من التوابین....." کی روایت ترزی (۱/۸۷ طبع الحلمی )نے کی ہے، اور کہا: اس حدیث کی اسناد میں اضطراب ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "من توضأ فقال: سبحانک اللهم و بحمدک ....." کی روایت نمائی نے سنن الکبری (۲۵ / ۲۵ طبع دار الکتب العلمیه ) میں حضرت ابوسعید الخدری سے مرفوعاً کی ہے، اور نمائی نے اس کو حضرت ابوسعید پر موقو فا ہونے کودرست قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) مغنی الحتاج ۱۲۶۱، کشاف القناع ۱۸۸۱–۱۰۹، الدر الحقار و ردالحتار ۱۸۸۷، فتح القدیرار ۲۴، حاشیة البنانی علی الزرقانی ۱۸۳۷، حاشیة الجمل ۱۸۳۱،نهایة الحتاج وحاشیة الشبر الملسی ۱۸۱۱۔

بہوتی نے کہا حکمت یہ ہے کہ بندے، اللہ تعالی کے حقوق مناسب طریقہ پر انجام دینے اوراس کی جلالت وعظمت کے لائق طریقہ سے ان کی ادائیگ سے قاصر ہوتے ہیں، وہ ان کو حض اپنی طاقت کے بقدر ادا کرتے ہیں، چنانچے عارف جانتا ہے کہت کا مقام اس سے کہیں بڑا ہے، لہذا وہ اپنے عمل سے شرم محسوس کرتا ہے اور اس میں اپنی کوتا ہی کی وجہ سے استغفار کرتا ہے جسیا کہ دوسرے لوگ اپنے گناہ وغفلت سے استغفار کرتا ہے جسیا کہ دوسرے لوگ اپنے گناہ وغفلت سے استغفار کرتا ہے جسیا

استغفار بھی تنہا ہوتا ہے اور بھی تو بہ کے ساتھ ہوتا ہے۔
اگر استغفار تنہا ہوتو اس میں دعا اور گذشتہ گناہ پر ندامت کے
ذریعہ اس کے شرسے حفاظت طلب کرنا اور اس سے بازر ہنے پر پختہ
عزم وارادہ کے ذریعہ آئندہ گناہ کے شرسے حفاظت طلب کرنا داخل
ہے، اور پیاستغفار اصرار وسز اسے مانع ہے۔

اگرتوبہ کے ساتھ ہوتو پہلی نوع کے ساتھ خاص ہے، اور اگر اس کے ساتھ گذشتہ گناہ پرندامت نہ ہو، بلکہ مخض سوال ہوتو بیمض دعاہے اور اگر اس کے ساتھ ندامت بھی ہوتو تو بہ ہے اور باز رہنے کے پختہ عزم سے تو بہ کی پکیل ہوتی ہے (۱)۔

بست وششم: وضوکے پانی کی تری سے اعضاء کوخشک کرنا: ۱۱۹ - وضوکے پانی کی تری سے اعضاء وضو کوخشک کرنے کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

مالکیہ، حنابلہ اور اصح کے مقابل قول میں شافعیہ کا مذہب ہے کہ خشک کرنا جائز ہے، اور اس کوچھوڑ دینا بھی جائز ہے، انہوں نے حضرت سلمان کی حدیث سے استدلال کیا ہے: ''أن النبي عَلَيْتِ الله توضأ ثم قلب جبة صوف كانت علیه فمسح بها

حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ خشک نہ کرنا بلکہ چھوڑ دینا افضل ہے۔

حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ خشک کرنا وضو کے آ داب میں سے ہے۔

حفیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا جس میں آپ علیہ استدلال کیا جس میں آپ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ علیہ ایک ا

شافعیہ کے نزدیک اصح قول میں خشک نہ کرنامسنون ہے، الابیہ کہ کوئی عذر ہواس کئے کہ بیرعبادت کے اثر کوزائل کردیتا ہے۔

انہوں نے کہا: اگر خشک کرناکسی عذر کی وجہ سے ہوتو اس کو چھوڑ نا مسنون نہ ہوگا، بلکہ اس کا مسنون ہونا موکد ہوجائے گا، جیسے وضو کے فوراً بعد نا پاک گرد وغبار اڑانے والی ہوا میں نکلے، یا سردی، مخشڈک وغیرہ کی تحق اس کے لئے تکلیف دہ ہو، یا وضو کے بعد تیم کرتا ہو، تا کہ منہ اور ہاتھوں کی تری تیم سے مانع نہ ہو۔

ایک رائے میں حنفیہ اور اسی طرح ایک رائے میں شافعیہ کا

وجهه "(۱) (نبی اکرم علیه نیخ نے وضوکیا پھراپنے بدن پر موجود جبکو الٹا اور اس سے اپنا منہ پونچھا)، نیز "و لأنه علیه الله بعد غسله من الجنابة ناولته میمونة خوقة، فلم یردها فجعل ینفض بیده "(۲) (جنابت سے نبی اکرم علیه کے نبانے کے بعد حضرت میمونہ نے ایک کپڑا پیش کیا تو آپ علیه نے اس کوئیں پندفر مایا بلکہ اپنے ہاتھ جھاڑنے گئے )۔

<sup>(</sup>۱) حدیث سلمان "أن النبی عَلَیْ الله توضأ فقلب جبه ....." کی روایت ابن ماجه (۲۰ ۱۱۸ طبع الحلق) نے کی ہے، بوصری نے مصباح الزجاجة (۲۲۹/۲ طبع دار البخان) میں اس کی اسناد میں انقطاع کی طرف اشارہ کیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: "أن رسول الله علیه بعد غسله من الجنابة أتته میمونة....." كی روایت بخاری (افق ار ۳۸۲) نے كی ہے۔

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ارووايه

مذہب ہے کہ خشک کرنا مکروہ ہے <sup>(۱)</sup>۔ (دیکھئے: تنشیف فقرہ ( ۳)۔

بست ومفتم: ماته يا ياني كونه جهار نا:

۱۲ - اعضاء یا ہاتھ سے وضوکا پانی نہ جھاڑنے کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے:

حنفیداور اصح قول میں شافعیدگی رائے ہے کہ وضوکر نے والے کے لئے اپنے ہاتھ کو نہ جھاڑنا مستحب ہے، اس لئے کہ حدیث ہے:"إذا توضأتم فلا تنفضوا أیدیکم فإنها مراوح الشیطان"(۲) (جبتم وضوکروتو اپنے ہاتھ نہ جھاڑو اس لئے کہ وہ شیطان کے پیکھے ہیں)، نیز اس لئے کہ اس سے محسوں ہوتا ہے کہ وضو کرنااس کونا پند ہے۔

صیح مذہب میں حنا بلہ اور ایک رائے میں جس کور افعی نے قطعی کہاہے، شافعیہ نے کہا: پانی حجھاڑ نا مکروہ ہے۔

ابن قدامہ نے الشرح میں کہا: اپنے ہاتھوں سے بدن کا پانی حجماڑ نا مکروہ نہیں ہے، اس لئے کہ حضرت میمونڈ کی حدیث ہے (۳) اور ہاتھ کو جھاڑ نا مکروہ ہے۔

غایة المطلب میں ہے جیسا کہ بہوتی نے اس سے قل کیا ہے:

- (۱) الدر المختار و ردالمحتار ۱۸۹۱، الشرح الكبير و حاشية الدسوقی ۱۸۴۱، شرح الزرقانی ۱۸۳۲، الخرشی ار ۱۹۴۰، خنی المحتاج ۱۲۹۱۱، نهاية المحتاج ۱۸۹۱، نهاية المحتاج ۱۸۹۱، خاف القناع حاشية المجمل ۱۸۳۱، تليو بي وعميرة على شرح المنهاج ۱۸۳۱، کشاف القناع ۱۸۴۰ ۱۰۲۰
- (۲) حدیث: 'إذا توضأتم فلا تنفضوا أیدیکم ..... ' کی روایت ائن حبان نے المجروعین (ار ۲۰۳۳ شائع کرده دارالمعرفه) میں کی ہے، ائن البی عاتم نے اپنے والد سے قل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: یہ مکر حدیث ہے، علل الحدیث (۲۷ سطیع السلفیہ)۔
  - (۳) حدیث میونه کی تخ نج فقره رواا میں گذر چکی۔

کیا ہاتھ جھاڑنا مباح ہے یا مکروہ؟ دواقوال ہیں؛ اصح بیہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔

ایک تول میں جس کونووی نے راجح قرار دیا ہے، شافعیہ کا مذہب ہے کہ وضوکرنے والے کے لئے پانی کوجھاڑ نا اور نہ جھاڑ نا دونوں مماح ہیں(۱)۔

# بست وہشتم: وضو کے بچے ہوئے پانی کا پینا:

ا ۱۲ - حنفیہ و شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد برتن میں باقی ماندہ پانی میں سے پینا وضوکر نے والے کے لئے وضو کے متحبات میں سے ہے، اس لئے کہ حضرت علیؓ سے مروی ہے: ''أن النبي عَلَيْظِیّٰ کان یفعلہ''(۲) (نجی اکرم علیہ الیا کیا کرتے تھے)۔

اور کمال نے کہا: وضو کرنے والا وضو کا باقی ماندہ پانی قبلہ رو کھڑے ہو کر بچے گا،اورایک قول ہے:اگر چاہے تو بیڑھ کر بھی پی سکتا

اور حسکفی اور ابن عابدین وغیرہ نے کہا: وضوکر نے والا وضو کے بعد اپنے وضوکا باقی ماندہ پانی زمزم کے پانی کی طرح قبلہ رخ کھڑے ہوکر پہنے میں ہے، کھڑے ہوکر پہنے میں ہے، وضوکے بعد ہونے میں نہیں ہے، مراد باقی ماندہ سب پانی یا کچھ پانی کا بینا ہے۔

پینے کے بعد کہ گا:اے اللہ اپنی طرف سے مجھ کوشفا عطافر ما،

- (۱) الدرالختاروردالمحتار ۱۹۸۱، حاشية الطحطاوی علی الدر ۱۷۲۱، مغنی الحتاج ۱۷۱۲، شرح المنباج و حاشية القليو بی ۱۸۵۱، شرح المنج ۱۳۳۱، کشاف القناع ۱۸۷۱، مطالب أولی النبی ۱۲۲۷، معونة أولی النبی ۱۸۱۱س
- (۲) حدیث علی بن ابی طالب:"أن النبي عَلَيْكُ شرب من فضل وضوئه....." كاروايت نسائی (۱۸۰۷ طبع المكتبة التجاريه) نے كى ہے۔

اورا پنی دواسے میراعلاج فرمااور وہل (واواور ہاء کے زیر کے ساتھ)
سے، امراض سے اور دوسرے در دول سے میری حفاظت فرما، حلیہ
میں ہے: یہاں وہل کمزوری اور خوف کے معنی میں ہے، مجھے اس دعا
کے ماثور ہونے کی واقفیت تونہیں ہے لیکن دعااجھی ہے (۱)۔

بست ونهم: وضوكے بعد دور كعت نمازا داكرنا:

17۲ - حنفیه، شافعیه و حنابله کا مذہب ہے کہ مستحب ہے کہ وضوکر نے والا وضو سے فارغ ہونے کے بعد دورکعت نماز پڑھے، اس لئے کہ حدیث ہے: "ما من مسلم یتوضاً فیحسن وضوء ۵، ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة "(۲) (اگر کوئی مسلمان اچھی طرح وضوکر ہے پھر کھڑے ہوکر دورکعت نما زخشوع وخضوع کے ساتھ اداکر ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے)۔

حنفیہ وحنابلہ کی رائے ہے کہ وضوکر نے والا وقت کراہت کے علاوہ میں وضو کی سنت پڑھے گا، اور وہ پانچ اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بیاس لئے ہے کہ مندوب کے کرنے سے مکروہ کو چھوڑ نازیادہ بہتر ہے۔

شافعیہ نے کہا: اس حدیث میں ہروضو کے بعددویا زیادہ رکعت نماز پڑھنے کا استحباب ہے، اور بیسنت موکدہ ہے، یہ نماز ، نہی کے اوقات اور دوسرے اوقات میں اداکی جائے گی، اس کئے کہ اس کے لئے ایک سبب ہے (۳)۔

- (۱) فتح القديرار ۲۴، الدر المختار و ردالمحتار ار ۸۷، حاشية الطحطاوی علی الدر ار ۷۵،مراقی الفلاح رص ۴۳، حاشية الجمل ار ۱۳۵، تحفة المحتاج ار ۲۴۱\_
- (۲) حدیث: "ما من مسلم یتوضاً فیحسن الوضوء....." کی روایت مسلم (۲) حدیث: "ما من مسلم یتوضاً فیحسن الوضوء....."
- (۳) فتح القديرار ۲۴، حاشيه ابن عابدين ۱۸۹۱، مغنی الحتاج ۱۸۲۱، حاشية الجمل ۱۸۳۱ ميچيمسلم بشرح النووی ۳۲، ۹۰ – ۹۳، مطالب اولی النهی ۱۸۷۱ – ۵۷۹

مکروہ اوقات کی تفصیل کے لئے دیکھئے(اوقات الصلاۃ فقرہ سام اوراس کے بعد کے فقرات)۔

### سى:وضوكى تجديد:

۱۲۳ - وضوی تجدید کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، یعنی ابھی وضوباتی ہو، ٹوٹانہ ہواس کے باوجود وضوکرنا۔

بعض کامذہب ہے کہ وہ سنت ہے۔

بعض نے کہا: وہمستحب ہے۔

بعض کا مذہب ہے کہ اس سے کوئی عبادت کرنے سے قبل ممنوع ہے۔

امام احمد سے ایک روایت میں ہے کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے ۔ ہے (۱)۔

اور ان کے درمیان اس میں تفصیل ہے(دیکھئے: اصطلاح تجدید فقرہ ۲)۔

# سى وكم : وضوكا يانى ايك مُدسيمَ نه هونا:

۱۲۴- جمہور فقہاء کا مذہب ہے کہ ستحب بیہ کہ وضوکا پانی ایک مدیث سے مدسے کم نہ ہو، انہوں نے حضرت انس بن ما لک کی حدیث سے استدلال کیا ہے: "کان رسول الله عُلَيْكَ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع "(۲) (رسول الله عَلَيْكَ ایک مُد سے وضوکرتے سے اور ایک صاع سے عُسل کرتے تھے)۔

مشہور تول میں مالکیہ اور ایک قول میں حضیہ کا مذہب ہے کہ

<sup>(</sup>۱) ردامحتار ارا۸۵،۸۱، الشرح الصغير و حاشية الصاوى ارا۱۳۱، مغنى المحتاج ار ۲۳،۳۷، المغنى ار ۱۳۳۳

<sup>(</sup>۲) حدیث: کان رسول الله عَلَیْ یتو ضأ بالمد..... کی روایت بخاری (۲) در شخار (۲۵۸) نے کی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔

وضوکے پانی کے لئے کوئی متعین حدنہیں ہے، حدیث میں جو پھے ہے اس کا مقصد کفایت شعاری اور ترک اسراف کی فضیلت بیان کرنا ہے، ابن عابدین نے الحلیۃ سے قال کیا ہے: بہت سے لوگوں نے اس پرمسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے کہ وضو وغسل میں کافی ہونے والی مقدار متعین نہیں ہے، اور ظاہر الروایہ میں جو بہ لکھا گیا ہے کہ اونی مقدار جو غسل میں کافی ہوایک صاع ہے، اور وضو میں ایک مُد ہے، وہ اس متفق علیہ حدیث کی وجہ سے ہے: "کان عَلَیْ ایک مُد ہے، وہ ویغتسل بالصاع إلی خمسة أمداد" (آپ عَلِی ایک مُد سے وضو کرتے سے اور ایک صاع سے پانچ مُد تک سے خسل کرتے سے وضو کرتے تھے اور ایک صاع سے پانچ مُد تک سے خسل کرتے سے اس کا مقصد کسی لازم مقدار کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ادنی مسنون مقدار کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ادنی

ما لکیہ میں سے ابن شعبان نے کہا: وضومیں ایک مُد سے کم اور عنسل میں ایک صاع سے کم کافی نہ ہوگا (۱)۔

مُد کی مقدار اور اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف معلوم کرنے کے لئے (دیکھئے: مقادیر فقرہ ۲۵۷)۔

سی و دوم: منه دهوتے وقت پانی میں پھونک نه مارنا:

1۲۵ - حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ وضو کے آ داب ومستجات میں
سے یہ ہے کہ وضو کرنے والا منه دهوتے وقت پانی میں پھونک نه
مارے(۲)،اورعام لوگوں کے وضوکرنے کی جگہ وضوکرے۔

سی وسوم: سنن کے درمیان ترتیب: ۱۲۲ – راج مذہب میں حفیہ، اسی طرح راج مذہب میں شافعیہ کا

مذہب ہے کہ وضو کی سنن کے درمیان ترتیب مسنون ہے۔

لہذاا گرسنن کے درمیان یاسنن وفرائض کے درمیان الٹ پھیر ہوجائے تو جوالٹ گیا ہے اس کا یااس کے بعد والے کا اعادہ مطلوب نہ ہوگا ،اس لئے کہ مندوب اگرفوت ہوجائے تواس کے کرنے کا حکم نہیں دیاجا تا۔

حنابلہ میں سے مرداوی نے کہا: ابوالخطاب نے الانتصار میں وضو کے نوافل میں ترتیب کے نہ ہونے کومختار قرار دیا ہے۔

ایک قول میں شافعیہ نے کہا: وضومیں مسنون اعضامیں ترتیب واجب ہے، لہذا اگر الٹ پھیر کرد ہے اور ترتیب کے خلاف کرے تو جس کو پہلے دھویا ہے، اس کا اعتبار نہ ہوگا، اس لئے کہ جس کے فرض میں ترتیب واجب ہوتی میں ترتیب واجب ہوتی ہے، اس کونماز کے ارکان پر قیاس کیا گیا ہے، اگر وضو کی تجدید کرے گاتو اس میں ترتیب واجب ہوگی اگر چہ خود تجدید اس میں مسنون تو اس میں ترتیب واجب ہوگی اگر چہ خود تجدید اس میں مسنون ہے۔ (۱)۔

سی و چہارم:وضو کرنے والے کا منہ دھوتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے یانی لینا:

ک ۱۲ - ضحیح قول میں جس کی صراحت مخضر المزنی میں ہے اور جس کو جمہور شافعیہ نے قطعی کہا ہے، یہ ہے کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ منہ دھونے کامستحب طریقہ ہیہ ہے کہ وضوکر نے والا اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی لے اس لئے کہ رسول اللہ علیاتی کے وضو کے طریقہ کے بارے میں ہے:"أد حل یدیه فاغترف بھما فعسل و جھه

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ار ۸۵، ۷-۱۰ المجموع للنو وی ار ۲۶ ۴، حاشیة العدوی علی شرح الرسالدر ۱۴۲–۱۴۳، المغنی لابن قدامه ار ۱۲۲–۱۲۳

<sup>(</sup>۲) حاشیهابن عابدین ار ۸۵\_

<sup>(</sup>۱) حاشیه ابن عابدین ار ۸۵، اُسنی المطالب ار ۱۳۸، حاشیة الدسوقی ار ۱۰۲، الحاوی ار ۱۷۲۲–۱۷۲، الإنصاف ار ۱۳۸۸

ثلاث مرات "(1)(آپ عَلَيْكَ نَ اپنے دونوں ہاتھ داخل كيااور دونوں ہاتھ داخل كيااور دونوں ہاتھ داخل كيااور دونوں ہاتھوں سے پانی كاچلوليااور تين بارا پنامند دھويا)، نيزاس لئے كماس طريقه سے مند دھونازيادہ مكمل ہوگا۔

حنابلہ کامل وضو کے طریقہ پر گفتگو کے ذیل میں کہتے ہیں: پھر اپنا منہ دھوئے گا ،لہذا اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی لے گایا اپنے

- (۱) حدیث: 'أدخل یدیه فاغترف بهها.....' کی روایت بخاری (۱۹۵ طبع محمد بن علی میمی ) نے حضرت عبدالله بن زیر سے کی ہے۔
- (۲) حدیث عبد الله بن زیر: "أن رسول الله علیه الله علیه أدخل یده ....." کی روایت بخاری (افتح ار ۲۹۳) نے کی ہے۔
  - (۳) المجموع ار ۳۸۰–۳۸۱
- (۴) حدیث ابن عباس: "ثم أخذ غوفة من ماه....." کی روایت بخاری (اللّٰح ۱/۰۲۰-۲۴)نے کی ہے۔

دائیں ہاتھ سے چلو لے گا اور دوسرے ہاتھ کو اس سے ملائے گا اور پھر دونوں سے تین بار دھوئے گا، اس لئے کہ حدیث میں یہی مشہور ہے(ا)۔

# سى و پنجم: وضوميں جھوٹی ہوئی چيز کا تدارک:

۱۲۸ - تدارک اگر مکلّف کسی عبادت یا اس کے جز کوشر عاً اس کی مقررہ جگہ میں ادا نہ کر سکے تو جب تک فوت نہ ہواس کو ادا کرنا تدارک ہے۔

فقہاء نے وضو کے فوت شدہ رکن کوادا کر کے پھراس کے بعد والے کوادا کر کے تدارک کا حکم دیا، وضو کے کسی واجب یا سنت کے تدارک کا حکم لکھا ہے۔

تفصیل اصطلاح (تدارک فقره رس-۷) میں دیکھئے۔

#### وضو کے مکروہات:

فقہاء نے چندامور کووضو کے مکر وہات میں شار کیا ہے، ان میں کچھ حسب ذیل ہیں:

اول: منہ وغیرہ اعضاء وضو پرز ورسے پانی مارنا:
۱۲۹ - حفیہ وشافعیہ نے صراحت کی ہے کہ منہ یا دوسرے اعضا وضو
پرز درسے پانی مارنا مکروہ ہے، اور چیرہ کا ذکر خاص طور پر اس لئے کیا
گیاہے کہ اس کومزید شرافت حاصل ہے (۲)۔

# دوم: وضومین تنگی کرنا:

سا - حفیہ نے صراحت کی ہے کہ وضوکر نے میں تنگی کرنا بایں طور

- (۱) كشاف القناع ار ۹۵ ـ
- (۲) البحرالرائق ار ۳۰ الفتاوی الهندیه ار ۹۰ اُسنی المطالب ار ۳۳ ـ

کہ پانی سے اعضاء کوتر کرنا تیل لگانے کی حد تک پہنچ جائے، ٹیکنا ظاہر نہ ہو، بلکہ مناسب ہے ہے کہ ٹیکنا ظاہر ہوتا کہ جن اعضاء کو دھونا ہے ان میں تینوں بار میں سے ہر باریقین کے ساتھ دھونا پایاجائے(۱)۔

## سوم: وضوكرنے ميں اسراف:

اساا - وضوکرنے میں اسراف وضول خرچی مکروہ ہے، بایں طور کہ شری ضروت سے زیادہ پائی استعال کرے، اس لئے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصل سے مروی ہے: "أن رسول الله عَلَيْلَهُ مو بسعد و هو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم، وإن كنت على نهر جار"(۲) (رسول الله عَلَيْلَةُ حضرت سعد كے پاس سے گذر ہے وہ وضوكر رہے تھے، تو آپ عَلَيْقَةُ نے فرما يا: يہ كيا اسراف ہے؟ انہوں نے عض كيا: كيا وضوييں بھی اسراف ہوسكتا ہے؟ آپ عَلَيْلَةً نے فرما يا: بال، اگر چتم جارى نهر پر ہو)۔

نیزاس لئے کہ بیدین میں غلوکرنا ہے، جو وسوسہ کے سبب ہوتا ہے اور حدیث میں ہے: "لن یشاد الدین أحد إلا غلبه" (۳) (اگر کوئی شخص دین پر غالب ہونے کی کوشش کرے گاتو دین اس پر غالب آ جائے گا)، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ و حنا بلہ نے اس کی صراحت کی ہے۔

حفیہ وشافعیہ نے مزید کہا: وضوکر نے والوں پر وقف شدہ پانی میں جس میں مدارس کا پانی بھی داخل ہے اسراف کرنا حرام ہے،اس لئے کہ زائد کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کا وقف وظم وہ شرعی وضو کرنے والوں کے لئے کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کے لئے مباح کرنامقصود نہیں ہوتا ہے۔

ابن عابدین نے کہا: اس میں بی قید لگانا مناسب ہوگا کہ وہ جاری یانی نہ ہو کیونکہ جاری یانی مباح ہے(۱)۔

چہارم: عورت کے بیچے ہوئے پانی سے وضوکرنا:

اسلا - شروانی نے کہا: عورت کے بیچے ہوئے پانی سے مراداس کی طہارت سے باقی ماندہ پانی ہے، اگر چیاس نے اس کو ہاتھ نہ لگا یا ہو، وہ پانی مراذ ہیں ہے جس کو پینے میں چھوا ہو، یا نیت کے بغیراس میں اپناہاتھ داخل کیا ہو۔

عورت کے بیچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنے کے مکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، بعض حنفیہ، بعض شافعیہ اور ایک روایت میں امام احمد کا مذہب ہے کہ اختلاف کی رعایت کی وجہ سے عورت کے باقی ماندہ پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے۔

بعض حفنیه، ایک روایت میں امام احمر، رائح مذہب میں مالکیہ اور بعض شا فعیہ جن میں بغوی بھی ہیں ان سب کا مذہب ہے کہ عورت کا باقی ماندہ پانی طاہر، مطہر اور مطلقاً حدث کو دور کرنے والا ہے، لہذا اس کو استعال کرنا مکروہ نہ ہوگا، اس لئے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے کہا: "اغتسل بعض أزواج النبي عَلَيْكُ في حفظت ، فأراد رسول الله عَلَيْكِ أَن يتوضاً منه، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنباً، فقال: إن الماء لا

<sup>(</sup>۱) الدرالختارور دالحتارا ۸۹٫

<sup>(</sup>۲) حدیث عبد الله بن عمرو: ''أن رسول الله عَلَیْطِیْهُ مو علی سعد و هو یتو ضأ.....'' کی روایت این ماجه (۱۸۷۱ طبع الحلی) نے کی ہے، اور بوصیری نے مصباح الزجاجة (۱۸ ۱۲ اطبع دار البخان) میں اس کی اسناد کو ضعیف قرار دیاہے۔

<sup>(</sup>۱) الدرالحقار وردالحتار ار ۸۹-۹۰، کشاف القناع ار ۱۰۰-۱۰۳، الإنصاف ار ۱۲۳،مواہب الجلیل ار ۱۸۷،مغنی الحتاج ار ۷۹، ۱۲، الدسوقی ار ۲۰۰۰

یجنب "(۱) (بعض از واج مطهرات نے ایک لگن میں عنسل کیا، رسول اللہ علیہ نے اس سے وضو کرنا چاہا تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں جنبی تھی، تو آپ علیہ نے فرمایا: پانی جنبی نہیں ہوتا ہے )۔

ظاہر مذہب میں حنابلہ کا کہنا ہے کہ عورت کے باقی ماندہ پائی سے مرد کے لئے وضو کرنا جائز نہیں ہے (۲)،اس لئے کہ حدیث ہے:"أن النبي عَلَيْكِ نهی أن يتوضأ الرجل بفضل طهور الممرأة"(۳) (نبی اکرم عَلِيْكَ نے عورت کے وضو سے باقی ماندہ پانی سے مردکووضو کرنے سے منع فرمایا ہے)۔

اور مرداوی نے کہا: عورت کے وضو سے باقی ماندہ پانی کے استعال سے مردکومنع کرنا تعبدی (خلاف قیاس) ہے، اس کامعنی عقل سے مجھ میں آنے والانہیں ہے، اس کی صراحت موجود ہے، اس وجہ سے اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کے لئے اور حدث و نجاست سے پاک حاصل کرنے میں خوداس کے لئے اس سے طہارت حاصل کرنا مباح ہے، نہی مرد کے ساتھ خاص ہے، اور سے با اور حدث وقال سے معلوم ہونے والی نہیں ہے، لہذا اس کواپنی جگہ تک محد ودر کھنا واجب ہوگا (۴)۔

# پنجم: نئے پانی سے تین بارسے کرنا: ۱۳۲۷ - حنفیہ و مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ وضو میں نئے پانی سے

- (۱) حدیث ابن عباس: "اغتسل بعض أزواج النبي عَلَيْتُ ....." كی روایت تر ندی (۱/ ۹۴ طبع الحلبی ) نے كی ہے، اور كہا: حدیث حسن صحیح ہے۔
- (۲) ردالحتار والدر المختار ار ۹۰، الإنصاف ار ۴۸، مواہب الجليل ار ۵۲، تخفة المحتاج وحواشيه ار ۷۷۔
- (٣) حدیث: "أن النبي عَلَيْكَ نهی أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ..... كل روايت ترندی (١/ ٩٣ طبح الحلبی) في حضرت مم بن عمرو الغفاري سے كل ہے، اور كہا: حدیث حسن ہے۔
  - (۴) الإنصاف ار۴۸ر

تین بارسے کرنا مکروہ ہے،اورراج مذہب میں حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ ہر کے مسح کی تکرار مستحب نہیں ہے (۱)۔

# ششم: نا پاک جگه میں وضوکرنا:

حفیہ نے مزید کہا: پانی میں بلغم اور رینٹ ڈالنا مکروہ تنزیہی \_\_\_(۲)\_

### هفتم:مسجد میں وضوکرنا:

4 ساا - مسجد میں وضو کرنا مکروہ ہے، البتہ برتن میں یا وضو کے لئے بنائی ہوئی جگہ میں وضو کرنا مکروہ نہیں ہے، حنفیہ اور ایک روایت میں امام احد نے اس کی صراحت کی ہے، اور یہی امام مالک کا قول بھی ہے اگر چیطشت میں کرے۔

شافعیہ اور شیح مذہب میں حنابلہ نے کہا: مسجد میں وضوو عسل کرنا مباح ہے، بشرطیکہ اس سے کسی کو ایذا نہ پہنچائے اور نہ مسجد کو گندہ کرے۔

سحون نے کہا: مسجد کے صحن میں وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس

<sup>(</sup>۱) الدر المختار وردالمحتار ۱۸۹۱-۹۰، كشاف القناع ۱۸۰۱-۱۰۳، الإنصاف ۱/ ۱۲۳۱،الشرح الكبيرمع حاشية الدسوتي ۱۸۹۱-۹۹\_

<sup>(</sup>۲) ردالحتار ار ۹۰، حافیة الطحطاوی علی الدر ار ۷۹، الدسوقی ار ۱۰۰، کشاف القناع ار ۲۳،مغنی الحتاج ار ۷۲ -

لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''فی بیوت أذن الله أن توفع ''()((وه) ایسے گھروں میں ہیں جن کے لئے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے )، لہذا اس میں وضو کرنے سے اس کو پاک وصاف رکھنا واجب ہوگا، اس لئے کہ اس میں اعضاء کا غسالہ (دھوون) میل کچیل گرے گا، کلی کی جائے گی اور ناک صاف کی جائے گی، اور بھی ہوسکتا ہے کہ کسی دوسرے کو وہاں نماز پڑھنے جائے گی، اور بھی ہوسکتا ہے کہ کسی دوسرے کو وہاں نماز پڑھنے کی ضرورت پڑے تو وہاں بہائے ہوئے پانی سے اس کو تکلیف کی ضرورت پڑے تو وہاں بہائے ہوئے پانی سے اس کو تکلیف کی ضرورت پڑے تو وہاں بہائے ہوئے پانی سے اس کو تکلیف مطاهر کم علی أبو اب مساجد کم ''(")(اپنے وضو خانے اپنی مساجد کے دروازوں پر بناؤ)۔

# هشتم:مسجد ميں وضوكا پاني بہانا:

۲ سا - حنابلہ نے صراحت کی ہے کہ مسجد میں وضوو عسل کا پانی بہانا کروہ ہے، رائح مذہب میں اس کوالیں جگہ پر بہانا بھی مکروہ ہے جہاں اس پریاؤں پڑے، جیسے راستہ۔

ایک روایت میں امام احمد نے کہا: مکروہ نہیں ہے، اور رانج مذہب کے مطابق کراہت پانی کو بچانے کے لئے ہے، اور ایک قول میں کراہت راستہ کو بچانے کے لئے ہے (۴)۔

(۱) سورهٔ نوربر ۳۲\_

- (۳) حدیث: "اجعلوا مطاهر کم علی أبواب مساجد کم ......" کی روایت طرانی نے المجم الکبیر (۲۰ / ۱۷۳ طبع العراق) میں حضرت معالاً سے کی ہے ہی ہی نی نے مجمع الزوائد (۲۲ / ۲۲ طبع القدی ) میں لکھا ہے کہ اس کی اسناد میں حضرت معالاً اوران سے روایت کرنے والے کے درمیان انقطاع ہے۔
  - (٣) الإنصاف الم١٦٨، كشاف القناع الم١٠٤

شافعیہ کا مذہب ہے کہ وضو کا پانی مسجد کی زمین میں گرانا جائز ہے، بشرطیکہ اس سے لوگوں کو ایذانہ پہنچے (۱)۔

نہم: دھوپ میں گرم شدہ پانی سے وضوکرنا: کسا - دھوپ سے گرم شدہ پانی میں وضو کرنے کے بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

معتمد قول میں مالکیہ، راج فدیب میں شافعیہ اور بعض حنفیہ کا فدیب ہے کہ دھوپ میں گرم شدہ پانی سے وضوکر نامکروہ ہے۔

جمہور حنفیہ حنابلہ ایک قول میں مالکیداور بعض شافعیہ کا مذہب ہے کہ مطلقاً بغیر کسی کراہت کے دھوپ میں گرم شدہ پانی سے وضوکرنا جائز ہے (۲)۔

( د کیھئے:میاہ فقرہ ر ۱۳)۔

## دېم:وضو کی سنت کو چیور دینا:

۸ ۱۳ ما لکیہ نے صراحت کی ہے کہ وضوکر نے والے کے لئے وضو کی سے سنت کوعمداً چھوڑ دینا مکروہ ہے، لیکن اس کے چھوڑ نے کی وجہ سے نماز باطل نہ ہوگی ،لہذاا گراس کوعمداً یا بھول کر چھوڑ دیتو آئندہ نماز کے لئے اگراس وضو سے نماز پڑھنا چاہئے تواس کوکر لینااس کے لئے مسنون ہوگا (۳)۔

حنفیہ کی رائے ہے کہ مندوب کو چھوڑ دینا خلاف اولی ہے، اور بعض حنفیہ نے اس کی تعبیر یوں کی ہے کہ مندوب کو چھوڑ دینا مکروہ تنزیمی ہے (۴)۔

- (۲) حاشية الدسوقی ار۳۵ مغنی الحتاج ار۱۹، المجموع ار ۸۷–۸۹، المغنی ار ۱۷، حاشیه این عابدین ار ۱۲۱
  - (۳) الشرح الصغيرا ١٢٩١ ـ
  - (۴) حاشیهابن عابدین ۱ر ۸۴-۸۵\_

### وضوكےنواقض:

9 سا - حنفیہ کا مذہب ہے کہ وضو کے ٹوٹنے سے مقصود ومرادیہ ہے کہ وضو کا جومقصد ہے، مثلاً نماز کا مباح ہونا وضو کو اس کے فائدہ دینے سے باہر کردینا ہے۔

ما لکید نے کہا: ٹوٹے ہوئے وضو کے حکم کاختم ہوجانا ہے، یااس کے حکم لیعنی اس کی وجہ سے نماز وغیرہ جو چیزیں مباح تھیں اس کے بقا کوختم کرنا ہے، جبیبا کہ موت سے نکاح کا حکم ختم ہوجا تا ہے (۱)۔ فقہاء نے نواقض وضوکو ذکر کیا ہے، ان میں سے پچھ تومتفق علیہ ہیں اور پچھ مختلف فیہ ہیں، تفصیل درج ذیل ہے:

اول: پا ان چیز یا ان کے راستہ سے نکلنے والی چیز یا ان دونوں راستوں سے کسی چیز کا نکلنا:

غالط درحقیقت وہ نشیبی و پست جگہ ہے جس میں لوگ اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، اوراس کی حقیقت مراذ نہیں ہے، لہذااس کو اس امر سے مجاز قرار دیا گیا ہے جس کے لئے اس پستی وشیبی جگہ کی حاجت ہوتی ہے، اور ان چیز ول کے لئے ہی اس جگہ کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ اس میں عادت کے مطابق لوگوں سے جھی کر ان کو

کیاجائے، یہاں تک کدا گرکوئی شخص ایس جگدسے حاجت پوری کئے بغیر آئے توبالا جماع اس پروضوواجب نہ ہوگا۔

نگلنے والی چیز معتاد (عادت کے مطابق) ہو جیسے پیشاب،
پا انہ یا غیر معتاد ہو بلکہ نا در ہو، جیسے کیڑا وکنگر اور نگلنے والی چیز دونوں
راستوں میں سے کسی ایک سے ہو، پا خانہ کا راستہ، عضو تناسل یا عورت
کی شرم گاہ یا اس کے علاوہ سے ہو، معدہ کے نیچے سے ہو یا اس کے
او پر سے ہو، دونوں راستے کھلے ہوئے ہوں یا بند ہوں، یا ان کے
علاوہ ہوان میں فقہاء کے یہاں تفصیل ہے (۱)۔
(دیکھنے: حدث فقرہ ۱۷–۱۰)۔

دوم: دونوں راستوں کے علاوہ سے نجاستوں کا نکلنا: ۱۷۱ - دونوں راستوں کے علاوہ بدن کے دوسرے حصہ سے کسی نجاست کے نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

ما لکیہ وشافعیہ نے کہا: وہ ناقض وضونہیں ہے، اور بدن کے دوسرے حصہ سے نکلنے والی نجاست جہاں لگ جائے صرف اس جگہ کو پاک کرنا لازم ہوگا، اور وضو باقی رہے گا، الاید کہ کسی دوسرے سبب سے ٹوٹ جائے۔

حنفیہ وحنابلہ نے صراحت کی ہے کہ دونوں راستوں کے علاوہ بدن کے دوسرے حصول سے نکلنے والی نجاستیں ناقض وضو ہیں، جیسے قئی ،خون وغیرہ بیا جمالی حکم ہے،اوراس میں ان کے درمیان بھی کچھ اختلاف ہے (۲)۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ار۲۴،الفتاوی الهندییه ار۹،الهدایه وشروحها ۱ر۲۴،الدرالمختار ۱/۹۰-۱۹،الاختیار ۱/۹،الشرح الکبیر وحاشیة الدسوقی ۱/۱۱۱،الشرح الصغیر ۱/۵۳،الخرشی ۱/۵-

<sup>(</sup>۲) سورهٔ ما کده / ۲،سورهٔ نساء / ۳۳\_

<sup>(</sup>۱) الاختيار ۱۸۹، الهدايه وشروجها ۱۷ م ۲۵-۲۵، الدر المختار وردالمحتار ۱۸۰۱-۹۳۰ الشرح الصغير و حافية الصاوى عليه ۱۷۵۱-۱۳۵، الشرح الكبير و حافية الدسوقي ۱۷ م۱۲-۱۱مغنی المحتاج ۱۲ سس، الإنصاف ۱۹۵۱-۱۹۷

<sup>(</sup>۲) الهداميه وشروحها ار۲۵ - ۳۲ من الاختيار ار۹۰ الدرالمخيَّار وردالمحتار ار۹۰ – ۹۲، الا نصاف ار ۱۹۷ – ۱۹۹، کشاف القناع ار ۱۲۴ – ۱۲۵ ـ

( د یکھئے: حدث فقرہ ۱۰)۔

سوم: عقل کاختم ہوجانا ( حکمی حدث ): عقل کاختم ہوجانا، نیند، جنون، سکر، بے ہوشی یاغشی سے ہوتا ہے۔

#### الف-نبيد:

نیند کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے میں فقہاء کی دومختلف آراء ہیں:

## ۲ ۱۹۲ - پہلی رائے:

جمهورفقهاء (حنفيه ما لكيه ، شا فعيه اور حنابله ) كى رائے ہے كه نيند فى الجمله ناقض وضو ہے ، اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال كيا ہے: "العین و كاء السه فمن نام فلیتوضاً "(۱) (آ نكھ سرين كا بندهن ہے جوسوجائے اس كو وضوكرنا چاہئے ) ، نيز حديث ہے: "إن العينين و كاء السه ، فإذا نامت العينان استطلق الو كاء "(۱) (دونوں آ نكھيں سرين كا بندهن ہيں ، جب دونوں آ تكھيں سرين كا بندهن ہيں ، جب دونوں آ تكھيں سوجاتی ہيں تو بندهن و هيلا پڑجا تاہے )۔

پھران کے درمیان بعض تفصیلات **می**ں اختلاف ہے:

۱۳۳۳ - حفیہ کے نزدیک سونے والا پہلو کے بل سوئے گا یا سرین کے بل، یاالی چیز پر ٹیک لگا کرسوئے گا کدا گروہ چیز ہٹالی جائے تووہ

- (۱) حدیث: "العین و کاء السه ....." کی روایت ابن ماجه (۱۱۲۱ طبع اکلی) نے حضرت علی بن ابی طالب سے کی ہے، نووی نے المجموع (۲/ ۱۲) میں اس کوشن قرار دیا ہے۔
- (۲) حدیث: 'إن العینین و کاء السه.....' کی روایت احمد (۹۷/۴ طبع المیمنیه) نے حضرت معاویہ بن ابوسفیان سے کی ہے، بیثمی نے المجمع (۱۷ ۲۳۲ طبع القدی) میں لکھا ہے کہ اس کی اساد میں ایک ضعیف راوی ہیں۔

گرجائے، یا کھڑے ہونے کی حالت یا سوار ہونے کی حالت میں یا بیٹھنے کی حالت میں سوئے گا۔

الف-اگر پہلو کے بل یا سرین کے بل سوئے گا تواس کا وضو لوٹ جائے گا، اس لئے کہ حدیث ہے: "إنما الوضوء علی من نام مضطجعا"(ا) (جو پہلو کے بل سو جائے اس پر وضو واجب ہے)، کیونکہ جو شخص پہلو کے بل لیٹ جائے گا تو پہلو کے بل لیٹنے کی وجہ سے اس کے جوڑ انتہائی ڈھیلے پڑ جا کیں گے اور ہوا کے خارج ہونے کا غالب گمان ہوگا۔

ب-سرین کے بل لیٹنے والے کو اس کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے،اس لئے کہ دونوں کا مقعد زمین سے الگ ہوجا تا ہے۔

اگر کسی چیز پر ٹیک لگائے ہوئے ہو کہ وہ چیز اس سے ہٹا دی جائے تو ضرور گرجائے تو یہ دوحال سے خالی نہ ہوگا، یا تو اس کا مقعد زمین سے الگ ہوگیا ہوگا یا نہیں، اگر الگ ہوگیا ہوگا تو وضوٹوٹ جائے گا، اس پر ائمہ حنفیہ کا اجماع ہے، اور اگر الگ نہ ہوا ہوگا تو قد وری نے لکھا ہے کہ وضوٹوٹ جائے گا اور یہی طحاوی سے منقول

. زیلعی نے کہا: صحیح یہ ہے کہ وضونہیں ٹوٹے گا، اس کو امام ابو یوسف نے امام ابوصنیفہ سے نقل کیا ہے۔

ج-اگرسونے والا کھڑ اہو یارکوع یا سجدہ کی حالت میں ہوتو اگر وہ نماز میں ہوگا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لئے کہ آپ علیہ کا ارشاد ہے: "لا وضوء علی من نام قائما أو را کباً أو

<sup>(</sup>۱) حدیث: "إنما الوضوء علی من نام مضطجعا....." کی روایت ابوداؤد (۱۹۹۱ طبع تمص) نے حضرت ابن عباسؓ سے کی ہے، ابن تجر نے التخص (۱۷۳۳ طبع العلمیہ) میں تر ذکی سے نقل کیا ہے کہ امام احمد وامام بخاری نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے۔

ساجداً"(۱) (جوشخص کھڑے ہونے یا رکوع یا سجدہ کی حالت میں سوجائے اس پر وضو کرنا واجب نہ ہوگا)، اورا گرنماز سے باہر ہوتو اگر سجدہ کی ہیئت پر ہولیتنی پیٹ اپنی دونوں رانوں سے اٹھائے ہوئے ہو دونوں باز و دونوں پہلو سے جدا ہوں تو اسی طرح وضو نہ ٹوٹے گا، ورنہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔

د-مریض اگرلیٹ کرنماز پڑھے اور سوجائے تواس کے بارے میں اختلاف ہے، زیلعی نے کہا: میچ سے کہاس کا وضوٹوٹ جائے گا، اس لئے کہ حدیث ہے: ''إنها الوضوء علی من نام مضطجعاً'' (جو پہلو کے بل سوجائے اس پر وضوواجب ہوگا)۔

ھ-اوراگر بیٹے ہوئے یا کھڑے ہونے کی حالت میں سوجائے اوراپ منہ یا پہلو کے بل گرجائے: تواگر گرنے سے قبل یا گرنے کی حالت میں بیدار ہوجائے یا سونے کی حالت میں گرے اور فوراً بیدار ہوجائے تو وضونہیں ٹوٹے گا، اور اگر گرنے کے بعد بھی سویا ہوارہ جائے، پھراس کے بعد بیدار ہوتو وضوٹو ہے جائے گا، اس لئے کہ پہلو کے بل سونا پایا گیا ہے، اور امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ گرنے سے وضوٹو ہے جائے گا، اس لئے کہ استمساک ختم ہوگیا، کیونکہ وہ گرگیا ہے۔

امام محمد بن الحسن سے منقول ہے: اگر زمین سے مقعد کے زائل ہونے سے قبل بیدار ہوجائے تونہیں ٹوٹے گا اور اگر سونے کی حالت میں مقعد زائل ہوجائے تو ٹوٹ جائے گا، یہی امام ابوحنیفہ سے منقول ہے، زیلعی نے کہا: اور ظاہر پہلا قول ہے۔

حفیہ نے کہا: شیح بیہ کے کہ سونا خود حدث نہیں ہے، بلکہ حدث تو

وہ حال وشی ہے جس کے کرنے والا خالی نہیں ہوتا ہے، اس کئے ظاہری سبب کو جو یہاں نیند ہے، حدث کے قائم مقام کردیا گیا ہے جیبا کہ سفروغیرہ کا معاملہ ہے (۱)۔

اول: نیندکوناقض قراردیے میں مالکیہ کے دوطریقے ہیں:
اول: نیمی کا طریقہ ہے: اس طریقہ کا ظاہر ہیہ کہ وضوٹوٹے
میں سونے کی صفت معتبر ہے، سونے والے کی ہیئت معتبر نہیں ہے،
خواہ پہلو کے بل سویا ہویا کھڑے ہونے کی حالت یا کسی دوسری
حالت میں سویا ہو، تو جب نیندگہری ہوگی وضوٹوٹ جائے گا، خواہ
سونے والا پہلو کے بل یا سجدہ کی حالت میں ہویا بیٹھا ہوا ہویا کھڑا ہوا
ہواور گہری نیندگی علامت ہے کہ سونے والا بلند آ وازکونہ من سکے
ہواور گہری نیندگی علامت ہے کہ سونے والا بلند آ وازکونہ من سکے
یااس کے ہاتھ میں پہلے ہواور وہ گرجائے اور اسے محسوس نہ ہواور اگر

دوسراطریقہ: بعض لوگوں نے نیندگہری ہونے کے ساتھ اس کی صفت کا اعتبار کیا ہے، اور نیندگہری نہ ہونے کی صورت میں سونے والے کی صفت کا اعتبار کیا ہے، انہوں نے کہا: گہری نیندگی وجہسے ہر حال میں وضو واجب ہوگا، اور اگر نیندگہری نہ ہوتو لیٹنے اور سجدہ میں وضو واجب ہوگا اور کھڑے رہنے اور بیٹھنے کی حالت میں واجب نہ

بیطریقه عبدالحق وغیرہ کی طرف منسوب ہے۔ لیکن پہلاطریقه ان کے نزدیک زیادہ مشہور ہے(۲)۔ ۱۹۲۵ – شافعیہ نے کہا: نیندجیسی بھی ہو وضوکو توڑ دے گی، البته اس شخص کی نیندجس کا مقعد زمین وغیرہ سے لگا ہوا ہواس کے وضوکو نہیں توڑے گی،اگر چیکسی ایسی چیز پرٹیک لگا یا ہو کہاگر وہ ہٹالی جائے توگر

<sup>(</sup>۱) حدیث: "لا وضوء علی من نام....." زیلتی نے نصب الراید (۱۳۳۸ طبح انجلس العلمی) میں کہا: اس لفظ کے ساتھ غریب ہے، پھر انہوں نے حضرت ابن عباس کی حدیث: "إنما الوضوء علی من نام مضطجعا" کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی تخریج گذریج کی ہے۔

<sup>(</sup>۲) حاشية الصاوى على الشرح الصغيرا ١٧١/ ،شرح الزرقاني الـ ٨٦ ٨ـ

جائے،اس کئے کہاس وقت اس کے پا انہ کی راہ سے کسی چیز کے نکنے کا ندیثہ نہیں ہے۔

اس کے آگے کے جے سے کسی چیز کے نکلنے کا احتمال کا اعتبار نہیں ہوتا ہیں ہوتا ہے، اور نادر کے لئے کوئی حکم نہیں ہوتا ہے، نیز اس لئے کہ حضرت انس کا اثر ہے، انہوں نے کہا: "کان أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون "(۱) (رسول الله عَلَيْتُهُ كَصَحابہ سوجاتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے اور وضونہیں کرتے تھے)۔

ایک روایت میں ہے: "کان أصحاب رسول الله عَلَیْهِ الله عَلیْهِ الله عَلی الله عَلیْهِ الله عَلیْهُ الله عَلیْهِ الله عَلیْهِ الله عَلیْهُ الله عَلیْهِ الله عَلیْهُ الله عَلیْهِ ال

نووی نے مذہب پر تفریع سے متعلق کچھ مسائل ذکر کیا ہے اور مذہب سے ہے کہ جس کا مقعد زمین سے لگا ہوا ہواس کا سونا وضو کو نہیں توڑے گا اور دوسرے کا سونا توڑ دے گا۔

پہلامسکد: امام شافعی نے الام اور المخصر میں اور اصحاب نے کہا: مقعد کوز مین پرلگا کر سونے والے کے لئے وضو کرنامستحب ہے، اس لئے کہ حدث کے نکلنے کا احتمال ہے، اور اس لئے کہ علماء کے اختلاف

سےنکل جائے۔

دوسرا مسئلہ: اگر نیند کا یقین ہواوراس میں شک ہو کہ کیااس کا مقعد زمین سے لگا ہوا تھا یانہیں تواس پر وضووا جب نہ ہوگا۔

تیسرامسکہ: بیٹھنے کی حالت میں سوجائے اور دونوں سرین یاان میں سے ایک زمین سے الگ ہوجائے تو اگر بیدار ہونے سے پہلے الگ ہوجائے تو وضوٹوٹ جائے گا، اس لئے کہ کچھ وقت اس طرح سونے کی حالت میں گذر گیا کہ اس کا مقعد زمین سے لگا ہوائہیں تھا، اورا گربیدار ہونے کے بعد یااس کے ساتھ الگ ہویا یہ معلوم نہ ہو کہ پہلے کون ہوا تو وضوئہیں ٹوٹے گا اس لئے کہ اصل طہارت ہے۔

چوتھامسکہ: زمین سے مقعد کے لگے ہونے کی حالت میں کسی دیواروغیرہ سے ٹیک لگا کر سوجائے تواس کا وضونہیں ٹوٹے گا،خواہ ایسا ہو کہ اگر دیوار گر جائے تو وہ بھی گر جائے گا یا ایسا نہ ہو، اس میں ہمارے اصحاب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

پانچوال مسکد: ہمارے نزدیک تھوڑا سونا اور زیادہ سونا برابر ہے، امام شافعی اور اصحاب نے اس کی صراحت کی ہے، لہذا تمام تفصیل واختلاف میں تھوڑی دیر کا سونا اور دودونوں کا سونا کیساں ہوگا۔

چھٹا مسکہ: ہمارے اصحاب نے کہا: مقعد جما کر بیٹھنے کی حالت میں سونے میں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ اس کا بیٹھنا چارزانو ہو یا پاؤں کیس سونے میں کوئی فرق نہیں ہو، یا اس کے علاوہ کسی حالت میں ہو، بس اس طرح ہو کہ اس کا مقعد زمین سے چیکا ہوا ہواور جما ہوا ہو، خواہ بیٹھنے والا زمین پر ہو یا کشتی پر یا اونٹ وغیرہ کسی جانور پر ہو، ان میں سے کسی سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، امام شافعی نے الاً م میں اس کی صراحت کی ہے اور اصحاب اس پر شفق ہیں۔

ا گرحبوہ باندھ کرسوئے اور وہ یہ ہے کہا پنے دونوں سرین پر

<sup>(</sup>۱) حدیث اُنس: "کان أصحاب رسول الله عَلَيْتُ بنامون ثم يصلون ولا يتوضئون كي روايت مسلم (۱/ ۲۸۴) نے كي ہے۔

<sup>(</sup>۲) حدیث: کان أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ينتظرون العشاء الآخرة..... کی روایت ابوداؤد (۱۱۷ – ۱۳۸ طبع ممص ) نے کی ہے۔ (۳) مغنی المحتاج الرم سو

بیٹے، دونوں گھٹنوں کو کھڑا کرے اور ان دونوں پراپنے دونوں ہاتھوں
کو یا کپڑے وغیرہ سے باندھ لے تو اس کے بارے میں تین اقوال
ہیں جن کو ماور دی اور رویانی نے نقل کیا ہے: اول: چارزانو بیٹھنے
والے کی طرح وضونہیں ٹوٹے گا، دوم: پہلو کے بل سونے والے کی
طرح وضوٹو ئے جائے گا، سوم: اگر کمزور بدن والا ہواس طرح کہ اس
کے دونوں سرین زمین پر نہ جم سکیں تو وضوٹو ئے جائے گا ور نہ نہیں
ٹوٹے گا، مختار پہلاقول ہے۔

ساتوال مسئلہ: اگراپی گدی کے بل چت سوجائے اور دونوں
سرین زمین سے چپکا دیتواس سے حدث کا نکلنا مستبعد ہوگا، کین
اصحاب اس پرمتفق ہیں کہ اس کا وضوٹوٹ جائے گا، اس لئے کہ وہ
مقعد کو جما کر بیٹھنے والے کی طرح نہیں ہے، لہذالنگوٹ کس لے اور کسی
چیز سے بند کر دیتو بھی صحیح اور مشہور ہے کہ وضوٹوٹ جائے گا (۱)۔
چیز سے بند کر دیتو بھی صحیح اور مشہور ہے کہ وضوٹوٹ جائے گا (۱)۔

۲ ۲۲ – حزا بلہ نے کہا: سونے کی تین قسمیں ہیں:

الف- پہلو کے بل لیٹنے والے کا سونا، کم ہویا زیادہ،ان لوگوں کے نزدیک اس کی وجہ سے وضوٹوٹ جائے جوسونے کے لئے وضو کے ٹوٹ جانے جوسونے کے لئے وضو کے ٹوٹ جانے کے قائل ہیں۔

ب- بیٹھنے والے کا سونا ،اگرزیا دہ ہوتو وضوٹوٹ جائے گا ،اور کم ہوتونہیں ٹوٹے گا۔

ان لوگول نے حدیث کے عموم سے استدلال کیا ہے: "فإذا نامت العینان استطلق الو کاء" (جب دونوں آئکصیں سوجاتی ہیں تو بندھن کھل جاتا ہے)، دوسری حدیث ہے: "فمن نام فلیتو ضاً" (لہذا جوسوجائے تواسے چاہئے کہ وہ وضوکر لے)۔

إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول و نوم" (1) (بم لوگ سفر مين به و تقرير الله مين الله

انہوں نے کہا: ہم نے ان دونوں کو کم نیند کے ساتھ اس لئے خاص کیا ہے کہ حضرت انس کی حدیث ہے: "کان أصحاب رسول الله عَلَیْ ینامون ثم یقومون فیصلون ولا یہ وسئوں "(رسول اللہ عَلَیْ ہے کے حاب سوتے تھے پھر اٹھ کر نماز پڑھتے اور وضونہیں کرتے تھے )، اس میں کم یازیادہ کا بیان نہیں ہے، پڑھتے اور وضونہیں کرتے تھے )، اس میں کم یازیادہ کا بیان نہیں ہے، پونکہ سونے والے کا سرمعمولی نیند میں جھک جاتا ہے تو ہے کم نیند میں احتال ہے، لہذا اس پرعمل کیا جائے گا، اور جو اس سے زیادہ ہواس کا احتال ہے، لہذا اس کی وجہ سے عام یقنی کونہیں چھوڑ اجائے گا، نیز اس کئے کہ سونے سے وضو کے ٹوٹے کی علت یہ ہے کہ وہ حدث تک پہنچے گی اور اس کو اس کے نکلنے کا احساس نہیں ہو سکے گا، اور کم اس کے بہنچے گی اور اس کو اس کے نکلنے کا احساس نہیں ہو سکے گا، اور کم اس کے بہنچے گی اور اس کو الگ بیں، اور امام احمد سے منقول ہے: بہنچنے میں دونوں الگ الگ بیں، اور امام احمد سے منقول ہے: وضو کو توڑ دے گا، اور ان سے منقول ہے: بیٹھنے والے کا سونا نہیں توڑ کے گا اگر چیزیادہ ہو۔

شخ ابن تیمیہ نے اس کومخار کہا ہے اور ان سے منقول ہے کہ پہلو کے بل سونے والے کے سونے کے علاوہ دوسرے کا سونا وضو کو نہیں توڑے گا۔

ج-ان دونوں حالتوں کے علاوہ جو حالتیں ہیں یعنی کھڑ ہے

<sup>(1)</sup> المجموع ٢/٢١–٣٣\_

<sup>(</sup>۱) حدیث صفوان بن عسال: "کان رسول الله علیه علیه افزا کنا سفرا....." کی روایت ترمذی (۱۹۵۱ طبع الحلمی) نے کی ہے، اور کہا: حدیث حسن صحیح ہے۔

رہنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ میں رہنے والے کا سونا، ان سب کے بارے میں امام احمد سے چندروایات ہیں: اول: وضوکو توڑ دےگا، یہی رائ خمیم ہے، اس لئے کہ توڑنے والی احادیث کے عموم سے اس کی شخصیص کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے اور نہ یہ منصوص کے معنی میں ہے، اس لئے کہ بیٹھنے والامحل حدث کو زمین سے لگانے کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے، اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کامحل حدث کھلار ہتا ہے۔

دوم: جب تک زیادہ نہ ہونہیں تو ڑے گا یہی جمہور اصحاب کا مذہب ہے۔

سوم: رکوع کرنے والے کا سونانہیں توڑے گا اور سجدہ کرنے والے کا سونا توڑ دے گا(۱)۔

ٹیک لگا کریا گھٹوں کو ہاندھ کر بیٹھنے والے کے سونے کے وضو پراثر انداز ہونے کے ہارے میں حنابلہ کے درمیان اختلاف ہے۔ صحیح مذہب ہے کہ اس کو نیند کا تھوڑا حصہ بھی توڑ دے گا، اس لئے کہ وہ ایک چیز پر ٹیک لگائے ہوئے ہے، لہذا وہ پہلو کے بل سونے والے کی طرح ہوگا، اور امام احمد سے منقول ہے: اس کا تھوڑا حصہ نہیں توڑ ہے گا۔

ابو داؤد نے کہا: میں نے سنا جب امام احمد سے کہا گیا: کیا سونے کی وجہ سے وضو واجب ہوگا ؟ انہوں نے فرمایا: اگر طویل ہوجائے، کہا گیا: حبوہ (گھٹوں کو) کو باندھنے والا ہو؟ کہا: وضو کرے گا، کہا گیا: طیک لگانا تو زیادہ شدید ہے اور ٹیک لگانے والا زیادہ اشد ہے یعنی گھٹوں کو باندھ کرسونے ہے اور ٹیک لگانے والا زیادہ اشد ہے یعنی گھٹوں کو باندھ کرسونے سے ان کی رائے ہے کہان سب میں وضو ہوگا، گریے کہ تھوڑ اسونا ہوتو

ابن قدامہ نے کہا: اولی میہ ہے کہ جب تک محل حدث کوز مین سے لگائے رہے گا تو کثیر کے بغیراس سے وضونہیں ٹوٹے گا اس لئے کہ بیٹھنے والے کے بارے میں نہ ٹوٹے کی دلیل میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، لہذااس کے تمام حالات میں کیسانیت ہوگی (۲)۔

پھرکشرسونے کی تحدید میں جو وضوکوتوڑ دے گا علاء حنابلہ کے درمیان اختلاف ہے۔

چنانچہ ابویعلی نے کہا: قلیل کی کوئی حدثہیں ہے، جس کی طرف رجوع کیا جائے وہ عرف وعادت کے مطابق ہوگا، اور ایک قول ہے: کشر کی حدیہ ہے کہ سونے والا اپنی ہیئت سے بدل جائے: مثلاً زمین پر گرجائے، یا خواب دیکھے۔

ابن قدامہ نے کہا: صحیح یہ ہے کہاس کے لئے کوئی حدنہیں ہے،
اس لئے کہ تحدید کاعلم شارع کی طرف سے ہوسکتا ہے، اوراس بارے
میں شارع سے بچھ منقول نہیں ہے، توجب ہم الی چیزیں پائیں گے
جو کثرت پر دلالت کرتی ہیں جیسے بیٹھنے والے کا گرجانا وغیرہ تواس کا
وضوٹوٹ جائے گا، اورا گراس کے کثیر ہونے میں شک وشبہ ہوتواس کا
وضوئہیں ٹوٹے گا، اس لئے کہ طہارت یقینی ہے لہذا وہ شک وشبہ سے
زائل نہ ہوگی۔

انہوں نے کہا: جس کی عقل مغلوب نہ ہو جائے اس پر وضو واجب نہ ہو جائے اس پر وضو واجب نہ ہو گا، اس لئے کہ سونا، عقل پر غلبہ کا نام ہے، بعض اہل لغت نے اللہ تعالی کے ارشاد: "لا تأخذہ سنة ولا نوم" (") (اسے نہ او گھآ سکتی ہے نہ نیند) کے بارے میں کہا: بیسر کی ابتدائی نیند ہے، جب دل تک پہنچ جائے گی تونوم (سونا) ہوجائے گی، نیز اس لئے کہ جب دل تک پہنچ جائے گی تونوم (سونا) ہوجائے گی، نیز اس لئے کہ

وه ناقض وضونهیں ہوگا<sup>(1)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) لمغنیار۲۷۵،الإنصاف۱ر۲۰۱۔

<sup>(</sup>۲) المغنی لابن قدامه ار ۵۷۱\_

<sup>(</sup>٣) سورهٔ بقره ر ۲۵۵\_

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامه ارساء، كشاف القناع ار۱۲۵، الإنصاف ار۱۹۹۹-۲۰۰

ناقض عقل کا زائل ہوجانا ہے۔ جبعقل ثابت رہے گی ، احساس ختم نہ ہوگا جیسے اس کے نز دیک جو کہا جائے اس کو وہ سن رہا ہوا وراس کو بجھ بھی رہا ہوتو اس کے قق میں ٹوٹنے کا سبب نہیں پا جائے گا۔

اگرشک ہوکہ وہ سویانہیں، یااس کے دل میں کچھ خیال آئے اور نہ سمجھ سکے کہ بیہ خواب ہے یا حدیث نفس ہے تو اس پر وضو کرنا واجب نہ ہوگا(۱)۔

#### دوسری رائے:

ک ۱۹۳ - حضرت الوموی اشعری ، أبی مجلز ، جمید اعر ج اور عمر و بن دینار سے منقول ہے کہ سونا ناقض وضونہیں ہے ، انہوں نے حضرت انس سے مروی حدیث سے استدلال کیا ہے ، انہوں نے کہا" کان اصحاب رسول الله عَلَيْكُ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم یصلون ولا یتوضؤون" (۲)

حضرت سعید بن المسیب کے بارے میں منقول ہے: وہ بار بار پہلو کے بل سوجاتے تھے اور نماز کا انتظار کرتے تھے پھر وضو کا اعادہ کئے بغیر نماز پڑھتے تھے، ابن قدامہ نے کہا: غالبًا ان حضرات کا مذہب ہے کہ سونا فی نفسہ حدث نہیں ہے، اس میں حدث کا ہونا مشکوک ہے لہذا شک سے یقین ختم نہ ہوگا (۳)۔

مرداوی نے کہا: میمونی نے نقل کیا ہے: سونا کسی حال میں ہووضوکوئییں توڑتا ہے، شیخ تقی الدین ابن تیمیہ نے اس کومخار کہا ہے،

- (۱) المغنی ار ۱۷۳–۱۷۱
- (۲) حدیث: کان أصحاب رسول الله...... کی تخریج فقره ۱۳۱۸ میں گذر چکل ہے۔
  - (m) المغنى ار ٣٧١، نيل الأوطار ار ١٩٠\_

بشرطیکهاس کواپنے وضو کے باقی رہنے کا غالب گمان ہو،خلال نے کہا: بیروایت انتہائی واضح غلط ہے<sup>(۱)</sup>۔

#### ب-اغماء:

اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ بے ہوتی وضوکوتوڑ دیت ہے، اس میں غثی بھی ہے $(r)_{-}$ 

( د کیھئے:اغماءفقرہ ۱۷)۔

#### ج-جنون:

9 ۱۳ -اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ جنون کم ہو یازیادہ ناقض وضو سر

( د یکھئے:جنون فقرہ (۱۰)۔

#### د-سکر:

• 10 - اس پرفقهاء کااتفاق ہے کہ سکرناقض وضو ہے<sup>(۳)</sup>۔ (دیکھئے: حدث فقرہ/۱۱)۔

## چهارم: آ دمی کا شرمگاه کوچھونا:

101-آدمی خواہ مرد ہو یا عورت یا خنثی اس کی شرمگاہ کے چھونے سے وضو کے ٹوٹے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، تفصیل اصطلاح (حدث فقرہ ر ۱۸، فنری فقرہ ر ۹، ۲۸، مس فقرہ ر ۱۸، منثی فقرہ ر ۹) میں ہے۔

- (۱) الانصاف ۱/۱۹۹۹ (۱)
- (۲) الفتاوی الهندیه ار ۱۲، القوانین الفقه پیه رص ۲۹، مغنی المحتاج ۱ر ۳۳، کشاف القناع ۱۲۵/۱\_
  - (۳) الفتاوى الهنديه ار١٢، حاشيه ابن عابدين ار ٩٤ ـ

# پنجم: مردوغورت کی کھالوں کا ملنا:

10۲ - مردی کھال کے عورت کی کھال سے ملنے سے وضو کے ٹوٹنے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے: اصطلاح (حدث فقر ہر ۱۲۰) نوثة فقر ہر ۲۱)۔

# ششم:مرتد هوجانا:

سا10س - (نعوذ بالله) اسلام سے مرتد ہونے کے ناقض وضو ہونے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

چنانچہ حفظیہ، اصح قول میں شافعیہ، مالکیہ کی ایک جماعت اور ایک روایت میں حنابلہ کا مذہب ہے کہ ارتداد بذات خود نواقض وضو میں سے نہیں ہے، موت کے ساتھ اس کے متصل ہونے کی حالت صرف عمل کوضائع کرنے والی ہے، لہذا اگر کوئی شخص مرتد ہوجائے اور وہ باوضو ہو، پھر اسلام کی طرف لوٹ آئے تو اس کے بذات خود مرتد ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بشر طیکہ کسی دوسر سے سبب سے نہ ٹوٹے۔

شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ ارتداد اگر موت سے متصل ہوجائے تو وہ عمل اور ثواب دونوں کوضائع کردے گا اور اگر موت سے متصل نہ ہوتو وہ صرف ثواب کوضائع کرے گاعمل کوضائع نہیں کرے گا، گنی اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہوجائے، پھر اسلام کی طرف لوٹ آئے تو سابق عمل پر اس کو ثواب نہیں ملے گا، کین اس سے اس کے اعادہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اور جس کا ارتداد موت سے متصل ہوجائے اس کوچھائے۔

معتمد قول میں مالکیے، سیجے مذہب میں حنابلہ اور ایک قول میں شافعیہ نے کہا: اسلام کوچھوڑ کر مرتد ہوجانا ناقض وضو ہے، اس لئے کہ

الله تعالی کاار شاد ہے: "وَلَقَدُ أُوْحِی إِلَيْکَ وَإِلَی الَّذِيْنَ مِنَ قَبُلِکَ لَئِنُ أَشُورَ کُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْحَاسِدِيْنَ "(ا) (اور واقعہ ہے ہے کہ آپ کی طرف بھی اور جو آپ المخاصِدِیْنَ "(ا) (اور واقعہ ہے ہے کہ آپ کی طرف بھی ہے وہی بھی جا چکی ہے (اے خاطب) اگرتو نے شرک کیا تو تیراعمل (سب) غارت ہوجائے گااور تو خارہ میں پڑ کر رہے گا)، لہذا اگر کوئی شخص باوضو ہو اور مرتد ہوجائے تو یہ وضو بذات خود ارتداد سے اور محض اس کے وجود میں ہوجائے تو یہ وضو بذات خود ارتداد سے اور محض اس کے کہ وضوایک آئے ہے گوٹ عبائے گا، اس لئے کہ وضوایک گا، نیز اس لئے کہ وضوایک آئے ہے جس کو حدث فاسد کردیتا ہے تو شرک بھی اس کو فاسد کردیا ہے جس کو حدث فاسد کردیتا ہے تو شرک بھی اس کو فاسد کردے گا، جیسے نماز اور تیم ہے ، اور انہوں نے کہا: اس آ یت میں نبی اگرم عیاشہ کی خطوا ہی گیا گیا ہے اور مراد آپ عیاشہ کی امت ہے، اس لئے کہ نبی اکرم عیاشہ شرک نہیں اس لئے کہ الله تعالی کو معلوم ہے کہ نبی اکرم عیاشہ شرک نہیں ہے ، اس لئے کہ الله تعالی کو معلوم ہے کہ نبی اکرم عیاشہ شرک نہیں کر سکتے اور نہان کی طرف سے ارتداد کا ہونا شرعاً محال کر سکتے اور نہان کی طرف سے ارتداد کا ہونا شرعاً محال کر سکتے اور نہان کی طرف سے شرک واقع ہوسکتا ہے۔

موسی بن معاویہ نے ابن القاسم سے نقل کیا ہے کہ ارتداد کی وجہ سے وضوکر نامندوب ہے۔

صاوی نے کہا جمل کے ضائع ہونے کا معنی تواب کا ضائع ہونا ہونا ہے، تواب کے باطل ہونے سے اس کا اعادہ اس پر لازم نہ ہوگا ، اس وجہ سے اس کے بعد اس سے گذشتہ نماز اور روزہ کے قضا کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا ، اور معتمد قول کے مطابق صرف وضو کرنا اس لئے واجب ہے کہ وہ اپنی تو بہ یعنی اسلام کی طرف لوٹے کے بعد اس شخص کے درجہ میں ہوگا جو ابھی بالغ ہوا ہے، لہذا اس کی موجب یعنی نماز کے لئے کھڑے ہونے کے ارادہ کی وجہ سے وضو کرنا اس پر لازم نماز کے لئے کھڑے ہونے کے ارادہ کی وجہ سے وضو کرنا اس پر لازم

<sup>(</sup>۱) سورهٔ زمرر ۲۵\_

موگا<sup>(۱)</sup> پ

## ہفتم:نماز میں قہقہہ:

حنفیہ کا مذہب ہے اور یہی حسن خنجی اور توری سے منقول ہے کہ کا مل نمازیعنی رکوع وسجدہ والی نماز میں قبقہہ وضوکو توڑ دے گا اور نماز کو فاسد کردے گا<sup>(۳)</sup>۔

( دیکھئے: حدث فقر ہ ر ۱۵ - ۱۶ ، قبقہہ فقر ہ ر ۲ – ۵ ) ۔

ہشتم: آگ سے یکی ہوئی چیز کو کھانا: 100 - آگ سے یکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں فقہاء کے دومختلف اقوال ہیں:

اول: آگ سے پکی ہوئی کسی چیز کے کھانے سے وضو کرنا واجب نہ ہوگا، یہ جمہور علماء کا قول ہے، اور یہی حضرت ابو بکر "، حضرت عمر"، حضرت عثمان "، حضرت علی "، حضرت ابن مسعود"، حضرت ابی بن کعب"، حضرت ابوطلحہ"، حضرت ابودردا اللہ مضرت ابن عباس "، عامر بن

واجب ہوگا، پیمربن عبدالعزیز،حسن، زہری، ابوقلا بہاورا بوکجرز کا قول

ہے، ابن المنذر نے اس کوحضرات صحابہ کی ایک جماعت ،حضرت

ربعیہ اور حضرت ابوا مامہ سے منقول ہے، جمہور تابعین، حنفیہ، مالکیہ،

اور ان حضرات کی دلیل حضرت ابن عباس کی میه حدیث

ب:"أن النبي عَلَيْهُ أكل كتف شاة ثم صلى ولم

یتو ضأ''(۱) (نبی علیه نے بکری کا شانہ کھایا پھرنمازیر ھی اور وضو

نہیں کیا )، نیز وہ حدیث ہے جو نبی اگرم علیہ سے مروی ہے، آپ

یدخل"(۲) (وضواس چیز سے واجب ہوتا ہے جو نکے اس چیز سے

نہیں جو داخل ہو)، اور حضرت ابن عباسؓ نے فر مایا: نُکلنے والی چیز

سے مراد نجاست ہے اور وہ موجو زنہیں ہے، نیز وہ حدیث ہے جس کی

روایت حضرت جابر نے کی ہے، انہوں نے کہا: "کان آخو

الأمرين من رسول الله عَلَيْهِ ترك الوضوء مما غيرت

الناد ''<sup>(m)</sup> (رسول الله عليه عليه كل طرف سے دوامور ميں آخري امر

دوم: آگ سے کی ہوئی چیز کے کھانے کی وجہ سے وضو

آ گ سے یکی ہوئی چیز کے کھانے کے بعد وضونہ کرناہے )۔

شافعیہوحنابلہ کا قول بھی یہی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عباس: "أن النبي عَلَيْكُ أكل كتف شاة ثم صلى ولم یتوضأ....." كی روایت بخاری (الفق ارسام) اورمسلم (۲۷۳) نے كی

<sup>(</sup>۲) حدیث: الوضوء مما یخوج ولیس مما یدخل..... کی روایت دار قطنی (۱/۱۵ طبع دار الحاس) نے حضرت ابن عباس سے کی ہے، ابن تجر نے المخیص (۱/ ۳۳ طبع العلمیہ ) میں اس کی اسناد میں دوضعیف راویوں کی وجہ سے اس کو معلول قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) حدیث جابر بن عبدالله: "کان آخو الأمرین من رسول الله عَالَتِهُ"
...... کی روایت ابوداوُد (۱/ ۱۳۳۳ طبع خمص) نے کی ہے، ابن خزیمہ
(۱/ ۲۸ طبع المکت الله سلامی) نے اس کوچی قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفییرالقرطبی ۳۸/۳ ، ۲۷۵/۵ واشیة الدسوقی ۱۲۲۱،مواهب الجلیل ۱۷۰۰ ، الشرح الصغیر و حاشیة الصادی ۱۲۸۱،مغنی المحتاج ۴۸ سسا، المجموع ۲/۵،نهایة المحتاج ۷/ ۳/۳،الإنصاف ۱۲۹۷\_

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبير والدسوقى ار ۱۲۳، حاشية البجير مى ار ۱۷۸،مغنى المحتاج ار ۳۲، المجموع ۲/۲۲، كشاف القناع ار ۱۳۱۱، لمغنى ار ۱۷۷

<sup>(</sup>۳) الاختياراراا، بدائع الصنائع ار۳۲، فتح القديرار ۳۸–۳۵\_

ابن عمرٌ، حضرت ابوطلحهُ، حضرت ابومویٌ، حضرت زید بن ثابتٌ، حضرت ابو ہر یرہؓ اور حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے(۱)، ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس کی روایت حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ہر یرہؓ اور حضرت عائشہ نے کی ہے، آپ علیہ نے اور حضرت عائشہ نے بی اکرم علیہ سے کی ہے، آپ علیہ نے فرمایا: ''تو ضأوا مما مست النار ''(۱) (آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعدوضوکیا کرو)۔

نہم: اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا: ۱۵۲ - اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کے ٹوٹنے میں فقہاء کے دومخلف اقوال ہیں:

اول: جمہور فقہاء (حفیہ، مالکیہ، جدید سیحی قول میں شافعیہ اور
ایک قول میں حنابلہ) کی رائے ہے اور یہی حضرت ابو بکر "، حضرت علی "
حضرت عثمان "، حضرت علی "، حضرت ابن مسعود "، حضرت ابی بن کعب "،
حضرت ابوطلی مضرت ابوالدردا، حضرت ابن عباس "، حضرت عامر بن
ربیعہ اور حضرت ابوامامہ " سے منقول ہے کہ کھائی جانے والی تمام
چیزوں کی طرح اس سے وضونہیں ٹوٹنا ہے۔

ال لئے کہ حدیث ہے: "الوضوء مما یخوج ولیس مما یدخل" (فضواس چیز سے واجب ہوتا ہے جو نگاس چیز سے نہیں جوداخل ہو)۔

- (۱) بدائع الصنائع ار۳۳، الشرح الكبير ار۱۲۳، بداية المجتبد ار ۹۰ طبع دار السلام، المجموع ۵۲/۲-۲۰، مغنی المحتاج ار۳۲، کشاف القناع ار ۱۳۰۰، المغنی ار ۱۹۱
- (۲) حدیث: "توضأوا مما مست النار....." کی روایت مسلم (۲۷ ، ۲۷۳ ) نے حضرت ابو ہریرہؓ وحضرت عائشؓ ہے کی ہے، اس طرح مسلم (۲۷۲ ) نے حضرت زید بن ثابتؓ ہے اس لفظ کے ساتھ روایت کی ہے: "الموضوء مما مست النار "۔
  - (٣) حدیث: "الوضوء ممایخرج....." کی تخ یج فقره/ ۱۵ امیں گذر چکی۔

حضرت ابن عباسؓ نے کہا: نکلنے والی چیز سے وضوکا معنی ہے کہ نکلنے والی چیز سے وضوکا معنی ہے کہ نکلنے والی چیز نجس ہو، اور وہ موجو ذہیں ہے۔کاسانی نے کہا: اس مسکلہ میں عقلی وجہ یہ ہے کہ حدث در حقیقت نجاست کا نکلنا ہے یا وہ ہے جو نکلنے کا سبب ہوا ور وہ یہاں موجو ذہیں ہے۔

دوم: خاص طور پراونٹ کا گوشت کھانے سے وضووا جب ہوگا،

اس کے کم وہیش ہونے میں کوئی فرق نہ ہوگا، اسی طرح اس کے کچا یا
غیر کچا ہونے میں بھی کوئی فرق نہ ہوگا، میامام شافعی کا قدیم قول اور
اسحاق بن را ہو میاور بھی بن بحی کا قول ہے، ماور دی نے اس کو صحابہ
کی ایک جماعت، حضرت زید بن ثابت ، حضرت ابن عمر ، حضرت
ابوموی ، حضرت ابوطلح ، حضرت ابو ہریر اور حضرت عاکشہ سے نقل کیا
ہے، ابن المنذر نے اس کو حضرت جابر ، محمد بن اسحاق ، ابوثور وابوضی شہ
سے نقل کیا ہے، ابن خزیمہ اور ابن المنذر نے اس کو مختار قرار دیا
ہے (ا)۔

ان كى دليل حضرت جابر بن سمرةً كى حديث ہے: "أن رجلا سأل رسول الله عَلَيْكُم: أتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا توضاً قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضاً من لحوم الإبل "(ايك آ دى فرسول الله عَلَيْكَ هـ دريافت كيا: كيا ميں بكرى كا گوشت كھانے كي بعدوضوكروں؟ آپ عَلَيْكُم نے فرمايا: اگر چا به وتو وضوكرلوا وراگر چا به وتو وضوكرلوا وراگر چا به وتو د فرمايا: كيا اون كا گوشت كھانے كے بعدوضو كروں؟ آپ عَلَيْكُم نے فرمايا: بال، اون كا گوشت كھانے كے بعدوضو

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع اس۳-۳۲ س، بدایة المجتبد الر۹۰ طبع دار السلام، المجموع ۲۲ س، بدایة المجتبد ۱۸۰۱ طبع دار السلام، المجموع ۲۲۲۲ مغنی المحتاج ۱۲۲۱ سناف القناع ۱۸۰۱ الإنصاف ۱۲۱۲، نشاف القناع ۱۸۰۱ الإنصاف ۱۲۱۲، نشاف المحتاج نیل الأوطار ۱۸۰۱ س

<sup>(</sup>۲) حدیث جابر بن سمره: "أن رجلا سأل رسول الله عَلَیْنَ ....." کی روایت مسلم (۲۷۵۱) نے کی ہے۔

بعد وضو کرلیا کرو)۔

اور حضرت براء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها الله عَلَيْكُ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها الله عَلَيْكَ من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها الله عَلَيْكَ من الله عَلَيْكَ من الله عَلَيْكَ من الله عَلَيْكَ من دريا فت كياكيا تو آپ عَلَيْكَ نَ فرمايا: الله كهان كي بعد وضوكرلياكرو) -

اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں حنابلہ کے نزدیک تفصیل ہے:

راج مذہب ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گاخواہ اس کوعلم ہو یانہ ہواورخواہ کچا ہو یا پکا یا ہوا ہو، اورخواہ اس کے بارے میں موجود حدیث سے واقف ہویانہ واقف ہو۔

امام احمد سے منقول ہے: اس کا کپا گوشت وضوکوتوڑ دےگا، پکایا ہوانہیں توڑےگا، نیزان سے منقول ہے: مطلقاً نہیں توڑےگا، پوسف الجوزی اور شخ تقی الدین ابن تیمیہ نے اسی کومختار کہا ہے۔

اوران سے منقول ہے: اگراس کو نہی کاعلم ہوتو توڑ دےگا ورنہ نہیں ،خلال وغیرہ نے اس کومختار کہاہے (۲)۔

اسی طرح اونٹ کے باقی اجزاء جیسے کوہان، چربی، دل، جگر، تلی او جھاور آنتوں کے کھانے سے وضو کے ٹوٹے میں حنابلہ کے درمیان اختلاف ہے۔

ران<sup>ح</sup>ی مذہب ہے کہ وہ وضو کونہیں تو ڑے گا،اس لئے کہ نص اس کوشامل نہیں ہے، دوسراقول ہے: توڑ دے گا<sup>(۳)</sup>۔

انہوں نے صراحت کی ہے کہ اونٹ کا دودھ پینے سے اور اس
کے گوشت کا شور بہ پینے سے وضونہیں ٹوٹے گا، اس لئے کہ احادیث
صرف گوشت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور اس میں حکم خلاف
قیاس ہے، لہذا جس کے بارے میں نص ہے وہیں تک محدودر ہے گا،
اور امام احمد سے منقول ہے اس کا دودھ بینا توڑ دے گا(ا)۔
(دیکھئے: حدث فقر ہ / کا)۔

دہم:حرام چیزوں کو کھانا:

201-حرام کھانا کے کھانے سے وضو کے ٹوٹے میں حنابلہ کے درمیان اختلاف ہے:

امام احمد سے منقول ہے: حرام کھانا وضو کو توڑ دیتا ہے، نیز ان سے منقول ہے: مطلقاً حرام گوشت توڑ دیتا ہے اور ان سے منقول ہے: صرف سور کا گوشت توڑ ہے گا۔

ابوبکرنے کہا: باقی نجاستوں کا حکم اس سے نکل آئے گا۔
حنابلہ کے نزدیک رائح مذہب ہے کہ اونٹ کے گوشت کے
علاوہ دوسر ہے گوشت کے کھانے سے وضونہیں ٹوٹے گا، خواہ وہ مباح
ہویا حرام ہو، جیسے درندوں کا گوشت، اس لئے کہ اونٹ کے گوشت
سے وضو کا ٹوٹنا تعبدی (خلاف قیاس) ہے، لہذا دوسرے کی طرف
متعدی نہ ہوسکے گا۔

مرداوی نے کہا: مصنف کے کلام کا ظاہر بیہ ہے کہ ترام کھانے کا کھاناوضو کو نہیں توڑتا ہے، یہی صحیح ہے، یہی رائح مذہب ہے اور اسی پر اصحاب ہیں (۲)۔

<sup>(</sup>۱) حدیث البراء: "أن رسول الله عَلَيْتِ سئل عن الوضوء من لحوم الله عَلَيْتِ سئل عن الوضوء من لحوم اللبل....." كى روایت تر مذى (۱/ ۱۳۳ طبع الحلبی ) نے كی ہے، ابن خزیمہ (۱/ ۲۲ طبع المکتب الإسلامی ) نے اس کوضیح قرار و باہے۔

<sup>(</sup>٢) الإنصاف الر٢١٦،معونة أولى النهى الر٣٥٩\_

<sup>(</sup>٣) الإنصاف الركام، معونة أولى النهي الر٣٦٣ س

<sup>(</sup>۱) معونة أولى انبى ار ۳۶۳–۳۶۵ س

<sup>(</sup>٢) الإنصاف الر٢١٨،معونة أولى النهى الر٣٤٣ س

یاز دہم:میت کونسل دینا:

۱۵۸ - جمہور فقہاء نے نواقض وضو کے شمن میں میت کونسل دیناذ کر نہیں کیا ہے۔

حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ میت کونسل دینے کے بعد وضو کرلینامشحب ہے۔

حنابلہ کے نزد یک صحیح مذہب ہے کہ میت کونسل دینا وضو کو توڑ دےگا۔

اگر خسل دینے والا اس کو کرتے میں غسل دی تو بعض حنابلہ کے نزدیک نہ توڑنے کا احتمال ہے <sup>(۱)</sup>۔ (دیکھئے: حدث فقر ہ / ۱۸)۔

دواز دہم: وضو کے ہونے یانہ ہونے میں شک وشبہ: ۱۵۹ – شک وشبہ کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

چنانچہ مالکیہ کامذہب ہے کہ شک وشبہ نواقض وضو میں سے ہے،اس کئے کہ ذمہ، یقین کے بغیر مطلوب سے بری نہ ہوگا،اور شک کرنے والے کے نز دیک کوئی تعین نہیں ہوتااور یقین کی مراد میں ظن غالب داخل ہے۔

ان کے نزد یک وضوکو واجب کرنے والے شک کی تین صورتیں ہیں:

اول: پہلے اس کواپنی طہارت کا یقین ہواس کے بعداس کو شک ہوجائے کہکوئی ناقض حدث یا سبب پایا گیا ہے یانہیں؟

دوم: حدث کے یقین کے بعد شک ہوکداس نے وضوکیا ہے یا

. مبين

سوم: طہارت وحدث میں سے ایک کاعلم ہوا وران دونوں میں سے پہلے کون ہے اس میں شک ہوجائے (۱)۔

جہور فقہاء کا مذہب ہے کہ وضو کے باقی رہنے یا باقی نہ رہنے میں شک ہونا نواقض وضومیں سے نہیں ہے،لہذاا گرکسی کو یقین ہوکہ وہ باوضوتھا، اور وضو کے ناقض کے پیش آنے میں شک وشبہ ہواوراس کے برنکس: لیعنی اس کو یقین ہو کہ وہ بے وضوتھا اور وضو کے ہونے میں شک وشبہ ہوتو ان دونوں حالتوں میں یقین برعمل کرے گا اور وہ ان دونوں میں سابق حالت ہے، فتح القدیر میں ہے: جیسا کہ ابن عابدین نے نقل کیا ہےالا یہ کہ بعد والے کی تائید ہوجائے ،اس لئے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے، لہذا جس کوضد یعنی یقین کی ضد کا گمان ہووہ اپنے گمان پرعمل نہیں کرے گا،اس لئے کہ یقین کا استصحاب اس سے زیادہ قوی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یقین سے مراداس کا استصحاب ہے ورنہ تو یقین کے ساتھ شک جمع ہوہی نہیں سکتا ہے(۲)، نیز اس کئے کہ سلم کی حدیث ہے:"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً"(")(اگرتم ميں سے كوئى اپنى پيٹ ميں كچھ گر گرا اہث محسوس کرے اور اس کومعلوم نہ ہو کہ اس سے کچھ نکلا ہے یانہیں؟ تومسجد سے ہر گزنہ نکلے یہاں تک آ وازین لے باید پومحسوں کرلے )۔

<sup>(</sup>۱) الإنصاف ار ۲۱۵-۲۱۲، المغنی ۱را۱۹-۱۹۲، الفتاوی الهندیه ار ۹، مغنی الحتاج اراس-۲س،القوانین الفقه پهرص ۲۹-۰س

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى الر ۱۲۲-۱۲۳ ، الشرح الصغير و حاشية الصاوى ۱۸-۱۴۷-۸۱-

<sup>(</sup>۲) الدر المختار و ردالحتار ار۱۰۲، مغنی الحتاج ار۱۳۹، المجموع ۲۳/۲–۹۵، کشاف القناع ار۱۳۲–۱۳۳، الإنصاف ار۲۲۱–۲۲۲

<sup>(</sup>۳) حدیث: "إذا وجد أحدكم في بطنه شیئا....."كل روایت ملم (۳) خطرت ابوبریرهٔ سے كى ہے۔

سيرد جم: غيبت اور بري بات كهنا:

 ۱۲-۱م احمد سے ایک روایت میں منقول ہے کہ غیبت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

حفیہ و شافعیہ کا مذہب ہے کہ بری بات ، جیسے غیبت ، چغلی ، حصوط، تہمت، غلط بات اور فخش وغیر ہ سے شرعی وضو کرنا مستحب ہے (۱)۔

حضرت عائش سے مروی ہے، انہوں نے کہا:"یتوضا الحدکم من الطعام الطیب ولا یتوضا من الکلمة العوراء یقو لها"(۲)(تم لوگ پاک کھانے سے تو وضو کرتے ہواور کہی ہوئی فتیج بات سے وضونہیں کرتے ہو)۔



<sup>(</sup>۱) الإنصاف ارا ۲۲ ،المجموع ۲ر ۹۲ ،الفتاوی الهندیه ار ۹ \_

<sup>(</sup>۲) قول عائشہ: ''یتوضأ أحد كم من الطعام الطیب.....' كى روایت عبدالرزاق نے المصن (۱۷ اطبع الجلس العلمي ) میں كی ہے۔

تراجم فقهاء جلد ۲۳ میں آنے والے فقہاء کامخضر تعارف ابن تیمیه: بیاحمد بن عبدالحلیم میں: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔

> ابن جرير: د <u>يکھئے:الطبر</u>ی۔

> ابن جریرالطبری: دیکھئے:الطبری۔

ابن جزی: بیرمحمد بن احمد ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

ابن جماعة : بيعبدالعزيز بن محمد بين: ان كے حالات جسس ..... ميں گذر چكے۔

ابن الجوزى: يه عبدالرحمٰن بن على بين: ان كے حالات ج٢ص.....ميں گذر چكے۔

ابن الحاج: یه محمد بن محمد المالکی ہیں: ان کے حالات ج ۳ص.....میں گذر چکے۔

ابن الحاجب: بيعثمان بن عمر ہيں: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

ابن حامد: بیدالحسن بن حامد بین: ان کے حالات ۲۶ ص..... میں گذر چکے۔ الف

إ براہیم بن یزیدانیمی (؟-۹۲ھ) بیدابراہیم بن یزید بن شریک انتیمی ہیں، تیم الرباب کنیت ابواساءاورنسبت کوفی ہے۔

تابعی ہیں، انہوں نے حضرت انس بن مالک ، حارث بن سوید، عبدالرحلٰ بن ابی ایلی اور اپنے والدیزید بن شریک سے حدیث کی روایت کی ہے، ان سے ابوبشر الاحمسی ،حسن بن عبید اللہ الخفی اور حکم بن عتیبہ وغیرہ نے روایت کی ہے، ان کی روایت کو تمام محدثین نے لیا ہے۔

ابوداؤد نے کہاہے: چالیس سال سے کمرعمر میں ان کی وفات ہوگئی،اوردوسر بےلوگوں نے کہا: ۹۲ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ [سیراُ علام النبلاء ۲۰۷۵]

> ابن أبي زيد: د يکھئے: أبومحمد بن ابوزيدالقير وانی۔

ابن ا بی لیلی: بیر محمد بن عبد الرحمٰن ہیں: ان کے حالات ج اس ..... میں گذر چکے۔

ابن بطه: بیعبیدالله بن محمدالعکبر ی بین: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔ ابن رشد الحفید: بیرمحمد بن احمد بن محمد بیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ا بن الرفعه: بيراحمد بن محمد بن على ميں: ان كے حالات ج 9 ص.....ميں گذر چكے ـ

ابن الزبیر: به عبدالله بن الزبیر بین: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

ابن سیرین: میرمحمد بن سیرین ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابن شاس: به عبدالله بن محمد میں: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔

ابن الشاط: بيقاسم بن عبد الله بين: ان كے حالات ج١٢ ص.....ميں گذر چكے۔

ابن شبرمه: به عبدالله بن شبرمه بین: ان کے حالات ۲۵ ص..... میں گذر چکے۔

ابن شعبان: يومجر بن القاسم معروف ابن القرطبي بين: ان كے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

> ابن شہاب: بیرمحمد بن مسلم الزہری ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

ابن حبیب: بیرعبدالملک بن حبیب ہیں: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر کیے۔

> ابن حجر: د میصئهٔ:ابن حجرالعسقلانی ـ

ابن حجر العسقلانی: بیاحمد بن علی میں: ان کے حالات ۲۵ ص.....میں گذر چکے۔

کہدیہ ابن حجرا میتمی: بیاحمہ بن حجر ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابن حزم: میلی بن احمد ہیں: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔

ابن خزیمہ: میرمحمد بن اسحاق ہیں: ان کے حالات ج۸ص.....میں گذر چکے۔

ابن خلدون: بیرعبدالرحمٰن بن محمد ہیں: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

ابن رجب: بیرعبدالرحمٰن بن احمد ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابن رشد: بیرمحمد بن احمد (الحبد ) ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔ ابن القاسم: بيرعبدالرحمَّن بن القاسم المالكي بين: ان كے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

ابن قدامہ: یہ عبداللہ بن محمد بن احمد ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابن القیم: پیرمحمد بن ابو بکر ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

ابن المهاجشون: يه عبد الملك بن عبد العزيز بين: ان كے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

ابن مسعود: بی عبدالله بن مسعود بیں: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

ابن المسيب: بيسعيد بن المسيب بين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

مفا ابن کے: بیابراہیم بن محمد بن عبداللہ ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

ابن المنذر: بيرمحمد بن ابرا ہيم ہيں: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

ابن مودود الموصلى: يه عبد الله بن محمود بن مودود بين: ان كے حالات ٢ص ..... ميں گذر چکے۔ ابن عابدین: بیر محمدامین بن عمر ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابن عباس: به عبدالله بن عباس ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابن عبدالبر: به بوسف بن عبدالله بن محمد بین: ان کے حالات ج۲ص ..... میں گذر چکے۔

ابن عبدالحكم: يه عبدالله بن عبدالحكم بين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

ابن عرفہ: بیر محمد بن عرفہ ہیں: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

ابن عقیل: بیلی بن عقیل ہیں: ان کے حالات ۲۰س....میں گذر چکے۔

ابن علان: پیرمجمعلی بن مجمدعلان ہیں: ان کے حالات ج٠١ص.....میں گذر چکے۔

ابن علیہ: بیاساعیل بن ابراہیم ہیں: ان کے حالات ۲۶ ص....میں گذر چکے۔

ابن عمر: بیر عبدالله بن عمر بین: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔ [الضوء اللامع الر٢٠٣ ، شذرات الذهب ٥٧١٩، معجم المؤلفين الر١٣٢]

> ابن الہمام: دیکھئے:الکمال بن الہمام۔

ابن وہب: بیرعبداللہ بن وہب ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابن یونس: به محمد بن عبدالله بن یونس المیمی میں: ان کے حالات ج٠١ص....میں گذر چکے۔

ابواسحاق التونسي: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

ابوامامہ: بیصدی بن عجلان البابلی ہیں: ان کے حالات ج ۳ص.....میں گذر چکے۔

ابوبکر: پیعبدالعزیز بن جعفر ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ابوبکرالصدی**ق:** ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

ابوبكرعبدالعزيز: يه عبدالعزيز بن جعفرين: ان كحالات ج اص .....ميں گذر كيا۔ ابن المنیر : بیاحمد بن محمد بن منصور ہیں: ان کے حالات ج1ا ص..... میں گذر چکے۔

ابن ناجی: بیرقاسم بن عیسی ہیں: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

ابن النجار: بیمجمه بن احمد الفتوحی بیں: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔

ابن نجیم: بیزین الدین بن ابراہیم ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

ابن النحاس (؟-١١٨هـ)

بیاحد بن ابرائیم بن محمد بین، لقب محی الدین اورنست دشقی پیر شافعی پیر دمیاطی ہے، ابن النحاس سے مشہور بین، حنفی فقیہ سے، پیر شافعی ہوگئے، ان کو فقہ میں اچھی معرفت تھی، اس کے علاوہ دوسر نے فون میں بھی ماہر سے، ان کو علم فراکض اور حساب میں غیر معمولی واقفیت تھی، ان سے اشمس محمد بن الفقیہ حسن البدرانی نے علم فقہ حاصل کیا۔ بعض تصانیف: جہاد کے حالات میں ایک بہت ہی مفصل کتاب ہے بحض تصانیف: جہاد کے حالات میں ایک بہت ہی مفصل کتاب ہے بحض کا نام انہوں نے رکھا: "مشارع الأسواق إلى مصارع العشاق"، "تنبیه الغافلین عن أعمال الجاهلین و تحذیر السالکین عن أفعال الهالکین"، "تنبیه الغافلین فی معرفة الکبائر والصغائر والمناهی والمنکرات والبدع"۔

جب اچانک انگریزوں نے دمیاط پر حملہ کیا تو جہاد کرتے ہوئے دمیاط کی سرحد پروفات پائی۔ ابوالخطاب: بيم محفوظ بن احمد الكلو ذانى بين: ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر ڪيے۔

ا بوخیثمه: بیرز همیر بن حرب بین: ان کے حالات ۲۶۶ ص..... میں گذر چکے۔

ابوالدرداء: بيغويمر بن ما لک بين: ان كے حالات جسم سسيں گذر چكے۔

> ابوسعیدالاصطری: دیکھئے:الاِصطری۔

ابوسلمه بن عبدالرحمٰن: ان کے حالات ۲ ص..... میں گذر چکے۔

ابوسلیمان: بیدداوُ دبن علی الظاهری بین: ان کے حالات جسس .....میں گذر چکے۔

ابوسليمان الداراني (؟-٥٠٢ه)

یے عبدالرحمٰن بن احمد بن عطیہ عنسی ہیں، کنیت ابوسلیمان دارانی ہے، مشہور زاہد ہیں، انہوں نے حضرت سفیان توری، ابوالاً شہب العطار دی، عبد الواحد بن زید البصری، علقمہ بن سوید وغیرہ سے حدیث کی روایت کی ہے، خود ان کے شاگر داحمد بن ابوالحواری، ہشام بن خالد، حمید بن ہشام عنسی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ سعید بن حمدون سلمی اور ابولیقو بقراب نے کہا: سلیمان کی وفات ۲۱۵ ھیں ہوئی، اور ان کے شاگر داحمد بن ابی الحواری نے وفات ۲۱۵ ھیں ہوئی، اور ان کے شاگر داحمد بن ابی الحواری نے

ابوثور: بيابراتيم بن خالد بين:

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

ابوجعفرالطحاوی: بیاحمد بن محمد ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

ابوالجوزاء: بیداوس بن عبدالله بین: ان کے حالات ج۸ ۳ ص..... میں گذر چکے۔

ابوحامد: بیاحمد بن محمدالاسفرایینی بیں: ان کےحالات جاص.....میں گذر چکے۔

ابوالحسن الصغير (؟ - 19 2 هـ)

میعلی بن محمد بن عبدالحق زرویلی بیں، کنیت ابوالحن ہے، الصغیر سے معروف ہیں، مالکی فقیہ ہیں، مغرب میں بڑے متقی تھے، فاس میں قاضی کے منصب پر رہے، وہاں جامع الاجدع میں درس ویا کرتے تھے، سوسال سے زائد عمریائی۔

بعض تصانیف:"التقیید علی المدونة"،"فتاوی" بن کو ان کے تلامذہ نے ان کی طرف سے کھااور کتاب کی شکل میں شاکع کیا۔ [الدیباج المذہب ۱۲/۱۹، شجرة النور الزکیبر ۲۱۵]

> ابوالحسین: بیرمحمر بن ابو یعلی ہیں: ان کے حالات ج • ساص.....میں گذر چکے۔

ابوحنیفہ: یہ نعمان بن ثابت ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔ ا بوځر:

د نکھئے:ابو محمد بن ابوزیدالقیر وانی۔

ابومجر بن ابوزیدالقیر وانی: ان کے حالات جاس.....میں گذر چکے۔

ابو محمد الجوینی: به عبد الله بن بوسف بن محمد بین: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چیے۔

ابوموسی الأشعری: به عبدالله بن قیس بین: ان کے حالات ج اس ..... میں گذر چکے۔

ابونفرالصفار (؟-٥٠٧ه)

سیاسحاق بن احمد بن شیث بن نفر بن شیث بن الحکم ہیں، کنیت ابونفر صفار ہے، ایک قول ہے: بیاحمد بن اسحاق ہیں، حفی فقیہ ہیں، بخاری کے رہنے والے تھے، سمعانی نے کہا ہے کہ بخاری میں ان کا ایک علمی گھرانہ ہے، میں نے ان کی اولاد میں سے ایک جماعت کو دیکھا ہے، مکہ میں رہے، ان کی تصانیف بہت زیادہ ہیں جن کے ذریعہ ان کا مقال ہوا، حاکم نے '' تاریخ نیسا پور' میں ان کا انتقال ہوا، حاکم نے '' تاریخ نیسا پور' میں ان کا ذکر کیا ہے، اور کہا ہے: ابونفر جو فقیہ واد یب ہیں، عمارے پاس حج کر کے آئے میں نے ان کی عمر میں فقہ وادب کے میں ان کا خط میں ان کے مثل کی کو بخاری میں نہیں دیکھا، بہت سے علوم کے ساتھ انہوں نے حدیث کا علم بھی حاصل کیا تھا۔

[الجوا ہم الحمضہ ار ۲۲ میں انوائد البہہ برص ۱۲ میں الفوائد البہہ مرص ۱۲ میں الفوائد البہہ مرص ۱۲ میں المضہ ار ۲۲ میں الفوائد البہہ مرص ۱۲ میں الفوائد البہہ مرص ۱۲ میں الفوائد البہہ مرص ۱۲ میں المضہ ار ۲ میں الفوائد البہہ مرص ۱۲ میں المضہ ار ۲ میں الفوائد البہہ مرص ۱۲ میں المضہ ار ۲ میں الفوائد البہہ مرص ۱۲ میں المضہ ار ۲ میں الفوائد البہہ میں المضہ ار ۲ میں الفوائد البہہ میں المضوب المیں المین المیں المی

ابو ہریرہ: بیعبدالرحمٰن بن صخر الدوسی ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔ کہا:۵۰۲ھیںان کاانقال ہوا۔ [سیراُعلام النبلاء ۱۸۲۰]

ابوطلحہ: بیزید بن مہل ہیں: ان کے حالات ج ۳ص.....میں گذر چکے۔

ا بوعمران: پیموسی بن عیسی الفاسی: ان کے حالات جے ۳ ص..... میں گذر چکے۔

ابوالفرج: بيعبدالواحد بن محمدالشير ازى بين: ان كے حالات ج٢٩ص....ميں گذر چكے۔

ابوالقاسم: بيراحمر بن عصمة الصفار ہيں: ان كے حالات ج٢ص.....ميں گذر چكے۔

ابوالفر**ح: ب**يمرو بن محمد الليثى بين: ان كے حالات ج ۲۱ م ص.....ميں گذر <u>ڪ</u>پ

ابوقلابہ: بیعبداللہ بن زید ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

ابواللی**ث: ب**ینصر بن محمدالسمر قندی ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

ا بو مجلز: بیدلات بن حمید بن سعید ہیں: ان کے حالات ج۳۵ س....میں گذر چکے۔ اسحاق:

د نکھئے:اسحاق بن را ہو یہ۔

ابویعلی: پیچمه بن الحسین ہیں: " سے " سے جو معرش

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

اسحاق بن را ہو یہ: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔ ابو بوسف: به یعقوب بن ابرا ہیم ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

الأسروشن: بيرمحمر بن مجمود ہيں: ان كے حالات ج٠٢ ص.....ميں گذر چكے۔

ا بی بن کعب: ان کے حالات ج ۳ص.....میں گذر چکے۔

لبا الإسكاف: يەمجمد بن احمدالتى بىن: ان كے حالات جىم صىسسىمىں گذرىچكے۔

الأبيارى: يعلى بن اساعيل الأبيارى بين: ان كے مالات ج ٢ص.....ميں گذر چكے۔

الاً شعری: پیلی بن اساعیل ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔ الأنژم: بيداحمد بن محمد ہيں: ان كے حالات ج اص.....ميں گذر <u>ڪ</u>چـ

اشهب: بیاشهب بن عبدالعزیز بیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ئ**د:** د <u>نکھئے:احمد بن حنبل۔</u>

اصبغ: بیاصبغ بن الفرح ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔ اخت الي سعيد (?-?)

الاً قفهسی: بیر عبدالله بن مقداد بیں: ان کے حالات ۲۸ ص.....میں گذر چکے۔ یہ الفریعہ بنت مالک بن سنان خدریہ انصاریہ ہیں، حضرت ابوسعید خدری کی بہن ہیں، ان کوالفارعۃ کہا گیا ہے، رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے ساتھ بیعت رضوان میں شریک ہوئیں، چاروں محدثین نے ان کی روایت ذکر کی ہے۔

[ تہذیب الکمال ۲۲۲۲، الإصابہ ۸۷ ۲۲

امام الحرمين: بيرعبدالملك بن عبدالله بين: ان كے حالات جساس .....ميں گذر كچك

الاً ذرعی: بیداحمد بن حمدان ہیں: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔

الاً وزاعی: پیرعبدالرحمٰن بنعمر و ہیں: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔

اياس بن معاويه:

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

[ تہذیب الکمال ۲۱۲، سیراً علام النبلاء ۵۳۲، ۵۳۲] بہاءالدین بن الجمیزی (۵۵۹–۲۳۹ھ)

میں ہوئی ،تمام محدثین نے ان سے روایت کی ہے۔

ییلی بن مبة الله بن سلامه بن مسلم بن احمد بن علی بهاءالدین میلی، کنیت ابو الحسن اور نسبت خمی ومصری ہے، ابن بنت ابی الفوارس الجمیزی بهاءالدین بن الجمیزی سے مشہور ہیں۔

انہوں نے متعدد صحابہ کرام جیسے عبداللہ بن عباس ،عبداللہ بن

عمر، انس بن مالك اورمغيره بن شعبه رضى الله عنهم سے حديث كى

روایت کی ،خودان سے ثابت بنانی ، عاصم احول اورسلیمان تیمی وغیرہ

نے حدیث کی روایت کی ، ایک قول میر بھی ہے کہ ان کی وفات ۲۰ اھ

شافعی نقیہ ہیں، مصری علاقہ کے مرجع اور شخ تھے، وہاں کے علاء کے سردار بنے، قاہرہ میں جامع مسجد کے خطیب سے، طویل زمانہ تک درس اور فتوی کا کام کیا، بچپن میں قرآن کریم حفظ کیا، ان کے والد ان کو لے کر سفر میں گئے، تو دمشق میں ابو القاسم ابن عسا کر سے ساعت کی، بغداد میں ابو الحسن بطائحی سے قرآت عشرہ پڑھا اور ساعت کی، بغداد میں ابو الحسن بطائحی سے قرآت عشرہ پڑھا اور القاضی ابن ابی عصرون سے علم فقہ حاصل کیا، اور ان سے بہت زیادہ القاضی ابن ابی عصرون سے علم فقہ حاصل کیا، اور ان سے بہت زیادہ استفادہ کیا، حدیث کی ساعت شہدۃ الکتابة ،عبدالحق یوسنی اور اسکندر سے میں ابوطا ہر سافی وغیرہ سے اور مصرمیں ابن بری نحوی وابوالقاسم شاطبی میں ابوطا ہر سافی وغیرہ سے اور مصرمیں ابن بری نحوی وابوالقاسم شاطبی سے کی ، ان کو چنر ختم قرآن سنایا، و ہیں عراقی اور شہاب طوتی سے علم فقہ حاصل کیا۔

مکہ، دشق اورمصر کےلوگوں نے ان سے روایت کی ، ان ہی میں المنذری ،البرزالی ،ابن النجار ، دمیاطی ،ابن دقیق العیداورالیونینی وغیرہ ہیں۔

[سيراً علام النبلاء ٢٣ ر ٢٥٣، طبقات الشافعيه لا بن السبكي ١٨ - ٣٠ ] **—** 

البابرتی: پیرمحمد بین: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

الباجی: پیسلیمان بن خلف ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

بر مان الترجماني: يرمحد بن محمد السرخسي بين: ان كحالات ج٢ص ..... مين گذر يكيد

البغوى: يه الحسين بن مسعود بين: ان كے حالات ج اس.....ميں گذر چكے۔

مبر بن عبدالله المزنى (؟-۸•اھ) معرب كرين عبدالله المزنى (؟-۸•اھ)

یہ بکر بن عبداللہ بن عمرو ہیں، کنیت ابوعبداللہ مزنی اورنسبت بھری ہے، تابعین ہیں، بڑے لوگوں میں سے ہیں۔

البهو تى: بەمنصور بن يۈس بىن:

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

البيري (؟ – ١٠٩٩)

یدابرا ہیم بن حسین بن احمد بن محمد بن احمد بن بیری ہیں، ابن بیری سے مشہور ہیں۔

مربی کے مفتی اور فقہاء حفیہ کے اکابر اور مشہور علاء میں سے تھے،
اپنے چچا علامہ مجمد بن بیری اور شخ عبد الرحمٰن مرشدی وغیرہ سے علم
حاصل کیا، ابن علان سے حدیث کاعلم حاصل کیا، بہت سے مشاکُخ
نے ان کواجازت دی، مصر میں حفیہ کے بہت سے شیوخ نے لکھ کران
کواجازت دی، انہوں نے محنت کی یہاں تک کہ فقہ میں ان کو بڑی
مہارت حاصل ہوگئ، انہوں نے بہت اچھی طرح مسائل کولکھا، درس
دیا اور بہت سے علماء کو اجازت دی ان میں حسن مجمی ، تاج الدین
دیا در بہت سے علماء کو اجازت دی ان میں حسن مجمی ، تاج الدین
بین سلیمان عنیو اور مکہ میں بہت سے آنے والے ہیں۔
بعض تصانیف: ان کی بہت می کتا بیں اور رسائل ہیں جوستر سے زائد
بین، بعض یہ بیں: "عمدة ذوی البصائر"، حافیۃ علی الأشباہ
وانظائر شرح" الموطأ" روایت محمد بن الحن الشیبانی، شرح " تصحیح

[خلاصة الأثرار ١٩، مدية العارفين ار ٣٣]

القدوري للشيخ قاسم وغيره بين \_

البیه قی: بیاحمد بن الحسین ہیں: ان کے حالات ۲۵ص.....میں گذر چکے۔

الثورى: يەسفيان بن سعيد ہيں: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

<u>ئ</u>

جابر: پیجابر بن عبدالله الانصاری بین: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

جابر بن زید:

ان کے حالات ج ۲ ص.....میں گذر چکے۔

الجبائي (۲۳۵-۳۰۳ه)

یہ محمد بن عبدالوہاب ہیں، کنیت ابوعلی نسبت بصری ہے، معتزلہ کے شخ ہیں، ابو بکراحمد بن علی نے کہا: انہوں نے علم کلام کوآ سان و سہل کردیا اوراس کو پا مال کیا، ابوالہذیل کے بعدان کی جیسی کسی کے لئے بھی بڑائی وسرداری میں معتزلہ کے تمام طبقات نے فرما نبرداری نہیں کی، ابویعقوب سے علم حاصل کیا اوراپنے زمانہ کے بہت سے شکلمین کی، ابویعقوب سے علم حاصل کیا اوراپنے زمانہ کے بہت سے شکلمین

الحسن بن صالح:

ان كے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

الحسن بن على:

ان کے حالات ج۲ص ..... میں گذر چکے۔

الحصكفى: يدمجر بن على بين:

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

الحطاب: پیرمحمد بن عبدالرحمٰن ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

الحكم: بيدالحكم بن عتبيه بين: ان كے حالات ٢٥ ص.....ميں گذر <u>ڪ</u>ـ

حماد بن ابوسلیمان: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

حيدالأعرج:

ان کے حالات ج ۲۴ ص ..... میں گذر چکے۔

سے ملاقات کی۔ بعض تصانیف: کتاب "الأصول"، "النهى عن المنكر" اور

"الاجتهاد"\_

[طبقات المعتزلة رص ٨٠ ، سيرأعلام النبلاء ١٨٣ | ١٨٣]

الجزولى: ييعبدالرحمٰن بن عفان ہيں: ان كے حالات ج٢٥ ص.....ميں گذر <u>يحك</u>

، الحصاص: بيدا حمد بن على بين:

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

الجوینی: بیرعبدالله بن یوسف ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ح

الحسن: د م<u>کھئے</u>:الحسن البصری۔

الحسن البصر می: بیدالحسن بن بیبار ہیں: ان کے حالات ج اص..... میں گذر چکے۔ •

الد بوسی: بیعبدالله بن عمرا بوزید میں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

الدردير: بياحمد بن محمد بين: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چکے۔

الدسوقى: يەمجمەبن احمد بىن: ان كے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

ز

الذہبی: یہ محمد بن احمد ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔ خ

الخادمی: بیرمحمد بن مصطفی میں: ان کے حالات ج۲۳ص.....میں گذر چکے۔

الخرقی: بیر عمر بن الحسین ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

الخطيب الشربيني: يوجمد بن احمد الشربيني بين: ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر كيے۔

خلاس بن عمرو: ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

الخلال: بياحمد بن محمد ہيں: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔ 1

الزامدى: يەمختار بن مجمود بين: ان كے حالات ج١٩ص.....ميں گذر <u>ح</u>كے۔

زاہرالسرخسی (۲۹۴–۲۸۹ھ)

بیزاہر بن احمد بن محمد بن عیسی ہیں، کمینیت ابوعلی نسبت سرخسی ہے، شافعی فقیہ، قاری ومحدث تھے،خراسان میں اپنے زمانہ کے شخ تھے، بااثر معزز ائمیشا فعیہ میں سے تھے۔

قرآن ابوبکر بن مجاہد سے پڑھااور ابواسحاق مروزی سے علم فقہ حاصل کیا ، ابوبکر الا نباری وغیرہ کوادب کا درس دیا ، ابولبید سامی ، ابو القاسم بغوی اور بحی بن صاعد وغیرہ سے حدیث کی ساعت کی اور خود ان سے ابوعثمان الصابونی ، ابوعثمان بحیر کی ، کریمہ شمیہ نیہ مجاورہ اور بہت سے لوگوں نے حدیث کی روایت کی۔

[ تهذیب الأساء واللغات ار ۱۹۲، طبقات الشافعیه للسبکی ۳ ر ۲۹۳

> الزبير: بيالزبير بن العوام بين: ان كے حالات ٢٥ ص.....ميں گذر چكے۔

الزرقانی: بیرعبدالباقی بن یوسف ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔ الراغب الأصفهاني: بيرانحسين بن محمد بين: ان كے حالات ٢٥ ص ..... ميں گذر چكے۔

الرافعی: پیعبدالکریم بن محمد ہیں: ان کے حالات ج اس ..... میں گذر چکے۔

الربیع: بیالربیع بن انس ہیں: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چکے۔

ربیعہ: بیربیعہ بن فروخ ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

الرويانی: پيعبدالواحد بن اساعيل ہيں: ان کے حالات ج اص.....ميں گذر چکے۔ السرخسى: يەمجەر بن احمد بن ابی تنهل ہیں: ان کے حالات ج اس.....میں گذر <u>کے</u>۔ الزرنشی: پیرمحمد بن عبدالله بن بهادر ہیں: ان کے حالات ۲ص.....میں گذر چکے۔

سعید بن جبیر: ان کے حالات ج اص..... میں گذر چکے۔ زفر: بیزفر بن الهذیل میں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

سعید بن المسیب: ان کے حالات ج اس ..... میں گذر چکے۔

زكر يالاً نصارى: يهزكر يابن محمدالاً نصارى بين: ان كحالات ج اس .....مين گذر كيك

> الزهری: پیمحمد بن مسلم ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

ش

زيربن ثابت:

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

الشاطبی: بیابراہیم بن موسی ہیں: ان کے حالات ج۲ص .....میں گذر چکے۔

الزیلعی: بیرعثمان بن علی ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

الشافعی: بیرمحمد بن ادریس ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

الشبیم: پیعبدالله بن محمدالبلوی بین: ان کے حالات ج۲۰ س.....میں گذر چکے۔

ان کے حالات ج٠٢ ص..... میں گذر چکے۔

سحنون: يه عبدالسلام بن سعيد ہيں: ان كے حالات ج٢ص.....ميں گذر <u>ح</u>كے۔

الشربني الخطيب: يه محد بن احدثمس الدين بين: ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر كيے۔

الشرواني: يدشخ عبدالحميدين:

د لیکھئے:القاضی شرتے۔

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

الصاحبان: اس لفظ سے مراد کا ذکر ج اص ..... میں گذر چکا۔

> صاحب الخلال: بيعبد العزيز بن جعفر الوبكرين: ان كحالات ج اص ..... ميں گذر كيے۔

صاحب المبدع: بيابراتيم بن محر بن عبدالله بين: ان كحالات ج اس سين گذر كيد

صاحب المهذب: بيه ابراهيم بن على الشير ازى ابواسحاق بين:

ان کے حالات ۲۶ ص..... میں گذر چکے۔

صاحب النهر: يه عمر بن ابرا بهيم بن نجيم بين: ان كه حالات ج اص ..... مين گذر هيك

الصاو**ی: بیاحمر بن محمر بیں:** ان کے حالات ج اص.....میں گذر <u>حکے</u>۔ الشريف ابوجعفر: يه عبد الخالق بن عيسى بين: ان كه حالات ج٢٢ ص.....مين گذر چكه ــ

الشعبی: بیرعامر بن شراحیل ہیں: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔

الشعراني:

ان کے حالات ۲۶ ص..... میں گذر چکے۔

الشهاب الرملی: بیاحمد بن حمزه بیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

الشوكانى: يەمجىر بن على بىن: ان كے حالات ٢٥ ص.....ميں گذر چكے۔

اشیخ:

د يکھے: ابن تيميه۔

الشيخ ابوحامد: مياحمد بن محمد الاسفراييني بين: ان كحالات ج اس.....مين گذر <u>يك</u>

الصفار (۲۷-۱۳۵ه)

سیابراہیم بن اساعیل بن احمد بن اسحاق بن شیث بن نصر ہیں،
کنیت ابواسحاق ہے، الصفار ہے مشہور ہیں، بخاری کے رہنے والے
ہیں، وہ ان کے والد، ان کے دا دا اور ان کے والد کے دا دا سب کے
سب اکا برحنفیہ میں ہیں، انہوں نے اپنے والد، ابو یعقوب سیاری اور
ابوحفص بزار سے علم فقہ حاصل کیا، خود ان سے ایک جماعت نے علم
فقہ حاصل کیا، جس میں ان کے صاحبز اد ہے جماد اور فخر الدین قاضی
خان الحن بن منصور اوز جندی ہیں۔

بعض تصانيف: تلخيص"الزاهدى" اور "السنة والجماعة". [الجوابرالمضيه الرسك،الفوائدالبهيه رص ك]

الطرطوشى: يەمجىر بن الولىيدالفهرى بىي: ان كے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

طلحه: میطلحه بن عبیدالله الأنصاری بین: ان کے حالات ج۵ س....میں گذر کیے۔

طلحہ بن مصرف: ان کے حالات ج ۱۳ ص.....میں گذر چکے۔

ع

عامر بن ربيعه:

ان كے حالات جم ص ..... ميں گذر چكے۔

عبدالحق: يه عبدالحق بن عبدالرحمٰن الاهبيلي بين: ان كے حالات جسم سسميں گذر چكے۔

عبدالله بن الى او فى : ان كے حالات ج ۱۵ ص .....ميں گذر چكے۔

عبدالله بن الزبير: ان كے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔ 6

طاووس: بیرطاووس بن کیسان ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

الطبرى: يومحمد بن جريرالطبرى بين: ان كے مالات ج ٢ص.....ميں گذر چكے۔

الطحا **وی: بیاحمد بن ثمر بین:** ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔ عثمان بن عفان:

عبدالله بن عمر:

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر کھے۔

د تکھئے:ابن عمر۔

العسقلاني:

د يکھئے: ابن حجرالعسقلانی۔

عبدالملك: به عبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون ہيں: ان کے حالات ج اس ..... میں گذر کیے۔

ان کے حالات ج۲ص .....میں گذر چکے۔

عبدالملك بن الماجشون:

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر هيے۔

على بن اني طالب:

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

العبدوسى: بيعبدالله بن محمد بن موسى بين:

ان کے حالات ج ۲۴ ص ..... میں گذر چکے۔

على بن عبدالسلام التسولي:

ان کے حالات ج ۵ص ..... میں گذر چکے۔

عبيدالله بن الحسن العنبري:

ان کے حالات ج ۲ ص..... میں گذر چکے۔

د نکھئے:عمر بن الخطاب۔

عبيدالله بن معمر (؟-٢٩هـ)

یہ عبیداللّٰد بن معمر بن عثان بن عمر و ہیں،نسبت قرشی، تیمی ہے،

ابن عبدالبرنے کہا ہے: جن لوگوں نے ان کوصحالی سمجھا ہےان کووہم ہوا ہے، ان کو صرف رویت حاصل ہوئی ہے، نبی اکرم علیہ کا

وصال ان کے بچین میں ہو گیا ، انہوں نے حضرت عمرٌ ، حضرت عثمانٌ

اورطلی وغیرہ صحابہ سے روایت کی ہے،خودان سے عروۃ بن الزبیر، محمد

بن سيرين نے روايت كى ہے، ان كى كوئى صحيح حديث نہيں ہے،

حضرت عثمان کے عہد میں اصطحر کی فتح میں قتل کئے گئے۔

[الإصابة ١٦/٣٠/٥٥]

عمر بن الخطاب:

ان کے حالات ج اس ..... میں گذر کیے۔

عمروبن دينار:

ان کے حالات ج ۷ ص ..... میں گذر چکے۔

العيني: مجمود بن احمر ہيں:

ان کے حالات ج ۲ ص ..... میں گذر چکے۔

## القاضى:

د يکھئے:ابويعلى۔

القاضى ابوالحسن: يملى بن عمر (ابن القصار) بين: ان كے حالات ج ٨ ص..... ميں گذر چكے۔

القاضی ابوالطیب: بیطاهر بن عبدالله الطبر ی بین: ان کے حالات ج۲ص.....میں گذر چیے۔

> القاضی ابویعلی: پیمحر بن الحسین ہیں: ان کے حالات ج اس .....میں گذر چکے۔

> القاضى شرى : بيشرى بن الحارث بين : ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

القاضی عبدالو ہابالبغد ادی: ان کے حالات ج ۳ص.....میں گذر چکے۔

القاضی عیاض: بیرعیاض بن موسی ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

قادہ: یہ قادہ بن دعامہ ہیں: ان کے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

القرافی: بیاحمد بن ادریس ہیں: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔ غ

الغزالی: پیرمگر بن محمد ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

ف

الفا کہانی: یہ عمر بن ابوالیمن ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

و

قاسم: بية قاسم بن الحسين الخوارزمي بين: ان كے حالات ج٠٣ص.....ميں گذر چكے۔

القرطبى: يهجمه بن احمد ہیں:

ان کے حالات ج ۲ ص ..... میں گذر چکے۔

ما لک: بیرما لک بن انس الأصحی بیں: ان کے حالات ج اس ..... میں گذر چکے۔

الماوردی: بیملی بن محمد ہیں: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔

الهتولى: يه عبدالرحم<sup>ا</sup>ن بن مامون مين: ان كے حالات ٢٥ ص.....ميں گذر <u>ڪي</u>۔

مجامد: به مجامد بن جبر ہیں: ان کے حالات ج اص.....میں گذر چکے۔

المجد: بيعبدالسلام بن تيميه بين: ان كے حالات ج اس ..... ميں گذر چكے۔

الحب الطبرى: بياحمد بن عبدالله بين: ان كے حالات ج اس .....ميں گذر چكے۔

> ر: د کیھئے:ممر بن الحسن الشیبانی۔

الکاسانی: بیابوبکر بن مسعود میں: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔

الكمال بن الهمام: يه محمد بن عبد الواحد بين: ان كے حالات ج اص .....میں گذر چکے۔

النحمی: میلی بن محمد الربعی ہیں: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔

اللیث بن سعد: بیاللیث بن سعدانهمی بین: ان کے حالات ج اص .....میں گذر کیے۔ المرداوى: ييلى بن سليمان ہيں:

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

المزنى: بياساعيل بن يحيى المزنى ہيں: ان كے حالات ج اص.....ميں گذر <u>ڪ</u>ے۔

مسروق:

ان کے حالات جسم سسیں گذر چکے۔

مطرف: به مطرف بن عبدالرحلن بن ابرا ہیم ہیں: ان کے حالات ۲۶ ص....میں گذر چکے۔

مکحول:

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

الملاعلى القارى:

ان کے حالات ج اص ..... میں گذر چکے۔

المناوى: يەم بن عبدالرؤوف بن نافع ہيں: ان كے حالات ج ااص ..... میں گذر كيے۔

المواق: يەم بىن بوسف ہیں: ان كے حالات ج ٣ص.....میں گذر <u>ڪ</u>ے۔

الميمونى: يوعبدالملك بن عبدالحميد بن مهران بين: ان كے حالات جو ۳ ص..... میں گذر چکے۔ محمه بن اسحاق:

ان کے حالات ج ۲ ص..... میں گذر چکے۔

محمد بن الحسن:

د يكھئے: محمد بن الحسن الشيبانی۔

محمد بن الحسن الشبياني:

ان كے حالات ج اص ..... ميں گذر چكے۔

محمد بن كعب القرظى (؟-١٠١ه)

یے محمد بن کعب بن حیان بن سلیم ہیں، کنیت ابوتمز واور ابوعبد اللہ القرظی ہے، نسبت مدنی ہے، تابعی امام تفسیر سے، ابن سعد نے کہا: ثقہ، عالم، متی اور کثیر حدیث والے سے، بہت سے حابہ سے حدیث روایت کی، جیسے ابوایوب انصاری، ابوہریرہ، زید بن ارقم، ابن عباس، جابر انس، ابن عمر وغیرہ خود ان سے ان کے بھائی عثان، محمد بن المنكدر، زید بن اسلم، الحكم بن عتیبہ، یزید بن الہاد اور بہت سے لوگوں نے ان سے روایت کی۔

ان کی وفات کے س میں اختلاف ہے، ایک تول ہے: ان کی وفات کے س میں اختلاف ہے، ایک تول ہے: ان کی وفات کا اھ میں ہوئی، ایک قول ہے: ۱۹ھ اور ایک قول ہے: ۱۲ھ۔

[سيرأعلام النبلاء ٥ ر ١٥]

محد بن مسلمه: بيرمحد بن مسلمه بن محمد بين:

ان کے حالات جو مس سسمیں گذر چکے۔

ابو یوسف و محمد سے علم فقہ حاصل کیا، امام ما لک، ابن ابی ذیب، حماد بن زیداوران کے طبقہ سے علم حدیث حاصل کیا، خودان سے بقیۃ بن الولید، ابن حاتم اور ایک جماعت نے علم حدیث حاصل کیا، ہشام نے کہا: میں نے ایک ہزارسات سوشیون سے ملاقات کی، ان میں سب سے چھوٹے عبدالرزاق ہیں، ابوحاتم نے کہا: صدوق ہیں، میں نے رے میں ہشام بن عبیداللہ سے بڑا عالی قدر کسی کونہیں دیکھا، السیمری نے کہا: البتہ روایت میں کمزور تھے۔ السیمری نے کہا: البتہ روایت میں کمزور تھے۔ بعض تصانیف: "النوا در" اور "صلاق الاثر"۔ اسیرا علام النبلاء • ۱۲۲ میں، الجواہر المضیہ سر ۵۲۹، تاج التراجم میں، النبلاء • ۱۲۲ میں، الجواہر المضیہ سر ۵۲۹، تاج التراجم میں، الفوائد البہیہ رص ۲۲۳

لهیتمی: انتیمی: د <u>نکھئے</u>:ابن حجرانہیتی \_

•

وجیدالدین (۹۱ه-۲۰۲ه)

یداسعد میں، ان کا نام محمد بن المنجی برکات بن المؤمل التنونی
ہے، لقب وجیدالدین اور کنیت ابوالمعالی ہے۔ نسبت معری پھردشقی
ہے، خنبلی فقید ہیں، حران میں منصب قضا پر فائز رہے، وشق میں
شرف الاسلام عبد الوہاب بن الحسنبلی سے پھر بغداد میں شخ
عبدالقادر جیلانی اور احمد حربی سے علم فقہ حاصل کیا، بغداد ہی میں

ك

نافع مولى ابن عمر: بينافع المدنى ، ابوعبدالله بين: ان كے حالات جاص ..... میں گذر بچے۔

> انخعی: بیابرا ہیم انخعی ہیں: ان کے حالات ج اس.....میں گذر چکے۔

النفر اوی:بیاحمد بن غنیم ہیں: ان کے حالات جساص .....میں گذر چکے۔

النووى: يەنخىي بن شرف ہيں: ان كے حالات ج اص .....ميں گذر چكے۔

2

ہشام (؟-۲۲۱ھ) پیرشام بن عبیداللّدالرازی،سنی ہیں،انہوں نے حضرت امام يونس بن يزيد:

ان کے حالات ج اس صل اللہ میں گذر کیے۔

ابوالفضل الارموی، انوشکین رضوانی، اور ابوجعفر عباسی سے اور دمشق میں نصر بن احمد بن مقاتل اور ایک جماعت سے حدیث کا ساع کیا اور خودان سے اشنح الموفق بن قدامہ، ابن خلیل ضیاء، منذری، شہاب قوصی وغیرہ نے حدیث کی روایت کی ۔ ان کی وجہ سے مدرسہ مساریہ بنایا گیا اور ان پر اور ان کی اولا د پر وقف کیا گیا، ان میں بڑے بڑے علماء فضلاء ہوئے۔

بعض تصانیف: "الخلاصة في المذهب"ایک جلد، "العمدة"فقه میں ہے، اس سے چھوٹی ہے "النهایة فی شرح الهدایه" تقریباً دس سے کھوزا تدجلدوں میں۔

[سير أعلام النبلا ٢٦/١ ٣٣، الذيل على طبقات الحنابله ٢/٩٠٨]



کی

يحيى الأنصارى: يديمي بن سعيد بن تيس بين: ان كه حالات ج اص ..... مين گذر كيك

> يحيى بن سعيد: د مکھئے: بحي الأ نصاری۔

یمحیی بن بحیی: ان کے حالات ج۸ص.....میں گذر چکے۔